

في المال الذكران كنتم لا تعلمونه

## فتاوی دیوبند پاکستان المعروف به

# المالي في المالية الما

(جلداول)

(فاوار)

محدث بيرفقيه العصرفتي الظم عارف بالتدمولا نامفتي محد فريد دامت بركاتهم جامعه دارالعلق حقانيه اكوره خنك

> تىخىرىج وتىرتىب مفتى محمدومېب ئىگلورى مدرك دارالعلى صديقىيەزروني

> > اهتمام وأشاعت

مولاناحافظ سين احرصديقي نقشبندي مهتم دارالعلم صديقيه زروبي ضلعصوابي

### جمله حقوق بجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: ——— فآوي ديوبنديا كتان المعروف بفتا وي فريديه (جلداول) ا فا دات: ———— محدث *كبير فقيه العصر مفتى أعظم عار*ف بالله مولا نامفتى محمه فريدمجد دى زروبوي دامت بركاتهم شخ الحديث وصدر دارالا فتاء جامعه دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ترتیب وتخ تنج: ---- مولا نامفتی محمد و باب منگلوری نقشبندی دارالا فیآء دارالعلوم صدیقیه كمپوزنگ: ---- مولوي ولى الزمان صديقى ، حافظ ولى الرحمٰن صديقى ..... (لوندخوژ) ضخامت: ---- ۲۱۲/صفحات طبع بارسوم: ---- ستمبر ٢٠٠٥ء، رجب ٢٢٣١ه/ بارجهارم: اگست ٢٠٠٤ء رجب ٢٢٨١ه بارتيجم وووعء وساماه تعداد بارسوم: \_\_\_\_ بائيس سو(۲۲۰۰) بارچهارم: بائيس سو(۲۲۰۰) بارپنجم: بائيس سو(۲۲۰۰) تگرانی: \_\_\_\_\_مولا نامفتی سیف الله حقانی دارالعلوم حقانیه اکوژه ختک اجتمام واشاعت: \_\_\_\_ مولا ناحا فظ حسين احمصد يقى نقشبندى مهتمم دارالعلوم صديقيه زرو بي ضلع صوا بي (يا كتان) فون وفيكس دارالعلوم:480534-0938ر ماكش:480156 مومائل:.....5681986

| AAAA<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A   |                                                                     |       |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A | مين جلراول<br>موموموموموموموموم                                     | رضاً! | فېرسى <b>ت</b><br>قىممممممممممم                              |  |  |  |
| صفحه                                                                                        | عنوانات                                                             | صفحه  | عنوانات                                                      |  |  |  |
| గాద                                                                                         | الفصل السادس في مواضع الافتاء<br>بالقول المرجوح و بمذهب سائر الاثمة | ۳۱    | حرف آغاز                                                     |  |  |  |
|                                                                                             |                                                                     | 1     | صورة مسااملاه                                                |  |  |  |
| M                                                                                           | الفصل السابع في طريق الافتاء في<br>الحوادث الجديدة.                 | ٣2    | ف ضيلة الشيخ مو لان                                          |  |  |  |
| 11                                                                                          | الفصل الثامن في احكام المفتى و آدابه.                               |       | امفتى محمد فريد دامت بركاتهم.                                |  |  |  |
| ar                                                                                          | الفصل التاسع في احكام المستفتى و آدابه                              | 71    | البشرى لارباب الفتوى (مقدمه)                                 |  |  |  |
| ۵۳                                                                                          | الفصل العاشرفي ترجمة رأس المفتين                                    | ٣9    | الفصل الاول في بيان معنى الافتاء و حقيقته و<br>حكمه و حكمته. |  |  |  |
| W1"                                                                                         | الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه.                                    | 6.4   | الفصل الثاني في بيان فضله و الترغيب و                        |  |  |  |
| 40                                                                                          | كتاب الايمان والعقائد                                               | , , , | في بيان محل التحذير منه .                                    |  |  |  |
| //                                                                                          | باب بدء الوحى                                                       | ۱۳    | الفصل الثالث في بيان الفاظ الفتوى.                           |  |  |  |
| 11                                                                                          | ابتدائی وحی کی کیفیت۔                                               |       | الفصل الرابع في ضابطة ترجيع بعض.                             |  |  |  |
| 11                                                                                          | وحی رحمانی بنداور شیطانی اغوا جاری ہے۔                              | ,,    | هذه الالفاظ على بعض.                                         |  |  |  |
| 77                                                                                          | باب الايمان                                                         | //    | طبقات الفقهاء .<br>الفصل الخامس في رسم المفتى اي بيان        |  |  |  |
| //                                                                                          | عیسائی کاایمان کی تعریف پراعتراض کاجواب۔                            | MY    | العلامة تدل المفتى على ما يفتى به.                           |  |  |  |
| 42                                                                                          | حضور يلفضه كوحاضرونا ظراورعالم الغيب جاننابه                        | المال | طبقات المسائل .                                              |  |  |  |
| 4                                                                                           | , ,                                                                 |       | ,                                                            |  |  |  |

| صفحه | عنوانات                                                                            | صفحه | عنوانات                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 44   | کلمه طیب میں زیادت اور شیعی عقیدہ۔                                                 | 4,   | حضور مثلاثية كومختاركل اورالقد كنور سے نكلا ہوا حصہ     |
| 44   | الله تعالیٰ ہے علم ، حکمت اور قدرت کی نفی کفر ہے۔                                  | 12   | ما نناشرک اور گفر ہے۔                                   |
| ۷۸   | ''اس اسلام ہے کفراحیھا ہے''کلمات کا حکم۔                                           | 11   | سب سے پہلے نور محمد علیہ کا پیدا ہونا اور اولیاء کے     |
| 11   | قبرکو بحبد ہُ عبادت کرنا شرک ہے۔                                                   |      | تصرف کاعقیدہ۔                                           |
| 4 ح  | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                              | 4A   | مصیبت کے وقت کسی مردہ ،استاد یا مرشد کے حضور<br>رہ      |
| ۸۰   | مسئلہ نور بشر ہلم کلی ،اختیار کل اور حاضر و ناظر کے                                |      | اورامداد کاعقبیده به<br>کلیار کارد تا به معتبرین        |
|      | عقا ئدوالے کی وضاحت ۔                                                              | 1    | کلمه طیبه کامقصداورعقید هٔ جبرییه ـ                     |
| ΔI   | " تیرے سبق پرآ سانی بحل گرے الفاظ کفریہ بیں ہیں                                    |      | نظم کے شاعر کو خالق نظم کہنا جائز نہیں۔<br>سے           |
| 11   | " قرآن ہے جماع کیا ہوگا''الفاظ حکہنے ہے لزوم کفر                                   | 41   | غيرالله كيندا كاحكم _                                   |
| Ar   | کا فر کے خلود فی النار پراعتر اض کا جواب۔                                          | 11   | تصحیح عقیدہ کے ساتھ ندابیا محمد جائز ہے۔                |
| 1    | یارسول الله، یامحمه، کهناشرک ہے یانہیں۔                                            | //   | اولیا ءاللہ ہے مد د طلب کرنا اس عقیدہ ہے کہ اس پر       |
| //   | غیرارادی طور پر ذہن میں ذات باری تعالیٰ کے                                         |      | مقررہوا ہے شرک جلی ہے۔                                  |
|      | وجود کے بارے میں خیالات کا آنا کفرنہیں۔                                            |      | يا مصطفیٰ مشکل کشا کہنا۔                                |
| ۸۳   | امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک کسی نبی یا ولی کوعلم<br>سب                            | //   | خواب کی تأ ویل اور''یارسول الله مجھ پررهم کر'' کا مسئله |
|      | غیب کلی حاصل نہیں۔                                                                 | 2 pu | بنده کاکسب میں بااختیار ہونا۔                           |
| "    | وحی یا کشف کے ذریعہ معلومات علم غیب نہیں ہے                                        | ۷۴   | تقدیریزک اسباب کاموجب نہیں ہے۔                          |
| РА   | علم غیب لغوی انبیا ء کو بقد رضر ورت دیا گیا تھا۔                                   | //   | تقدیر کیا ہے۔                                           |
| "    | جنگل میں پیداشدہ انسان کا مکلّف بالایمان کا مسئلہ                                  | ۷۵   | ''تقذیراوراسباب دمحنت' میں منافات نہیں۔                 |
| ۸۷   | حالت نزع کاایمان۔                                                                  | 4    | قاتل کےمقد رقل پرسزا کیوں ہے۔                           |
|      | المهند على المفند كماكل اورابل سنت                                                 | ,,   | رساليه معدن السرور (از مولناتمس الحق افغانی)            |
|      | حالت نزع کا میمان۔<br>السمھند علی المفند کے مسائل اور اہل سنت<br>والجماعت سے خروج۔ | 77   | بھاؤ اپور کی تضدیق وتصویب۔                              |
| ш    | ;                                                                                  |      |                                                         |

| صفحه | عنوانات                                                                                 | صفحه | عنوانات                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | کسی مسلمان کے دین و غد ہب کو گالیاں دینا۔                                               | ΔΔ   | شرک ہے بیخے کیلئے عوام پراعتقادات کا جاننا فرض                                   |
| 11   | صحابه رضی الله عنهم کوگالیاں دینا۔                                                      |      |                                                                                  |
| 100  | احادیث کوجعلی داستانیس کہنے والاملحد وزندیق ہے                                          | A9   | شاه اساعیل شهید کی کتاب'' صراط متنقیم'' کی                                       |
|      | سسی نے قرآن پر حلف اٹھا یا دوسرے نے کہا میں                                             |      | عبارت کی تا ُویل ۔                                                               |
|      | قر آن کونہیں مانتا ہوں تیسرے نے بیہ کہا کہ ہیں                                          | 9.   | نماز میں حضوطانی کاخیال رکھنااورصراط متنقیم کی عبارت۔                            |
|      | ایسےاسلام پرجس میں حق پوشی ضروری ہوجوتا مارتا                                           | 11   | کوئی نبی ، ولی ،شهید اور پیر حاضر و ناظر او رعالم<br>نه                          |
|      | ہوں تو کیا ہیکلمات کلمات کفر ہیں ۔<br>سب سب کا میں  |      | الغیب نہیں ہے۔                                                                   |
| 1+1  | مسكاديديد كلانت كرف والع يركفر كاشديد خطره                                              | //   | مسلک اکابرین دیو بندافراط وتفریط سے پاک ہے۔                                      |
| 1+1  | اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سستاخانہ اور<br>۱۵ ہے نئے مدن مرکز رور کا                    | 91   | قیامت کاعلم صرف الله تعالیٰ کوحاصل ہے۔<br>ات سے میری مدیری سرہ                   |
|      | ناشائستة الفاظ كااستعال _<br>دوگ حوز متلاتقور مان به مدون برا                           |      | ا تقدیر کے مسئلے میں سکوت بہتر ہے۔<br>حضر صلالتوں من کل رہنے ہوناں رار رانہ رہنا |
| 11   | ''اگر چه حضور آلفه کا فرمان هولیکن ۲۹ شعبان کا<br>. نهید ۳ مه برون سرون بریجکر          | 95   | حضورها في المعالم على المعاصرونا ظراورعالم الغيب ماننا                           |
|      | روز ونہیں تو ٹروٹگا'' کےالفاظ کا حکم ۔<br>''لان سے اتھوں ملک میں ترا مولایساں میں تاندن | //   | الله تعالی خالق اورمخلوق کا سب ہے۔                                               |
| 1000 | ''ان کے ہاتھوں ملک میں آیا ہوا اسلامی قانون<br>ہمنہیں مانینگے'' کے الفاظ کا حکم۔        | 44   | فصل في كلمات الكفر                                                               |
|      | ر پیغمبر میلاند بھی شرکت کی دعوت دیدے تب بھی                                            | 11   | ''سارے پیرکا فرومشرک ہیں''کے الفاظ کا تھے۔                                       |
| 11   | شریک نه ہونگا'' جاہلانہ کلام ہے۔                                                        | //   | پغیبرعلیهالسلام کی تو بین اور ایذاء پرراضی ہونا کفر ہے۔                          |
| 1.1  | بت فروشی رضاء بالكفر میں داخل نہیں ۔                                                    | 92   | کلمه پژهتا هو الیکن اکثر اعمال پرعمل نہیں کروں گا                                |
| 11   | بینڈ باجہ کی وجہ سے تلاوت کو بند کرا تا۔                                                |      | کلمه گفرنهیں -                                                                   |
| 1+0  | فرشته کوگالی دینا کفر ہے۔                                                               |      | محتمل کلام پر کفر کافتو کی نہیں دیا جا سکتا۔                                     |
| "    | حفاظ قرآن کی تو ہین کنندہ کا تھم۔                                                       |      | توحید باری مذاق ہے شریعت نماز،روزہ کوئی چیز                                      |
| 1+4  | رقص وغنا حلال مجھنا كفرہے۔                                                              | 9.0  | نہیں کلمات کفریہ ہیں۔                                                            |

| صفحه | عنوانات                                                              | صفحه      | عنوانات                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | منكر فقدا درمنكرا جتها د كاحكم _                                     | 1+4       | واتى غداوت كى جد المام اورقر آن كى قومين كرف كاتفكم-                               |
| 11   | اذان كى دعامين' و ار زقسنا شفاعته'' نه كهنے والا                     | 1+4       | علماء سكھ جيسے نظرآت بين 'اور دوسرے گستا خاندالفاظ۔                                |
|      | کافرنہیں ہے۔                                                         | //        | عالم كاامر بالمعروف مين طافت كااستعال اور عالم                                     |
| 114  | ختم قر آن پر مولو یوں کو کچھ دیکر ان کو کافر کہنے                    |           | کی بے حرمتی ۔                                                                      |
|      | والے پرخو د کفر کا خطرہ ہے۔                                          |           | تمام علماء کوفتنه بازقرار دینا کفر ہے۔<br>معلم علماء کوفتنه بازقرار دینا کفر ہے۔   |
| IIA  | بزرگوں کے باتوں میں غلو کرنا۔                                        | 1•/       | داڑھی والے کوسکھ کہکر پکارنا۔                                                      |
| 11   | یا محدلکھنا نہ مطلوب شرعی ہے نہ ممنوع شرعی ۔                         | 1+9       | '' داڑھی دالوں میں زیادہ شیطا نیت ہے''الفاظ کا حکم۔<br>ایک عرف میں میں کیا۔        |
| 11   | ندا الغير الله ''ياحق حياريار''۔                                     | :.        | شرعی فیصلہ ہے انکار کرنا کفر ہے۔                                                   |
| 119  | پنجتن پاک کا پانچ بتوں سے تشبیہ دینا۔                                | 11+       | شریعت پر فیصلہ کیلئے تیار نہ ہونے والے کا حکم۔<br>ن کے گلاب میں میں اس کا بندیری ن |
| 114  | زلیخائے بارے میں قومین امیر کلمات کے ستعال کا حکم۔                   | 111       | خدا کو گالیاں دینے والے کے طرفداری کرنے<br>ری ابھی بروید                           |
| 11   | کسی غیرنبی پر نبوت ،رسالت ،ظل نبوت ، بروزی                           |           | والے بھی کا فرہیں۔<br>خوال میں سول کو گلال مدر میز مال لیکا تھی میں تھے۔           |
|      | نبوت غیرتشریعی اورمجازی نبوت کااطلاق کر تا ۔                         | 11        | خدا اوررسول کو گالیاں دینے والے کا تو بہاورتجدید<br>ایمان قبول ہے'۔                |
| 171  | اسی عالم کے بارے میں کہنا'' کہشیطان بھی عالم تھا"                    | 111       | مرتد اور کا فرمیں فرق اور دونوں کا توبہ داستغفار۔<br>استغفار۔                      |
| 11   |                                                                      | //        | کا فر کے موت پر کلمہ استر جاع کہنا۔<br>کا فر کے موت پر کلمہ استر جاع کہنا۔         |
| 177  | پیغمبرال بیایئد ہم (شفاعت) سلم نه تنم' کلمات کا حکم۔                 | 1112      | جوخص معراج کاانکار کر بینصے توانکا کیا حکم ہے۔                                     |
| "    | عيسى عليه السلام كاكلمه بره هناار بتداداورسنت رسول                   |           | د ہری کاعذاب قبر پراعتراض۔<br>د ہری کاعذاب قبر پراعتراض۔                           |
|      | کی تو ہین کفر ہے۔                                                    | <i>//</i> | حہران معرب بر پرہ سرہ ن۔<br>جیت صدیث کامنکر کا فر ہے۔                              |
| 150  | سوشلست آ دمی سے ترک موالات ضروری ہے۔                                 |           | كفرىية قالد كيفيال السال كهعلان الركتب شبطكى كأعكم                                 |
|      | نظام اسلام کوفرسودہ کہنے کا حکم اور بے دین آ دمی                     | 110       | داڑھی کی تو ہین کرنے والا کا فرے۔                                                  |
| 187  | نظام اسلام کوفرسودہ کہنے کا حکم اور بے دین آدمی<br>سے سیاسی جوڑتو ڑ۔ | 117       | اذ ان اورمؤ ذ ن کی تو مېن کا تعکم په                                               |
|      |                                                                      |           |                                                                                    |

| صفحه | عنوانات                                                                                            | صفحه | عنوانات                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15%  | فرقد آغاخانيه بلاشك شبه كافراورخارج ازاسلام ہیں۔                                                   | 110  | روی ایجنٹ اور دہری قشم لو گوں کا تھکم ۔                                          |
| 11-9 |                                                                                                    | 110  | ۔وشلزم کے معتقد کا حکم ۔                                                         |
| 114  | آ غاخان فاؤنڈیشن ہے تعاون مالی لیناحرام ہے۔                                                        | //   | سوشلزم کے بارے میں ۱۱۵علماء کا فتو کی۔                                           |
| 11   | لا مورى جماعت كفرواسلام كدرميان معلق نبيس كافريس                                                   | 124  | اصول اسلام = غير متصادم شرح سوشلزم كوكفرن كهاجائيكا-                             |
|      | مرزا قادیانی کوکافرانہ عقائد کے باوجود کافرنہ بجھنے<br>پر چک                                       | 11   | اسلام اورسوشلزم متضا د نظامیں ہیں ۔                                              |
| ""   | والے کا حکم ۔                                                                                      | 11/2 | سوشلزم زنده باداورش ایت مرده باد کے نعرے کا حکم۔                                 |
| 100  | مرزا قادیانی کے ساتھ' علیہ اللعنت "کہنا۔                                                           | 171  | سوشلزم کے حامیوں سے معاشرتی مقاطعہ ضروری ہے۔                                     |
| 100  | مرزائی لوگ اہل کتاب نہیں مرتد ہیں۔                                                                 | 11   | خط و کتابت کے ذریعیم زائیت کا ثبوت۔                                              |
| 11   | غلط بمی کی دجہ سے قادیانی کومسلمان کہنے والے کا حکم۔                                               | 119  | رفع عیسی الی السماء کامنکرکافرے۔                                                 |
| 11   | مرزائیوں سے تعلقات رکھناممنوع ہیں۔<br>مرزائیوں کے قادیانی اور لاہوری دونوں گروپ کافر ہیں           | 127  | كتساب السفرق                                                                     |
| ١٣٣  | مرزائیوں کے قادیانی اور لا ہوری دونوں گروپ کا فرہیں                                                |      | باب في الفرق الباطله                                                             |
| 100  | مرز اغلام احمد قادیانی کافرہے۔                                                                     | //   | 1                                                                                |
| 124  | قاوياني پرلعنت بھيجنا۔                                                                             | //   | موجودہ دور کے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں۔<br>اس مرفقہ تاریخ نہیں میں میں میں میں ا |
|      | قادیا نیت کے خلاف قومی اسمبلی کے متفقہ فیصلہ                                                       | //   | ذکری فرقه کی خودسعا خنه خانه کعبه کاانهدام ضروری ہے۔<br>سیمیں میں                |
| 11   | کے بارے میں ماہنامہ الحق کا سوالنامہ۔                                                              | 1000 | موجودہ دور کے شیعہ کا فرہیں ۔<br>************************************            |
| 10.  | باب في الفرق الاسلاميه                                                                             | //   | اہل تشیع کا فرہیں یا ملمان؟اورشیعیعورت سے نکاح۔<br>۔                             |
|      | حزب الله پارٹی کے دونوں بھائی ملحد ہیں۔                                                            | 127  | شیعوں کا حکم اور بہتر (۷۲) فرقے۔                                                 |
| 11   | 4                                                                                                  | 11   | فرقه ا ثناعشر بياورا نكارختم نبوت _                                              |
| 101  | حزب الله ایک گمراه پارنی ہے۔                                                                       | 110  | كتاب " استخلاف يزيد "كامصنف.                                                     |
| 11   | ال دور کابل حدیث اہل بخاری ہیں اہل حدیث ہیں۔                                                       | 124  | شیعہاویوں کے اموال چوری کرنا۔                                                    |
| 101  | اس دور کابل حدیث ابل بخاری بین ابل حدیث نبیس.<br>مسلک ابل حدیث اختیار کرنا اور ابل حدیث کی اقتداء۔ | 172  | ایک شیعی کے چند سوالات کے جوابات۔                                                |
|      |                                                                                                    |      |                                                                                  |

| صفحه |                                                                                                                                                                                | صفحه | عنوانات                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | تبلیغی جماعت کی تنظیمی ہیئت اور فضائل وغیرہ کو<br>منسب                                                                                                                         | 100  | بریلوی فرقه کا فرہ یائٹیں۔                                                                                    |
|      | اس جماعت میں شخصر کرنا۔                                                                                                                                                        | 11   | فرقه مو دو دیماور پنجهیریه مین فرق اورامامت.                                                                  |
| 172  | تبلیغی جماعت کے عقائد کے متعلق ایک دو ورقبہ                                                                                                                                    | 100  | فرقه پنجييويه كعقائد فرقه سلفينجد سيكعقائدي                                                                   |
|      | يمفلٹ كا جواب۔                                                                                                                                                                 | 1    | پنجپیوی لوگ سلفی اور متشدد ہیں ۔                                                                              |
| 11   | تبليغي جماعت ميں وقت دينے والوں کيلئے شرائط وآ داب۔                                                                                                                            | 100  | پنجپيرى لوگول سے ترجمہ پڑھنا كيسا ہے۔                                                                         |
| AFI  | حضرت مفتی اعظم صاحب کے مضمون ہدایات پر<br>علامة مش الحق افعانی کی تقریظ۔                                                                                                       | ۲۵۱  | ایک و ہائی مولا نا کے تقریر کی وضاحت۔                                                                         |
| 140  | علامه من الحق افعالی کی نقریظ به<br>انسان که دری ضرب بدیده طرور تبلیغانه حدو تعلیم کا تکم                                                                                      | 102  | ایرانی شیعه اورنجدی لوگ به                                                                                    |
| 114  | ا چا ن حوری سرب سروجه سریقه ای در بهدویه ماه سم۔<br>استبلیغی جراعه میں ملان و مال دگانا اور اس کو پر                                                                           | 11   | محمد بن عبدالو ہاب نجدی کے متعلق وضاحت۔                                                                       |
| 141  | علامه مس احق افعالی کی تقریظ به<br>انچاس کروژ کی ضرب مروجه طریقه به فتاور جهاد تعلیم کاحکم به<br>تبلیغی جماعت میں جان و مال لگانا اور اس کو بر<br>سهنے والے کا حکم به<br>تبایذ | 101  | وہابیوں کا ندہب وغیرہ اور ندا ہب حقہ کی تعداد۔                                                                |
| 125  | تبلیغی جماعت کی مخالفت کرنا دین دشمنی ہے۔<br>                                                                                                                                  | //   | و ہابی اوگ ہے اوب باائیاں ہیں۔                                                                                |
|      | تبلیغی نصا ب کا د یوبندی اور بریلوی اختلافی<br>سر سر ترویند                                                                                                                    | 109  | نحدی اور بریلوی افراط وتفریط میں مبتلاء ہیں۔                                                                  |
| //   | مسائل ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔                                                                                                                                                    | //   | وہابیول اورسلفیوں کے انسداد کا فیصلہ درست اور شروع ہے۔                                                        |
| 120  | تبلیغی جماعت کے بعض لوگوں کی سیاست وغیرہ                                                                                                                                       | 141  | فصل في ما يتعلق با لجماعة التبليغية                                                                           |
|      | ے لاتعلقی جماعتی مدایات سے مخالفت ہے۔<br>ت                                                                                                                                     | //   | تبلیغی جماعت اور عام آ دمی کی تبلیغ کا حکم اور تبلیغی<br>بر                                                   |
| 11   | تقسیم کار کےطور سے خدمت دین کرناغنیمت ہے۔<br>مار میں مطابقہ میں ایس تباید ا                                                                                                    |      | جماعت کی مخالفت۔<br>تبلیغی جماعت دیو بندی مسلک رکھتی ہے۔                                                      |
| 120  | اصلاح ظاہر و باطن بذر بعید بیعت صالحین وتبلیغی<br>جماعت کا درجہ۔                                                                                                               | //   | رائے ونڈ اور تبلیغی جماعت کے اکابرین پراعتر اض کرنا۔<br>ارائے ونڈ اور تبلیغی جماعت کے اکابرین پراعتر اض کرنا۔ |
| [    |                                                                                                                                                                                |      | رائے وید اور میں جماحت سے اہرین پرائٹر ہوں حرات ا<br>تبلیغ دین فرض ہا مستحب ورفضیات دواب کی تخصیص۔            |
| 11   | موجوده تبلیغ کا درجه اور بغیر اجازت والدین او ر<br>مقصر سرتبلغ کهارینه                                                                                                         | //   |                                                                                                               |
| 17.0 | مقروض کا تبلیغ کیلئے جانا۔<br>نوجوان کر کول کا تبلیغی جماعت میں بغیر والدین کے جانا                                                                                            | arı  | تبلیغی جہاء ہے کا شب جوور کی تخصیص اور رائے ونڈ<br>اس جے بندہ                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                |      | کو حج پر فوقیت دینا۔                                                                                          |

| صفحه | عنوانات                                        | صفحه | عنوانات                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAZ  | موددى صاحباته اعمت المراض كسنط لياب            | 14   | بچوں وغیرہ کو بلانفقہ چھوڑ کر تبلیغ میں جانا۔                                                           |
| IAA  | مودودی صاحب کے متعلق فتوئی پردوبارہ استفسار۔   | 122  | علماءاورصوفیاءکواہنے کام سے فارغ کر کے تبلیغ میں                                                        |
| 1/19 | مودودی صاحب کے خط کامتن ۔                      |      | لے جاناخروج از اعتدال ہے۔<br>تیا :                                                                      |
| 19+  | حضرت مفتی صاحب کی جانب سے تفصیلی جواب۔         |      | تبلیغی جماعت اور جهادا کبر۔<br>تبلیغی بی سے ملک میں جماعت قوت                                           |
| 191  | مرزائیوں کے متعلق علماء کافتویٰ۔               | 141  | تبلیغی جماعت کنام کھونے کا نیاطریقہ صلحت قتی ہے۔<br>میں جاری میں ناریش تبلیغی ش                         |
| 11   | فقہاءو <sup>متکل</sup> مین کےعبارات۔           |      | مجد حرام میں نماز کا ثواب بلنے کے قاب کے لاکھ گناہ ہے۔<br>مستورات کا محارم کے ساتھ بلنے کی ایک گھروں سے |
| 197  | لا ہوری مرزائیوں کا ضروریات دین سے انکار۔      | 129  | معورات ہ فارم مے مناطق کے طروں ہے۔<br>نکلنا جائز ہے۔                                                    |
| 192  | مودودی صاحب کے نز دیک گفراوراسلام کامدار۔      | //   | عورتوں کا تبلیغ میں جانے کی بجائے گھروں پراصلاح                                                         |
| 1917 | مودودی صاحب کا عجیب مذہب۔                      |      | کاکام احوط ہے۔                                                                                          |
| "    | موودی صاحب کاعذر گناہ۔                         | 1/1  | ہے ، بین ماحول والی عورتو ل کیلئے رفافت محرم میں                                                        |
| //   | لطيف                                           |      | تبلیغ کے ساتھ جا ناضروری ہے۔                                                                            |
|      | احمالات كفروا يمان ميں فقهاء كے كلام كا مطلب _ | 11   | نماز کے فورا بعد تبلیغی نصاب پڑھنے سے لوگوں کی                                                          |
| "    | مودووی صاحب کے حیلیہ کی حقیقت ۔                |      | پایندی لازمنہیں آتی ۔                                                                                   |
| 197  | مودودی صاحب کی بے احتیاطی اور ہماری احتیاط۔    | IAI  | حضوطا يسليك كوفات كے بعد تبلیغ كافریضه امت پرعائد ہوا                                                   |
| 11   | مودودی صاحب ہے متأثر ہلوگوں کی مداہنت۔         | IAM  | فصل في ما يتعلق با لفرقة المودودية                                                                      |
| 192  | مودودي صاحب اور اسكے اتباع كافرنہيںالبتہ الحاد | //   | مودووی کتابوں کا مطالعہ دل کوظلمت ہے جھرتا ہے۔                                                          |
|      | میں میشلا ہیں ۔                                |      | خلافت وملوکیت اوراسلام سے انحراف کا جذبہ۔<br>خلافت وملوکیت اوراسلام سے انحراف کا جذبہ۔                  |
| //   | مودودی لغزشات ادرانکا قتداء۔                   | //   | مودودی صاحب کامنشوراور حدود کے بارے میں جسارت۔                                                          |
| 191  | مودودی لغزشات افتر انہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ | J    |                                                                                                         |
| "    | مودودیت اوران کے کتابوں کا مطالعہ۔             | IAY  | مواا نا مورو دی صاحب کا آئین اور قادیانیوں<br>کیلئے عقیدہ ختم نبوت میں نقب۔                             |
|      |                                                |      |                                                                                                         |

| صفحه | عنوانات                                                                                | صفحه  | عنوانات                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  | لفظ ''ملا''کی شخفیق اور حکم به                                                         | 199   | مودودی کےخلاف فتو ہے اصولی ہیں جذباتی نہیں۔                                                                     |
| "    | علم نجوم جرام اور بغیروی کے اس پڑمل کرنا تو ہم پری ہے۔                                 | 11    | مودودی صاحب کی تقلیداوراجتهاد کی وضاحت۔                                                                         |
| 111  | ہے پر دگی ،اختلاط مردان اور پارٹیوں میں شرکت<br>کی وجہ سے زنانہ تعلیم جائز نہیں ۔      | r•r   | كتاب العلم                                                                                                      |
|      | ں وجہ سے زمانہ یہ جائز ہیں۔<br>الفظ خدا کہنے پر جوقر آن میں نہیں ہے دس نیکیاں<br>نہ مہ | 1     | عورتوں کو کتابت سکھانالور حدیث نہی بالکتابت کی آشریج۔                                                           |
| "    | تقط خدو ہے پر بوٹر اس میں میں ہے دل میں<br>نہیں ملتیں۔                                 | r. r  | فقهی سائل میں شامی (ردالحتار) کا مقام۔                                                                          |
| 717  | ۔<br>جادو کے ذریعة تخریب کارلائق تعزیر ہے۔                                             | //    | فرض عین علم حاصل کرنے کے بعد والدین کی خدمت کے                                                                  |
| 11   | جمع عظیم ہےصاحب ہدایہ کامراد۔                                                          |       | موجوده دور میں تعلیم نسواں کا تھم۔                                                                              |
| "    | جاد وکرنے والے کیلئے شرعی حکم۔                                                         | ۲۰ ۲۰ | لژکیون کیلئے سکول و کالج میں تعلیم ممنوعات ومفاسد                                                               |
| rim  | فالنامية علم نجوم علم جفر كاحكم _                                                      | ,     | کے لزوم کی وجہ ہے منوع ہے۔                                                                                      |
| "    | مسئلة توسل پرمبابله -                                                                  | 1/    | عورتوں کیلئے مفاسد خارجیہ کی وجہ ہے خط و                                                                        |
| 414  | "مسئلة البير جحط" كى وضاحت اوركنز الدقائق ا<br>كوئى مسئلد                              | ~ .   | کتابت سیکھنا ناجائز ہے۔<br>یز تعلیم کیار ہو محمد سے بیزی میں بہیں                                               |
|      | سے وی مسلمہ<br>سحر یا جنات کا اثر معلوم کرنے کیلئے عامل کے                             |       | د نی لعلیم کیلئے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں۔<br>د نی اور دنیوی تعلیم میں بے کم والدین کا حکم نمانے کا حکم۔ |
| ۲۱۵  | سر یا جنات ۱۹ مر سنوم مرتے ہیے کا ن سے<br>پاس جاناموجب کفرنہیں۔                        |       | ر ی در در در ایم از می دین علوم ۔<br>سوال نامه برائے لازمی دین علوم ۔                                           |
| //   | یوں بون مربہ سرب میں درس دینا۔<br>عورتوں کے مدارس میں درس دینا۔                        | T+A   | د يې تعليم تبليغ ، جها داورا ذ ن والدين ـ                                                                       |
| PIY  | كشف القبو ركاعكم غيراختيارى امر ہے۔                                                    |       | لژ کیوں کواعلیٰ درجہ کی تعلیم دلوا ناعوارض خار جیہ کی بن <b>ا</b>                                               |
| ע    | تبلیغ وین کی نیت ہے انگریزی سکولوں میں بچوں                                            | //    | پر <i>جرام ہے</i> ۔                                                                                             |
| ·9   | کو پڑھا ٹااپنے آپ کو دھو کہ دینا ہے۔                                                   | r• 9  | لژکیوں کوانگریزی یا اردوتعلیم غیر اسلامی تہذیب                                                                  |
| 114  | سکول کے ریاضی میں سود کے سوالات پڑھانا۔                                                | , - 1 | ے مہذب ہونے کی وجہ ہے ممنوع ہے۔                                                                                 |
| //   | عالم کیلئےضروری کتب خاند۔                                                              | //    | علم نجوم حرام اور جواز کے دلائل بے اصل ہیں۔                                                                     |

| صفحه   | عنوانات                                                                                                                                                                   | صفيہ | عنوانات                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣١    | ا کابرین دیوبند کے درمیان اختلاف ترجیح یا توجیہ                                                                                                                           | MA   | لؤكيول كالعليم براستدا ال مديث اور وجوده ليمي ادار _                                       |
|        | میں ہوتا ہےاصول میں نہیں۔<br>س                                                                                                                                            | 119  | شاگردکوقر آن سنانے سے شاگرا مناذبیں بن سکتا۔                                               |
|        | كتاب ما يتعلق                                                                                                                                                             | 11   | لڑ کیوں کی تعلیم کا مسئلہ۔                                                                 |
| rra    | بالقرآن والتفسير                                                                                                                                                          | 270  | تبليغ تاروز قيامت كياجائے گا۔                                                              |
| 11     | قرآن مجيد مين آفايف بمالايطاق كاحكم -                                                                                                                                     | //   | وہا ہیت، پنج پیریت اورمودودیت کے حامل شخص                                                  |
| 11     | قرآن کوظم کہنا۔                                                                                                                                                           |      | کواستاد بنانا۔                                                                             |
| 724    | ''ختم الله على قلوبهم''پِاشكالكاجواب_                                                                                                                                     | 222  | باب التقليد                                                                                |
| 172    | شیعه تی مشتر که ترجمه کی مخالفت ہرسی پرضروری ہے۔                                                                                                                          | 11   | عقیدہ اہلست والجماعت کار کھناضروری ہے۔                                                     |
| rm     | آيت "ويعلم مافي الارحام" اورشين ك                                                                                                                                         | 11   | سے نے اہل سنت والجماعت کانہ نہ ہے۔                                                         |
|        | ذر <u>لعے بیچے</u> کا نرو مادہ معلوم ہونا۔                                                                                                                                | 220  | • قلد کا دوسر ے امام کی رائے پر چانا ۔<br>احد                                              |
| //     | شیعه یی مشتر که ترجمه قر آن کی گنجائش نہیں۔                                                                                                                               | //   | تقلیدواجب لغیرہ ہے۔                                                                        |
| 129    |                                                                                                                                                                           | 774  | ضرورت کے وقت غیر مذہب و سلک پرفتو کی دینا۔<br>ریست سے مین مند میں مناب                     |
| tr.    | قرآن کےمفر دصیغوں کے بجائے بطورا قتباس                                                                                                                                    | 772  | اندا ہبار بعد کا حصرامر تکوینی ہے تشریعی نہیں۔                                             |
| ,,,,   | جمع کے صیغے استعمال کرنا جائز ہیں۔                                                                                                                                        | PFA  | اس دور میں کسی کو مذیب ہے رجوع جائز نہیں۔<br>غیر مجتہد کا تقلید سے اٹکار جہل مرکب ہے۔      |
| 11     | سورة البقره مين بقره ہے مراد گا مے سے میا بیل۔                                                                                                                            |      | موجودہ دور کے غیر مقلد بن کومنجد و مدرسہ کیلئے جگہ                                         |
| 171    | نیکر پہنے ہوئے اور نیم برہن لوگول کے سمامنے تلاوت قرآن۔<br>وی سے بیر سے سے ساتھ میں سے ساتھ میں سے سے ساتھ ہوں کا ساتھ ہو | 779  | و بودہ دورے میر مصاری ۴ مجد د میر رسمہ ہے جات<br>دیناائمہ دین کے سب وشتم کا اڈ ہ بنانا ہے۔ |
| 11     | تو حید کی آیتوں کی موجود گی میں دوسرے آیتوں<br>معہ پرروں کے منہ نہد                                                                                                       | //   | بغیر کی دجه ند بها حناف ترک کرنالائق تعذیر ہے۔                                             |
| 41,004 | میں تکلفات کی ضرورت نہیں۔<br>دیون نہ ساد میں دادہ میں '' کیفیہ                                                                                                            | 14.  | تقلید وا جب لغیر ہ ہے امام ابوعنیفہ محدث کبیر تھے۔<br>ا                                    |
| trt    | "اللّه نور السموات والارض" كي تفير                                                                                                                                        | 111  | چار ندا ہب میں عر تکونی ہے۔                                                                |
|        |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                            |

| صفحه | عنوانات                                                                                                         | تسفحه | عنوانات                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| سدرد | ختم قرآن کے بعد فاتحہ اور پانچ آیات سورۃ بقرہ کا                                                                | ***   | والادت ميسى عليه السلام كأمثل ولادت قدمه عليه السلام كي تفسير - |
| Ιω,  | پڑھنامستحب ہے۔<br>ختم قرآن کےموقع پراجتاع اور دعا کی شرعی حیثیت۔<br>مناطب میں میں میں میں کا میں مار میں کا میں | ***   | معمول واحد پر عاملین کے آئے اور بعض جمع کے                      |
| 11   | ختم قرآن کے موقع پراجتاع اور دعا کی شرعی حیثیت۔                                                                 | , , , | صیغوں کے ساتھ الف کے نہ ہونے کا شکال۔                           |
| ror  | خطاطی کے ذریعے جاندارا شیاء کی صورت میں آیات لکھنا۔                                                             | 11    | قرآن مجيد ميں بذرايد وحي نشخ واقع ،و ئي ہے۔                     |
|      | كتباب ميا يتعلق                                                                                                 | rra   | "هو المذي خملق السموات والارض في ستة                            |
| 102  | با لحديث والسنة                                                                                                 |       | ايام وكان عوشه على الماء" الآية. كَيْفير_                       |
|      |                                                                                                                 | 44    | قرآن مجيد كارتم الخط عام رسم الخط عددا گانه ہے۔                 |
|      | " لافتی الا علی ' صدیث ہیں ہے۔                                                                                  | 11    | "قل العفو" الآية كآفسر_                                         |
|      | درس حدیث کے وقت سوال میں ذکر کر دہ کیفیات<br>:                                                                  | 172   | قرآن مجید( کلام لفظی) پرقشم کرنا جائز ہے۔                       |
|      | وواردات شریعت ہے متصادم نہیں۔                                                                                   | ''    | قرآنی آیات کابائیں طرف سالٹالکھناجائر نہیں ہے۔                  |
| ran  | بغیمبرعلیالسلام <i>کے عمر مبارک ک</i> عدالیات مختلفہ میں تطبیق۔                                                 | rea   | تفسير كو باا وضوءمس كرنا _                                      |
|      | مسلم شریف میں بنی اسرائیلی قاتل کی معافی والی<br>حدیث کی وضاحت۔                                                 | //    | قرآن مجید کے منکوس جھا ہے میں کوئی مصلحت نہیں۔                  |
| 104  | حدیث کی وضاحت <sub>ب</sub>                                                                                      | 200   | ملازمت کے دوران تلاوت کرنے کا حکم۔                              |
| //   | امت محمدیه کا۲۷فرقول میں تقسیم ہونا اورصلوٰ ۃ وتر<br>س                                                          | //    | آخری پارہ کی برائے آسانی تعلیم معکوں چھپائی۔                    |
|      | کی احادیث موجود ہیں۔                                                                                            | ۲۸.   | معراج نبوی کے متعلق ادارہ فروغ اردولا ہور کے                    |
| F4.  | ك احاديث موجود بين _<br>حديث لولاك لولاك لساخلفت                                                                | 100   | اررسول نمبو ' کی جمارت ۔                                        |
| ' '  | الافلاك "كالفاظ وضوعى اور مضمون ثابت ہے                                                                         | 101   | قرآنی آیات میں اپنے ملرف سے کسی قوم کی                          |
|      | حديثٌ 'في الف تحة اسماء من اسماء                                                                                |       | تخصیص تحریف معنوی ہے۔                                           |
| "    | الشيطن " كي وضاحت اورا بوليث صعر قندي كامقام                                                                    |       | عربیت سے ناواقف لڑکوں اور اا و ڈسپیکروں کے ا                    |
| 141  | مہاجرین وانصار کےمواخاۃ میں انصار مدینہ کی<br>ہےشل فراخدلی۔                                                     |       | ا ذر بعیه ترجمه قر آن کرنا <sub>-</sub>                         |
|      | ہے مثل فراخد کی۔                                                                                                | rar   | "اليوم ننجيك ببدنك" الاية كاتشراع _                             |

| صفحه | عنوانات                                                                                                                               | صفحه        | عنوانات                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 121  | عاشواء كان قبرول پر پانی ڈالنے کی صدیث مضوعی ہے۔                                                                                      | ryr         | دقائق الاخبار طب ديابس اور بلاسنداحاديث كالمجموعي                        |
|      | وجودموجو دات بروئے محمد علیت اور آپ کے نور                                                                                            | 11          | مرض موت ميں شدت ذموم نہيں ہے۔<br>''السصاق السكعبيس عسد السر كوع          |
| 1/21 | اہوئے کامطلب۔                                                                                                                         | <b>+4</b> F | "الصاق الكعبين عندالركوع                                                 |
| 72 m | حديث ولله الزناء لا يد خل الجنة موصوى بــــ                                                                                           |             | والسجود"كاحاديث مين طبيق_                                                |
| 11   | مقرب فرشتوں کا زمین ہے مٹی لیجا نااور زمین کی<br>فریاد کا داقعہ اسرائیلی ہے۔                                                          | ۲۲۳         | "فقيه واحد اشد على الشيطن من الف                                         |
| W/ W | ریں میں ہوں ہوں ہوں گائے کے دودھ میں نیماری<br>گائے کے دودھ میں شفا اور گوشت میں بیماری<br>والی حدیث کا مطلب۔                         |             | ا عابد'' حدیث ہے۔<br>حدیث کے ابتسام ،شاذ کی تعریف اور تدوین              |
| 1    |                                                                                                                                       |             | صدیث کے بارے میں کتابیں۔                                                 |
| 11   | ساید حضو ملافظة کے متعلق حدیث حکیم تر ندی ثابت<br>نہیں ہے۔                                                                            | 1770        | بيت الله شريف كوام المساجد كهزا _                                        |
| 11   | حضرت عمر رضی الله عنه کاجمبستری ہے روز ہ کے                                                                                           | //          | مولا تا روم کا شعر حدیث نہیں کیکن احادیث ہے۔<br>مفر بھر نہیں             |
| 120  | افطار کے اثر کی توضیح ۔<br>پانچویں اور چھٹے کلمے کا حدیث نبوی سے ثبوت ۔                                                               | //          | معارض بحى نبير _<br>"حب الوطن من شعبة الإيمان" صديث بير _                |
| 11   | امامت على رضى الله عنه كي صحقيق اور حديث غد رخم _                                                                                     | 777         | ا بعض اساد میں درج حدیث کے بارے میں استفسار۔                             |
| 124  | شب معراج میں دوئیت باری قعالی کے دلیات میں تطبیق۔                                                                                     | 142         | قوت حافظہ کیلئے نبوی نسخہ صدیث سے ثابت ہے۔                               |
| 144  | شب معراج میں دوئیت باری تعالی کے دلیات میں تطبیق۔<br>واقعہ قبض روح موی علیہ السلام قرآنی ایت لا<br>یستقدمون ساعة الخ سے متناقض نہیں ۔ | //          | تبلیخ اورترغیب تر ہیب کے حدیثین میں فرق۔                                 |
|      | بىلىكىلىدۇن ئاندان دەرىك ماركۇنى ئېوت نېيىل ـ<br>شدادى چنت كاقر آن دەرىيث مىر كونى ثبوت نېيىل ـ                                       |             | صلاة البروج ،والنوركي حديث موضوعي اور بعض                                |
| 11   | شوافع كامتدل غزوة الرقاع والى حديث كاضعف_                                                                                             |             | دیگرا جادیث کے حوالے۔<br>تقبیل اور معانقہ کی متعارض احادیث میں تطبیق۔    |
| 129  | عبدنامه كامضمون اورفضيلت كے روايات _                                                                                                  | 1/          | تر مذی شریف کے بعض الفاظ کی وضاحت۔<br>تر مذی شریف کے بعض الفاظ کی وضاحت۔ |
|      |                                                                                                                                       |             |                                                                          |

| صفحه      |                                                                                   | صفحه        | عنوانات                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 191       | لڈو کاختم جھال کا خودسا ختہ ختم ہے۔                                               | 1/4         | ام ایمن کی حضوعات کا بیشاب بینا۔                          |
| 191       | دسویں محرم کوقبروں پر پانی ڈالنا ہدعت ہے۔                                         | //          | "اختلاف امتى رحمة "كروايت ــ فضارين بر                    |
| //        | موجوده دور کی مرثیه خوانی اور قبروں پرعرس کرنا۔                                   | //          | فیض الباری کی ایک عبارت پرتفصیلی اشکال کاازاله۔<br>سب     |
| 194 -1    | بیلچہوغیرہ کوقبر کے طرف سے دوسر ہے طرف دینا                                       | 111         | كتاب السنة والبدعة                                        |
| //   -    | بارش کے بندش کیلئے سور ۃ یکس اوراذ انیں دینا۔                                     | //          | اذ ان کے وقت ہاتھ چومنااورز ورز درسے کلمہ پڑھنا۔          |
| 2         | بارش کی بندش کیلئے اذ انیس دینا بطور عملیات مبار                                  | //          | اذان ہے قبل یا بعدصلا ۃ وسلام پڑھنا۔                      |
| 190       | ور نه بدعت ہے۔                                                                    | tar         | میت کے فن پر دنگدار سیابی سے لکھنا ناجائز ہے۔             |
| 190       | بشب جمعهُ أ تبارك الذي "يرٌ هنار                                                  | 11          | بدعت کیاہے۔                                               |
| 11        |                                                                                   | γA Δ        | برعت سیئداور حسنه کی تعریف کیا ہے۔<br>ا                   |
| 194 -     | صفرکےآخری بدھ کوجری کرنا بدعت اور سم قبیحہ ہے                                     | PA V        | بدعت اورا سکے اقسام۔<br>بدعت اورا سکے اقسام۔              |
| 192 -     | پُری کے بارے میں دلائل غلطاور من گھڑت ہیں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | FA2         | منگنی اورختنہ کے بقریب میں امام درنائی کورتم دینار سم ہے۔ |
| 19A       | پُڑی کے خوراک کے کھانے کا حکم۔                                                    |             | قضاءعمری ، جمعہ کے رات یا دن سلام بحالت قیام              |
| "         | ا أنيس مسائل كے مختصر جوا بات۔                                                    | //          | اور مزارات پر جراغ و حجن ثدے لگانا۔                       |
| 199 -     | مزارون پر گیار موی کی دودهاور مزارون پرنمک کاحکم                                  | MA          | نکاح کے وقت ڈ لہا کے سر پرسہرا ہا ندھنا۔                  |
|           |                                                                                   |             | عید کے دن دوبارہ تعزیت کیلئے جانا رسم فتیج اور            |
| ۳.۰       | قبرکے ساتھ سوم کی ختم اوروفات کے او<br>روز دیگیں بکوانا۔                          | //          | بدعت سيئه ہے۔                                             |
|           | کسی بزرگ کی جگہ کو مکہ معظمہ ہے تشبیہ دینا ،عرا                                   | <b>7</b> 19 | پیران پیرکی گیار ہویں شریف دینے کا حکم۔                   |
| P-01      | قوالی ،میلا د ، درو داور دعائے ثانیہ۔                                             | //          | قرآن مجید کو جنازے کے آگے گے لے جاناوغیرہ۔                |
| <br>  r•r | مردہ لحد میں رکھ کراذ ان دینا بدعت ہے۔                                            | r9+         | قبرون برغرس اورلفظ حق باهو، پیر باهو ،سلطان باهو کا حکم۔  |
| "         | ۔<br>اعیدین کے بعد گلے ملانا۔                                                     | //          | کسی کے سفر پر جانے کے وقت اذان دینا۔                      |
|           |                                                                                   | <b>r</b> 91 | بیابان میں راستہ غلط ہونے والے نیلئے اذ ان۔               |

| صفحه  | عنوانات                                                                                                       | صفحه        | عنوانات                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/4  | ہفتہ کے کسی دن کیڑے دھو نامنع نہیں ہیں۔                                                                       | p. p.       | بروزعيدين مصافحه ومعانقة إوروالدين كوجهكنااور بإؤس جومنا                                                                                                            |
| //    | جلسة عيدميلا دالنبي اوراولياء كے مزارات پر چراغ                                                               | سم مسم      | بدر میری معامد ما معدر مداری و مارد فارد الله میآلینده )<br>سالا نه ذکر سیرت کے مجالس (عید میلا دالله میآلینده )<br>اورا سکے متعلقات۔                               |
|       | جلا نااور حجنٹہ بے لگانا۔                                                                                     |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                               |
| ria   | ستیدان اورمیان گال کوشکرانه دینا۔                                                                             | ۳.۵         | شیخ احمه متولی متحبه نبوی این که کاخواب اور مشهوره میت نامه این این که این که این که این که این که این که این ک<br>میران میران که این که کاخواب اور مشهوره میت نامه |
| ١٣١٩  | میرس در اور روضه اقدس کا نقشه گھروں میں<br>خانه کعبه اور روضه اقدس کا نقشه گھروں میں<br>آویزاں کرنابدعت نہیں۔ | r.4         | مزارات کانذرونیاز کس کاحق ہے۔                                                                                                                                       |
| , , , | آ ویزاں کرنابدعت تہیں۔                                                                                        | ر دس        | مزار پر شر کیات اور منکرات کرنے اور کرانے<br>                                                                                                                       |
| 11    | متجدییں شیرین وغیرہ قشیم کرنااور کھانا بدعت نہیں ہے۔                                                          | 1 * 6000    | والے مجاور کا کل وغیرہ۔                                                                                                                                             |
| 11    | ميت كلك التك المسلسل المركا جلا كالما المال التب                                                              | //          | مولو دشريف كانتكم_                                                                                                                                                  |
| ساح   | 22 20 2                                                                                                       | ۳•۸         |                                                                                                                                                                     |
| . , , | زيارت جناب رسول الشيالية. كوجانا ' تهجورنمك وغيره                                                             | r-9         | ختنه کے موقعہ پرضیافت و دعوت کا حکم۔                                                                                                                                |
|       | دم کرنااورزیارتوں پرجانا بدعت نہیں ہے۔                                                                        | 11          | وعظوں ہے قبل نعت خوانی وغیرہ۔                                                                                                                                       |
| MIA   | فضیلت ختم قرآن کے بارے میں ایک بے سندقصہ۔                                                                     | ۳1۰         | سنن ہے متصا دم رسومات بدعات شرعیہ ہیں۔                                                                                                                              |
| 11    | مجلس ميلا ومين حضو ريايته كيك كرى خالى حجفوژنا _                                                              | //          | ماه صفر کو بلیات کامه بینه کهتا _                                                                                                                                   |
| P19   | حضوراً في كا نام س كرانگوشا چومنا _                                                                           | <b>M</b> 11 | استاد وغیرہ کا ہاتھ یا وَں چومنا بدعت نہیں ہے۔                                                                                                                      |
| 11    | مردول کاسننااورائے نام پرنذرو نیاز کرنا۔                                                                      | 11          | اذان سے پہلے یابعد میں بلندآ واز ہے درو شریف پڑھنا۔                                                                                                                 |
| 114   | فیروز ہ کے ٹکیند کے بارے میں تو ہم پرتی۔<br>تاریخ                                                             |             | سورة عنكبوت رمضان مين يادوسر ميمبينه مين بطور                                                                                                                       |
| 11    | عوا نی توسل اورموتی کوفریا درس قرار دینا۔<br>-                                                                | rir         |                                                                                                                                                                     |
| mri   | مملوک قر آن مجیدے حیلہ اسقاط کرنا۔<br>س                                                                       |             | عملیات اور بطور کثرت تُواب پڑھنا۔                                                                                                                                   |
| 11    | مسی چور کےخلا ف ختم قر آ ناور بدد عا کرنا۔<br>ا                                                               | //          | جزوی مصلحت کی وجہ سے بدعت، بدعات کے باب                                                                                                                             |
| 11    | مسئله يؤسل بالصالحين كي تفصيل _                                                                               |             | ے خارج نہیں ہوتا۔                                                                                                                                                   |
| mrit. | گیار ہوں شریف کا حکم <sub>-</sub>                                                                             | 414         | مردے کی گفن پر کلمہ لکھنے کی تحقیق۔                                                                                                                                 |

| صفحه | عنوانات                                                                                              | صفحه | عنوانات                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | کسی کودعائے مغفرت کرنے سے سقوط الحق اور ایک                                                          | 270  | نمازتراوح کے بعد پابندی ہے سورۃ ملک پڑھنا۔                                  |
| 1    | دوسرے کو بخش کرنے ہے ذمہ کی براءت کی شخفیق۔                                                          | //   | بغیرالتزام کے ہررات کو مورة ملک پڑھنا بعت نہیں ہے۔                          |
| 442  | اجمًا عي طور پر ذكر بالجبر ، درودشريف وغيره پڙ هنا۔                                                  | rra  | بچ کونیک آ دمی ہے گھٹی دلا کردعا کرنا۔                                      |
|      | صبح کی نماز کے بعد بلاالتزام پھروں پرکلمہ شریف                                                       | //   | محرم کے دسویں تاریخ کوقبروں پر پانی ڈالنا۔                                  |
| 1    | اور درو دشریف پڑھنا جائز ہے۔                                                                         |      | مروجه درو دوسلام پڑھنا بدعت اور مکر وہ ہے۔                                  |
| 229  | لا وَوْاسِيكِر پِرتلاوت اورتر اویج پِرْ هنا۔                                                         | 11   | آج كل عرسيل بدي اور شكرات كاسببين جاتي بيل                                  |
| "    | نماز جمعه کےفورابعد ذکر بالجبر کرتا۔                                                                 | mr2  | مسجد کے محراب سے بدن ملنا۔                                                  |
|      | ایذا اورریاءے خالی ذکر بالجمر جائز ہے۔                                                               | 11   | ثواب کی نیت سے سورۃ ملک بشب جمعہ پڑھنا۔                                     |
| 441  | مرشد کا ذکر بالجبر کیلئے مسجد میں حلقہ بنانا۔                                                        | //   | "يا رسول اللّه اغثني" پڙهنا۔                                                |
| ,,   | لاؤ ڈسپیکر پر ذکر جہری کو بکواس کہنا اوراس پر تنبیہ                                                  |      | كتاب الذكر والدعاء                                                          |
| "    | كرنيوا لے كاحكم _                                                                                    | mr.  | والصلوة على النبي عَلَيْهِ                                                  |
| ۲۳۲  | حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کنگریوں پر ذکر<br>سے ممانعت تخصیص علی وجہالتشر یع پرمحمول ہے۔         |      | 555                                                                         |
|      | ے ممانعت محصیص علی وجہالتشر بیع پرمحمول ہے۔  <br>                                                    | //   | کھانا کھانے کے بعد دعائے اجتماعیہ جائز ہے۔<br>ریند تند ناس کی میں قد میں شا |
|      | سنگریزوں پرکلمه یا درو دشریف پڑھنا۔                                                                  | //   | بعدازسنن نین دفعه دعا کرنااور قبروں پرگلیاشی اور<br>تری تقییری              |
| !!   | نمازعید کے بعد دعاما نگنامباح ہے۔                                                                    |      | تبرک تقسیم کرنا ۔<br>مفرق مزود سے مدر ایکا                                  |
| "    | عدم ایذاء کے وقت مسجد میں ذکر بالجمر جائز ہے۔                                                        | 271  | پنج پیریوں اور فریق مخالف کے درمیان مسائل<br>نترین معربی                    |
| rra  | 7                                                                                                    |      | اختلافیه میں محا کمه به                                                     |
| 1 1  | ذ کرودرود ہے منکر کی امامت اور منکر دعا کا مسئلہ۔<br>نور درود ہے جنہ کی امامت اور منکر دعا کا مسئلہ۔ |      | تنكريول ئے ذكركر تا اور التو ام ما لايلوم.                                  |
|      | درود ماتور یاغیر ماتو راورذ کرخفی یا جہری میں کوسی افضل ہے۔<br>-                                     |      | منتفتی کے دوبار داشتفسار پرجواب ۔                                           |
|      | وعا" الحمد لله رب السموات والارض<br>ر                                                                |      | قبر پرمٹی ڈالنے کے بعد اور تعزیت کیلئے آنے                                  |
|      | رب العالمين" الخ كى سند                                                                              | 77   | والول كاباتهما ثها كردعا كرناب                                              |

| صفحه  | عنوانات                                                                                                    | صفحه        | عنوانات                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|       | كتاب التصبوف                                                                                               | 4           | ا ذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیا کرنا۔              |
| FOA   | <u>كتباب التصوف</u><br>والسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           | mr2         | اسم اعظم اللّٰد كا نام ہے۔                       |
|       |                                                                                                            | ′′          | ورودتاج كالبرهنا_                                |
|       | مرشد کی رحلت کے بعد دوسرے مرشدے بیعت۔                                                                      | l           | توسل بذوات الانبياءوالاولياءاورمسلك ديوبند _     |
| 109   | زيارت دسول، كشف قبور كاطريقة اورمختلف اذ كاركا شبوت _                                                      | mm          | سلاقة وسلام يزهنا-                               |
|       | پیر کے مخصوص الفاظ اور بزرگوں کے تصاویر آ ویزال کرنا۔<br>سیری میں الفاظ اور بزرگوں کے تصاویر آ ویزال کرنا۔ |             | خودساخته درود شریف کاپژهنا به                    |
| a. 41 | مستورات کیلئے زیارت القبو راورقر آن دعلم پر پیر<br>کوفضیلت دینا۔<br>کافروں میں اولیاءالتہ ہیں ہو سکتے ۔    | //          | درود تاج کےموہم الفاظ کی مناسب تاویل۔            |
| , "   | کوفضیات دینا۔<br>نب                                                                                        | <b>r</b> 0. | مدونان كامويم بون كعب يرهمنا موجب ب              |
|       |                                                                                                            | 11          | اہل بدعت کے ذکر وصلا قے ہے اجتناب ضروری ہے۔      |
| 11    | مرشد کامل ہے بیعت کرنا قر آن وحدیث اور تعامل                                                               |             | درود شریف جناب رسول التعلیقی کو فرشتے            |
|       | ا مسلحاءامت ہے۔<br>مسلحاءامت ہے تابت ہے۔                                                                   | rai         | بہنچاتے ہیں۔                                     |
| 1     | ر کی پیر کے رقی طریقے اوراس بیر سے بیعت کرنا۔<br>ا                                                         |             | درود شریف میں ضمیر مفر د کا مرجع ۔               |
| 1 1   | طریقت مراقبه ورد کرواد کارکا ثبوت اورتوسل بالصالحین۔                                                       | 1           | سسى كوايذ ااور تكليف ہے خالی ذكر جہری جائز ہے۔   |
| 1 1   | صوفیاءکرام کے جلکشی کے جواز میں کوئی شک دشہنیں۔<br>اس میں میں میں میں ان کے استان میں کوئی شک دشہنیں۔      | rar         | الله تعالی براوراست یادسیله دعا کرناجائز ب       |
| 1     | ا<br>فرکراسم ذات کے وقت تصور شیخ ۔<br>د                                                                    | ]           | عبار پائی پرلیٹ کریا بیٹھ کر درو دشریف پڑھنا۔    |
| 1 1   | پیری مریدی کا ثبات اور مقدار وظائف۔<br>من                                                                  | mar         | الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يُ صاـ          |
| //    | 7                                                                                                          | mar i       |                                                  |
|       | دوسروں کومرید کرنے کیلئے خلافت واجازت شرطنہیں  <br>البتة موجب برکت ہے۔                                     |             | جماع ہے قبل دعا پڑھنا۔                           |
| F 1A  | البية موجب بركت ہے۔                                                                                        | //          | دعاکے بارے میں جاہلانہ کلام اور مستحبات پر دوام۔ |
|       | ایک سلسله میں دوسرے مرشدے بیعت خواہ قبل<br>وفات ہویا بعد الوفات ۔                                          | raa         | خاتمد بالخير كيليئة مفيد وظائف -                 |
|       | وفات ہو یا بعدالوفات۔                                                                                      | //          | تلاوت كرناافعنل اوروظيفه ئرناانفغ ہے۔            |

| صفحه | عنوانات                                                                                                                           | صفحه | عنوانات                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72A  | کوہ طور پرمویٰ علیہ السلام کے بے ہوشی سے جذبہ ا                                                                                   | ۳۲۹  | بیعت میں حضور علیہ سے ملانا اور شیخ طریقت کی<br>پہچان کامعیار۔                                            |
| r_q  | کااستداال اورمسجد میں جذبہ کاختیم۔<br>جہال اورا تباع سنت ہے محروم لوگوں کو جذب آنا                                                |      | ہنچان کا معیار۔<br>طریقت کے مقاصد سے ناواقف پیر سے دور ہنا چاہئے۔                                         |
| PZ9  | طریقت ہے نفرت پیدا کرنا ہے۔                                                                                                       |      | مرشد کی وفات کی وجہ ہے دوسر ہے مرشد ہے بیعت<br>اور تعدیز اور عمل ورک زیر تھکم                             |
| ۳۸۰  | مودودی جماعت میں داخل ہونے والے مرید<br>سے مصلحۂ تعلق ختم کیا جا سکتا ہے۔                                                         | ,    | اورتعویذات وعملیات کرنے کا حکم۔<br>جذبہ کے طاری ہونے کی وجوہات اور توجہ کے اثر                            |
| //   | نقتباء،ابدال،عمد،غوث وغير ہا کي تشريح اور شبوت۔                                                                                   | P21  | کے ازالے کا علاج۔<br>بیعت کی شرعی حیثیت اورڈاکٹر اسرار کی بیعت معجوط عت۔                                  |
| MAI  | بیعت وسلوک ،طلب فیض اولیاء ووسیله و دعانمودن<br>بحرمت اولیاء به                                                                   | 725  |                                                                                                           |
| MAT  | بحرمت اولیاء۔<br>غوث،قطب،ابدال، بندگی اورعبدیت کے مدارج<br>میں نہ کہ الونیت کے۔<br>مولوی اللہ بار خان چکڑ الوی کا اختر اعی اور من | m2m  | وغیرہ نہیں ہے۔<br>دوسر بے بیرے بیعت کرناممنو عنہیں ہے۔                                                    |
|      | ہیں نہ کہ الو :یت ک۔<br>مولوی اللہ یار خان چکڑ الوی کا اختر اعی اور من<br>سے                                                      | 11   | شاعر کااشعار میں اپنے بیر کیلئے اوساف شرکید بیان کرنا۔<br>ن                                               |
| //   | گھڑت طریقت۔                                                                                                                       | r20  | اصلاة وساام،ندافغير الله، بيروي نفس بوج وتصور يبخي بيركه 📗                                                |
| ۳۸۵  | مولوی اللّٰہ بیارخان چکڑ الوی کے بارے میں علماء<br>ژوب کا دوبارہ استفسار۔                                                         | r24  | اغوث ،قطب ابدال کی وضاحت اورتصرف کا مطلب۔                                                                 |
| 11   | مولوی الله بارخان چکڑالوی کے بارہ میں سه بارہ استفسار۔                                                                            | //   | حالت مراقبہ میں حضور آلیائی کی ملاقات اور حکم پڑمل<br>کرنے کی شرعی حثیت ۔                                 |
| MAY  | مولوی الله یارخان کاطریقت وتصوف عقیم اورغیر منتج ہے۔<br>پیر کے الفاظ,, مقبولک مقبولی و مردو دک                                    | r22  |                                                                                                           |
| 1,72 | مو دو دی ''کاظم _                                                                                                                 |      | "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله"                                                                        |
| 11   | فنخ بیعت ،ارواح کامجلس ذکر میں حاضری اورعلماء  <br>حق کا اعتدال به                                                                | FZA  | حضرت خواجه عبدالما لک کا بتلایا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔<br>بریلوی ہیں ہے بیعت یامصطفے مشکل اشال خیات کے کاورد۔ |
|      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                           |

| سفحه | عنوانات                                                                                    | صفحه | عنوانات                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | كتساب السطس                                                                                |      | حقیقت محمدی اور روح محمدی سے بر یلویوں کے                                                       |
| 14.  | والرقية والتعويذ                                                                           | PA9  | استداالات کا جواب۔                                                                              |
| //   |                                                                                            | mq.  | کسی زندہ <u>پیر</u> ے بیعت اور تعویذات کرانا اور درود<br>م                                      |
| //   |                                                                                            |      | شریف پڑھنا۔<br>مٹ میں مارمتاما ۔                                                                |
| 14.1 |                                                                                            | //   | مشرک مبتدع اور جابل یا متجابل پیرسے بیعت کرنا۔<br>سفات جمالیدا ور جابالیدا ور مراقبات کی وضاحت۔ |
| //   | ا<br>کچھو سائپ یاؤٹ کئے کا دم اور حیاول و فیرہ کا                                          | F91  | کامل پیرطریقت کی پیچان کاطراینه۔<br>کامل پیرطریقت کی پیچان کاطراینه۔                            |
|      | مخصوص فمل جائز ہے۔                                                                         | rgr  | التدجل جایاله کی موجودات کے ساتھ معیت کی وضاحت۔                                                 |
| P+ F | سانپ وغیره کابذ رامیسپیراحها زیمونک _<br>*                                                 | 11   | "تباب فيوض المحرمين"كمؤاف يرتقيدي نظر-                                                          |
| //   | ﷺ بابرے جنگل کی کنٹزی در د کی جگہوں پر کھرا تا۔<br>ا                                       | 11   | ایک ار دوشعر کی و ضاحت به                                                                       |
| r. r | امریض کی شفاء کیلئے قرآن مجیدے پائی کا توانا۔<br>افکار میں ماہ ان کہار ہاں                 | rgr  | نجی این از از است بیعت، نشکوونیره کاولوی کرنامه                                                 |
| 11   | فکر وسوسهاور پریشانی کیلئے وظیفه۔<br>نماز میں دفع وساوس کیلئے وظیفیہ۔                      | rar  | طرايقه چشتيه ميں قوالی اور موسیقی نبیس ہے۔                                                      |
| r.a  | رم تعویذ احادیث سے ثابت ہیں۔                                                               | //   | پیراوراستادایک جیسے صاحب حق ہیں۔<br>ا                                                           |
| P+4  | د فع وساوس كـ مطالعه كيكئة كتاب_                                                           | //   | کرامات اولیاءاوراستفاضہ قبر۔<br>خلافت شریعت پیرے اقالہ اور متبع سنت پیرے                        |
| "    | خوف خداوندی پیدانو نے کا طریقت                                                             | mg2  | بیعت ضروری ہے۔<br>بیعت ضروری ہے۔                                                                |
| 11   | خيالات فاسده اوراس كيكئة وظيفه به                                                          |      | بدعتی اور جابل پیرے بیعت باعث بے برکتی اور                                                      |
| r.∠  | عثانی برادران کا جائز تعویذ ات اورر قیات کو نا جائز                                        | ۳۹۲  | باعث ہلاکت ہے۔                                                                                  |
|      | قراردینالخاد ہے۔<br>است سنت میں قائم میں میں مجاملہ تبہ زار الد                            |      | وجداختیاری امرے۔                                                                                |
| ρ·Λ  | ا بحدے کتابت قرآن اور حیوان کے گلے میں تعوید لٹکانا۔<br>اتعدین کے لکہ زاد مات میں اجسالیان |      | ا وجد کے بعض مسائل ۔<br>این دیشت عبد میں میں میں میں                                            |
| //   | تعویذات کلهنااوراس پراجرت لینا۔                                                            | //   | ا خلاف شرع آ دمی ولی القدنبین بوسکتاب<br>                                                       |

| صفحه   | عنوانات                                             | صفحه | عنوانات                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| ~~.    | حضورة ينفي كاخواب ميں لوگوں كامتبع بنانے اور كسى    | P+9  | ناجائر كلمات لراعتقاد بطله عن خالحتم خواج كان جائز بـ |
| 1771   | ے مال <u>لینے کے حکم</u> کی شرعی حیثہ یت ۔          | 11   | وظیفہ برائے دفع وساوس و ذوق تدریس ومطالعہ۔            |
| rrr    | بنگلہ ہے مسلسل یانی بہنا۔                           |      | الكوحل كى سياجى ئے تعویذات وساخت دغیرہ تحریر كرنا۔    |
| //     | حضور مالله که گورونا نک کی شکل میں دیکھنا خواب<br>  |      | عشق مجازى ہے نجات كيليح وظيفه۔                        |
|        | کے دیکھنے والے کے انحراف پر تنبیہ ہے۔               | MII  | گهبرا هث اورقوت حافظه کا وظیفه۔                       |
| orr.   | خواب میں نیک کامول کے حکم دینے والے کا<br>سے سرتہ   | 11   | آئینہ میں عامل کا چورمعلوم کرنے کا تھکم۔              |
|        | د بلهنااوراس کی تعبیر-                              | 11   | جائز کلمات والی تعویذ ات لٹکا ناجائز ہے۔              |
|        | خواب میں فتاوی رشید بیدوغیرہ دیکھنا۔                |      | ا ناخن کے ذریعے چوریا دوسرے امور معلوم کرنا۔          |
| MYA    | باب ما ينعلق بالروح والبرزخ والموت                  |      | عاملول ہے علاج اورتعویذ ات کاحکم۔                     |
| 11     | موت کامفہوم ومعنی ۔                                 | 11   | او ہام ووساوس فی الایمان کیلئے وظیفہ وعلائ۔           |
| 11     | عذاب قبراور حیات النبی تفایقتی کے بارے میں اہل      |      | ا ظالم کی ہلائت کیلئے فتم قر آن کرنا۔                 |
|        | سنت والجماعت كامسلك _                               | 210  | تعویذ میں اہلیس ،فرعون ،شداد وغیرہ کے نام لکھنا۔      |
| 44.    | حیات الانبیاء کی ہیئت میں اختلاف ہے۔                | 11   | تعویز اورتمیمه میں فرق۔                               |
| اسم    | حیات الانبیاء کاحیات و نیاوی سے امتیاز ۔            |      | كتــــاب                                              |
| امسم   | میت کے حق میں نیک شہادت کی حیثیت۔<br>م              | 719  | الرؤياوتعبيرها                                        |
| mm     | عذاب قبرروح اورجسد دونوں کیلئے ثابت ہے۔             |      | 4                                                     |
| "      | حیات انبیاء کے بارے میں احا <b>می</b> ث مبارکہ۔     | //   | خواب میں تحدہ کی جگہ پر قاذ ورات کادیکھنا۔            |
| ماسوما | جنت میں منکوحہ وغیر منکوحہ تورتوں کے از واج کامسئلہ | 174  | حضورة الله كوخواب مين د تكھنے كى تعبير ــ             |
| 2      | قبض روح میں ملک الموت عزیرائیل علیهالسلام<br>سام    | 11   | خوب میں نبی کر میں جو کاخلاف شریعت حکم دیے کامسئلہ    |
|        | مؤ کل اور دوسر نے فرشتے معاونین ہیں۔                | 741  | ذات پاک کاخواب یامرا قبه میں دیکھنے کا دعویٰ۔<br>     |

| صفحه | عنوانات                                                                                             | صفحه   | عنوانات                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 4    | شیطان کی اولا داور بیوی بچے <del>نابت ہیں۔</del>                                                    | باللوم | ساع الموقی اور حیات دنیوی کے مسائل ضروریات                          |
|      | جن وشیطان ایک نوع اوران میں توالد تناسل ہوتا ہے۔                                                    |        | وین میں ہے۔                                                         |
| 447  | شیطان کوفرشتوں کا استاد قرار دینا ہے اصل بات ہے۔<br>جنات کابدن میں داخل ہونا۔                       | 742    | بیت المقدس میں انبیاء کے ارواح یا اجساد مع الارواح                  |
| rra  | جنات کابدن میں داخل ہونا۔                                                                           |        | وغیرہ کی حاضری میں اختلاف ہے۔                                       |
| 11   | جنات کاتبلغ وین کرنا به                                                                             | 11     | جانوروں کے ارواح کہاں جاتے ہیں۔                                     |
| ۱۴۳۹ | ا ہے ادپریری ہونے کا دعویٰ _<br>·                                                                   |        | قبر کی حیات برزخی ہے یاد نیوی۔<br>                                  |
| 11   | یا جوج وماً جوج کونس مخلوق ہیں۔                                                                     |        | المع الموتى كياري اختلاف كابرور في احناف                            |
| 11   | جنات کابدن میں داخل ہونالوران کاعلاج بذر بعید قیات کرنا۔<br>شیطان کو ہارش برسانے کا اختیار نہیں ہے۔ | وسرم   | روز قیامت کفار کاعدم سجده اورا قامت کی جواب                         |
| ra+  |                                                                                                     |        | کے بارے میں وعید۔                                                   |
|      | كتساب السيسر                                                                                        | 11     | ا نبیاءاورشہدا کے حیات میں فرق۔                                     |
| rar  | والمناقب                                                                                            | مايدا  | جنتوں کی تعداد ن <u>ـ</u>                                           |
|      |                                                                                                     | //     | نابالغ لژ کیوں کاقبل التز وج وفات ہوکر جنت میں                      |
| 11   | با ب ما يتعلق با لنبي غلاصه                                                                         |        | شو ہر کا مسئلہ۔                                                     |
| 11   | حضر مالله کا                                                    | الماما | جنت میں داڑھی کا مسئلہ۔                                             |
|      | "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله"<br>كيڙھنے كاكياتكم ہے؟                                           | 11     | کا فروں کے نابالغ بچوں کا جنت جانا۔<br>د و اور مال اور میں مال شروع |
|      | کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟<br>آپ متالقوں لیاں نہ                                                       |        |                                                                     |
| rar  |                                                                                                     | 11     | جنات عالم الغيب نبيس بيں۔                                           |
| 11   | رسول الشعلیات کے باپ دادا کے ایمان وعدم ایمان<br>میں آو قف کرنا جا ہئے۔                             | ۳۳۵    | تعویذات ،کوڈے جنات کاانسان پر بیٹھ جانا وغیرہ                       |
|      |                                                                                                     |        | حقیقت ہیں۔                                                          |
| raa  | حضوطان برات خود بشر اور باعتبار مدایت نوراور بنما ہے۔<br>                                           | 11     | اونٹ نەفرشتە ہےاور نەشىطان ہے۔                                      |

| صفحه | عنوانات                                                                                                            | صفحه | عنوانات                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r49  | حضوبلاف ابتداءامرے خاتم النبیین ہیں۔                                                                               | ray  | پغیبرعلیہالسلام کی بشریت قرآن سے ثابت ہے۔                                                                     |
| 11   | حضور علیقہ کے ختنہ میں اختلاف ہے۔                                                                                  | 11   | حضوعاً لينتي كى تاريخ ولادت اورتاريخ وفات _                                                                   |
|      | اسم ذات اوراسم محمد علیہ میں ہونٹوں کے بند ہونے                                                                    | 202  | حضور مثلینی کے جا در کا مقداراور رنگ ، بال مبارک                                                              |
| "    | اور ندہونے کالطیفیہ                                                                                                |      | اوراستین وقمیص کی مقدار به                                                                                    |
| rz.  | حضورهای کے زمانے میں نفاق کا پایا جانا۔                                                                            | //   | نماز جمعہ وخطبہ ،اذان کی ابتداء اور حضورہ ﷺ کے ا                                                              |
|      | كتاب تحذيو الناس "أورْ البراهين القاطعه"ك                                                                          |      | والده ما جده اوروالد کی تاریخ و فات ومواضع و فات _                                                            |
|      | بعض عبارات پراعتراض کا جواب۔                                                                                       | ran  | اجداد نج الله يساته رحمة الله عليه كهنبوا ليام كاحكم                                                          |
| 721  | سی کے نام میں''محمر''آنے کے وقت علیہ السلام                                                                        | r09  | اجداد نبي الله كساته رحمة الله عليه كهنابه                                                                    |
| 121  | وغيره لكصناب                                                                                                       | 44   | نزول عیسی ختم نبوت محمد علیقه کی منافی نبیس ہے۔<br>این واسلیقہ سے عقال کی                                     |
| 11   | حضوطيت كأسابيه                                                                                                     | 444  | رسول الله الله كي نبوت پر عقلي دلائل ــ<br>ن منالقه بر                                                        |
|      | الدعام المحادما الأسما                                                                                             | ٦٧٣  | فضلات النبي النبي الكليسة ياك بين _                                                                           |
| 1    | باب ما يتعلق با لاتياء عليهم السلام                                                                                | 1    | رضد مول فشل ہے اخانہ کعبار جرائیل مین کا مشکل ہونا۔<br>منابقوں میں                                            |
| 11   | عصمت انبیاء اور ذی الکفل کے بارے میں<br>یہ سے سے تنہیں                                                             | 440  | حضور علیہ کا قضائے حاجت کے وقت دیکھا جانا۔<br>است صلاقہ عن                                                    |
|      | صاحب بحر کے عبارت کی تشر تائج۔<br>معاد میں میں میں میں میں تاہوں میں استان میں | 1    | حضورة فيلله كاعسل وجنازه اور تفسير بيضاوى مين                                                                 |
|      | حضرت خصرعاییالسلام کی نبوت اور زنده ہونے کی شخفیق۔                                                                 | 1    | اغایة کامطلب۔                                                                                                 |
|      | مویٔ علیهالسلام کا قبر میں نماز پڑھنا،مردوں کا زندوں<br>بریس میں                                                   | 1    | روضہ رسول اللّٰه اللّٰه خلاف شریعت نہیں ہے۔<br>- نہ جیالیقہ :                                                 |
|      | كود يكهنا بقبرت سورة ملك كا آواز آناوغيره                                                                          |      | _                                                                                                             |
| 722  | موی علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کے جسم<br>مریز تن                                                           | 11   | محد الله المعارك كساته "" " كلصفا كا حكم - المعارك كساته "" " كلصفا كا حكم - المعارك كساته " " الكيف كا حكم - |
|      | مثالی لوهیتر مارا تھا۔                                                                                             | MYA  |                                                                                                               |
| 72A  | ذبیجه ابرامیمی کا جنت ہے آنامنصوصی نہیں۔                                                                           | 11   | حضورها الله السام الانبياء بين _                                                                              |
|      |                                                                                                                    |      |                                                                                                               |

| صفحه | عنوانات                                                                                             | صفحه        | عنوانات                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | حضرت خصرعليه السلام كي نبوت اور حيات مختلف فيهب                                                     | r21         | ذبيحابراميمي ادرامم سابقه مين قرباني كي مقبوليت كي نشاني - |
| PAA  | مکہ عظمہ کا زمین کے وسط میں ہونااور آ دم علیہ السلام کی بدن کی مٹی تمام روئے زمین سے لی گئی ہے۔     |             | ذبیحه ابرامیمی کا گوشت ،سامیدرسول ،سر پر ثو پی رکھنے کا    |
| 1    | 1                                                                                                   |             | شبوت اورانبیاء کے ساتھ شیطان کا ہونا۔                      |
| //   | حضرت عيسى عليه السلام كالبحثيث متى آناورآب كودى مونار                                               | rz9         | قرآن واحادیث میں پوسف علیہ السلام کا زلیجہ کے              |
| 197  | باب ما يعلق بالصحابة (رضى الله عنهم)                                                                |             | ساتھەشادى كاكوئى ذكرنېيى_                                  |
| "    | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                              |             | حضرت مریم علیهاالسلام کی نکاح کسی ہے ہیں ہوا ہے۔           |
|      | شيعول ے نكاح اور ذبيحه كي تحقيق اورامهات المؤمنين                                                   | <b>የ</b> ለ1 | واؤدعليهالسلام كاقصه محبت اسرائيلی قصه ہے۔                 |
|      | اہل ہیت میں داخل ہیں۔<br>انہاں ہیت میں داخل ہیں۔                                                    |             | انبياء قبل النبوت اور بعدالنبوت معصوم بين -                |
| ۳۹۳  | مشاجرات صحابه رضی الله عنهم میں اہل سنت والجماعت<br>کانظر بیتو قف میں تفصیل ۔                       | MM          | اصحاب كهف اور حضرت خضر عليه السلام كي متعلق                |
| ~~~  |                                                                                                     |             | مختلف سوالات -                                             |
| 1797 | حضرت علی رضی الله عنه کوشیر خدا کهنا به<br>حضرت معلویدشی الله عنه کیفلط سبست ادریز پدر پلعنت کا حکم | <u>የ</u> ለዮ | حضرت خصرعلیہ السلام نبی ہے یاولی۔                          |
| m90  | سرت معودیدی مندمی مطالب سندر بید پرست است.<br>برزید برلعن طعن کرناامور ضروریه سے نہیں ۔             | //          | حضرت آوم وحواعليه ما السلام كانكاح اور                     |
| 794  | یزید جہہورعلماء کے نز دیک کا فرنہیں ہے۔<br>این مید جہہورعلماء کے نز دیک کا فرنہیں ہے۔               |             | حضورتان کے بال مبارک۔                                      |
|      | بائیں ہاتھ پرمہندی ہے محمد فاروق نام لکھ کر استنجا                                                  | ۵۸۳         | موی علیه السلام کی رد دعا اور و لی الله کی قبول دعا کا     |
| //   | کرنے سے لزوم بے حرمتی۔                                                                              |             | قصداسرائیلیات ہے۔                                          |
| r92  | حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کے متعلق بعض                                                           | //          | احادیث میں ثبوت امام مہدی ور فع عیسیٰ علیہ السلام          |
|      | سوالات اور حالات يزيد                                                                               | */*         | الى السماء .                                               |
| 491  | صحابہ کرام عادل ہیں۔                                                                                | ٢٨٦         | حضرت عيسيٰ عليه السلام كابلا والديبيدا ہونا۔               |
| 499  | صحابہ (رضبی الله عنهم) کے علاوہ کسی اور کے<br>اتر ''ین مناسلا میں ''کنا                             | M2          | حضرت خضر علیه السلام کی حیات اور نبوت را جح اور ا          |
|      | ساتھ'' رضی اللہ عنہ ''کہنا۔                                                                         |             | ملا قات ممکن دوا قع ہے۔                                    |

| صفحه | عنوانات                                                                               | صفحه | عنوانات                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۰  | امام ابوحنیفه کارمضان مین ۲۲ بارختم قر آن کرنا۔                                       | 799  | یز مید کے خلافت کی شخقیق۔                                                                            |
| ۵۱۱  | امام ابوحنیفه اورا حادیث کی روایت وغیره _<br>                                         |      | حضرت عمررضی الله عنه کے اپنے بیٹے پر حد جاری                                                         |
| 11   | ابن تیمیداورابن قیم کے متعلق روپیاعتدال۔                                              | ۵۰۰  | کرنے کے واقعہ کی حقیقت۔                                                                              |
| مات  | مولا نانصيرالدين غورغشتوى ايك صالح عالم دين تنهيه                                     | 11   | حق چاریار کا مطلب اورخلفاء راشدین _                                                                  |
| //   | مولانا غلام الله خان صاحب دیوبندی تھے اور<br>مبتدعین کیلئے سیف صارم تھے۔              | ۵۰۱  | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پر مرنے کے بعد<br>حد شرب کی واقعہ کی مزید تحقیق۔                       |
| ٥١٢  | مولا ناحمداللّٰہ ڈاگئی اہل سنت والجماعت میں ہے۔                                       |      | صحابه كرام رضى التعنهم مامير معاويه رضى التدعنه إورحضرت على                                          |
| 11   | مولا ناحسین علی رحمة الله علیه اور مولا نا غلام الله خان<br>صاحب ہے دورہ تفسیر پڑھنا۔ | //   | رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں عقبیدہ اللّٰ سنت والجماعت۔                                                 |
|      | معا سب مصاروره میر پر سهای<br>مولا نارشیداحمه گنگوهی مولا نامحمه النیاس مولا ناتھانوی |      | ا یام صحابہ رضی اللّٰہ عنہم منا نے کا مطالبہ وغیرہ کا حکم۔                                           |
| 11   | رحمهم الله يكي مسلمان اورابل سنت والجماعت بين _                                       | ۲۰۵  | باب مايتعلق بالائمة و العلماء                                                                        |
| ماده | مفتی محمود،غلام غوث ہزاروی وغیر ہعلماءکو گالیاں دینا۔                                 | //   | شاہ اساعیل شہید کا ولی برحق ، عالم دین اور مجاہد فی<br>سبیل اللہ ہونا نا قابل انکار ہے۔              |
| 11   | مولانامحمطامر پنج پیریکاسیای مسلک۔                                                    |      |                                                                                                      |
| 012  | باب ما يتعلق بالافلاك                                                                 | 0.2  | ابن تیمید کے بارے میں ابن بطوطہ کا تاریخی واقعہ۔<br>پیدائش آ دم کی مدت اور انسانی ڈھانچوں کے تخمینے۔ |
| 11   | جاند پراتر نا قرآنی نصوص سے مخالف نہیں۔                                               | ۵۰۸  | قصيده اما بوحنيف كاماخذ اورامام إبوحنيف كي جانب انتساب ـ                                             |
| DIA  | سورج کاحرکت اورعرش کے <u>نیج</u> بحدہ۔                                                | 11   | علماء دیو بنداورابن تیمیه کے تفر دات _                                                               |
| ar.  | مضمون'' چاندتک انسان کی رسائی اوراسلام'' پر<br>دو دشان سے جان                         | ۵۰۹  | امام ابوحنیفه سے مروی احادیث اورمسندامام اعظم۔                                                       |
| arr  | چنداشکالات کے جوابات۔<br>چاند تک انسان کی رسائی چندشبہات کااز الہ۔                    | ۵۱۰  | سیرعلی ترندی پیو بابا رحمهٔ الله علیه کی قبر کاحر کت<br>کرنا فریب نظر ہے۔                            |
| ora  | چندشبهات کاازله۔                                                                      | "    | مطیح کاواقعد بدایدوالنهاید میں موجود ہے۔                                                             |

| صفحه | عنوانات                                                              | صفحه | عنوانات                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ar.  | اولیاءکرام کونیند کے علاوہ اور ذرا لُع سے معلومات                    | ary  | سورج اور چاند کس آسان پر ہیں۔                                       |
|      | کا فراہم ہونا۔                                                       | //   | قرآن وحديث از ركزيت يا تعليق شمس و                                  |
| arı  | , H                                                                  |      | قمو ساكت است .                                                      |
| ۵۳۲  | کرامات اور معجزات کے بارے میں بہارشریعت<br>نامی کتاب کی تحقیق پرنظر۔ | 012  | چاند پر اتر نا حکمت بونانی کیلئے خطرہ ہے حکمت<br>ایمانی کیلئے نہیں۔ |
| 11   | كرامت بعدالوفات بتبرك باثارالصالحين اوردم تعويذ                      |      | عاندستارے وغیر ہ آسان کے <u>نیچے</u> ہیں۔                           |
| orr  | لطور كرامت سوكى كيسوراخ مساونث تكالنانامكن نبيس                      |      | ا جاندتاروں کے آبان سے نیچ ہونے پردوبارہ استفسار۔                   |
| //   | قبری مٹی بھوڑے پرلگانالور کرامت سے مردول کازندہ ہونا۔                |      | چاندتک انسان کی رسائی ممکن ہے۔                                      |
|      | سرامت پیران پیراورعوام کی غلوب                                       | 1    | چاندسورج كاآسانول مين بوناحكماء يونان كانظرييب                      |
| 000  | کرامات الاولیاء کامنگر معتزلی اور ماثبت بالقر آن<br>سامنگر ساف به    | اسوي | چاند تاروں کے آسان میں ہونے یانہ ہونے میں                           |
|      | اه مره برج                                                           |      | سلف صالحین کا اختلاف ہے۔                                            |
| "    |                                                                      | مسد  | آ سان اورفلکیات کے بارے میں فلاسفہ یونان کی<br>نظریات اورشر بعت ۔   |
| //   | کرامت بعدالممات ،روح ،حیات اورتکبین میں<br>مریب نا                   |      |                                                                     |
| 200  | روح کا جانا وغیرہ۔<br>کرامت بعدالوفات کا ثبوت۔                       |      | عانتان كبائ أنتي تحققات كاثرى فيست                                  |
|      |                                                                      |      |                                                                     |
| 000  | كتياب السياسة                                                        |      | عاند پراترنے کا دعویٰ شکیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔<br>سر            |
| //   | سیاست کااصل معنی ومطلب۔                                              | ١٢٩٥ | سات زمینوں کی طبقات۔<br>باب الکر امات                               |
| "    | سياست اوراصول اقتدار كا كامياب طريقه ـ                               | ٥٣٩  | 1                                                                   |
|      | موجوده غير شرعى قوانين مين فيصلي ، وكالت ا                           | //   | کرامت کی تعریف اورشهداء کی برزخی زندگی۔                             |
| ۵۵۰  | مقد مات وغير ه كرنا به                                               |      | اولياءالله كاقبل الموت يابعدالموت نفع ونقصان يهنجإنا _              |

| صفحه | عنوانات                                                                                                                                                                                                                           | صفحه | عنوانات                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۰  | ہے دین اور کا فروں سے سیاسی اتحاد ۔                                                                                                                                                                                               | ۵۵۰  | ووٹ کی شرعی حیثیت ۔                                                                                                                                              |
|      | عکومتی زکوا ق <sup>سسٹم</sup> میں جمعیت علماءاسلام کی بالیسی                                                                                                                                                                      | اهد  | فاسق کی امارت به                                                                                                                                                 |
| //   | حکومتی زکوا ق <sup>سسٹم</sup> میں جمعیت علماءاسلام کی پالیسی<br>کی تائید۔                                                                                                                                                         | aar  | شریعت کے نام پر عالم دین کوامیر منتخب کرنا۔                                                                                                                      |
| ayı  | مرزائیوں کےاتحادی جماعت کوووٹ دینا۔                                                                                                                                                                                               | //   | موجوده عام انتخابات میں حصہ لینے کی شرعی حیثیت۔                                                                                                                  |
| 11   | مسئلة ثم نبوت ميں وعویٰ خدمت کی الفاظ کا سیح مطلب۔                                                                                                                                                                                | 11   | افغانستان میں کمیونسٹوں کے ذیرافتدارز براٹر لوگوں کا تھکم۔                                                                                                       |
| DYF  |                                                                                                                                                                                                                                   | aar  | مجاہدین افغانستان کا اتحاد ضروری ہے۔                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |      | مغربی طرزانتخابات اوراسلامی طریقه انتخابات -                                                                                                                     |
| 11   | مصلحت کے وقت مودود یول سے اتحاد جائز ہے۔                                                                                                                                                                                          | i    | کھوک ہزتال کا تھکم اور سینٹ کا شریعت بل۔                                                                                                                         |
| ٦٢٥  | اليكشن لعيني انتخابات كاحكم _                                                                                                                                                                                                     | 11   | کفار ہے امداد لینے کا حکم۔                                                                                                                                       |
| //   | آ زادامیدوارکودوث دینے کافتوی دیناسیاست<br>آ                                                                                                                                                                                      | ۵۵۵  | سیاست اور مذہب۔                                                                                                                                                  |
| //   | ا رادامیدوار بودو و خد دینے کا حوی دینا سیاست<br>سے عدم دا قفیت ہے۔<br>شاہراہ ریشم کو تحریک نظام مصطفیٰ کیلئے اکابر کی ہدایات<br>کے مطابق بند کرنا چاہئے۔<br>عورتوں کا جلوس میں نگلنا۔<br>حتہ تہ ہے مل سے عمرت سے جا سانہ بر تھا۔ | 11   | ا دوٹ کی خرید وفر و خت۔                                                                                                                                          |
|      | ش لشماتچې ښاه مصطفوا کياروس کې د د                                                                                                                                                                                                | ۲۵۵  | و ہری حکومت ہے اپنے اغراض کیلئے تعلقات کا حکم۔                                                                                                                   |
| arra | شاہراہ ریم توٹر یک نظام میں سے اگابر فاہدتیات                                                                                                                                                                                     | 11   | موجوده عوامی طرزانتخابات کی شرعی حیثیت به                                                                                                                        |
|      | <u>ئے مطابق بند کرنا چاہیے۔</u>                                                                                                                                                                                                   | 00/  | دستورساز اسمبلی میں قطعی محرمات کے بارے میں                                                                                                                      |
| 11   | عورتوں کا جلوس میں نگلنا۔                                                                                                                                                                                                         |      | دستورساز اسمبلی میں قطعی محرمات کے بارے میں<br>رائے شاری کرنا۔                                                                                                   |
| 11   | حقوق شرعیہ وکھوظ رکھ کرعور توں کے جلسے جلوں کا حکم۔                                                                                                                                                                               | 11   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                          |
|      | اسلامی نظام سراا بر کیلئز جلیے جلوس وغیر ہ                                                                                                                                                                                        | ۵۵۸  | عورتوں کو ووٹ دینا۔                                                                                                                                              |
| مده  | معن معان ہے۔<br>لعاوی نہیں جماد ہے۔                                                                                                                                                                                               | 11   | اسلامی آئین نافذ نه کرنے والوں کے ساتھ جہاد کا تھم۔                                                                                                              |
| ,,,  | بروت میں بہتر ہے۔<br>مرجہ طریقہ ۔ اسب میں ماسلامی نظام کسلئے حدوجہد کرنا۔                                                                                                                                                         | ۵۵۹  | عورتوں کو ووٹ دینا۔<br>اسلامی آئین نافذ نہ کرنے والوں کے ساتھ جہاد کا تھم۔<br>سیاست شرعیہ اسلام کا حصہ ہے۔<br>قوانین الی تاقیامت من وترقی اورخوشحالی کے فیل ہیں۔ |
| ′′   | ارفيا ريسي مان مان الله الله الله الله                                                                                                                                                                                            | //   | قوانين اللي تاقيامت من وترقى اورخوشحالي كيفيل بير.                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |      | <u></u>                                                                                                                                                          |

| صفحه  | عنوانات                                                                                                                         | صفحه | عنوانات                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 021   | جمعیت علماءاسلام کامقصداورنصب العین _                                                                                           | rra  | علماءكيليئ اسلامي نظام لانابغيراقتد اراوركري كينامكن ب |
|       | پیپلز پارٹی مسلم لیگ نیشنل وغیر ہ کے ساتھ اشحاد<br>ر                                                                            |      | جمعیت علماء اسلام کی حمایت اور جماعتی فیصلہ کے         |
| 020   | اوران لودوٹ دینا۔                                                                                                               |      | مطابق ووث استعال کرنا ۔                                |
| 11    | سوشلزم کےخلاف تحریک چیلاناموجب تواب ہے۔<br>اسلام میں سیاسی اور معاشی زندگی کی مکمل رہنمائی<br>موجود ہے۔                         | ۵۲۷  | علماء کیلئے اتحاد نہایت اہم اور ضروری ہے۔              |
|       | اسلام میں سیاسی اور معاشی زندگی کی مکمل رہنمائی                                                                                 |      |                                                        |
|       |                                                                                                                                 |      | جمعیت علماء سوا داعظم سے مخالفت کرناغلطی ہے۔           |
| 1     | اسلام کے اقتصادی نظام اور سوشلزم میں عملی<br>مطابقت ممکن نہیں۔                                                                  | AFG  | جمعیت علماء کے نساتھ تعاون اورالحاق ضروری ہے۔          |
| ω 2 ω | مطابقت ممکن نہیں۔                                                                                                               | //   | جمعیت علماءاسلام کوووٹ دینا چاہیئے۔                    |
| //    | مطابقت ن بین ۔<br>اسلامی سوشلزم ، اسلامی جمہوریت ، اور پاکستان<br>صرف جاذب الفاظ ہیں ۔                                          | ۵۲۹  | جمعیت العلماء ہرزند قہ اور فتنہ کا مقابلہ کرنے والی    |
|       |                                                                                                                                 |      | جماعت ہے۔                                              |
| ٢٧٥   |                                                                                                                                 | i    | جمعیت العلمهاءاور جماعت اسلامی کا دعوی اسلام _         |
| //    | سوشلزم کا پر جیار کرنے والوں سے قبال کا مسئلہ۔<br>شار میں میں میں میں اور کی مسئلہ۔                                             | 1    | جماعت اسلامی کے غیر اسلامی خیالات سے بچنا<br>یا مدر    |
| //    | سوشلزم والول کے ساتھ قبال کے مسئلہ پر دوبارہ استفسار۔<br>کن میں میں میں شاہد میں میں میں میں میں میں میں استعمال کے مسئلہ میں ا | 1    | حیا بیئے ۔<br>جماعت اسلامی اور جمعیت العلمهاء میں فرق۔ |
| 022   | مرزائی فرقہ ہے سیاس اتحاد ،سوشلزم اور اہل حق<br>علامہ کی تھان                                                                   | "    |                                                        |
|       | علماء کی بہچان۔<br>ایران مرکب شان میں اس نی کر مر <del>ضالات</del> ی کی میشان مرکبا                                             | 021  | س جماعت میں کام کیاجائے۔                               |
| //    | علماء کی بہجان۔<br>اسلام کو سوشلزم اور نبی کریم علیہ کو سوشلزم کا<br>علمبر دار کہنا۔                                            |      | موجوده وقت میں اہل حق جمعیت علماء اسلام کو             |
|       | عمر دار مهما ب<br>شله ما ب با با باز کران به براهکو                                                                             | 11   | ووٹ دیناجہاد ہے۔                                       |
|       | سوشلسٹوں کوووٹ دیناادرعلاء کو گالیاں دینے کا حکم۔<br>حکمہ میں سام رہتر ہیں ہے ۔ میسر میتر نہا                                   |      | جمعیت علماء اسلام قابل اعتاد اور قابل الحاق و          |
| 029   | حکومت کے ساتھ تعاون کے بارے میں استفسار۔                                                                                        | 021  | تعاون پارٹی ہے۔                                        |
|       |                                                                                                                                 |      | <u> </u>                                               |

| صفحه     | عنوانات                                                  |     | 1                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| ۵۸۸      | سنت فجرطلوع شمس کے بعدادا کئے جائینگے۔                   |     | مسائل شتى                                    |
|          | نماز جمعہ ہے قبل جار رکعت سنت حدیث ہے۔<br>ثابت ہیں۔      | ۵۸۲ | مساسسي                                       |
| //       | ٹابت ہیں۔                                                | //  | ختنه میں دعوت وضیافت ۔                       |
| ۵۸۹      | متدل حدیث ثابتہ ہےند کہ حدیث بخاری شریف۔                 | //  | مروه کاچېره و کیمنا جائز ہے۔                 |
| "        |                                                          | ۵۸۳ | دونوں ہاتھوں ہے مصافحہ کرنا بہتر ہے۔         |
| ۵9+      | ڈرائیور کی اپنی سواری کوغیرعمدی طور ہے ہلاک<br>سے قت     | 11  | دعوت کھانے کے بعد دعا کرتا۔                  |
|          | کرنائل سبی ہے۔                                           | 11  | روز ہ کی حالت میں قے کرنے کامنلہ۔            |
| //       | ڈ رائیور کی اپنی سورای کے علاوہ اور کسی کو ہلاک کرنا<br> | ۵۸۳ | انماز جنازہ کے بعد دعا کرنا۔                 |
|          | قتل جارمجرائے خطاء ہے۔                                   | 11  | شادی کرنے کے بعدولیمہ سنت اور قبل مباح ہے۔   |
| 11       | دوگاڑیوں کا کیسٹرنٹ جانبین سے آسیبی ہے۔                  | /// | چرم قربانی کی قیمت مساجد پرخرچ کرنا۔         |
|          | تعزيت كيلئ جانااورتين دن تك تعزيت كيلئ بينصنا            |     | جائز كلمات والقعويذات صديث سے تابت بيں۔      |
| "        | میت کا قبر میں روبقبلہ دفنا تا۔                          | 11  | نکاح بغیرخطبہ کے بھی صحیح ہے۔                |
| 291      | مسجد میں میت کا اعلان ۔                                  |     | نكاح مين خطبه مقدم پڙها جائيگا-              |
|          | مطلقه مغلظه غير مدخول بهاكى بغيرحلاله كے دو بارہ         | PAG | نکاح میں ایجاب وقبول ایک دفعہ کافی ہے۔       |
| //       | نکاح کامسئلہ۔                                            |     | مهرمقرر کرنے اورایجاب وقبول کا تلازم۔<br>    |
| 11       | حائضه، نابالغ اورنومسلم كاعجيب مسئليه                    |     | حافظ کاتراویج میں ختم قرآن پررقم لینا۔       |
| 095      | "ض" كالهجمشابه "بالظاء" يا "بالدال".                     |     | مقبرہ میں دعا کرتے وفت ہاتھ اٹھا نا۔         |
| ۵۹۳      | انگلینڈ میں سود ہے مکان کرایہ پر لیٹایا خرید نا۔<br>     |     | دعابعدالسنت كوبدعت كهناغبادت ياغوايت ہے۔     |
| 11       | جہاداوردہشت گردی میں فرق ۔<br>۔۔                         | i   | مافرے مقیم کی اقتداء میں نیت رکعات کا مسئلہ۔ |
| "        | ا تعزیت کے وقت دعامیں ہاتھ اٹھا تا۔                      | ۵۸۸ | دوران سفرسنتوں کے ترک یااداکرنے کا مسئلہ۔    |
| لــــــا |                                                          |     |                                              |

| صفحه   | عنوانات                                                                                            | صفحه | · عنوانات                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹۵    | قصيده "بدء الامالي" كايك شعرى وضاحت                                                                | ۵۹۳  | تحريم حلال قتم ہے۔                                                                                        |
| ۵۹۹    | د نوار ہے گو لی نگرا کر کسی کافتل ہو نافتل خطا ہے۔                                                 | ಎ٩٣  | جبروا کراہ ہے طلاق کا وقوع۔                                                                               |
| 11     | کبیرہ عورت کا جماع ہے مرنے پر صان نہیں۔                                                            | 11   | درخت کے جڑول سے پیدا ہونے والے درخت ہونے                                                                  |
| 11     | حنفیہ کے نز دیک دعاسنن کے بعدافضل ہے۔                                                              |      | والے کے ہونگے۔<br>میں مارس ری جد انکا میں میں پند                                                         |
| 4++    | "لا تشدوا الرحال الا ثلاثة مساجد"                                                                  | 11   | مسجد ومدرسه مال کے مالک ہیں کیکن اس پر ذکواۃ نہیں۔<br>تنب طال قریر دینے کی لاعلمی میں بھی ایموکر ہاہ ۔ وہ |
|        | (الحديث) كي وضاحت _                                                                                | ۵۹۵  | تین طلاق دینے کی لاعلمی میں بچہ پیدا ہو کر ثابت<br>النب ہوگا۔                                             |
| 11     | ' ' ایک ، دو، تنین تم مجھ پرمطلقہ ہو' کا حکم۔                                                      |      | طلاق رجعی میں عدت کے دوران زوج فوت ہو کر                                                                  |
| 4+1    | ''ضاد'' کا <sup>تفصی</sup> لی مسکه۔                                                                | //   | عدت و فات شروع ہوگا۔                                                                                      |
| 4000   | سجده مهو کی صورت میں دروداور دعا۔                                                                  | 294  | اسفار فجر میں رمضان کااشٹنا نہیں ہیں ۔                                                                    |
| "      | اسجده مهومین ایک طرف سلام تجهیر ناب<br>سر بر بر بر                                                 |      | زندہ جانوریا قیمت کوصدقہ کرنے سے ذمہ قربانی سے                                                            |
| 11     | تمام داجبات کی ترک کےصورت میں صرف دو<br>سجد ہے کرینگے۔<br>تاریخہ ہے۔                               | //   | فارغ نہیں ہوتا۔                                                                                           |
|        | سجد ہے کرینگے۔<br>قام ملو تیشی میں دون سے سریار و نہیں میں ا                                       | //   | دودھ کیلئے بھینس، گائے کی قیمت نصاب تک پہنچتی<br>۔ تہ :                                                   |
| //     | قیام میں تشہد پڑھنے سے تجدہ مہوداجب نہیں ہوتا۔<br>فاتحہ کے بعد تشہد پڑھنے سے تجدہ مہوکر ناداجب ہے۔ | Ì    | ہوتو قربانی واجب ہے۔<br>این سرح پر نہ معلقہ میں تا ہے۔                                                    |
| 7 * (* | تشہدی جگہ فاتحہ پڑھنے یا فاتحہ کے بعد تشہد پڑھنے                                                   |      | فلاں کے گھر جانے سے معلق طلاق موت کے بعد<br>معلق نہیں رہتی ۔                                              |
| 11     | ہدی جدہ مہودا جب ہے۔<br>سے تجدہ مہودا جب ہے۔                                                       | Į.   | ں بیں روں ہے۔<br>مردار گوشت کے پاس بلی لائی جائیگی نہ بالعکس۔                                             |
|        | اول رکعت والی سورت ہے قبل سورت دوسر ہے دکعت                                                        | 1    | اجیرمتا جر مالک کواجارے پرنہیں دے سکتا۔                                                                   |
| //     | میں پڑھنے سے سہوواجب نہیں۔<br>م                                                                    |      | زراعت برآ فت کی صورت میں اجرت کا مسئلہ۔<br>ا                                                              |
| 11     | نمازعیداورنماز جمعه میں سجده مہو۔<br>مازعیداورنماز جمعه میں سجده مہو۔                              |      | آیت طویله نصف ایک رکعت میں نصف دوسری                                                                      |
|        |                                                                                                    | ω4/A | رکعت میں پڑھنا۔                                                                                           |

| صفحه | عنوانات                                                                                      | صفحه | عنوانات                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 4+9  | ''میں نے بیکام کیا تو یہودی یا نصر اِنی ہوں گا''کے ا<br>الفاظ کہنے میں قشم اور کفارے کا حکم۔ | 4.6  | مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیریں تو سہو واجب<br>ہے یانہیں۔ |
| //   | حانث ہونے سے پہلے کفارہ دیکرواپس نہیں کیاجائے گا۔                                            | 7+0  | كفاره ظهاريانل مين رمضان آئے تو كيا كري-                 |
| 11   | سر کاری روئیت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت ۔                                                     | 1    | تعددىيىن كى صورت ميں تو حد كفاره _                       |
| 410  | ''ایک،دو، تین طلاق''میں پٹھانوں کامخصوص محاورہ۔                                              | 1 // | شادی شدہ کا بیوی کی اجازت کے بغیر حیار ماہ یا            |
| //   | عصبات میں علاقی بھائی اعیانی تبطیعے پرمقدم ہے۔                                               | ľ    | زائدسفر کرنا۔                                            |
| 711  | ا دومختلف رمضانوں میں روز ہتو ڑنے پر علیحدہ علیحدہ                                           | 11   | موجوده عرفی تبلیغ کا درجه۔                               |
|      | کفاره کامسئلیه.                                                                              | 4+4  | قنوت نازلهاورامام طحاوی -                                |
| //   | ا قارب نہ ہونے کی صورت میں اجانب کیلئے مینہ<br>است میں نور سے میں اور است                    | 11.  | ا<br>گردن یا باز و پرتعویذ ل <sup>ی</sup> کا ناب         |
|      | عورت کا دفن کرنا جائز ہے۔<br>غرب سرمتوات کا                                                  | 4.4  | رمضان کےنماز فجر میں تغلیس مٰدہب حنی نہیں۔               |
| //   | باغ اورمیوہ جات کے متعلق مسائل۔<br>مار میں میں سے متعلق مسائل۔                               | .,   | حافظ كاختم تراويح ميس قم اوراجرت لينا اجوت على           |
| 115  | ریال اورروپے کے درمیان تیج کاانو کھا مئٹیہ۔<br>میں مال تیسیوں نہ تاریخی الدیسے میں میں د     | //   | الامامت ہے علی التلاوت میں۔                              |
| //   | دعا بعد السنّت میں اختلاف اولویت میں ہے نہا<br>کہ بدعت وسنت ہونے میں۔                        | //   | جهاد اصغراور جهاد اكبركي وضاحت.                          |
| ı    | اله بدرت وست او س                                                                            | 4+A  | حديث "سور المؤمن شفاء" كي وضاحت.                         |
|      |                                                                                              | //   | ذ وى الارحام مين مفتيٌّ بيقول -                          |
|      |                                                                                              |      | بیت المال کے نہ ہونے کی صورت میں لا وارث                 |
|      |                                                                                              | //   | کے مال کا حکم ۔                                          |
|      |                                                                                              |      | "وُرِيس نے سيکام کيا تو ميں زانی اور سارق جول گا" کے     |
|      |                                                                                              | 4+9  | الفاظ كهني مين فتم إور كفار كامسك                        |
|      |                                                                                              |      |                                                          |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حرف آغاز

الحمد لله الذي أعلى معالم العلم و أعلامه وأظهر شعائر الشرع و أحكامه و بعث رسلا و أنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبيل الحق هادين واخلفهم علماء إلى سنن سننهم داعين يسلكون فيمالم يوثرعنهم مسلك الإجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولى الإرشاد.

دارالعلوم حقانیہ کے وقیع شہرت عامہ کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے دارالا فتاء کوبھی عالم اسلام میں سندا عتاداور مقبولیت عامہ حاصل ہے۔ دارالعلوم کے سن تاسیس ۲۲ ۱۳۱ھ سے افتاء کا سلسلہ جاری ہے۔ انفرادی طور پر دارالعلوم کے مشائخ اوراسا تذہ کرام لوگوں کے مسائل کاحل پیش فرماتے رہیں۔

الله فيوضهم كى دارالعلوم آمد مبوئى ـ تو دارالا فتاء نے ايك منظم شعبه كي شكل اختيار كى اوعملى انضباط كے ساتھ ايك ادارہ كام كر نے لگا۔ فتاو كى كاميعظيم فنجرہ جوسا سنے لا ياجار ہا ہے دارالعلوم تقانيہ كاس زرين دوركى ايك عظيم بستى ادارہ كام كر نے لگا۔ فتاو كى كاميعظيم فنجرہ جوسا سنے لا ياجار ہا ہے دارالعلوم تقانيہ كاس زرين دوركى ايك عظيم بستى كے علمى اور مملى زندگى كا ايك باب ہے۔ اس لئے فتاو كى كے ساتھ صاحب فتاو كى كا پچھ تذكرہ ضرورى ہے۔ تاكہ صاحب فتاو كى كے علمى اور ملى ذكر كا تيكھ تذكرہ ضرورى ہے۔ تاكہ حضا حب فتاو كى كا تيكھ تاركى كا فيكھ تن كى وجہ ہے اس مجموعہ كی عظمت بھى دلوں ميں جاگزيں ہو۔ پس والدى المكرم شخ الحديث مضرت مفتى المكرم شخ الحديث بندہ كے تمام ايام طالب علمى والد صاحب كے ساتھ گزر ہے ہيں۔ آپ كى علمى نهلى جلالت و رفعت الملم من اختمام ايام طالب علمى والد صاحب كے ساتھ گزر ہے ہيں۔ آپ كى علمى نهلى جلالت و رفعت الملم من اختمام ايام طالب علمى والد صاحب كے ساتھ گزر ہے ہيں۔ آپ كى علمى نهلى جلالت و رفعت الملم من اختمام ايام طالب علمى والد صاحب كے ساتھ كزر ہے ہيں۔ آپ كى علمى نهلى جلالت و رفعت الملم الحد شن شيوخ النفير ، بلند يا يہ فقہاء ، ممتاز مصنفين ، خطباء اور مهتم صحب و بن كى خدمت ميں مصروف ہيں۔ آپ كے مشہور شاگر دوں ميں قائد ملت اسلاميہ حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب ، حضرت مولا نا حب ب

سابق چیف جسٹس افغانستان مولا نا نور محمد فاقب صاحب، حضرت مولا نا ابوار الحق صاحب نا بم مجتم جامع حقانید اکوژه خلک، شخ الحدیث مولا نا محمد مولا نا محمد صادق صاحب دار العلوم اسلامید چارسده ، الدا کل الکبیر مولا نا حبیب الحق صاحب شیوه صوابی ، استاد حدیث مولا نا مفتی غلام الرحمٰن صاحب مجتم جامعه مدنید برٹ خیلہ سوات ، استاد الحدیث والنفیر دار العلوم حقانید مجتم جامعه مدنید برٹ خیلہ سوات ، استاد الحدیث والنفیر دار العلوم حقانید مولا نا مفتی سیف الله صاحب حقائی ، استاد الحدیث مولا نا فعیل مولا نا مفتی سیف الله صاحب حقائی ، استاد الحدیث مولا نا فعید مولا نا فعید البه بیر مولا نا جدالباری آغاصاحب سابق سینیئر وزیر حکومت بلوچستان ، شخ الحدیث مولا نا محمد الو بریر صاحب تنگی چارسده ، مولا نا عبد البیر صاحب ننگر بار سابق گورنر جلال آباد ، مولا نا عبد القیوم حقائی جامعہ الو بریر و فعیل مداونی فضل الله صاحب ( امیر جمعیت علاء امر یکہ ) مولا نا مفتی رضا والحق صاحب لینیشیا ( مفتی افریقه ) شامل بیں مفتی صاحب کے شاگر دول کی تعداد بزاروں سے متجاوز ہے ۔ اور بزاروں علاء وطلباء اور مخلصین صوفیاء شامل بیں مفتی صاحب حیث بیر بیعت بیں اب تک خلفاء کی تعداد سائر ہے چھ سوتک پہنچ گئی ہے ۔ جو ماشاء الله قرآن و حدیث اور علم دین کی خدمت بیں شب وروز مصروف ہیں ۔

حضرت مقی صاحب مدظلہ کے اولین استاد ومر بی ان کے والد بزرگوار ہیں۔ جن کی آغوش شفقت میں آپ نے قرآن مجید اور فاری وعربی کی ابتدائی دری کتابوں کے ساتھ ساتھ دری نظامی کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۹۸ ھیں والدصاحب کی وفات کے بعد مفتی صاحب نے منطق وفل فل فداور حکمت وریاضی کی اکثر کتابیں استاذ العلماء رئیس الاتقیاء شیخ المعقول و المنقول حضرت العلامه مولا تا خان بہادر رحمۃ الله علیہ المعروف بارتو نگ مولا ناصاحب اور حضرت العلامه شیخ المعقولات و المنقولات تو المنقولات مولا نامحم نذیر صاحب چکیسری رحمۃ الله علیہ سے سیدوشریف وات میں پڑھیں۔ اور ای طرح بعض او نجی کتابیں حضرت العلامہ دئیس سالاذکہ کیاء مولا ناعبد الرزاق صاحب رحمۃ الله علیہ (عرف شاہ منصور لالا) سے مردان میں پڑھیں یہ العقامہ دئیس سالاذکہ المنافی کے جملہ علوم اور العقام شیوخ کرام اور اساطین علم و معرفت اپنے دور کے رازی وغز الی شار ہوتے تھے۔ درس نظامی کے جملہ علوم اور درجہ تکمیل سے فرا فت کے بعد موقوف مایہ اور حیات سے پڑھنے کیلئے السومۃ اللہ فقہاء، ذبلہ الا تقیاء، ذبلہ الا تقیاء، ذبلہ المحد دئیس حضرت شخ الحدیث مولانا نافیر الدین غور غشتوی نور التدم قدہ کے غظیم و شہور درسگاہ صدیث شریف

میں شریک ہوئے ۔حضرت شیخ الحدیث مولا نانصیرالدین غورغشتوی رحمة الله علیه کی جو ہر شناس نگاہوں اورنورانی فراست نے اپنے ہزاروں تلامذہ میں سے تنہا حضرت مفتی صاحب مدخلہ کی علمی قابلیت ، ذیانت وفطانت ،ادب و احترام، زبدوتقویٰ کی تعریف فرمائی۔ یاک وہند کے قطیم محدث، شیخ اکبر، شیخ الحدیث مولا ناعبدالرحمٰن کاملیوری۔ ( التتوفی ۱۳۸۵ھ) کی شفقتوں کا یہ عالم تھا کہ باوجود کامل متانت محدثانہ وقار اور کم گوہونے کے،حضرت مفتی صاحب كے ساتھ آ زادانہ گفتگوفر ماتے تھے۔عمدۃ العارفین حضرت مولا نا خواجہ عبدالما لک صد تھی قدس سرہ فر مایا کرتے تھے۔کمفتی صاحب مراد ہےان کے کلام میں حد درجہ اثر ہے۔اور پٹھانوں میں قوی نسبت والے ہیں۔ محدث كبير حضرت مولا ناعبدالحق رحمة الثدعليه بإني ومهتمم جامعه حقانيه فرمايا كرتے تھے كه حضرت مفتى صاحب جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے روح رواں ہیں۔حضرت مفتی صاحب تین بار حج کیلئے حرمین شریفین تشریف لے گئے ہیں۔ آخری بارضعف و کمزوری اور بیاری کے باجودحضرت امیرالمؤمنین ملامحدعمرمجاہداورا مارت اسلامیہ افغانستان كامراءاوروزراء كى خوابش يربعثة الحج الافغانية كى سريرتى فرماتے ہوئے تشريف لے گئے تھے۔ سیاست کے میدان کارزار میں بھی مفتی صاحب ایک دور بین اور دوررس فکر ونظراور پخته نظریے کے ما لک ہیں۔ جمعیت علاء اسلام کے مرکزی سر پرستوں میں ہے ہیں۔مولا نامفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے پہلے شخ الاسلام حضرت مولا نا سيدحسين احمد مدني رحمة الله عليه اورا كابرين جمعيت علماء ہند كےنظريات بر كاربند ہيں \_ یا کشان بلکہ عالم اسلام کی سب سے بڑی سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علاء اسلام کے ضلعی ،صوبائی اور مرکزی عما ئدین اور قائدین میں ہے کثیر تعدا دحضرت مفتی صاحب کے شاگر داور مرید ہیں ۔اسی طرح امارت اسلامیہ افغانستان کےاکثر وزارءاورمسئولین حضرت صاحب کے تلامذہ اورخلفاءیامریدین ہیں۔

آپ کے دوصاحبز اوے اور سات صاحبز اویاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑے صاحبز اوہ براور کرم مولانا عافظ مفتی رشید احمد حقانی ہیں۔ جو دار العلوم حقانیہ میں میں سال تک مدر کی اور منصب افتاء پر فائز رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طالبان علوم نبویی آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ والدمحتر م کے دست حق پرسلسلہ نقشبند ہیمیں بیعت اور خلیفہ مجاز ہیں درار العلوم حقانیہ کے دار الافتاء ہے آپ کے ہزاروں فتاوے شائع ہوئے ہیں۔ اور کئی تصنیفات بھی کی ہیں۔ آپ نے زندگی کا اکثر حصد اعصا بی عوارض ، علالت اور ضعف و فقاجت میں گزارا۔ آپ ۱۲ رئی گا اکثر حصد اعصا بی عوارض ، علالت اور ضعف و فقاجت میں گزارا۔ آپ ۱۲ رئی گا اکثر حصد اعصا بی عوارض ، علالت اور ضعف و فقاجت میں گزارا۔ آپ ۱۲ رئی گا کہ ۲۰۰۰ ھے کو بیچاس برس عمر پاکر عالم

شباب میں اس دنیا ہے کوچ کر گئے۔ (رحمہ الله تعالیٰ رحمة و اسعة و اسکنه فسیح جنانه و امطره شآبیب غفر انه)۔ راقم الحروف موصوف کا دوسرافرزند ہے۔ جوگھر پر والدصاحب کی خدمت اور ساتھ ساتھ دار العلوم صدیقیہ کی گرانی واہتمام پر مامور ہے۔ اور والدمختر م کے دست حق پر سلسانقشند سیمیں بیعت اور خلیفہ مجاز ہے۔ دراصل تقریباً فریع دوسوسال ہے زرونی میں ہماری ایک قدیم آبائی درسگاہ قائم ہے۔ اس درسگاہ کو ہمارے پر داداسیبویے زمان حکیم حاذق مولا ناامان اللہ صاحب فاصل مدرسے عالیہ رامپور کی وجہ سے بہت شہرت کی تھی۔ اسکے بعد آسکی فرمدواریاں ہمارے واداحہ صورت العملامه جامع السمعقول و الممنقول استاد العلماء مولا ناحبیب اللہ صاحب (السمتوفی واداحہ صورت العملامه ہما دیں المعروف ہما حب الحق صاحب زرونی نے سنجالیں۔ ان کی وفات کے بعد اس درسگاہ کو ہمارے تایا جان حضرت مولا ناخم زاہد افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم و دائم رکھا۔ یہ درسگاہ ایک مجد میں قائم تھی۔ کو ہمارے تایا جان حضرت مولا ناخم راہد افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم و دائم رکھا۔ یہ درسگاہ ایک مجد میں قائم تھی۔ بالآخر اس درسگاہ نے مفتی صاحب کی سر پرتی میں مستقل منظم مدرسہ اور دار العلوم کی شکل اختیار کی۔ جبکہ راقم الحروف اس کے اہتمام وگر انی پر مامور ہے۔ اللہ تعالی تا قیامت اس فیص کو جاری وساری رکھے۔

الله تعالی نے حضرت مفتی صاحب کو تدریسی فرائف کی شہرہ آفاق مقبولیت کے ساتھ ساتھ تھنے ہو ہے ہیں۔
وتالیف کے ملکہ را سخہ سے بھی نواز ا ہے۔ چند کتب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
(۱) منھاج السنن شرح جامع السنن للتر مذی: (عربی) یمخضر جامع شرح ہے جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ تمام اہم فقہی اور حدیث مباحث پر حاوی ہے۔ جس کو بیک وقت شرح حدیث اور فتاوی کی حیثیت حاصل ہے۔ علاء اور طلباء میں کیساں مقبول ہے۔

(۲) هدایة القاری علی صبحیح البخاری : (عربی) جو بخاری شریف کے مطول اور ضخیم شروح کا ملخص ہے۔ اور اکا برمحدثین کے امالی کا نچوڑ ہے۔

(٣) **فتح المنعم شرح مقدمة المسلم** : (عربي) يينج مسلم كے مقدمہ كی محققانہ شرح ہے جودس اہم مباحث پر شتمل ہے۔طلبہ عدیث كيكے شعل راہ ہے۔

( مهم) البشرى لارباب الفتوى (عربی) میخصررسالدا فتاء کے اصول وضوابط پر مشتمل ہے۔ دس فصلول پر تقسیم ہے۔ آخری فصل میں امام وقطم امام ابو صنیفہ رحمة اللّٰہ علیہ کی مختصر سوائح حیات اور ان پر اعتر اضات کے جوابات بیال کئے گئے ہیں۔ شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق رحمة الله علیہ نے اس رسالے کی تقریظ میں فرمایا ہے .

" و فضيلة الشيخ محمد فريد المفتى بدار العلوم الحقانية قد افتى طيلة قيامه فى الجامعة و قد الف كتابه الفويد البشرى لارباب الفتوى و انى طالعته من مواضع متعددة فوجدته نافعاً للعلماء والمفتين. " (بيرسالدفآوى كى ابتداء بين بطور مقدمه شامل كيا گيا ب- اب ال رسالدكومفتى محمد و منظورى كاردور جمه كساته بحى شائع كيا گيا ب- )

(۵) المعقائد الاسلامية باللغة السليمانية: (پشق) يه كتاب چاليس عقائداور چاليس مهم احكام پر مشتل ہے۔ موجودہ دور میں اس كی اشاعت اور تدریس نهایت ہی ضروری ہے۔ اب اس كو مفتی محمد و ہاب منگلوری زید مجد ہم كے اردوتر جمداور ساتھ ہی چہل عدیث شامل كر كے شائع كيا گيا ہے۔

(۲) مقالات: (پشتو)اس کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے حل کے علاوہ مسئلہ تو حیدواضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں حضرت مفتی صاحب کے ختم بخاری کی تقریر مسطور ہے۔ جس کو دار العلوم حقانیہ اور متعدد مدارس میں ختم بخاری شریف کے اجتماعات میں بیان فرمایا ہے۔

(2) **مسائل حج** : (پشتو) پیرسالہ جج کے اہم مباحث اور مسائل واحکام پر شتمل ہے۔

(^) **رسالة المتوسل**: (عربی)اس رساله میں مسئلہ توسل پرمعتدل انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔اور توسل کی حقیقت اورا قسام پرسیر حاصل تھر ہ کیا گیا ہے۔

(۹) سلسله مبارکه: (اردو، پشتو، فاری) اس میں تصوف کی تعریف غرض وغاییا ورسلسله نقشبندیه کے اسباق کی تشریح کی گئی ہے۔

(۱۰) رساله قبریه: (پشتو)اس میں میت کے موت سے کفن دفن تک تمام مسائل جمع کئے گئے ہیں۔

(۱۱) المفرائد البهية الى أحاديث خير البرية: (ع بي ) بيرساله اصول عديث اقسام بعريفات، اورآ داب علم عديث يمشتمل بيد

حضرت شیخ الحدیث مفتی اعظم دامت فیضهم کے فتو وَل کو کتاب وسنت اور فقد کے اعتبار ہے تمام عالم اسلام میں معتمد، قابل وثو ق مسلم اور مستند تمجھا جاتا ہے۔ جہادا فغانستان کے ابتدائی مراحل میں روی استعار کے خلاف جہاد کا سب سے پہلافتو کی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے دیا تھا جس پر بجاطور پرفخر کیا جاسکتا ہے۔اس پر حضرت مولا ناعبدالحق رحمة الله علیه اور دیگر علاء کرام نے وستخط فر مائے تھے آپ کی متابعت میں پھر دیگر مفتیان کرام نے بھی فتوے دیئے۔اور یوں روی استعمارا پنے انجام کو پہنچا۔مفتی صاحب کا فتو کی مختصر، مدل جامع مانع ہوتا ہے۔وہ الل بلد کے عرف پر خاص نظر رکھتے ہیں۔اور بے جااور نامناسب تطویل سے اجتناب فرماتے ہیں۔ بانتہا کمزوری، علالت طبع اورضعف و پیرانہ سالی کے باوجود ابھی تک افتاء اور سلسلہ نقشہند ہے مبارکہ کی خدمت میں مصروف ہیں۔

دارالعلوم حقانیہ کے ۱۳ سالہ فتا وی کے ریکارڈ میں سے بندہ نے فوٹوسٹیٹ کیرمحفوظ کر لئے ۔ محتر م فاضل نوجوان مولا نامفتی محمد وہاب صاحب منگلوری سواتی فاضل مخصص دارالعلوم حقانیہ ، مفتی ومدرس بدارالعلوم صدیقیہ زروبی جووالدصاحب کے شاگر درشیداورسلسلہ نقشہند سے میں خلیفہ مجاز ہیں۔ قابل صدستائش وسپاس ہیں۔ کہ انہوں نے اس بیش بہا، ذرین تالیف ''فتاوی دیو بسند ہاکستان المعووف بفتاوی فریدید'' کی تبویب وتر تیب، تدوین وتخ تک بہا، ذرین تالیف ' فتاوی دیو بسند ہاکستان المعووف بفتاوی فریدید'' کی تبویب وتر تیب، تدوین وتخ تک آیات واحادیث خاصکر فقہی مراجع کے حوالہ جات میں کامل احتیاط وتو ثیق سے کام لیا ہے۔ جونہایت ہی مشکل وطویل جہدومشقت کامتقاضی ہے۔ اللہ تعالی ان کوان بے لوث مخلصانہ مساعی جہدومشقت کامتقاضی ہے۔ اللہ تعالی ان کوان بے لوث مخلصانہ مساعی جہدی کاملہ دارین میں نصیب فرما کیس۔

آ خرمیں ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ جل شانہ حضرت مفتی صاحب مدخلہ کا سابیہ ہم پر برقر ارر کھے اور ان کا علم سلف سے خلف تک منتقل فر مائے ۔ مولا نا حافظ فہیر الدین مردان ، مولوی عبدالجلیل قلعہ سیف اللہ اور دیگر جملہ معاونین کیلئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جز ائے خیر عطافر مائے ۔ ان شاء اللہ فتا وی کا بیہ مجموعہ نہ صرف عوام کیلئے بھی نہا بیت مفید ثابت ہوگا۔

حضرت مولا ناحافظ (حسين احمر عفى عنه) صد تقى نقشبندى ابن حضرت شنخ الحديث مفتى اعظم مفتى محد فريد صاحب دامت بركاتهم مهتمم دارالعلوم صديقيه زرو بي صوالي

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# صورة ما املاه

فضيلة الشيخ المحدث الكبير العلامة المفتى الاعظم العارف بالله مو لانا مفتى محمد فريد دامت بركاتهم

البحه لله وسلام على عباده الذّين اصطفى . اما بعد إيس كهتا بنده فقيرالي الله محرفر يدمجد دي كه میں حضرت مولانا شیخ الحدیث نصیرالدین غورغشتوی رحمة الله علیہ کے اشارے براور حضرت مولانا محمد عبدالما لک صدیقی رحمهالله کے امرے دارالعلوم حقانیہ کوتد رئیں کیلئے گیا۔ اوراستخارہ کے بعد میں نے نسوم ویقیظت (نیندو بیداری) کے ورميان دارالعلوم كي جنو في طرف مين بيرآيت "من دخله كان امنا" " بهي د كيوليا ـ پس مين دارالعلوم حقائه مين دو سال تک مشکواة شریف جلد اول اور تسرمندی شریف جلد ثانی کادرس دیتار بارتیسر بسال ابو داؤ د شریف مکمل اوربنحاری شویف جلد اول از کتاب الجهاد کادرس دیاای دوران چند بشارات سے بھی مستفید ہوتارہا۔اس کے بعدآ کندہ سال بے حاری شریف از کتاب البیو عاور پھراز کتاب الایمان میرے حوالے کی گئی ۔اورساتھ بی تسویف میرے والے کی گئے۔ای سال بنجاری شویف (جلداول) اور تومذی شریف (جلداول)زیرتدریس رای اس زمانه سی هدایة القاری شرح صحیح البخاری اور منهاج السنن شوح جامع السنن (یانچ جلدیں) لکھی گئیں۔اور مقبول ہوئیں جس کے ابھی تک سات ایڈیشن حیب چکے ہیں۔ بعض مشائخ کوان کی فرمائش پرشنخ الحدیث مولا ناعبدالحق رحمه الله (جن کی بات زم اور فیصلے وارادے یہاڑ کی طرح پختہ تھے )نے فرمایا کہ'' جونکہ میں بیاراور کمز ورہوں اسلئے میں پیضدمت مفتی صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور چونکہ آ ہے بھی کمزوراور بیار ہیں اورطلباء آ ہے ہے اپنی کتب میں مطمئن ہیں۔اسلئے اس برصبر کریں۔'' اس کے بعد بعض مشائخ کی بیاری اور کمزوری کی بنا پر صبحیہ مسلم (مکمل)بھی مجھے حوالہ کی گئی۔ بالآ خرتمیں سالہ تدریس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا جس کی وجہ سے میں تدریس سے قاصر رہا۔ تا حال صرف افتاء اورسلسله نقشبنديه كي خدمت كررباجون والله المستعان حفرت مفتی اعظم شیخ الحدیث (محمد فرید فی عنیه ) دامت بر کاتبم الايريل ١٠٠٦ء

#### بسم الله الرحمنن الرحيم

# البشرئ لأرباب الفتوئ

الحمدلله رب العالمين. والصلوة والسلام

علىٰ سيد الأنبياء والمرسلين وعلىٰ اله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

أمابعد: في قول العبد الفقير إلى الله الغنيم حمد فريد بن أستاذ العلمآء الشيخ مولان احبيب الله الزروبوى. قد سألنى الفاضل القارى محمد عبد الله الديروى ( و ك آ ل ك الديوبندى أن أؤلف رسالة وجيزة في أحكام الفتيا، فأجبته سآئلاً من الله تعالى أن يتم على هذه النعمة العظمى وسميتها بالبشرى لأرباب الفتوى وأسأل الله تعالى أن ينفع بهاإياى وسآئر المسلمين و لاحول و لاقوة إلا بالله العلى العظيم.

إعلم! أن هذه الرسالة مشتملة على عشرة فصول.

الفصل الأول: في بيان معنى الإفتآء وحقيقته وحكمه وحكمته.

والثاني: في بيان فضله والترغيب فيه وفي بيان محل التحذير منه.

والثالث:في بيان ألفاظ الفتوي.

والرابع: في ضابطة ترجيح بعضهاعلي بعض.

والخامس:في رسم المفتي.

والسادس: في مواضع الإفتآء بالقول المرجوح وبمذهب سائر الأئمة.

والسابع: في بيان طريق الإفتآء في الحوادث الجديدة

والثامن: في أحكام المفتى و آدابه.

والتاسع: في أحكام المستفتى وآدابه.

والعاشر: في ترجمة رأس المفتيين، سراج الأمة وإمام أئمة الدين.

### الفصل الأول

### في بيان معنى الإفتآء وحقيقته وحكمه وحكمته

معنى الإفتآء: .... قال الإمام الراغب: الفتياو الفتوى الجواب عمايشكل من الأحكام وقال الإمام الرازى: في التفسير الكبير في تفسير سور ة النسآء: معنى الإفتآء إظهار المشكل وأصله من النفتى وهو الشاب. في المفتى كأنه يقوى ببيانه ماأشكل، ويصير قوياً فتيا، وقال أيضا: فتياو فتوى إسمان موضوعان موضع الإفتآء. وقال العلامة الشامى في مقدمة ردالمحتار: عن ابن عبدالرزاق عن شرح السجمع للعيني. الفتوى مشتقة من الفتى وهو الشاب القوى وسميت به لأن المفتى يقوى السآئل بجواب حادثته. إنتهى.

وحقيقة الإفتاء: هو الإخبارعن حكم شرعى لاعلى سبيل الإلزام بخلاف القضاء كمافى تصحيح الشيخ قاسم على القدوري. وكذاهو التوسط بين الله تعالى وبين عباده كمافى شرح عقود رسم المفتى.

وحكم الإفتاء: ..... مافى قضاء البحر: أنه إن لم يكن غيره تعين عليه، وإن كان غيره فهو فرض كفاية، ومع هذا لا يحل التسارع إلى مالا يتحقق. وفى قضاء البحرعن شرح الروض: وينبغى للإمام أن يسئل أهل العلم المشهورين فى عصره عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا يصلح ويتوعده با لعقوبة با لعود. وفى شرح التنويرمع ردالمحتار: بل يمنع مفت ما جن يعلم الحيل الباطلة كتعليم الردة وكالذى يفتى عن جهل. إنتهى

وحكمة الإفتآء: . . . . رد التحيرو رفع الإشكال و التهارج، ولذا قال في الفتاوي

السراجية : عالم ليس في البلدة أفقه منه ليس له أن يغزو لما يدخل عليهم الضياعة. إنتهي

### الفصل الثاني في بيان فضله والترغيب وفي بيان محل التحذيرمنه

لا شك في فضل أمر الإفتاء، كيف وهوشأن من شئون الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قِل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ (سور ةالنسآء) وكذاهومنصب من مناصب النبوة، قال الله تعالى: ﴿ ويستفتونك في النسآء ﴾ . وقال تعالى: ﴿ ويستفتونك في النسآء ﴾ وكذاكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتون في حيات النبي عليه الصلوة والسلام وفي خلافة الصديق الأكبروعمر الفاروق . كما في طبقات بن سعد (٢٠٠١) أن عمر الفاروق وعثمان ذالنورين وعلى بن أبي طالب من المهاجرين وأبي بن كعب ومعاذبن جبل وزيدبن ثابت من الأنصار كانوايفتون في عهدالنبي تأثيث وفي عهدالصديق الأكبروفي عهدالفاروق الأعظم إنتهى ملخصاً . وتعاملت عليه الأمة سلفاً وخلفاً والضرورة داعية إليه ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فسئلو ا أهل الذكر إن كنتم لا لاتعلمون ﴾ (النحل: ٣٣)

وكذافيه منقبة وراثة الأنبيآء عليهم الصلو قوالسلام. وأمامارواه الدارمي: عن ابن الممنكدرموقوفاً عليه أن العالم يدخل في مابين الله وبين عباده. فليطلب لنفسه المخرج ومارواه عن ابن مسعود رضى الله عنه: موقوفاً عليه، أن الذي يفتى الناس في كل مايستفتى لمجنون ومارواه عن عبيدالله بن جعفر: مرفوعاً، أجرء كم على الفتيا أجرء كم على النار فمحمول على التحذير من الإفتآء من غير ثبت وتحقيق. كمايدل عليه مارواه الدارمي: عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً: من أفتى بفتيامن غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: من أجاب في مسئلة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والناروكيف خلاصه ثم يجيب كمافي شرح المهذب. وفيه أيضاً عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، أنه قال: لو لاالفرق أي الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ماأفتيت يكون لهم ألهنآء وعلى الوزر.

#### الفصل الثالث

### في بيان ألفاظ الفتوى

إعلم! أن الفاظ الفتوى كثيرة مذكورة في الفتاوى،

منها: ....مايشتمل على اللفظ الذي فيه حروف الفتوى، مثل عليه الفتوى وبه يفتى والفتوى عليه الفتوى وبه يفتى والفتوى عليه وغير ذلك.

ومنها: .....مالا يكون كذلك. مثل به ناخذ، وعليه الإعتماد، وعليه عمل اليوم، وعليه عمل الأمة، وهو الصحيح، وهو الساخو ذبه، وهو الإحتياط، وبه جرى العرف، وبه أخذعلماء نا، وهو المستعارف، وهو الأصح، وهو الأظهر، وهو الأشبه أى الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية، وهو الأوجه أى الأظهر وجها، وهو الأحوط، وهو الأوفق، وهو الأولى، وغير ذلك. كمافى شرح عقو درسم المفتى ورد المحتار.

### الفصل الرابع

## في ضابطة ترجيح بعض هذه الألفاظ على بعض

إعلم! أن الملفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية وكذامايساويه مثل: وبه نأخذو عليه العمل آكد من غيره كمافى شرح التنويرمع ردالمحتار، وفى رد المحتارمن فصل صفة الصلوة: لفظة الفتوى آكد من لفظة المختار، وفى شرح التنوير: ولفظ "وبه يفتى" آكد من "الفتوى عليه" لأن الأول يفيدالحصر. قلت: لم اجدالتصريح على كون وبه يفتى آكدمن "وعليه الفتوى" وبالعكس إلا فى رسالة أحسن الأقاويل فى ردالأباطيل حيث ذكر فيهاأن "وبه يفتى" آكدمن "وعليه الفتوى" لأن الأول يفيدالحصروالشانى يفيدالأصحية دون الحصر. إنتهى قلت: وفيه نظرظاهر، لأن الثانى أيضاً فيه تقديم ماحقه التاخير فيفيد الحصر، فهمامتساويان فى إفادة المحصركمافى شرح عقودرسم المفتى، وفي شرح التنوير: أن لفظ إسم التفضيل آكد من غيره

عندالرملي، وقيل: بالعكس وهو المنقول عن شرح المنية .

### إعلم! أن الفقهآء على سبع طبقات

(١)الأولى: طبقة المجتهدين بالإجتهادالمطلق كالأنمة الأربعة وفاقاً وأبى يوسف ومحمدعندأرباب التحقيق.

(٢)والشانية: وطبقة المجتهدين في المذهب الذين يستخرجون الأحكام عن الأدلة حسب القواعدالتي قررهاالمجتهدالمطلق لا يخالفونه في قواعدالأصول وإن خالفوه في بعض الفروع.

 (٣) والشالئة: ... طبقة أكابر المتأخرين الذين يقدرون على الإجتهادفي المسآئل التي لارواية فيهاعن صاحب المذهب ولايقدرون على المخالفة له.

(٤)والرابعة: .... طبقة المخرجين الذين يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم
 محتمل لأمرين منقول عن المجتهد.

(٥)والخامسة: ....طبقة المرجحين الذين يقدرون على ترجيح بعض الروايات على بعض آخر.

(٦)والسادسة: طبقة المميزين الذين يقدرون على التميزبين الأقوى والقوى والضعيف.

(٧) والسابعة: طبقة المقلدين الذين لايميزون بين الغث والسمين نعم يميزون بين ماظهر عليه التعامل وهو الأرفق وماهو المعروف وبين مالم يكن كذلك فعليهم إتباع مارجحه وصحّحه أهل الطبقات العالية. نعم قد يوجد أقوال بالا ترجيح: فيعمل بماوقع عليه التعامل وماهو الأرفق والمعروف وقد يختلفون في التصحيح فيعمل بقواعدهذا الفصل من ترجيح بعض الألفاظ على بعض آخر، وكذا بماوقع عليه التعامل و بماهو الأرفق وبماهو المعروف كما أشير إليه في شرح التنوير.

#### الفصل الخامس

فى رسم المفتى أى بيان العلامة تدل المفتى على مايفتى به إعلم! أن المفتى هوالمخبر عن حكم شرعى لاعلى سبيل الإلزام بخلاف القاضى كمامر. قال ابن الهمام في فتح القدير : وقداستقرراى الأصوليين على أن المفتى هو المجتهد وأماغير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه إذاسئل أن يذكر قول المجتهد كالإمام على وجه الحكاية، فعرف أن مايكون في زماننامن فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هونقل كلام المفتى فيأخذبه المستفتى. وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحدالأمرين إماأن يكون له سند فيه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدى نحوكتب محمد بن الحسن ونحوها لأنه بمنزلة الخبر المتواتر والمشهور . إنتهى قلت : وقداصطلح أهل الأعصار الحادثة على أن المفتى هو الناقل لحكم شرعى و لامشاحة في الإصطلاح،

فرسم المفتى يؤخذ من الجمل الأتية:

(١) ..... أن الحكم إن اتفق عليه أصحابنايفتي به قطعاً.

(ب) ..... وإلا فإما أن يصحح المشايخ أحدالقولين فيه أو كلاً منهما أو لاو لا، ففي الثالث يعتبر الترتيب بأن يفتى بقول أبي حنيفة ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر ثم بقول الحسن بن زياد كذا في الفتاوى السراجية وغيرها، وصحح الحاوى القدسي قوة الدليل. قال العلامة الحلبي: والذي يظهر في التوفيق أي بين ما في الحاوى وما في السراجية، أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك يفتي بالقول القوى السراجية، أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك، وإلا فبالترتيب. وفي ردالمحتار ما ملخصة: أن الفتوى على قول الإمام الأعظم أبي حنيفة في العبادات مطلقاً، سوآء انفر دوحده أم لا. وقبل: إذا كان أبوحنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالصفتي بالخيار، والأول أصح إذا لم يكن المفتى مجتهداً، كذا في الفتاوى السراجية. وفي ردالمحتار: وهو رأى كون الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات) الواقع بالإستقرآء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة المآء المستعمل. وعلى قول أبي يوسف في ما يتعلق بالقضآء والشهادات. وعلى قول محمد في جميع مسآئل ذوى الأرحام. وعلى قول زفر في سبعة عشر مسألة بل عشرين مسئلة مذكورة في ردالمحتار من باب النفقة.

(~). ...إذاكان في النمسئلة قياس وإستحسان،فالعمل على الإستحسان إلا في مسآئل معدودة

شهيرة،كذافي ردالمحتار.

(د) .....وفي البحرمن باب قيضاء الفوائت: المسئلة إذالم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها.

(ع) .....وفي الأول:أي إن صحح المشايخ أحدالقولين،إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خير المفتى وإلا فلا،بل يفتى بالمصحح فقط.

(و) .....وفي الثاني: أي إن صحح المشايخ كلاً منهما إما أن يكون أحد هما بأفعل التفضيل أو لا، ففي الأول قيل: ينفتي بالأصبح وهو المنقول عن الخيرية. وقيل: بالصحيح وهو المنقول عن شرح المنية كمامر، وفي الثاني: يخير المفتى وهو المنقول عن وقف البحرو الرسالة أفاده الحلبي.

(ز) --- وفي البحر: الفتوى إذا اختلف كان الترجيح لظاهر الرواية، وفي الأشباه: يتعين الإفتآء في
 الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوى القدسي .

#### إعلم! أن مسآئل مذهبناعلىٰ ثلاث طبقات.

الطبقة الأولى : ..... مسآئل الأصول: وهي مسآئل ظاهرالرواية ، ويقال لها مسآئل ظاهرالمداهب أيضاً . وهي مسآئل المبسوط لمُحَمَّد ومسآئل الجامع الصغير ومسآئل الجامع الكبير ومسآئل السير الصغير ومسآئل السير الكبير ومسآئل الزيادات.

والطبقة الثانية: ....من مسآئل المذهب: هي غير ظاهر الرواية، وهي المسآئل التي رويت عن الأئمة لكن في غير الكتب المذكورة.

والطبقة الشالفة: الفت اوى وتسمى الواقعات: وهي مسآئل استنبطها المتأخرون من أضحاب محمد، فمن بعدهم في الواقعات التي لم توجد فيهارواية عن الأئمة الثلاثة. ثم فكر المتأخرون هذه المسآئل مختلطة غير متميزة كمافي فتاوى قاضيخان، وذكرها بعضهم متميزة كمافي كتاب المحيط لرضى الدين السرخسي، إنه ذكر أو لامسآئل الأصول ثم النوادرثم الفتاوى ونعم مافعل.

(ح) ... وفي تنقيح الفتاوي الحامدية: وقالواأيضاً: أن مافي المتون مقدم على مافي الشروح. ومافي

الشروح مقدم على مافي الفتاوي. إنتهي

قالوا: المرادمن المتون ليض جميع المتون، بل المراد المختصرات التي ألفها حذاق الأئمة كالطحاوى والكرخي والحاكم. وقال وأيضاً: هذا إذالم يوجد التصحيح الصريحي في الطبقة التحتانية، قال العلامة الشامي في تنقيح الفتاوي في باب الحجر: أن ماجرى عليه أصحاب المتون من أنه لا يحجو على الحرتصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزمواذكر الصحيح وهم في الغالب يمشون على قول الإمام. وقدمشوافي هذه المسئلة على قوله، فهو تصحيح له التزاماً، ومامر عن الخانية: من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح فيقدم على الإلتزامي.

(ط).....وفي شرح التنوير: أمانحن أي طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على التميز فعلينا اتباع مارجحوه وماصححوه كمالو أفتوافي حياتهم.

(ى).....فى تنقيح الفتاوى: المرادمن قولهم "يدين ديانة لاقضآء" أنه إذا استفتى فقيهاً يجيبه على وفق مانوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه لايلتفت إلىٰ نيته إذا كان في مانوي تخفيف عليه.

(ك) .....وفي القنية: ليس للمفتى والاللقاضي أن يحكماعلى ظاهر المذهب ويتركاالعرف، ونقله عنه في خزانة الروايات.

وفى شرح عقو درسم المفتى ما ملخصة : أن للمفتى اتباع العرف الحادث فى الألفاظ العرفية وكذافى الأحكام التى بناها المجتهد على ماكان فى عرف زمانه و تغير عرفه إلى عرف اخر، لكن بعد أن يكون المفتى ممن له رأى و نظر بقو اعدالشرع، حتى يميز بين العرف الذى يجوز بنآء الأحكام عليه وبين غيره وكذا لابدله من معرفة عرف زمانه واحوال أهله ومن التخرج فى ذلك على أستاذم اهر وقد قالوا: من جهل بأهل زمانه فهو جاهل وقالوا: أن جمود المفتى أو القاضى على ظاهر المستقول مع ترك العرف و القرآئن الواضحة و الجهل بأحوال الناس يلزم منه تضيع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين وبالجملة يلزم اتباع العرف وهذامالم يخالف الشريعة كالمكس والرباونحوذ لك. ولا يعتبر العرف العام إذا لزم منه ترك النص ، و يعتبر إذا لزم منه تخصيص النص

رف ندة)ماقال المتأخرون: أن مفهوم المخالفة حجة في الروايات وكلام الناس دون كلام الشارع فمبنى على أنه المتعارف بينهم ويؤيده مافي شرح السير الكبير: أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

الفصل السادس في مواضع الإفتآء بالقول المرجوح وبمذهب سآئر الأئمة إلافي ثلاثة مواضع. إعلم! أنه لا يجوز الحكم والإفتآء بالقول المرجوح وبمذهب سآئر الأئمة إلافي ثلاثة مواضع.

(الأول)....عندالضرور ةدون التشهي والتلهيي،فإنه حرام كما حرّم الحكم الملفق النحارق للإجماع في عمل واحدكالحكم بصحة وضوء من ترك الترتيب ومسح دون ربع الرأس.قال العلامة الشر نبلالي في رسالته عقدالفريدفي جواز التقليد: مذهب الحنفية: المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صارمنسوخاً. إنتهي نعم،قيدالبيري بالعامي،و ذكرعن خزانةالروايات أن العالم الذي يعرف معنمي النبصوص والإخباروهومن أهل الدراية يجوزله أن يعمل عليها وإن كان مخالفاًلمذهبه إنتهي وقال العلامة الشامي في مقدمة ودالمحتار: هذافي غيرموضع الضرورة ، وبسمعناه في شوح عقو درسم المفتى. وفي البـزازية:أنـه روى عـن أبـي يوسف رحمه الله تعالىٰ:أنه صلى الجمعة مغتسلاًمن الحمام ثم أخبر بفارة ميتقفي بير الحمام، فقال: ناخذ بقول إخواننامن أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً. وفي ردالمحتارعن القهستاني: لوأفتى به (أي بمنهب مالك في المفقود) لابأس به على ماأظن. إنتهى. قال العلامةالشامي: ونظيرهذه المسئلة عدةممتدةالطهر التي بلغت برؤيةالدم ثلاثةأيام ثم امتدطهرهافإنهاتبقي في العلمة إلى أن تحييض ثلاث حيض، وعندمالك تنقضي عدتهابتسعة أشهر. وقال في البزازية: الفتوي في زمانناعلي قول مالك. وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنايفتون به للضرورة. إنتهي وفي شوح التنويرفي باب الحظروالإباحة:ليس لذي الحق أن يأخذ غيرجنس حقه وجوزه الشافعي وهوالأوسع. إنتهي وقال المعلامةالشامي:قدمنافي باب الحجر: أن عدم الجوازكان في زمانهم،أمااليوم فالفتوي على الجواز.وفي شرح التنويس كره صلونة مطلقاً مع شروق الشمس إلاالعوام فلايمنعون من فعلهالأنهم بتركونها والأدآء البجائيز عبنىدالبعض أولي من الترك كمافي القنيةوغيوها. وفي مختارات النوازل: ولوخرج منه شيء قليل

ومسحه بخرقة حتى لوترك يسيل لاينقض قلت وأصل هذه المسآئل قوله تعالى: ﴿ إلامااصطرونم ﴾ وقوله الماد الماصطرونم ﴾ وقوله الماد الماد الماصطرونم الماد الماد

رفائدة) ....لماكان الإفتاء عليه عندالضرورة من أصول الحنفية كان الحكم المبنى عليه مندهب الحنفية أيضاً لإبتناء هعلى قواعدهم كما صرح به العلامة الشامى في عقود رسم المفتى فيما إذا خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم.

(والثاني) .... أنه جاز الإفتآء بالمرجوح وبمذهب سآئر الأئمة عندصحة الحديث فيه،أي عنمدكون البحديث المخالف ثابتاً سنداً ومتناًغيرمنسوخ و غيرمعلول وغيرمعارض بحديث اخر. قبال ابن الشحنة:إذاصح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه والايخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به فقدصح عنه أنه قال: "إذاصح الحديث فهومذهبي." وقدحكمي ذلك ابن عبدالبرعن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. إنتهي وقال الإمام عبدالوهاب الشعراني الشافعي في الميزان الكبرئ:قدروي الإمام أبوجعفر الشيزاماري بالسندالمتصل إلى الإمام أبى حنيفة: كذب والله وافترى علينامن يقول عناأننانقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعدالنص إلى القياس. وكان رضى الله عنه، يقول: "نحن لانقيس إلاعندالضرور ةالشديدة وذلك أنناننظر أو لادليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة وأقضيةالصحابة فإن لم نجددليلاً قسناحينئذِ... وفيي رواية اخرى كان يقول:"ماجآء عن رسول الله المالية فعلى الرأس والعين بأبي هووأمي وليس لنامخالفة، وماجآء ناعن أصحابه تخيرناوماجآء ناعن غيرهم فهم رجال ونحن رجال".إنتهي قلت: ولم أجدفي صريح كلام الحنفية مثالاً لهذاالنوع. ولا يبعدأن يمثل له بماقاله الإمام أبو حنيفة: أن من حمل خمر الذمي يطيب له الأجر خلافاً لأبي يوسف ومحمدر حمهماالله تعالى لصبحة البحيديث: "لعن الله البخيميروحياميلهاو المحمولة إليه. "رواه أبو داؤ د.و بماقيال: لاتمعزير بأخذالمال، لصحة حديث أبي داؤد: ومن منعهاأي الزكواة فإنا اخذوها وشطرماله غرمة من غرمات ربناعزوجل ولصحة مصادرة عمرعماله بأخذشطر أموالهم فقسمهابينهم وبين

المسلمين، كماأشير إلى المثال الثاني في معين الحكام.

(والشالث) .....أنه أجاز الإفتآء بالمرجوحوغيره عند تبدل العرف كمافى معين الحكام عن القرافى. أما الصحيح فى هذه الأحكام فى مذهب أبى حنيفة والشافعى وغيرهمارحمهم الله تعالى الموتبة على العو آئد فهل إذا تغيرت تلك العو آئد وصارت تدل على ضدما كانت تدل عليه أولا ، فهل تسطل هذه الفتاوى فى الكتب، ويفتى بما تقتضيه العو آئد المتجددة ، أويقال: نحن مقلدون ومالنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للإجتهاد فيفتى بمافى الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ والجواب: أن إجرآء هذه الأحكام التى مدر كها العو آئد متى تغيرت تلك العو آئد خلاف الإجماع جهالة فى الدين ، بل كل ماهوفى الشريعة يتبع العو آئد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة الجديدة . انتهى بحذف يسير ومثله فى شرح عقو درسم المفتى كمامر فى الفصل الخامس .

### الفصل السابع

### في طريق الإفتآء في الحوادث الجديدة

قال المحقق الشاطبى: الإجتهاد على ضربين .أحدهما: لايمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف. والثانى: يمكن أن ينقطع قبل فنآء الدنيا. فأما الأول: هو الإجتهاد المتعلق بتحقيق المناط. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعى لاكن يبقى النظر في تعين محله. إنتهى بحذف يسير .وملخصه: أنه تعرف العلة المنصوصة أو المجمع عليها في غير الصورة المنصوصة، مثل تعرف وصف السرقة في صورة النباش، فجاز تخريج حكم الحوادث الجديدة بهذه السبيل، كيف، وقد تعاملت الأمة عليها حيث خرجوا مثل هذه الأحكام من القر آن والأحاديث والأثار وعبارات المشايخ والنظآئر والشواهد إذا لم يجدوها صريحة. وبالجملة: أن الأصل في تشريعها التخريج من النصوص، ويكفى في إباحتها عدم تعارضها بالنصوص. وهذا التخريج لا يتيسر إلا لمن كان حافظاً بصيرًا عارفاً للمسآئل بشروطها وقيودها ذا خوق سليم و ذامشورة بأهل العلم غير جاهل بأهل زمانه ، فافهم

#### الفصل الناس

### في أحكام المفتى و آدابه

إعلم! أن الفقهآء ذكرواله شرآ ئط وآداباً كثيرة مسطورة في شرح المهذب للنواوى وقضآء البحر. (١) إحداها: أنه يشترط فيه أن يكون مسلماً عادلاً عاقلاً بالغاً ، فلا يصح فتوى الكافروالفاسق والمجنون والصبى ، كمافى البحروشرح المهذب للنواوى. ولايشترط فيه الإجتهادفى زماننالتعذره في السمفتى كالقاضى ، نبه عليه العلامة الشامى في قضآء ردالمحتار ، ولذاشاع إطلاق المفتى على الحاكى لأقوال الفقهآء إذا كان ذا بصيرة في العصر الحادث.

- (٢) الشانية: .....أنه يشترط فيه،أن يكون متيقظاً يعلم حيل الناس و دسآئسهم لئلايكون معيناً على ضلالة وظلم كما في ردالمحتار وشرح المهذب.
- (٣) الشالثة: .....أنه يشترط، أن يحفظ مذهب إمامه ويعرف قواعده وأساليبه، والايشترط في زمانناأن
   يعرف أقاويل العلمآء والأن يعرف من أين قالوا. كذافي البحر
- ر٤) الرابعة : الله ينبغى، أن يكون ظاهر الورع مشهور أبالديانة الظاهرة و الصيانة الباهرة، كذافي شرح المهذب، وقواعدنا لا تأباه و لاينبغى، أن يكون جبازًا، فظأ ، غليظاً ، بل يكون متواضعاً كمافي لسان الحكام.
- (٥) الخامسة : ..... أنه يمحرم عليه التساهل في الفتوى بأن لايثبت في الفتوى ويسرع فيها، ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة و التمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريدضره. كذافي شرح المهذب و البحر.
- (٦) السادسة : ... أن لا يفتى في حال تغير خلقه وتشغل قلبه كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح
   وغير ذلك ،كمافى شرح المهذب والبحر
- (٧) السابعة : ... أن يغلظ للزجر متأولاً كماإذا سأله من له عبدعن قتله، وخشى أن يقتله، جازله أن يقول له: "إن قتلته قتلناك" متأولاً لقوله على عمل قتل عبده قتلناه، (١) وهذا إذالم يترتب على

إطلاقه مفسدة . كذا في البحر

(٨) الشامنة : - أن يتبرع بالفتوي و لايأخذبه الأجرة.نعم، جازله قبول الهدية.ذكرالعلامةالشامي في قبضاء ردالمحتارعين بعض الشافعية: ولا يلحق بالقاضي في ماذكر المفتى والواعظ ومعلم القرآن والعلم، لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل مايحصل منهم من الإفتآء والوعيظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله تعالى،إن اهدى إليهم تحبباوتو ددالعلمهم و صلاحهم فالأولئ القبول. وأما إذا أخذالمفتى الهدية ليرحص فيالفتوي فإن كان بوجه باطل فهورجل فاجر، يبدل أحكام الله تعالى ويشتري به ثمناً قليلاً. وإن كا ن بوجه صحيح فهومكروه كراهة شديدة.إنتهي كلامه وقواعدنالا تأبا ٥. ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم وأماإذاأخذ،لاليرخص له،بل لبيان حكم شرعبي فهذاما ذكره أولاً، وهذاإذالم يكن بطريق الأجرة،بل مجردهديةلأن أخذالأجرة على بيان الحكم الشرعبي لايحل عندنا وإنمايحل على الكتابةلأنهاغيرو اجبة عليه، إنتهي مافي ردالمحتار.وفي قبضاء البحر:وعلى الإمام أن يفرض لمدرس ومفت كفاية. وفي لسان الحكام في اداب القيضاء يبجوزللقاضي أحذالأجرة على كتبه السجلات المحاضروغيرها من الوثآئق بمقدار أجر قالمثل وذلك لأن القاضي إنمايجب عليه القضآء. ولابأس للمفتي أن يأخذ شيئاًعلي ا كتابة جواب الفتوي، وذلك لأن الواجب على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان. وفي تكملة ردالمحتار قبيل كتاب الشهادات: لايجب عليه دفع الرقعة و لاأن يفهمه مايشق عليه. وفيهاأيـضاً: والحاصل أن على المفتى الجواب بأي طريق يتوصل به إليه، وكل مالايتوصل إلى الفرض إلابه فهوفرض. وحيث كان في وسع المفتى الجواب بالكتابةلاباللسان وجب عليه الجواب بها،حيث تيسرت إليه بلامشقة عليه بأن أحضرهاله السآئل، ولايلزم للمفتى بذلهامن عنده له .وهذاكله إذا تعين عليه الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك .انتهى وفي شرح التنوير في مسآئل شتى من كتباب الإجبار ة:ويستحق القاضي الأجرعلي كتب الوثآئق والمحاضرو السجلات قدرمايجوزلغيره كالمفتيي فإنيه يستحق أجر المثل على كتابةالفتوي لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة

بالسان النهى منافى شرح السويس وفى ردالمحارع حامع القصولين ورساح مله بغدر مسفته أو بقدر عسله فى صبعته أيضاكحكاك وللانمدو غيرها ونفاب بستاجر باحر كثير فى مشقة قليلة إنتهى فال بعض القصلاء أفهم ذلك حواز أخدالا حرفالو اندة وإن كان العمل مشقته قليلة وبطرهم لمستعة المكتوب له إنتهى قبلت والايخرج ذلك عن أجرة مثله فإن من نفرع لهذا العمل كثقاب اللالى مثلالا يأخدالا جرعلى فدرمشقته فإنه الايقوم بمؤنته ولو ألزمناه ذلك لزم صياع هذه الصنعة فكان دلك أجرمثله انتهى مافى ودالمحتارها مش الدرالمختار.

ر فائدة ق ولاضمان على المفتى اذا أخطأ لمارواه أبوداو دعن جابو : خرجنافي سفو فأصاب وجلامساحجو فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه ، فقال : هل تجدون لي رخصة في التيبم وسالوا: مسانجدلك رخصة وأنست تقدر على المسآء فساغتسل ، فمسات فلما قدمناعلى النبي مَنْ الله تعالى ألاستلوا إذلم يعلموا ، قال العلى بن سلطان محمد القارى في المرقاة : أخذ منه أنه لاقود ولادية على المفتى وإن افتى بغير الحق . إنتهى

(٩) التناسعة: أنه لكل بلداصطلاح في اللفظ فلايجوزان بفتى أهل بلديمايتعلق باللفظ من
 لا يعرف اصطلاحهم كالأيمان و الإقرار و نحوهما ، كمافي البحر وشرح المهذب.

(۱۰) العاشرة: أنه ينبغى، أن يجزم بماهو الراجح، فإن لم يعرفه توقف كمافى شرح المهذب و البحر (۱۰) الحادية عشرة. مافى البحر: أفتاه ثم رجع قبل العمل كف عن وكذا إذا نكح إمرء قبفتواه ثم رجع، لزمه فراقها وإن رجع بعد العمل وقد خالف دليلا قاطعا نقضه وإلا فلا وعلى المفتى إعلامه برجوعه قبل العمل وكذا بعده ان وجب النقض وإن أتلف بفتواه لا يغرم ولوكان أهلا إنتهى بحدف يسير وفي شرح المهذب عن الاستاذابي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتى قصر.

(١٢) الثانية عشر ؟: مافي شرح المهذب يلزم للمفتى أن يبين الجواب بيانايزيل الإشكال وإذا كانت في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السوال، ولوترك الترتيب فلابأس. وإن أرادجواب ماليس في الرقعة فليقل وإن كان الأمر كداو كذا فحوابه كدا واستحب العلماء:أن يـزيـدعـلـي مـافـي الـرقـعة مـالـه تـعـلـق بهـامـمـايحتاج اليه السآئل لحديث: هو الطهورمآء ه الحل ميتته. وبمعناه في البحر

(۱۳) الثالثة عشر تنسبانه ينبغى أن يأخذالورقة بالحرمة ويقرء المسئلة بالبصيرة مرة بعد مرة حتى يتضح له السؤال ثم يجيب. ويقدم السابق وان تساوواأوجهل السابق قدم بالقرعة ،نعم يجب تقديم نسآء ومسافرين تهيئواأوتضر روابالتخلف إلاأن ظهر تضر رغيرهم بكثرتهم .ولايميل إلى الأغنيآء وأعوان السلطان والأمرآء وينبغى أن يكتب في أول الجواب أن الحمد لله الهوعقيب جوابه أوالله أعلم أونحوه وقيل في العقائد: يكتب أوالله السوفق ونسحوه .كما في البحرولاينكرأن يذكر المفتى في فتواه الحجة إذا كانت نصاواضحاً مختصراً قال الصميرى الايذكر الحجة إن افتى عامياً ،ويذكرهاإن افتى فقيهاً كمافي شرح المهذب وينبغى إذاضاق موضع الجواب أن لايكتبه في رقعة أخرى خوفاً من التلبيس .كمافى شرح المهذب وبمعناه في البحر .وليكتب بعد الفتوى "كتبه فلان أوفلان بن فلان"كمافي شرح المهذب وبمعناه في البحر .وليكتب بعد الفتوى "كتبه فلان أوفلان بن فلان"كمافي شرح المهذب

(١٤) الرابعة عشرة: وفي البحر: لا يبجب الإفتآء فيمالا يقع. إنتهى لمارواه أبوداؤد وغيره في باب البلعان: أن رسول الله الله المنطقة والمسائل وعابها أي كره أن يسئل أمراً فيه فاحشة والا يكون إليها حاجة. كما في شروح البخاري نعم، يبجب الإفتآء فيما سيقع لمارواه الترمذي في حديث الدجال: قلنا: يارسول الله النطقة في الأرض، قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهرويوم كجمعة وسآئر أيامه كأيامكم، قلنا: يارسول الله النطقة فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينافيه صلواة يوم؟ قال: الا أقدرواله قدره.

(١٥) الخامسة العشر ق: أنه ينبغي أن يحفظ في دفتر دار الإفتاء مثل ماكتبه المستفتى وما أجابه بأعيانهما مرسوماً بالرقوم المنتظمة المرتبة ، أمناً من التغير والتزوير، و ذخرًا لأهل العلم، ثم يعيد الأصل إلى المستفتى مرسوماً برقم الدفتر ومختوماً بختم دار الإفتاء.

(١٦) السادسة عشر: مافي البحر: أنه لايكتب خلف من لايصلح للإفتآء ولايفتي معه، بل له أن
 يضرب عليه بـأمـرصـاحب الرقعة، ولوله يستأذنه في هذا القدر ، جاران أمن الفتنة، وليس له حبس

الرقعة. إنتهي مع بعض التوضيح.

#### الفصل التاسع

### في أحكام المستفتى و آدابه

(١) إحداها: .....أنه يجب عليه أن يستفتى من عرف عمله وعدالته ولوبإخبار ثقة عارف أوبإستفاضة وإلابحث عن ذلك، فلو خفيت عدالته الباطنة إكتفى بالعدالة الظاهرة.

(٢) والثانية: ....أنه جازله أن يعمل بفتوى عالم مع وجوداعلم جهله فإن اختلفا والنص قدم
 الأعلم، وكذا إذا اعتقداً حدهما أعلم أو أورع، ويقدم الأعلم على الأورع.

(٣) والشالثة: .....أنه لوأجيب في واقعة لاتتكرر، ثم حدثت لزم إعددة السؤال إن لم يعلم
 إستنادالجواب إلى نص أوإجماع.

- (٤) والرابعة: .....أنه إن لم تطمئن نفسه إلى جواب المفتى استحب سؤال غيره لايجب.
- (٥) والخامسة: .....أنه يكفي المستفتى بعث رقعة أورسول ثقة هذاكله مأخوذمن البحر
- (٦) والسادسة: .....أنه يجب عليه الرحيل إلى من يفتيه إن لم يجدببلده من يستفتيه. وقدرحل خلائق من السلف في الحديث الواحدو المسئلة الواحدة كمافي كتاب العلم من صحيح البخاري.
  - (٧) والسابعة: .....أنه لايسئل المفتى وهوقاً ثم أو مشغول بما يمنع تمام الفكر.
- (٨)والثامنة: ....أن يتأدب مع المفتى و يبجله في خطابه وجوابه،وأن لايقول إذاأجابه المكذاقلت أنا
  - (٩) والتاسعة: ....أنه لايطالبه بدليل فإن أراده ففي وقت اخر.
- (١٠) والعاشر ة: .....أنه ينبغي أن يكون كاتب السؤال من أهل العلم ممن يحسن السؤال ويبين موضع السؤال ويبين موضع السؤال ويتثبت فيه ويصلح لحناًفاحشاً ويشغل بياضاً بخطه.
- (١١)والحادية عشر ة: .....أن يشاور فيمايحسن إظهاره من حضر متأهلاً، هذاأيضاً مأخوذمن البحر، الاأني زدت عليه بعض الكلمات إيضاحاً.

#### الفصل العاشر

# في توجمة رأس المفتيين الإمام أبي حنيفة رحم (الله

إعمله ! أن إصام الأنصة وسراج الأمة: إسمه: النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه. وروطي من أهمل كتابيل، وقييل :من أهل الأنبار بلدة بعراق، كان مملوكا لبني ثيم الله فاعتق وقيل أنه النعمان بن تبابث بن الشعبميان بن المرزبان من أبناء فارس من الأحرار . وولدانوه ثابت في الاسلام ، ووصل هو إلى حدمة على المرتضى كرم الله وجهه وهو صغير فدعاله بالبركة فيه وفي ذريته، كذافي تهذيب الكمال وذكرفيه:عن إسماعيل سن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحن من أبناء فارس الأحر ارماوقع علينارق فط.ونقل في مفتاح السعاد ؟:أن ثابتا نوفي وتروج أم الإمام ابي حنيفة الإمام جعفر الصادق وكان الإمام أبو حنيفة صغيرا وتربى في حجر الإمام جعفر الصادق وهذه منقبة عظيمة لـه.إنتهي ولم يكن له ولدالاحماد، وسمى بأبي حنيفة لأنه أول من وضع أصول الإجتهاد، وربي الملة الحنفية البيضآء. وقيل: سمى به لأن الحنيفة في لغة العراق الدواة، وكان الإمام يلازمهامعه. وقيل: في وجه التسمية عير ذلك، وتمام الكلام في خيرات الحسان للعلامة أحمدين حجرالمكي. وللدبيالكوفة : سنة تمانيس ( ١٠٠٥ هـ)، وتوفي بيعدادفي رجب سنة خمسين ومانة ( ١<u>٥٠٠ هـ)</u>. قيل:مات في السجن. وقيل: لم يمت في السجن. وقيل: أنه دفع إليه قدح فيه سم فامتنع، وقال: لاأعين على قتل نفسي فصب في فيه قهرا عسله قاضي القضاة الحسن بن عمارة وصلى عليه صلى عليه خمس مرات من كثرة الإزدحاد وحزّرمن صلى عليه مقدار خمسين ألفاً. واحرهم صلح عليه حماد إبنه ، وجآء الملك منصور فصلي على قبره وكان الناس يصلون على قبره إلى عشرين يوما،كدافي مفتاح السعادة وتاريح ابن خلكان،وتهذيب الكمال للمزي

واحتلف في طبقته فقيل: كان في أيامه أربعة من الصحابة (رضى الله تعالى عنهم )أنس بن الله في طبقته الكوفة، وسهل بن الله عنه بالكوفة، وسهل بن

سعدالساعدى رضى الله عنه بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن واصلة رضى الله عنه بمكة، ولكن لم يلق أحدا منهم ولا أخذ منهم، أى هومن أتباع التابعين، مال إليه صاحب المشكوة في الإكمال والحافظ ابين حجو في تقريب التهذيب وابن خلكان في تاريخه. وقيل: أدرك بالسن الصحابة، ورءى أبس مالك غير مر قلما قدم الكوفة، وهذا هو الصحيح الذي ليس ماسوا ه إلا غلط. وقدنص عليه الخطيب البغداديو الدار قطني وابن الجورى والنووى والذهبي و السبوطي وابن حجر العسقلاني في جواب سئل عنه كما في مقامة عمدة الوعاية، فهو من التابعين الذين ثبت لهم الرؤية والرواية جمع الحافظ ابو معشر عبدالكريم والسماع. وقيل: أنه من التابعين الذين ثبت لهم الرؤية والرواية، جمع الحافظ ابو معشر عبدالكريم بين عبدالصمدالطبرى رسالة ذكر فيها الروايات التي سمعها الإماد أبو حنيفة من الصحابة، منها: مانقل عنه السيوطي في تبييض الصحيفة: أبو حنيفة عن أنس بن مالك، قال: سمعت النبي العيني سماعه العلم فريضة على كل مسلم، وصححه، والحافظ المزى حسنه لتعدد الطرق. وأثبت العيني سماعه للجماعة من الصحابة ورده عليه صاحبه الشيخ قاسم الحنفي. وبالجملة أنه من التابعين الذين ثبت لهم رؤية الصحابة دون الرواية والسماع، ورواية الطبرى محمولة على الإرسال والإنقطاع على أصل البخارى دون أصل مسلم، فافهم

وأمامشايخه فكثيرون: عدمنهم في تهذيب الكمال أزيد من خمس وستين. منهم نافع مولى ابن عمروموسي بن أبي عآئشة وحمادين أبي سليمان وابن شهاب الزهري وعكرمة مولى ابن عبساس، وقبال الذهبي: عامرين شراحيل من أكبرشيوخ أبي حبيفة .وذكر العلى بن سلطان محمدالقاري في شرح مسندأبي حنفية: أن عددشيوخه أربعة الاف .وفي مفتاح السعادة: قدعد مشايخه فبلغ أربعة الاف شيخ.

و أماتلام ذته فخلق كثير: منهم: زفرو أبو مطيع و الحسن بن زيادو محمدبن الحسن و أبويسف و و كيم بن الجراح و عبدالله بن المبارك و مكى بن ابراهيم و زيدبن هارون و عبدالرزاق بن همام و يحيى بن سعيدالقطان.

وأمسا تساليم التساف المنطرفي كتب أبي حنيفة وينتفع بهامنها كتاب الأثار. قال السيوطي في المدراوردي: كان مالك يستظرفي كتب أبي حنيفة وينتفع بهامنها كتاب الأثار. قال السيوطي في تبييض الصحيفة: أنه أول كتاب دون على الأبواب الفقهية وهكذاذكر الموفق المكي في مناقب أبي حنيفة. وذكر أيضاً: انتخب أبو حنيفة الاثار من أربعين ألف حديث. إنتهي وله نسخ نسخة الإمام أبي يوسف ونسخة الإمام محمدونسخة الإمام زفر. وفي مقدمة عمدة الرعاية: وأماتصانيف أبي حنيفة فذكر وامنها: الفقه الأكبروكتاب الوصية وكتاب العالم والمتعلم وغير ذلك. إنتهي وأمامسندأبي حنيفة فليس من تاليفاته، بل هو مروباته التي جمعها المحدثون مثل أبي نعيم الأصفهاني والحافظ ابن منده و هم بلغ عدده إلى عشرين مسنداً، ثم جمع العلامة الخوارزمي كلها في تاليف واحدسماه جامع مسايدا لإمام الأعظم.

وأمامناقبه فأكثر من أن تحصى: منها: ما أشير إليه فيمارواه الشيخان: عن أبي هريرة رضى الله عنه: لوكان الإيمان عندالثر يالتناوله رجال من أبنآء فارس. أي من العجم ولعل طريق التناول التلقف كماهو معروف عند أهل الرياضة. ومنها: أنه أول من دون الفقه ورتبه أبواباً وكتباً. كذا في النطقف كماهو معروف عند أهل الرياضة ومنها: أنه أول من دون الفقه ورتبه أبواباً وكتباً. كذا في النخير ات الحسان للعلامة ابن حجر ومنها: اشتهار مذهبه في عامة بلاد المسلمين ومنها: شيوع الإسلام رغما لأنوف الحساد. ومنها: مامر أنه تابعي. ومنها: حكم السلاطين السالغة بفقهه غالباً دون فقه غيره.

#### أمامانقمو اعليه

(۱) فيمنه: ماقال النسآئي في كتابه المسمى بالضعفآء: نعمان بن ثابت أبوحنيفة ليس بالقوى في السحديث. قلنا: أو لا أن الأصل أن من كانت إمامته وعدالته متواترة فلايؤثر فيه جرح الآحاد، كماصر حوابه وإلافقد جرح بحى بن معين الإمام الشافعي، والكرابيسي الإمام أحمد، والذهلي البخاري، والإمام أحمد الإمام الأوزاعي، وابن حزم الترمذي، وابن ماجة، ورمى النسآئي بالتشيع فيلزم أن يكونوا مجروحين. وثانيا: أن موثقوه أكثر من جارحيه، وثقه شعبة ويحي بن سعيد القطان

ويحينى بن معين وعلى بن المدينى وعبدالله بن المبارك ومكى بن إبراهيم وسفيان التورى وسفيان بن عيينمه ووكيع بن الجراح والإمام الشافعي وغيرهم ، وضعفه النساني والإمام البخارى والدارقطني والحافظ بن عدى قبل التلمذعلي الطحاوى، فيختار التعديل على الجرح كماصرح به الخطيب في الكفاية وثالثاً: أن التعديل مقدم على الجرح الغيرالمهسر كمافي مقدمة ابن الصلاح في الكفاية وثالثاً: أن التعديل مقدم على الجرح الغيرالمهسر كمافي مقدمة ابن المسائلي وابن عدى والدارقطني واخرون قلنا :ليست هذه العبارة عبارة الذهبي بل هو الحاق من البعض يدل عليه أن الحافظ الذهبي صرّح في مقدمة الميران على أنه لايذكر في هذا الكتاب الأنمة الأجلاء مثل الإمام أبي حنيفة، وصرح بإسمه رضى الله عنه ، وألف لتذكر تهم تذكرة الحفاظ ،ومدح فيه أباحنيفة وأثنى عليه ويدل عليه أن بعض النسخ لم يوجد فيهاهده العارة ، كماصرح به الشيخ عبدالفتاح في هامش الرفع والتكميل ويدل عليه أيصاأنه ألف كتابافي مناقب أبي حنيفة.

(۲)ومنه: ... ماقال الدارقطني في سننه في نقد حديث: من كان له إمام فقر آء قالإمام له قر آء في لم يسنده
 عن موسى بن أنى عآئشة رضى الله عنهاغير أبي حنيفة و الحسين عمارة وهماضعيفان وقدمر جوابه.

(٣) ومنه: .... ماذكره الإمام البخارى في التاريخ الصغير: عن نعيم بن حماد: أن سفيا ن الثورى لما بلغه موت أبى حنفية، قال: الحمدلله كان ينقض الإسلام عرو قُعروة ، ماولدفي الإسلام أشم منه، قلنا كان نعيم بن حمادمتعصباً في حق أبى حنيفة، قال الحافظ ابن حجر: يروى حكايات في ثلب أبى حيفة كلها كدب

(٤) ومنه: .... ماذكره الساجى من سفيان الثورى: أستتيب أبوحنيفة مرتين الأبه قال: القرآن محلوق قلنا او لا تقال ابن عبدالبر: الساجى ممن كان ينافس أصحاب أبى حنيفة و امامحمدبن يو بس فان كان الكريمى البصرى، فقال الذهبى: أحد المتروكين وقال ابن عدى : أتهم بالوضع قلب وإن كان غيره فالجواب عنه كالجواب عن النسآلي و ثانيا أنه روى البيهفي باساده عن ابني يوسف كلمت أباحنفية سنة جرداء ، في أن القرآن مخلوق أم لا "فاتفق رأيه ورأبي على أن من قال القرآن محلوق فهو كافر، قال البيهقي: رواته كلهم ثقات.

رحى ومنه: مانقله ابن خلدون عن بعض الناس: أن أيا حنيفة لم يحفظ إلا سبعة عشر حديثاً. قلنا: هذا افتراء بلا إمتراء كيف؟ وإنه مجتهد وفاقاً. وتلمذعلى أربعة الاف شيوخ ، وألف كتاب الأثار وانتخبه من أربعين ألف حديث، وجمعت مروياته في المسانيد وتمسك بالأحاديث وأجاب عن أحاديث الخصيم. فافهم وحقيقة الأمر: أنه كان الغالب عليه الإستنباط وفقه القرآن والحديث، ولا بسرد الأحاديث كسرد أهل الحديث ، فلم يروعنه من كان طالب الألفاظ دون الفقه

(٦) ومنه: أنه رمى بالإرجاء، رماه به الشيخ عبدالقادر النجيلي وغيره قلنا: أصحاب أبي حسينة كلهم على خلاف رأى الإرجآء، فلوكان أبوحنيفة مرجنا، لكان أصحابه على رأيه. وحقيقة الأمر: أن الإرجآء ارجاء أن. أحدهما: الإرجآء بمعنى تاخير العمل وإخراجه عن الإعتداد، بحيث لاينخرج تنارك العمل عن الإيمان المنجى و لاعن الإيمان المعلى و لاشك في كون هذا الإرجآء سدعة سيسة. و ثنانيهما: الإرجآء بمعنى تاخير العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان وأجزآء ه بحيث لا يخرج تنارك العمل عن الإيمان المسجى وإن كان يخرج عن الإيمان المعلى. و لاشك في كون هذا الإرجآء هذا الإرجآء حقا. كما لاشك في كون عدم الفارق بينهما مخطناً أو مبغضاً.

(٧) ومنه: أنه يقدم القياس على الحديث. قلنا: هذا إفتر آء بلا إمتر آء، كان يقدم الحديث وإن كان ضعيفاعلى القياس، كمافي مسئلة نفض وضوء المصلى بالقهقهة، كمامر في الفصل السادس: عن ابن عبدالبرو أبي جعفر الشيز امارى. وحقيقة الأمر: أنه ماترك حديثاً الالحديث معارض له. كمافي مسئلة رفع السدين. وكان يبرجح من الحديثين المتعارضين مايؤيده القياس كمافي مسئلة عدم صحة الصلو-ة عندالشروق دون الغرب وكذا يرجح من معاني الحديث مايؤيده القياس كما في مسئلة سكاح المحرم بالحج أو العمرة وكما في مسئلة نضح بول الصبي. من أراد الإطلاع على تفصيل هده المسآئل فلير اجع إلى منهاج السس شرح الجامع السنن للترمذي. ولعمرى! أنه أحدث للدين مناهو حير وأسهال وأفيد للأمة، ولم يتحدث في الدين ماليس منه. هذا اخر ماأر دت إير اده، ولله محمداو لا واحرا، وصنى الله تعالى على سدناخير خلقه محمدو اله وأصحابه وأتباعه اجمعين.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# فآوي ديوبنديا كتتان المعروف بفتا وي فريديه ( جلداول )

الحمد لله رب العالمين و الصلواة و السلام على سيد الانبياء و المرسلين و على أله و اصحابه و اتباعه اجمعين .

اسلام زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہروز پیش آئے والے حوادث وواقعات سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نصوص قرآن واحادیث محدود بیں جبکہ مسائل وحوادث لامحدود ہیں۔ حضرت زید بن ثابت بنتی اللہ عنه فرماتے بیں۔ بیس نے حضور علی ہے کوارشادفر ماتے سنا۔ رب حسامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه المی هو افقه منه، (تومذی) کئی ایسے بیس جوحائل فقد (راوی حدیث) تو بیس لیکن و و فقیہ نیس اور کئی حاملین فقدروایت اس کی طرف لے جاتے بیس جوان سے زیادہ فقیہ ہو۔

پس ایسی صورت میں نصوص کی عبارت ، اشارت ، دلالت اوراقتضاء کو بنیاد ینا کرمسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔جس کیلئے دقیق نظر ، وافر بصیرت اور ملکہ اجتہاد وفقاہت کی شدید ننر ورت ہوتی ہے۔

الحمد لله جامعه وارالعلوم حقانيه علوم وينيه ميں اپنی عظمت وشرافت اور وقع علمی مقام کی بنا پر چار وا نگ عالم میں شہرت و مقبولیت رکھتا ہے اللہ تعالی کی خصوصی عنایات سے یہ بھی ہے کہ ارالعلوم کے دارالا فقا ، کو بھی فقہ و فقاوی میں قیادت کی حیثیت حاصل ہے جس طرح قضا ، وا فقاء ایک نازک و مداری ہے اسی طرح آس کی شرائط و سفات بھی نازک و حساس ہیں جس کے لئے ایک الیی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف جز نیات فقہ پرنظم عامرا ، رقر آ ان وسنت ہے استخراج واست اللہ بھی ، وقت نظم ، قیاب وسنت ہے وہ متنوح قد یہ وسنت ہے استخراج واست ہے وہ متنوح قد یہ وہ میں میں بھی تو میں ہوتی ہے جو نہ میں ہوتی ہے مزان اور روس کے متنوح قد ہے وہ وہ کہ ہی ہوتی ہے دور ان پر کامل عبور ، وسعت مطالعہ اور شارع علیہ السلام کے کلام وا د کام کے مزان اور روس کی شخصیت کی ہوت نے وہ دور سے کی مرکز کے دارالا فقا ، ایک بھی ایک میں ایک بھی مرکز کے دارالا فقا ، ایک بھی ایک ایک شخصیت کی ہور وہ وہ وہ میں ہو جو کہ ہوت ہو میں ہوئی حقادیہ جیسے علمی مرکز کے دارالا فقا ، ایک بھی ایک ایک شخصیت کی ہور وہ وہ سے دیا ہور کام ایک بھی ایک بھی مرکز کے دارالا فقا ، ایک بھی ایک ایک ایک شخصیت کی ہور وہ وہ وہ بھی ہور کیا ہور کیا ہور کام کے طور برحاصل ہوئی حقادیہ جیسے علمی مرکز کے دارالا فقا ، ایک بھی ایک ایک بھی ہور کام کے در کام ایک بھی ایک بھی ہور کیا ہور کیا ہور کے میں ہور کے کام وہ کیا ہور کے دارالا فقا ، ایک بھی ایک بھی ہور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا ہور کے کام کیا گور کیا کیا گور کور کیا گور کیا

تھی جوان اوصاف مذکورہ کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں بھی مستقل ادارہ اور مرکزی حیثیت کی حامل ہو۔ چونکہ منب ت صاحب دامت بركاتهم دورطالب ملمي مين بھي اميين الله فيي الاد ض حضرت مولا نانصيرالدين غورغشتوي ہمة الندىليہ ہے گئے استفتاءات كے جوابات دیا كرتے تھے۔ پھر٣٧٣١ ھے ١٣٨٢ ھ تك اكوڑ ہ خنگ كى معروف دینی مسگاه جامعه اسلامیه میں نوسال تک بحثیت مدرس اعلیٰ شیخ الحدیث اورمفتی کے خدمات انجام دیں ۔ جامعہ میں ہوشم کی کتب پڑھائمیں ۔جن میں تر مذی شریف مکمل مع شائل تر مذی ،ابودا ؤ دشریف ،مسلم شریف ، موطا تبین سننین مشکوا قی حلالین ، بیضاوی شریف ، بدایه ،مطول ، قاضی سلم ،حمدالله ،صدرااورشرح جامی قابل ذکر نیں ۔ پھر تین سال تک دارالعلوم اسلامیہ جارسدہ میں صدر المدرسین شیخ الحدیث اور مفتی کے منصب پر فائز رہے ۔ ۱۳۸۵ ہے برطائق ۱۹۶۱، سے کیکر ۱۹۹۵ و تک بورے ۳۱ سال حضرت صاحب کی ذات بابر کات دارالعلوم حقانیہ ئے لئے جاذبیت اورمقبولیت کی علامت بی رہی ۔ ملک وبیرون ملک میںعمومااختلافی مسائل میںحضرت صاحب ئے فتوی کوقول فیصل سمجھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ اور صوبائی ہائی کورٹوں میں حضرت صاحب کے فتوی کوقانونی حیثیت حاصل ہے۔ایک بزرگ عالم دین نے فر مایا کہ افغان علاقوں میں سب سے پہلے حضرت صاحب نے فتوی کی داغ بيال ذالي علامه قاضي فضل اللّه ( مقيم امريكه )اينة ايك مكتوب ميس رقم طرازيين'' حضرت الاستاذ شيخ الحديث مولا نا مفتی محمد فریدصاحب اس دور میں یقینا فریدالعصراور بخاری زمان میں \_آج کے دور میں آپ سلف کی یادگاراور خلف كى جحت بين مفتى صاحب حقيقتاً وارث الانبياء بين- كهرسول اكرم يفتيع كي تين اساسى فرمه داريان " يتسلسوا عليهم اياتمه و يعلمهم الكتاب والحكمة و يزكيهم ' 'ليني (يتلوا عليهم اياته و يعلمهم الكتباب) شريعت كي تعليم (والمحكمة) سياست اور (ويسز كيهم) تزكيفوس ياطريقت حضرت صاحب وامت برکاتهم بیک وفت ان ارکان ثلاثة کوسینه سے لگائے ہوئے نمونه اسلاف بن چکے بیں۔ہم حضرت صاحب کی وَاتَ وَآجَ كَوُورِ مِينِ نَشَانِ حِنْ سَجِيحَةِ مِينِ بِهِ ` باني دارالعلوم حقانية شيخ الحديث مولا ناعبدالحق رحمة الله عليه فرمايا كرتے تے۔ کہ مفتی صاحب دارالعلوم حقانیہ کی روٹ روال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دامت بر کاتہم بیک وقت دارالعلوم حقامیہ کے شیخ الحدیث ،سیدرالمید سین اور مفتی اعظم کے منصب پر فائز رہے۔اورشیخ الحدیث مولا ناعبدالحق رحمة الله علیہ کی و فات کے بعد دارالعلوم حقانیہ کے دورہ حدیث شریف کومزید اتنی شہرت ملی کے ملک بھر میں طلباء حدیث کے

سب سے زیادہ طلباء کا ورود دارالعلوم حقانیہ میں رہا۔اور یوں طلبا، کی تعداد سات سوتک پہنچ گئی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم وتر بیت اور فتاویٰ کی روشنی میں ایک کثیر جماعت کو مفتی بننے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

دارالعلوم میں آپ کے دیئے ہوئے درج فیاوی کی تعداد پچاس ہزارتک بنائی جاتی ہے۔ اورا ت
اندازے کے مطابق غیر مندرج فیاوی کی تعداد ہیں ہزارتک پہنچی ہے جو حضرت صاحب گھر پریادوسرے مقامات
پرتحریر فرماتے تھے۔ جن کے اندراج کا پوراا ہتمام نہ ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں جامعہ اسلامیہ اکوڑہ فئک اور چارسدہ ک
بارہ سال کے فیاوے بھی موجود ہیں۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق کل فیاوی کی تعداد کم وہیش ایک لا کھتک ہے۔
دارالعلوم میں نقل فیاوی کی خدمت بعض اساتذہ کرام اور طلباء کرام کررہے تھے جس میں ہرفتوے کے
ساتھ ناقل کا نام درج ہے۔ ناقلین میں اکثریت مولانا قاضی انو ارالدین مولانا مفتی غلام الرحمٰن مولانا عبد الحلیم
کلاچوی حضرت کے فرزندان مولانا مفتی رشیدا حمد تھانی اور مولانا حسین احمد سدیقی ہے۔
دارالعلوم حقانیہ سے جور جسر میسر آئے مولانا حسین احمد سدیقی نے اس کے فوٹو کا پی لیکر محفوظ کر لئے۔ ۱۰/ اپریل
دارالعلوم حقانیہ سے جور جسر میسر آئے مولانا حسین احمد سدیقی نے اس کے فوٹو کا پی لیکر محفوظ کر لئے۔ ۱۰/ اپریل
میں جلداول کھمل ہوئی اور تر تیب و تبویب پر فقیر نے کام شروع کیا۔ اور تقریباً اپریل ۲۰۰۱ء تک ایک سال

- (۱) .... مکررات حذف کردئے گئے ہیں۔
- (۲)....حضرت صاحب کے جوابات من وعن نقل کئے گئے ہیں۔
- (٣)....استفتاء میں کسی واقعہ یا حادثہ کو بعینہ اسی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
- ( ہم )..... ہراستفتاء کے ساتھ مستفتی کا نام، تاریخ اور مقام لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے تا کہ عرف و

ز مان اور علاقه کی مناسبت سے فتو ی کا حال معلوم ہو۔اورایک تاریخی دستاویز بھی مرتب ہو۔

- (۵).....خ یج و تحشیه میں معروف اور متداول کتب کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔
- (۲) .... بعض مقامات پرحضرت مفتی صاحب کے نقط 'نظر کومزید وانٹ کرنے کیلئے آپ کی اپنی تالیفات اور تصنیفات سے حوالہ جات نقل کئے گئے ہیں۔
  - (۷) امام بخاری رحمة الله علیہ کے طرز پر پہلے وی ، تناب الایمان ، کتاب العلم ہے شروع کیا

یا ہے۔ پتر جدید نتاوں کے شرز پر ابواب الفقد کے ملاوہ ابواب کوجلداول میں جن کیا گیا ہیں ہے۔ ( ۸ ) سبعض ناقلین کی کوتا ہی نیز فو کو کا پی کی وجہ سے بعض فقاوی کی خط شکستی ہی ۔ اس کئے ہر باب اور کتا ہے تیار : و ت بنی وار العلوم حقاویہ کے استاد اللہ بیث والنہ یہ حضرت وال نامفتی سیف القد حقافی مد ظالہ العانی اس برانظم ثانی فرمات رہے۔

(9) جہاں کہیں بھی کی شک کزرتا۔ حضرت مفتی اعظم دامت بر کاتبم ہے رجوع کیا جاتا۔

(۱۰) جلداول مکمل کرے حضرت مفتی اعظیم دامت برکاتیم و چیش کی گنی ، آپ نے تمام پر نظر ڈال کر بعض مقامات کی تھیجے فر مانی۔

آ خرمین و نفس بی فقیر مرتب می مانیگی اور ملمی تهی دامنی کی بنا پر کہیں بھی لغرش اور کوتا ہی بقینی ہے۔ اگر چہ مونت کی حد تک کوئی کوتا ہی نہیں ہونے ہی گئی اور دیگر ہے کہ فقو کی کامقصود اسلی بھی تھم بیان کرنا ہوتا ہے نہ کہ مضمون نگاری اور تضع و تکلف ہے گولی کو بیان کرنا ہوتا ہے نہ کہ مضمون نگاری اور تضع و تکلف ہے گولی کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ کہ کہ میں ہی کوئی غلطی نظر آ نے قو نہی فرصت میں مطلع کریں ۔ تا کہ آئیدہ ایڈیشن میں اس کا از الدکیا جا سکے ۔ پروردگار عالم ہے ہم وست بدما میں کہ بن سے تبدہ اور جناب سلطان فریدی صاحب جنہوں نے اردو بدما میں کہ بن سے تبدہ اور جناب سلطان فریدی صاحب جنہوں نے اردو برنا ہور و کا ورد کی تھی ہوا تا سیدنو از حقائی مولا نا سیدنو از حقائی مولانا سیدنو از حقائی مولا نا سیدنو از حقائی مولانا سیدنو از خوالی میں نا مید میں خدمات انجام دیں اللہ تعالیان کی مسائی کوشر فرائے ۔ آئین

طالب و ما محمد و باب منگلوری عفی عند فائنسل متخصص دارانعلوم حقانیدا کوز و ختک نه ۱۰ مافقا ۵۰۰ تدریش بدارانعلوم صدیقید زره فی نشاخ صوافی

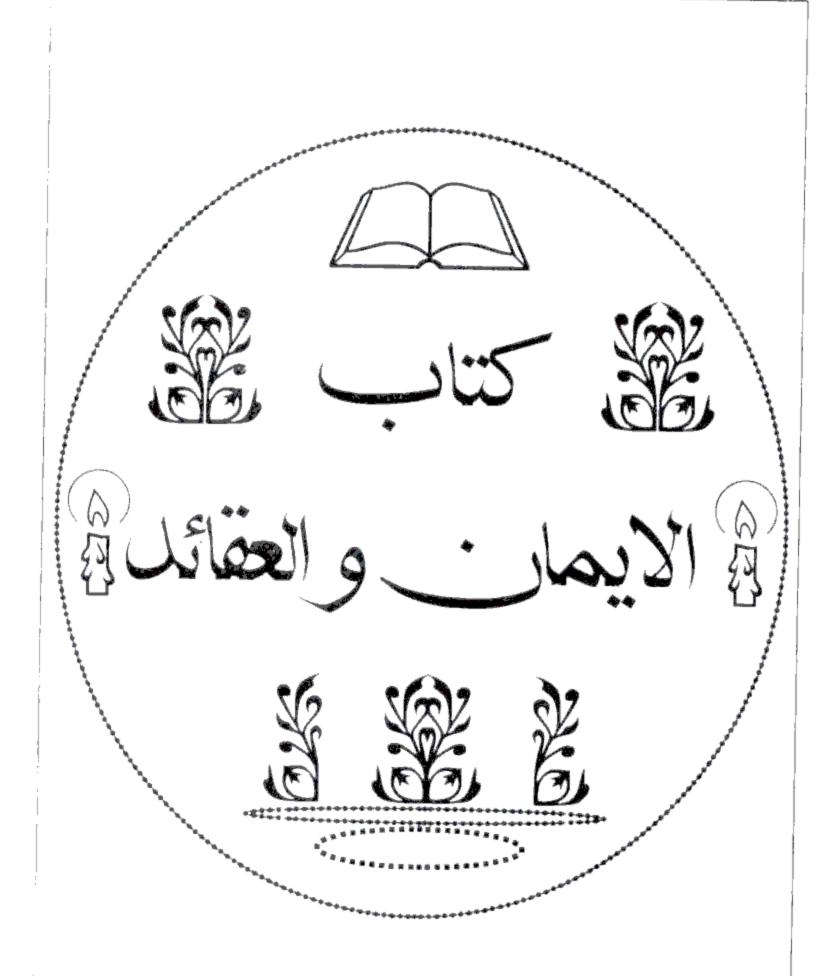



الحمد لله رب العالمين ه الرّحمن الرّحمن الرّحيم ه مالك يوم الحدين ه اياك نعبد و اياك نستعين ه اهدنا الصراط المستعين ه اهدنا الصراط الذين العمت عليهم ه غير المغضوب أنعمت عليهم في الله في المغضوب عليهم و الااله م والااله م والدول م والااله م والدول م والد

# بسم الله الرَّحمٰن الرّحيم

# كتاب الايمان والعقائد باب بدء الوحي

# ابتدائی وحی کی کیفیت

سوال: کیافر مانے بین علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدابتدائی وحی کی حالت کیاتھی؟املاء کی شکل میں یا حضور علیقی ہے قلب مبارک پرالہام والقاء کے ذراعیہ تبسری سرتبہ بؤآیات کریمہ پڑھی گئی تھی حضور علیقی ہے۔
- بمس طریقہ سے پڑھی؟

المستفتى :مولا ناسعدالرشيد زيارت كا كاصراحب نوشبره

ا لجواب قرآن مجیدی وی کی کیفیت میتی که طرت جرئیل علیه اسلام پر سے اور حضور علیہ سنے سنے سنے سنے اور ابتدائی وی ہے مرادوہ وی ہے جس کوئیسری دفعہ حضرت جرئیل علیه اسلام نے اقراک ما لم یعلم تک پر صااور آپ علیہ نے ساکھا صوح به فی اول صحیح البخاری . ﴿ا﴾

# وی رحمانی بنداور شیطانی اغواجاری ہے

سے ال: ایا فرماتے ہیں علما ، دین شرع سین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا وحی رحمانی بند ہوگئی ہےاوروحی شیطانی قیامت تک جاری رہے گی۔ کیا بیٹلم نہیں؟ (نعوذ باللہ ) لیم یہ

المستفتى :مولا ناعبدالستار مَا وَن شپ لا جور ﴿ مَيْمِ مِرْدُ يَقْعِدُه ٢ مِهِمَا هِ

و هو في غار حراء فجاء ه الملك فقال اقرأ فقال المكن فقال اقرأ فقال اقرأ فقال اقرأ فقال اقرأ فقال اقرأ فقال فعلني عتى بلغ منى الجهاء ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني النائة ثم فغطني الثائة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الاكرم فرجع بها رسول الله من غواده فدخل على خديجة بنت خويلد الخ الحديث .

(صحيح البخارى صفحه ٢ جلد ا باب كيف كان بدء الوحي الي رسول الله الله الله

النجواب: چونکہ وحی رحمانی تاقیامت ہر دور کے اصلاح کیلئے کافی ہے ﴿ اَ ﴾ لہٰذاس کے بندہونے میں ظلم کے شائبہ تک کا نہ ہونا ثابت ہوگیا ، جبکہ شیطان کو ہر دوراور زمانے کے اغواء کیلئے ٹئ ٹئ تدابیر کی ضرورت ہے۔ ﴿ ٢﴾

#### باب الايمان

# عیسائی کاایمان کی تعریف براعتراض کا جواب

سوال: ایک عیسائی نے بیاعتراض کیا ہے کہ اگر میں مولا نامفتی محمود صاحب کے ہاتھ پراسلام قبول کروں تو بر بلویوں اور اہل حدیث کے نزدیک پھر بھی میں کا فرہوں کیونکہ اسلام کوعالمگیر ندہب ماننے والے لوگ مسلمان اور ایمان کی کوئی جامع تعریف نہیں کر سکے بعض کہتے ہیں کہ جوشخص اللہ، ملائکہ، انبیاء، کتب اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو ہے وہ مسلمان ہے بعض کہتے ہیں کہ شہادتین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ورقبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو لہٰذاعرض ہیہے کہ ایمان کی متفقہ تعریف کیا ہے؟

المستفتى: مجامدا مرتسرى بإزار شيخ مغل يوره لا ہور

المجواب : واضح رہے کہ ایمان کی تعریف میں کوئی معنوی اور حقیقی اختلاف نہیں ہے و ھو التصدیق بجمیع ماجاء به النبی ﷺ مما علم مجیئه به بالضرور ق. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ لِعِن تمام ضروریات دین اورواضحات کو ماننا، بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ ، ملائکہ ، کتب ساویہ خصوصاً قرآن ، رسل وغیرہ محدرسول اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے تشریحات کے موافق مانتا۔ اس تعریف میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور مؤمن مسلمان ہونے میں صرف وعوی ناکافی ہے کیونکہ ایمان اور اسلام ایک عملی معاہدہ ہے۔ نصاری کیلئے ضروری ہے کہ وہ عیسائیت کی ایسی تعریف پیش

<sup>﴿</sup> ا ﴾قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا الآية (پ : ٢ سورة المائدة آيت: ٣)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال الله تعالى قال ربّ فانظرنتى الى يوم يبعثون ٥قال فانك من المنظرين ٥الى يوم الوقت المعلوم ٥قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٥ الاعبادك منهم المخلصين ٥ (پ: ٢٣ سورة ص آيت: ٢٩ تا ٨٣ ع: ١٣) ﴿٣﴾ قال الحصكفي الايمان و هو تصديق محمد النه في جميع ماجاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وقال ابن عابدين لما علم بالضرورة انه من دين محمد النه بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال كالواحدانية والنبوة والبعث والجزاء و وجوب الصلاة و الزكاة وحرمة الخمر ونحوها انتهى (الدرالمختار مع رد المحتار صفحه ١٣ جلد ا باب الموتد.)

کریں جو کہان کے تمام فرقوں کوشامل ہو۔ان میں کتناعظیم اختلاف ہے۔ان میں ابھی تک انجیل کی تعین پراتفاق نہیں ہے تو اس کی تشریحات پرکس طرح اتفاق واقع ہوسکے گا۔فقط حضور علیجی جموع اضرونا ظراور عالم الغیب جاننا

سوال حضور عليه كاحاضروناظر بوناقر آن وحديث سے ثابت ہے پانبیں اور حضوعات کوعالم غیب جاننا كیسا ہے؟ المستفتى: ملك فضل الرحمٰن جہلم ....١٩٤٢ ءر ١٩٧٨

الجواب: حضور عليه كابرجگه حاضروناظر موناقر آن وحدیث اور فقدے متصادم ہاور آپیانیہ کوجمیع المغیبات کا عالم الغیب سمجھنا کفرے ۔ فقط ﴿ ا ﴾

حضور علی کومختارکل اوراللہ کے نورے نکلا ہوا حصہ ماننا شرک اور کفرے

سوال: ایک شخص اہل سنت والجماعة میں ہے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کریم آلیاتی کو حاضر و ناظر ، عالم الغیب اور مختار کل مانتا ہے اور بیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کے بینے ہوئے ہیں اور حضو بیاتی ہے اللہ تعالیٰ کے واحد نور خاص سے نور کا حصہ جدا ہو کر بینے ہوئے ہیں کیا بیعقیدہ سے جے؟

نور کا حصہ جدا ہو کر بینے ہوئے ہیں کیا بیعقیدہ سے جے؟

السینفتی فضل کریم

**الجواب**: شخص مشرك اور كافر ہے نيز نصاريٰ كى طرح ابن اللّٰد كا قائل ہے اہل اسلام اور اہل سنت

والجماعة ان عقائد ع بزارين ﴿٢﴾ وهو الموفق

سب سے بہلے نور محمقالیہ کا بیدا ہونا اور اولیاء کے تصرف کاعقیدہ

سوال: (۱) اگرایک شخص بیعقیده رکھتا ہے کہ سب مخلوق سے پہلے حضو علیقے کا نور بیدا ہوا ہے اوراس نور سے عرش و کرسی وقلم بیدا ہوئے ہیں بیعقیدہ رکھنا شرک ہے یانہیں (۲) ادر بیعقیدہ کہ ولی کامل کا دست تصرف اپنے

<sup>﴿</sup> ا ﴾قال الله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله

<sup>(</sup>پاره: ۲۰ سورة النمل ركوع: ۱ آيت: ۲)

و قال الله تعالىٰ ماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ..

<sup>(</sup>پاره: ٣ سورة ال عمران ركوع: ٩ آيت: ٩٤١)

و في فتاويٰ قاضيخان رجل تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

مریدوں ہے کوتا ہٰہیں کیونکہ ولی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے بیعقیدہ شرک ہے یا سیجے ہے؟ بینوا و تو جو وا المستفتی: نامعلوم ..... ۱۹۸۶ء ۱۹۸۸

المجواب: (۱) چونکہ نورمحدی میں ہے۔ کا یہ مسئلہ معض ضعیف روایات سے ثابت ہے لہٰذااس کے انکار اور اقراریا تا ویل ہے کوئی بھی کفریا شرک لازم نہیں آتا ہے۔

(۲)اگرتصرف ہے مراداصطلاحی تصرف ہولیعنی توجہ مراد ہوتو درست ہے ﴿ا﴾ بیتو غائبانہ دعا ہے اوراگرتسلط غیبی مراد ہوتو شرک جلی ہے۔و ہو الموفق

مصیبت کے وقت کسی مردہ ،استادیا مرشد کے حضوراورامداد کاعقیدہ

## سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس شخص کے بارے میں جو بیعقیدہ رکھتا ہو کہ سی مشکل یا مصیبت کے وقت

(بقيده شير) والممرء خدائے راو پيغامبر مرا گواه كرديم قالوا يكون كفرا لانه اعتقدان رسول الله سنج يعلم الغيب و هو ماكان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت (فتاوى قاضيخان على الهنديه ص ٥٤٦ ج اباب مايكون كفرا من المسلم و ما لا يكون

﴿ ٢﴾ قال الله تعالى و لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسنى السوء (پ سورة اعراف آيت ) قال الله تعالى يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشنى من علمه الا بما شاء.

رب: ٣ سورة البقره ركوع: ٢ آيت: ٢٥٥ ) قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم (سورة كهف) قال الله تعالى سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا (سورة الاسراء) (حواثي سفح لذا)

﴿ قَالَ النَّيْحُ مَفْتَى اعظم توجه، تصرف اور تا نيرا يك شيئ ہوتوجه ايك نفسانى كمال ہے نه كرامت ہے اور نه تصوف ميں واضل ہے۔ يه فراور فاسق بھى وے سكتا ہے توجه اسلحه كافتكم ركھتى ہے۔ جائز مقصد كيك جائز اور نا جائز مقصد كيك نا جائز ہے۔ توجه كی حقیقت قوت ارادى سے ایک كام كرنا ہے۔ حضور طبیقہ فرماتے ہیں ان من عباد الله و من لو اقسم على الله لاہوں ورواہ الب حارى ليمن الله تعالى كے بعض بندے صاحب ہمت اور صاحب قوت ارادى ہیں اور صدیث قدى میں ہو انسام على اللہ عند طن عبدى ہى رواہ الشيخ ان ليمن جس كا اللہ تعالى پريے سن طن عبدى ہى رواہ الشيخان ليمن جس كا اللہ تعالى پريے سن طن عبدى ہى رواہ الشيخان ليمن جس كا اللہ تعالى پریے سن طن عبدى ہو ارادہ كرواں تو اللہ و كرت میں تو اللہ تعالى اللہ تعالى ہو اللہ عند طن عبدى ہو رواہ الشيخان ليمن جس كا اللہ تعالى پریے سن طن عبدى ہو ارادہ كرواں تو اللہ و كرت میں تو اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى ہے اللہ عند طن عبدى ہم تا مراد نہيں كرتے۔

(سلسلهمبار كه خاندان نقشبنديه مجدوبية عثانيه مالكيص بهم ١٤)وماب

استادیا مرشداگر چدمرده ہوحاضر ہوکرامدادکرتے ہیں اورا پنے جسد عضری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جب مریدیا شاگر دمطمئن ہوجا تا ہے تووہ چلاجا تا ہے۔ایسے عقیدہ رکھنے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ المستفتی :عبدالہادی ظہیرالحق گڑھی کپورہ مردان .....ا ۱۲۴۰ھرے ۵

# كلمه طيبه كالمقصداورعقيدة جبريه

## الجواب: توكل على الله اورجرمين فرق نه كرنا غلط نبى اور بدنبى ہے۔تمام اہل اسلام كابي عقيدہ ہے كہ اللہ ك

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين و عبارة النسفى في عقائده و كرامات الاولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة و ظهور الطعام و الشراب واللباس عندالحاجة والمشي على الماء والهواء و كلام الجماد والعجماء و اندفاع المتوجه من البلاء و كفاية المهم من العداء و غير ذالك من الاشياء اه

(رد المحتار ص ٢٨٣ ج٢ مطلب في ثبوت كرامات الاولياء والاستخدامات)

قبال المشباه غبلام على عبدالله المعجد دى ميال زلف شاه كه يكياز مخلصان حضرت ايثان (مرزامظهر جان جانان) است گفت كه من دراوائل حال كه بخدمت حضرت ايثان ہے آيدم دردشت راه كم كردم نا گاه بزرگنموده شدمرا براه راست آور دندگفتم كه شما كيستيد گفتندتو برائے بيعت پيش كسى كه ميروى من جمانم دوبار مرااين واقعه پيش آيد۔

(مقامات مظهريه للشاه غلام على عبدالله المجددي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ص: ١٢١) ﴿ ٢﴾ يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء (ب ٣٠ ورة البقره ع: ١٢٥٠) ﴿ ٣﴾ عن السر بن مالك قال وسول الله بنا الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذفوق يديه.

(صحيح البخاري كتاب المظالم ص ٣٣٠ ج ا باب اعن اخاك ظالماً او مظلوماً)

اذن اورامر کے بغیر کوئی کامنہیں ہوسکتا ﴿ اوراللہ تعالیٰ ہر کام کا خالق ہے کاسب نہیں ہے ﴿ ٢﴾ اورخلق اورکسب میں فرق کرنا چاہیئے ۔لہٰذااس جماعت پراعتراض کرنا خود غلطی کر کے اہل حق کواطمی کی نسبت کرنا ہے۔والی اللہ المشتکیٰ نظم کے شاعر کو خالق نظم کہنا جائز نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء حقداس مسئلہ کے بارے میں کہ بیکہنا کہ 'اس نظم کا خالق کون ہے' کہنا جائز ہے یانہیں؟

لمستفتى :مولا ناروح الامين صوابي مردان ..... ١٩٨٤ ءر١١٧٦

الجواب: ہر چیز کا خالق بعنی نیست ہے ہست کرنے والاصرف اللہ تعالی ہے شعر بنانے والاصانع اور منشد ہے ﴿ ٣﴾ مگر خالق نہیں قال الله تعالیٰ قل الله حالق کل شئی الآیة ﴿ ٣﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾قال العلامه على القارى ولا يكون في الدنيا ولا في الاخرة شنى اى موجود حادث في الاحوال جميعاً الا بمشيئته اى مقروناً بارادته و علمه و قضاء ه اى حكمه و امره الخ (شرح فقه الاكبر ص ا ٣ لله تعالىٰ اوجد المخلوقات لامن شنى)

(٢﴾ قال الملاعلى قارى و جميع افعال العباد من الحركة والسكون اى على اى وجه يكون من الكفر والايسمان والطباعة والعصيان كسبهم على الحقيقة اى لا على طريق المجاز في النسبة و لا على سبيل الاكراه والخلبة بل باختيارهم في فعلهم بحسب اختلاف اهوائهم و ميل انفسهم فلها ما كسبت و عليها ما كتسبت لا كسما زعمت المعتزلة ان العبد خالق لافعاله الاختيارية من الضرب والشتم وغير ذالك ما كسمت الجبرية القائلون بنفى الكسب والاختيار بالكلية ففي قوله تعالى اياك نعبد و اياك نستعين رد على الطائفتين في هذه القضية . والحاصل ان الفرق بين الكسب و الخلق هو ان الكسب امر لا يستقل به الكاسب والخلق امر مستقل به الخالق و قيل ما وقع بآلة فهو كسب و ما وقع لا بآلة فهو خلق ثم ما اوجده سبحانه من غير اقتران قدرة الله تعالى بقدرة العبد و اراد ته يكون صفة له و لايكون فعلا له كحركة المرتعش و ما اوجده مقارنا لا يجاد قدرته و اختياره فيوصف بكونه صفة و فعلا و كسبا للعبد كرحركة المرتعش و ما اوجده مقارنا لا يجاد قدرته و اختياره فيوصف بكونه صفة و فعلا و كسبا للعبد كلحركات الاختيارية . شم المتولدات كالالم في المضروب والانكسار في الزجاج بخلق الله و عند المعتزلة بخلق العبد (والله تعالى الله خالق كل المعتزلة بخلق الله تعالى الله خالق كل شبي الخرطة وخلق الله تعالى الله خالق كل شنى الخرطة وخلق الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى العباد وفق ما اراد لقوله تعالى الله خالق كل شنى الخرطة وخلق الله تعالى الله تعالى الله تعالى العباد كسبهم وخلق الله تعالى الله تعالى التعالى العباد كسبهم وخلق الله تعالى الله تعالى المدالة العباد كسبهم وخلق الله تعالى المدالة العباد كسبهم وخلق الله تعالى المدالة المدالة المدالة المدالة الله تعالى الله المدالة المدالة الله المدالة الله المدالة الله المدالة المدالة المدالة المدالة الله المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة العباد كسبهم وخلق الله تعالى المدالة المد

﴿ ٣﴾ قَالَ السَمَلَا على قارى والله تعالىٰ خالقها اي موجد افعال العباد وفق ما اراد لقوله تعالىٰ الله خالق كل شي (شوح فقه الاكبر لملا على قاري ص ٥٠ الفرق بين الكسب والخلق)

﴿ ﴾ (ب: ١٣ سورة الرعد ركوع: ٨ آيت: ١٩)

# غيرالله كےندا كاحكم

الجواب : غیرالله کوتسلط نیبی کے ارادہ سے ندا کرنا شرک جلی ہے اور دیگر ارادات ہے بھی موہم شرک اور بھی جائز ہوتا ہے۔ (و التفصیل فی الفتاوی الرشیدیه)

# صحیح عقیدہ کے ساتھ ندا بیا محد جائز ہے

سوال: اگرکسی شخص کاعقیدہ صحیح ہواورا نبیاءکرام اوراولیاءکوعالم الغیب اورحاضرونا ظرینہ بھھتا ہوتو کیا اس کیلئے ندابیا محمقان کے جائز ہے یانہیں؟ لیکئے ندابیا محمقان کے جائز ہے یانہیں؟

لمستقتی : نورالله هرا**ت افغان**شان

الجواب المحظور هو النداء بيا محمد على عقيدة علم الغيب واعتقاد التسلط الغيبى علما و قدرة لا محض النداء كما في التشهد ﴿ ا ﴾ و كما في حديث الطبراني الصغير صفحه افسمن قال يا محمد اني اتوجه اليك فلا اثم فيه الا ان الاجتناب عنه احوط في غير التشهدو الصلاة والسلام لكونه موهما ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

# اولیاءاللہ ہے مدد طلب کرنا اس عقیدہ سے کہ اس برمقرر ہوا ہے شرک جلی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک عالم زید کو تمجھار ہاتھا کہ اولیاء اللہ سے براہ راست کچھ طلب کرنا اور امداد مانگنا نا جائز ہے لیکن زید کہتا ہے کہ ولی مشکل کشا ہوتا ہے ولی سے بذات خود مانگنا جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں۔وضاحت فرمائیں؟

المستقتى : محمد پیرسد ومر دان ..... ۲۵ رستمبر ۱۹۸۷ء

﴿ ا ﴾ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركاته كما في التشهد الصلاة.

<sup>﴿</sup> ٢﴾ بینداء جب عقیدہ حاضروناظر کے نہ ہو پھر بھی اس خاص نداء یعنی بساسہ ہ المحض کی تنجائش نہیں ہے کیونکہ آنجناب حکامتہ علیصلہ کو ان کے اسم محض سے نداء کرنا ممنوع ہے البتہ یا رسول اللہ جیسے نداء کی گنجائش ہے جبکہ عقیدہ فاسدہ سے نہ ہو۔

الجواب: توسل بالاولیا ، جائز ہے ﴿ الله کیکن غیر الله ہے اس اعتقادے مانگنا کہ الله تعالیٰ نے اس کوقضا ، حاجات ﴿ ٢﴾ کیلئے مقررکیا ہے شرک جلی ہے۔ ﴿ ٣﴾ و هو الموفق مصطفیٰ مشکل کشا کہنا

سوال: یا مصطفیٰ مشکل کشا کہنا شرک ہے یانہیں ہے؟ بینو او تو جو و ا المستفتی : لطیف اللّٰدیدرسة عربیتمس العلوم .....۵۱ رشعبان ۱۴۱۰ ه

البواب العاظ به اعتقادها ضرونا ظرعالم الغیب گفتن شرک جلی است وابطور عشق و محبت گفتن جائز است و با بر الفاظ به اعتقادها ضرونا ظرعالم الغیب گفتن شرک جلی است وابطور عشق و محبت گفتن جائز است و من من است و باین معنی که از جانب خدا برائے حل مشکلات مقرر ست کذب و کفر است و باین معنی که بتوسل و دعاءاوم شکلات حل مے شوند صدق و جائز است - ﴿۵﴾

خواب کی تا ویل اور''یارسول الله مجھ بررحم کر'' کامسئلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) اگرایک شخص اپنا خواب اس طرح بیان کرے کہ مجھے خواب میں حضور علیقی کی زیارت نصیب ہوئی اور فر مایا کہ جو شخص مجھے پر بہت درود پڑھتا ہے تو ہم اس

﴿ ا ﴾ قال الله تعالى و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (پ: ٢ سورة البقرة ع: ١ ١ آيت: ٨٩) قال الله تعالى و ماكان الله ليعذبهم و انت فيهم و ماكان الله معذبهم و هم يستغفرون (پ: ٩ سورة الانفال ع: ١ ١ ايت: ٣٣) وقبال الله تعالى و كان ابوهما صالحا (پ ٢ ١ سورة الكهف ع: ١ ايت: ٨٢) و قبال الله تعالى و ابتغوا اليه الوسيلة (پ: ٢ سورة المائدة ركوع: ١٠ آيت: ٣٥)

﴿٢﴾ قال الله تعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (پ:٢٣ سورة زمر ركوع:١٥ آيت:٣) ﴿٣﴾ (و تمامه في رسالة مقالات ص٥ و ص٥٥ للشيخ محمد فريد دامت بركاتهم)

وم في المحصكفي كره قوله بحق رسلك و انبيانك واوليائك او بحق البيت لانه لاحق للخلق على الخالق تعالى و قال ابن عابدين قد يقال انه لاحق لهم و جوبا على الله تعالى لكن الله تعالى جعل لهم حقاً من فضله او يراد بالمحق المحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة و قد قال الله تعالى وابتغوا اليه الوسيلة و قد عدّ من اداب الدعاء التوسل على ما في الحصن و جاء في رواية اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاى اليك فاني لم اخرج اشرا و لا يطرا المحديث (الدر المختار مع رد المحتار ص ٢٨١ ج٥ كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع) وقال المعلامة ابن عابدين قوله لانه لا حق للخلق على الخالق قد يقال انه لا حق لهم و جوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه و تعالى جعل لهم حقاً من فضله او يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة و قدقال الله تعالى وابتغوا اليه الوسيلة و قد عد من آداب الدعاء التوسل على ما جاء في الحصن الخ (رد المحتار ص ٢٨١ ج٥ كتاب الحظر و الاباحة فصل في البيع)

ے فریاد کو پہنچتے ہیں تو کیا قر آن وسنت کی رو سے غیر اللہ دھگیری اور فریا دری کر سکتے ہیں؟ (۲) اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یا نبی اللہ مجھ پر رحم کر تو کیا غیر اللہ رحم کر سکتا ہے؟

المستفتى: شيرز مان جولز مين تمپنى تبوك سعودى عرب ۲۴ معنرا ۱۲۴ ه

الحبواب: (۱) قرآن وسنت كى روئ غائبان فريادر ساور مشكل كشاصرف القدتعالى بخواب ميس حضورة الله تعالى المناسرف القدتعالى بخواب مين حضورة الله تعالى منامى قرآن وحديث ت متعارض مووه يامؤول موگاوريا غلط موگار والتأويل المناسب فى المنام المسطور ان الله تعالى يغيث بجاهى و بكثوة صلاته على هذا الرجل.

(٢)حضورة الله رؤف ورحيم بين ليكن جورهم علم غيب كالمقتضى بيوتواس كا ثبوت صرف المتدتعالي كيلئة كياب أع الأ

#### بنده كاكسب ميں بااختيار ہونا

سوال: ایک آدمی پھریا کوئی چیز پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے پھینگی یا اللہ تعالیٰ نے۔ دلیل میں ف فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر کے ہمیں اختیار ہے اگر اختیار نہیں تواس آیت پڑمل نہیں آتا؟ اس مسئلہ کی حقیقت واضح فرماویں؟ ہینوا و تو جروا

المستفتی:مولوی محمد دین مسعودوز ریستان ... . ۱۹۸۲ . ۴۸۴۸

المجواب : پیخص جابل ہے بیتو کل اور نقطل میں فرق نہیں کرسکتا اور خلق وکسب میں فرق نہیں کرسکتا پخلوق سے ندہونے کا یقین اسباب برعدم اعتماد کو کہا جاتا ہے۔ فافھ م ﴿ ٣ ﴾ و هو الممو فق

﴿ ا ﴾ قال الله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) (پ : 2 سورة الانعام ركوع: ١٣٠ آيت: ٩ ٤٠) وقال الله تعالى و لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الآية (ب ٩ سورة الاعراف ع ١٩٠ آيت ١٩٨٠) ﴿ ٢ ﴾ قال الملاعلى القارى و جمعيع افعال العباد من الحركة والسكون اى على اى وجه يكون من الكفر والايمان والطاعة والعصيان كسبهم على الحقيقة . اى لا على طريق المجاز في النسبة و لا على سبيل الاكراه والغلبة بل باختيار هم في فعلهم بحسب اختلاف اهوائهم و ميل انفسهم فلها ما كسبت و عليها ما اكتسبت لا كما زعمت المعتزلة ان العبد خالق لافعاله الاختيارية من الضرب والشتم و غير ذالك و لا كما زعمت الجبرية القائلون بنفي الكسب والاختيار بالكلبة الخ

نوٹ: اور آیت ندکورہ کا مطلب سے کہ بندہ کسب میں مختار ہے مضطر نہیں۔

### تقدیرترک اسباب کاموجب نہیں ہے

الحجواب :الله تعالی نے جو کہ تھیم مطلق ہے اور بندگان پر والدین ہے بھی زیادہ مہر بان ہے بی فقر اورغنی ازل میں ہوا ہے ۔لیکن اس کوہم ہے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم کو بیتھم دیا ہے کہ تم ذرائع اور اسباب کو استعال کروتم کو وہ مقدور پہنچے گا اور ہمیں بیا جازت نہیں دی کہ ہم ذرائع اور اسباب کے استعال کو ترک کریں اور مقدر کے انتظار میں جیٹھیں ۔

نوٹ: ایسے دقیق اور عام اذبان سے بالا مسائل میں سمعنا واطعنا کومعمول بنانا شان صحابہ ہے نہ کہ تحقیق کے بیچھے پڑنا ﴿ا﴾ تقدیر کہا ہے ؟

سوال: تقدیر کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے تقدیر بدل سکتی ہے اور مقدر کی وجہ سے پھر ہم مکلّف کیوں ہیں وضاحت کی جائے؟

#### المستفتى: ميان محمر ملاكنڈ اليجنسي ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨

النجواب: تقدیرعبارت ہارادہ الہیہ ہاوراللہ تعالیٰ کی ذات اورصفات کاعلم بکنہہ ہماری استعداد سے باہر ہے البد اتقدیر کی حقیقت معلوم کرنے کے پیچھے پڑ نااضاعت وقت ہے۔ ایسے دقیق اور عام اذبان سے بالامسائل میں سمعنا و اطعنا کہنا شان صحابہ ہے ﴿ الله الله وقق میں سمعنا و اطعنا کہنا شان صحابہ ہے ﴿ الله الله وقق میں سمعنا و اطعنا کہنا شان صحابہ ہے ﴿ الله الله وقت ہے اور تقدیر معلق بدل سمعتا و اطعنا کہنا شان صحابہ ہے ﴿ الله وقت ہم الله وقت ہم اور تقدیر معلق بدل سمعتا و الله وقت ہم الله وقت ہم

﴿ا﴾ ﴿٢﴾ عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شئ من القدر سئل عنه يوم اليقمة و من لم يتكلم فيه لم يسئل عنه رواه ابن ماجه.

(مشكواة المصابيح ص٢٣ ج ا باب الايمان بالقدر الفصل الثالث)

#### '' تقدیراوراسباب ومحنت'' میں منافات نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس بارے میں کہ کوئی طائب علم امتحان میں فیل ہوجا تا ہے کسی تا جرکو تجارت میں نقصان ہوجا تا ہے یا کوئی کسان کھیت میں کھا ذہیں ڈالتا اور حفاظت کا خیال نہیں رکھتا اور کھیت ہے کم پیداوار حاصل ہوجائے تو بیافراد کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ایسا نکھا تھا ہم ہزار کوشش کرتے تقدیر کا لکھا بھی نہیں مٹ سکتا خدا کو ایسا ہی منظور تھا اب سوال بیہ ہے کیا خدانے ان کی نقد بر میں ناکا می کھی تھی ؟ کیاان ناکا میوں کا انحصار محنت نہ کرنے پر ہے یا مقدر یہی تھا بعض اوگوں کا خیال ہے کہ ہم خود مجبور ہیں محنت کرے یا نہ کرے خدا جو بچھ کرے وہ ی ہوگا۔ ہے یا مقدر یہی تھا بعض اوگوں کا خیال ہے کہ ہم خود مجبور ہیں محنت کرے یا نہ کرے خدا جو بچھ کرے وہ ی ہوگا۔ اور کے خدات میں کوئی شبنیں گروانسان کورز ق حاصل کرنے کے درائع تلاش کرنا چاہیے یا وہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور کے کہ میں بچھ نیس کروں گاوہ راز ق ہوہ بغیر کسی تلاش ومحنت کے مجھے ضرور روزی دیا کرے گا۔

الجو ا ب: (۱) الله تعالی کوازل میں معلوم تھا کہ شیخص محنت نہیں کرے گا تو اس کیلئے ناکامی اور نقصان مقدر کیا اور بسا او قات بغیر محنت کے اس کے لئے کامیا بی لکھتا ہے کیونکہ ازل میں اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ شیخص نقل یا سفارش وغیرہ سبب کوزیر عمل لائے گاور نہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔

(۲) رازق کا یہ مقصد نہیں کہ انسان کوئی سب نہ کر ہے جیسا کہ خالق کا یہ مطلب نہیں کہ انسان شادی نہ کرے اور اولا دمل جائے۔ (۳) گرانی اور ارزانی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں بسا او قات افر ادمعا شرہ کی خواہش کے خلاف اتار اور چڑھا و ہوتا جاتا ہے قبال دسول البلہ علیہ ان اللہ ھو المسعو ﴿ ا ﴾ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ افر ادمعا شرہ کے جیسا کہ صحت ومرض میں افر ادمعا شرہ کے جاء تدالیوں کا اس میں کوئی وظن نہیں ہے بلکہ ان کا دخل ضرور موجود ہے جیسا کہ صحت ومرض میں ہے اعتدالیوں کا دخل موجود ہے۔ وھو الموفق

﴿ ا ﴾ عن انس رضى الله عنه قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق و انبي لأرجوا ان القي الله و ليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لا مال و اسناده على شرط مسلم و صححه ابن حيان والترمذي (رد المحتار ص٢٨٣ ج٥ كتاب الحظر و الاباحة فصل في البيع )

# قاتل کےمقدرتل پرسزا کیوں ہے

**سوال**: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دہ ہوتی ہے تو اگر کوئی کسی کوئل کرے تو قاتل کواس کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟

المستفتى :محمر قاسم متعلم دارالعلوم حقانيه .....١٩٠٠ر جب، ١٩٠٠ه

الجواب: چونکهاللّه تعالی نے بیمقررکیا ہے کہ بیقاتل اس شخص کودیدہ ودانسته اراد تأقبل کرے گاللہٰ دااس کو اس اختیار وارادہ کے اس فعل برسزادی جائیگی جیسا کہاللّہ تعالیٰ نے ایک متحن (طالب علم) کے متعلق مقرر کیا ہو کہ بیاراد تا کوشش نہ کرے گا تو اس کومتحن فیل کرے گایا جیسا کہ مستفتی کا جہل اور بے علمی کی وجہ ہے استفتاء کرنا اللّه تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اورمفتی بھی جواب دیتا ہے۔ و ہو الموفق

رساله معدن السرور( ازمولناشمس الحق افغاني ) بها وَليور كي تصديق وتصويب

عرض: به رساله معدن السرورفتوي بها وَلپورے جوعلامه شمس الحق افغانی کا ہے مجلس اہل سنت والجماعت نے شائع کیا ہے اس لئے بندہ عالیخانہ میں عارض ہے کہاس کی تصدیق وتصویب مع مہر کی جائے تو عین نوازش ہوگی۔ شائع کیا ہے اس لئے بندہ عالیخانہ میں عارض ہے کہاس کی تصدیق وتصویب مع مہر کی جائے تو عین نوازش ہوگی۔ از بمجلس اہل سنت والجماعت یا کستان

المجواب: ان تمام جوابات ہے ہمارا پوراا تفاق ہے حضرت مولا نائمس الحق افغانی کی رائے ہماری رائے ہے فرقہ نجد بیاور فرقہ سلفیہ دلائل کی روسے بدنہی اور غلط نہی میں مبتلا ہیں۔ فقط از (حضرت مولا نامفتی) محمد فرید عفی عنہ (شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک)

### كلمه طيبه مين زيادت اورشيعي عقيده

سوال: حضرات علماء کرام وزئماء ملت ہے وض ہے کہ نویں اور دسویں جماعت کے دینیات کے نصاب میں دو کلمے آئے ہیں (۱) لا الله الله الله محمد رسول الله سرجنمائے اسما تذہ ص ۱۲ اسلامیات جماعت نم و دہم وزارت تعلیم حکومت پاکستان (۲) لا الله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله وصبی رسول الله و حلیفة بلا فصل الیه نامس سرایک کو کلمہ اسلام قرار دیا ہے اس کا کیا حکم ہے وضاحت فرمائیں؟
الله و حلیفة بلا فصل الیمناص ۳ سرایک کو کلمہ اسلام قرار دیا ہے اس کا کیا حکم ہے وضاحت فرمائیں؟
المستفتی: محمد توصیف الرحمٰن عزیز اللہ جامع مسجد گنبد والی جہلم شہر ۱۹۷۱ مرادیا

النجبواب : واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کا وصی ہونا یا خلیفہ بلافصل ہونا افتر اء ہے اورشیعوں کاغیر

ثابت دعویٰ ہےالبتہ کفرنہیں ہے نسق اور بدعت ہے ﴿ ا ﴾ پس جس طرح زنا اور سود کے ارتکاب ہے کلمہ نمبرا میں کوئی خرابی لا زمنہیں آتی البتہ وفاداری اور تابعداری میں نقصان آجا تا ہے تو اس طرح اس مخصوص زیاد تی ہے بھی کلمہ نمبر میں بعنی ایمان میں خرابی لا زم نه ہوگی البت و فاداری اور تابعداری بعنی کمال ایمان میں نقصان حاصل ہوگا اور بیخص فاسق اورمبتدع ہوگا۔ یاک اور نایاک کی ملاوٹ اوراتحاد سے یا کبھی نایا ک ہوجا تا ہے۔ و ہو الموفق

# اللّٰدنعاليٰ ہے علم ،حکمت اور قدرت کی نفی کفر ہے

سوال:(١)لو قال احد لاحد من الذكر اوالمرء ة الله جل جلاله خلقك ذكرا بغير علم يعني و لم يعلم والمناسب ان يخلقك امراء ة او قال خلقك امراء ة بغير علم والمناسب ان يخلقك ذكرا هذا مفهوم الكلام. ماالحكم لقائل هذا الكلام؟

(٢)و لو قال احدا لدعاء الابلق شر من الله يعني السحر و الجادو اقوى من الله ماالحكم لقائل هذا الكلام؟

### المستفتى :محمه صاوق صابر ہزارہ ....۲۲۰۰ جمادی الثانی ۴۴۰ اھ

الجواب: هذا الشخص يصير بهذه الالفاظ كافرا بالله لانه نفي عن الله تعالى العلم ﴿ ٢﴾ وقال الله تعالى ان الله بكل شئي عليم الاية ﴿٣﴾. و لانه نفي عن الله تعالى حكمة و هو عليم حكيم كما قال الله تعالى انك انت العليم الحكيم الاية ﴿ ٣﴾

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين اقول نعم نقل في البزازية عن الخلاصة ان الرافضي اذا كان يسب الشيخين و يلعنهما فهو كافر و ان كان يفضل علياًعليهما فهو مبتدع (رد المحتار ص ٣٢ ج٣ مطلب مهم في حكم سب

و فيي الهندية و ان كان يفضل عليا كرم الله تعالى وجهه على ابي بكر رضى الله عنه لا يكون كافرا الاانه مبتـدع والـمعتزلي مبتدع الا اذا قال باستحالة الرؤية فحيننذ هو كافر . خلاصه ( هنديه ص٢٦٣ ج٢ منها ما يتعلق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام)

﴿٢﴾و في الهندية يكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به ﴿ او نسبه الى الجهل او العجز او النقص و يجوز ان يفعل الله تعالىٰ فعلا لا حكمة فيه الخ ٠ (عالمگيري ص٢٥٨ ج٢ فصل في موجبات الكفر)

﴿ ٢﴾ (ب: ١٠ سورة الانفال ركوع: ٢ آيت: ۵۵)

⟨۲۰⟩ ( پ : ۱ سورة البقرة ركوع: ۵ آيت: ۲۲)

(٢) ان الله خالق كل شنى من الخير و الشر و مريد كل شنى من الخير و الشر وو دع فى كل شنى عن الخير والشر وو دع فى كل شنى خواص متفاوتة بعضها اقوى من بعض آخر فان كان قصد هذا القائل تفاوت التاثير فلا حرج عليه وان كان قصده تنقيص كلام الله تعالى فهو كافر ﴿ ا ﴾ فقط

# "اس اسلام سے كفراجها بے 'كلمات كاحكم

سوال: ایک آدمی نے میاں ہوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی تھی تو ہوی نے اس کو بددعا نمیں شروع کیس تو شوہر نے کہا کہ بددعا نمیں نہیں وینا چاہیے۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ہدایت کیلئے دعا نمیں کرنی چاہیئں ۔ تو ہوی نے منہ سے بیالفاظ نکالے کہ' ایسے اسلام سے گفرا چھا ہے گفرا ہے گفرا چھا ہے گفرا چھا ہے گفرا ہے

الجواب: بظاہر بیوی کی مرادیہ ہے کہ ایسے اسلام ہے جس میں ظالم کیلئے بدد عامنع ہو کفراح چھا ہے لہذا ہے کلمہ اگر چہ غلط ہے لیکن کفرینہیں پس صورت مسئولہ میں تجدید نکاح احوط ہے ضروری اور فرض نہیں۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق قبر کو سجد و عیادت کرنا شرک ہے

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين و كذا لو اسنده الى امارة عادية بجعل الله تعالى ....... والشمس والقمر بحسبان اى سيرهما بحسبان واستدلالى بسير النجوم و حركة الافلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى و قدره و هو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض و لو لم يعتقد بقضاء الله تعالى او ادعى علم الغيب بنفسه يكفر . ( دد المحتار ص٣٢٥ ج٣ مطلب في دعوى علم الغيب )

﴿٢﴾ قال ابن عابدين انه لا يكفر بشتم دين مسلم اى لا يحكم بكفره لامكان التأويل .... اقول و على هذا ينبغى ان يكفر من شتم دين مسلم و لكن يمكن التأويل بان مراده اخلاق الرديئة ومعاملة القبيحة لا حقيقية دين الاسلام فينبغى ان لا يكفر حينئذ و اقره فى نور العين ..... و اما امره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا خصوصا فى حق الهمج الارذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فانهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى الخ ررد المحتار ص ٢ ٣ ٣ ٣ مطلب فى حكم من شتم دين مسلم)

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قبر کو یا قبر کے نز دیک سجدہ کرنا کیسا ہے۔ شرک ہے یا گناہ کبیرہ؟ قرآن وسنت کے روسے جواب سے نواز ہے۔ المستفتی : مؤلوی نورالحق باڑہ بازار خیبرا یجنسی ۱۲۰۰۰۰ ارزیج الثانی ۱۱۴۱ھ

**البواب: قبر کے**نز دیک سجدہ کرنا مکر دہ تحریجی ہے ﴿ا﴾اورقبر کوسجدہ عبادت کرنا شرک ہےاور قبر کو سجدہ تعظیمی کرناحرام ہے۔

والفرق بينهما في كون الساجد معتقد الكون المسجود له مسلطا على الساجد علما و قدرة او غير معتقد لهذا . كما في الهندية ص ٣٦٨ ج ٥ من سجد للسطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه لا يكفر و لاكن يأثم و ارتكابه الكبيرة و هو المختار و قال الفقيه ابوجعفر رحمه الله و ان سجد للسطان بنية العبادة او لم تحضره النية فقد كفر كذا في جواهر الاخلاطي (٢)

#### '' شریعت کو چھوڑ دو''الفاظ کفریہ ہی<u>ں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص ہے اس کی ہمشیرہ نے لڑکی کارشتہ مانگاتو اس شخص زید نے ان شرا نظر پرمنظور کیا کہ شادی وغیرہ شرقی طریقہ پر ہوگی ۔گانا ہجانا اور ڈھول وغیرہ اس میں نہ ہوگا تو زید کے بھائیوں اور ہمشیرہ نے کہا کہ شریعت کی بات چھوڑ دو۔ شادیوں میں رسم ورواج ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب شرائط نہ مانے تو زید نے رشتہ دوسری جگہ کر دیا جنہوں نے ان شرائط کومنظور کیا اب زید کے بھائیوں اور ہمشیرہ نے جوالفاظ استعال کئے ہیں کہ 'شریعت کوچھوڑ و' اس کا کیا تھم ہاوران کے نکاح کا کیا ہوگا؟

المستقتی : محمد اقبال مدرسہ کنز العلوم گجرات مظفر گڑھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امک ۱۹۸۳ء

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامه ابن عابدين و تكره في اماكن ..... و مقبرة ... لان اصل عبادة الاصنام اتخاذ ُ قبور الصالحين مساجد و قيل لانه تشبه باليهود و عليه مشى في الخانية و لابأس بالصلاة فيها اذا كان فيها موضع اعد للصلاة و ليس فيه قبر و لا نجاسة كما في الخانية و لا قبلته الى قبر حلية . (رد المحتار ص ٢٤٩ ج ا مطلب تكره الصلاة في الكنيسة )

<sup>﴿</sup>٢﴾ (هنديه ص١٨٣ ج٥ الباب الثامن و العشرون في ملاقات الملوك والتواضع لهم الخ)

الجواب: بشرط صدق وثبوت بالآخريان اشخاص پرجنهوں في شريعت كاروكيا ہے تجديدا يمان اور تجديد نكاح ضرورى بين كلمات كفر كنے سے نه نكاح باقى رہتا ہے اور نه حقوق بدل عليه ما فى الهندية و اذا قال الوجل لغيره حكم الشوع فى هذه الحادثة كذا فقال ذالك الغير (من بوسم كار مے كنم نه بشوع) يكفو عند بعض المشائخ (هندية ص ٢٩٩ جلد ٢) والله اعلم ﴿ ا ﴾

# مسئلہ نور بشر علم کلی ،اختیار کل اور حاضرونا ظرکے عقائدوالے کی وضاحت

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے ہیں (۱) کہ حضور علیہ بشر بھی ہیں اور نور بھی مگر لباسا بشر اور حقیقة نور (۲) اس کیلئے ابتداء کا کنات سے لے کر دخول ناراور دخول جنت تک کاعلم کلی عاصل ہے اور وہ مختار کل اور حاضر و ناظر ہے اگریہ عقائد غلط ہیں تو اس شخص کا کیا تھم ہے؟
ماصل ہے اور وہ مختار کل اور حاضر و ناظر ہے اگریہ عقائد غلط ہیں تو اس شخص کا کیا تھم ہے؟
المستفتی: حافظ محمد افسر گنڈی خانجیل کلی مروت سے ارسمبر ۱۹۹۰ء

البواب : جُوخُص پنیمبروا و بر اورسیدالبشر مانے اور پنیمبروا کی استان کا مام اشیاء کا علم مانے جو که شان نبی کے ساتھ مناسب ہوں و هو الاستغراق العرفی کما فی اتینا من کل شیء سبباً ﴿٢﴾ او تیت من کل شئی الاید ﴿٣﴾ اورمخارگا کا یم عنی کرے جوعر بی کا معنی ہے تمام کلوقات میں برگزیدہ اورتمام امور کے مشاہدہ سے بیمراد ہوکہ پنیمبروا کے اللہ تقالی کی ذات اور صفات میں فنا اور مستغرق ہیں اور باذند تعالی بعض مناسب کا ننات کی طرف بھی نظر کرتے ہیں ﴿٢﴾ گوٹو یہ خص مشرک نہیں ہے ورنہ بصورت دیگر مشرک ہوگا ﴿۵﴾ نوٹ نوٹ نان لوگوں (بریلویوں) کوشتن رسول ہے تھی سے اعتدالیوں نے شرک میں بہتلاء کردیا ہے۔ و هو الموفق نوٹ نان لوگوں (بریلویوں) کوشتن رسول ہے تھی سے اعتدالیوں نے شرک میں بہتلاء کردیا ہے۔ و هو الموفق

<sup>﴿</sup> الله عالم كيرى ص ٢ - ٢ جلد ٢ موجبات الكفر انواع )

<sup>﴿ ﴾ ﴾ (</sup>ب: ١٦ سورة الكهف ركوع: ١٦ آيت: ٨٣)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ (پ: ١٩ سورة النمل ركوع: ١٤ آيت: ٢٣)

<sup>﴿</sup> مُ ﴾ قال الله تعالى و لا يحيطون بشي من علمه الا بما شاء ١٥ (ب: ٣ سورة البقره ركوع: ٢ آيت: ٢٥٥) ﴿ مَ ﴾ و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو و يعلم ما في البر والبحرط و ما تسقط من ورقة الا يعلمها . الاية (ب : ٢ سورة الانعام ركوع: ١٣ آيت: ٥٩)

### '' تیرے سبق برآ سانی بجلی گرے'الفاظ کفریہ بیں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدزید کا دس سالہ بچے قر آن مجید ناظرہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔زید کی بیوی ہندہ نے غصہ میں آ کریجے کو گالیوں کے ساتھ بیالفاظ بھی استعال کئے ہیں'' ستا یہ ہبق دے تندر پر یوزی' بیغن تیرے سبق پرآ سانی بجلی گرے۔توان الفاظ کے استعال کرنے ہے کیا فرق پڑتا ہے اور کفارہ کیا سدر پریرت ہاورنکاح پر پچھاثر پڑا ہے یانہیں؟ استفتی بیشتلم جامعہ حقانیہ سیم سمبر ۱۹۸۱ء سند میں

الجواب: به جابلانه غصه ہے اس میں كفريه ياشركيه ياقسيه الفاظنيس بين لهذا كفاره بھى لازم نه ہوگا ﴿ ا ﴾

#### '' قرآن ہے جماع کیا ہوگا''الفاظ کہنے ہے لزوم کفر

**سوال:**اليك شخص نے بيالفاظ بولے بيں كه 'اگر ميں نے بيرا كام كيا تو نعوذ بالندقر آن كے ساتھ جماع كيا ہوگا'' پھروہ کام صادر ہوااب وہ آ دمی روتا ہے کہ میں نے بیر کفریبالفاظ نکائے ہیں اب مجھے کونساعذ اب دیا جائے گا اورتوبةو كى ہے مگراب يەخض كافر ہوگايا نەاور كفار ە دے گايانہيں؟ المستفتى :عبدالما لك نرياب كوباث ..... ٢٤ رشوال ١٠٧١ هـ

الجواب تيمعامليمين ٢-مثلاًان فعلت كذا فانا يهودي لكون جماع المصحف توهينا و کے فیرا ۔پس جب اس شخص نے برا کام کیا تو جانث ہوااورا گراس شخص کاعقیدہ پیتھا کہ ایسی صورت میں یہ برا کام كرنے والا كافر ہوجا تا ہےتو ميخص كافر بھى ہوا كىما فى الھندية و غير ها ﴿٢﴾ ورنه كافرنه ہوگاليس بہرحال بيہ تخف توبه واستغفار كرے ايمان كى تحديد كرے اور احتياطاً كفار وجھى ديدے۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ و في الهندية و ما كان خطأ من الالفاظ و لا يوجب الكفر فقائله مؤمن على حاله و لا يؤمر بتجديد النكاح والرجوع عن ذالك كذا في المحيط (فتاوي هنديه ص٢٨٣ ج٢ قبيل الباب العاشر في البغاة ) ﴿٣﴾ و لـو قـال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني او مجوسي اوبرئ من الاسلام او كافر او يعبد من دون الله او يعبد الصليب او نحو ذالك مما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين استحسانا كذا في البدائع حتى لو فعل ذالك الفعل يلزمه الكفارة و هل يصير كافرا اختلف المشاتخ فيه قال شمس الاتمة السرخسي رحمة الله عليه والمختار للفتوي انه ان كان عنده انه يكفر متى اتى بهذا الشرط و مع هذا اتى يصيو كافرا لرضاه بالكفر ..... و ان كان عنده انه اذا اتى بهذا الشرط لا يصير كافرا لا يكفر الخ (عالمگيري ص۵۴ جلد ۲ الباب التاني فيما يكون يمينا و ما لا يكون يمينا )

# كا فركےخلود فی النار براعتراض كا جواب

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس کے بارے میں کدووزخ کیلئے فنا ہے یانہیں ہے اگر کسی شخص کا بیاعتقاد ہوکہ ایک شخص نے تمام عمر مثلا 10 سال کفر کیا ،اس کو کس طرح القد تعالیٰ دائمی عذاب دیتا ہے۔ بیتوظلم ہے سزا مطابق جرم ہونی چاہیئے۔ ایک عالم نے کہا ہے کہ آخر میں کا فربھی جنت کو جا کمیں گے کیا بیعقا کد اہل سنت والجماعت کے ہیں یانہیں؟ بہنوا و تو جروا

المستفتى :مولا نا قارى عبدالله بنول ٢٢٠٠٠٠ رصفر ٢٠٠١ه

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامه محمد عبدالعزيز الفرهاري باقيتان لا تفنيان ولا يفني اهلها اي دانمتان لا يطرء اي لا يعرض عليهما عدم مستمر لا دانماً و لا زمانا يعتد به لقوله تعالى في حق الفريقين اي اهل الجنة والنار خالدين فيها ابداً اي في الجنة او في النار الخ (النبراس شرح شرح العقائد ص٢٢٢ الجنة حق والنارحق) ربفيه حاشيه اكلے صفحه بر)

معلوم ہے کہ اگروہ ابدارندہ رہے تو ابدا کا فررہے گا پس کفربھی ابدی ہے اورسز ابھی ابدی ہے نیز حکومت جب کسی جرم پر کوئی سزامتعین کرے تو اس جرم کا اقدام اس سزا کا التزام ہے فافھیم . و ھو المعوفق

# یارسول الله، بامحد، کهناشرک ہے بانہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کو ''یا دسول اللّٰہ یا محمد'' کہنا شرک ہے یائہیں ہے؟ المستفتی: سید ہارون علی شاہ تار وجبہ بیٹا ور ۲۰۰۰۰ رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ

الحبواب: جوخص پنیمبر و ناظراور عالم الغیب ما نتا ہوتو وہ قرآن واحادیث، آثاراور عبارات فقہاء کی بناء پر کا فراور مشرک ہے البتہ محض نسلہ انداء است لمذاذا یا محبة کو کفریا شرک کہنے والا جابل یا متجابل ہے نیز صلاۃ وسلام میں نداء جائز ہے جبکہ ملائکہ کے پہنچانے کے عقیدہ کی بنا پر ہو۔ ﴿ ا ﴾ و هو الموفق

غیرارادی طور برذہن میں ذات باری تعالیٰ کے وجود کے بارے میں خیالات کا آنا کفرنہیں

سوال: مجھے نماز میں خدا تعالیٰ کے وجود کے متعلق مختلف خیالات آتے ہیں بجین میں کسی سے سناتھا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اس لئے اکثر خدا تعالیٰ کے وجود کے متعلق ایک نور سی بنی ہوئی لکیر جیسا تصور ذہن میں آجا تا ہے چند مہینے قبل آسان پر سبز ، سرخ زر دبادل جیسے لکیریں دیکھ کی تھیں اب نماز میں یہ چیز مجھے سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات بجھ تصاویر بھی ذہن میں آتی ہیں۔ براہ کرم اس بارے میں تشفی فرمائیں کہ کفر میں مبتلانہ ہوجاؤں۔ المستفتی : کفایت احمدی ٹی ٹیچر نوشہرہ فریارت کا کاصاحب ۱۹۸۹ء ۱۹۸۹ء مرار ک

 $(|\bar{x}_{\omega}|^2) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7) = (-7$ 

ر کہ رہا ہے قال العلامہ مفتی اعظم الشیخ محمد فرید دامت بر کاتہم ، غیر اللہ کو غائبانہ ندا کرنا پانچ قسم پر ہے۔ (۱) کہ پیغمبر وغیرہ کا کشف ہوجائے اور ندا کر بے توبیہ جائز ہے (۲) اور اس عقید ہے کے ساتھ کہ فرشتے اسے پہنچاتے ہیں صرف صلاۃ وسلام میں جائز ہے (۳) اور اس خیال کے ساتھ کہ مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہنچاویگا موہم شرک ہے (۴) اور عشق ومحبت کی وجہ سے حاضر اور مخاطب کی طرح ندا کرنا نہ شرک ہے اور ندموہم شرک ہے بلکہ معمول اور معروف ہے (۵) اور اعتقاد علم غیب اور علم کلی کے ساتھ شرک جلی ہے اور اہل شرک اور اللہ بدع کے شعار سے اجتناب ضروری ہے (مقالات ص ۱۰ الفقیہ العصر مولا نامفتی محمد فرید مجددی)

الجواب: بیخیالات آندشرک ہیں اور نہ گناہ ﴿ اَ لَمُ اِسْ اَلَٰ اِسْ اَلَٰ اَ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّٰمِلْمُلْ

امام اعظم ابوحنیفه کےنز دیک کسی نبی یاولی کوعلم غیب کلی حاصل نہیں

سوال: امام اعظم ابوصنیفه رحمة الله علیه کے نز دیک سی نبی یاولی کیلئے علم غیب کلی ثابت ہے یانہیں؟ المستفتی: محمد اکرم ہوتی مردان .....۲۵ رجولائی ۱۹۷۹ء

ا نجواب بتفسیر مدارک میں ﴿٢﴾ سورة لقمان کے آخر میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ان مفاتیج الغیب کاعلم نه نبی رسول کودیا گیا ہے اور نہ ملک مقرب کوتو اولیا ،کرام ک<sup>وملم</sup> کلی کا حاصل ہونا کہاں ثابت ہو سکے گا۔

# وحی یا کشف کے ذریعیہ معلومات علم غیب نہیں ہے

سوال: كتاب الايمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله عنده علم الساعة الخ فكيف يخفى عليه ذالك والاقطاب السبعة من امة الشريفة يعلمونها وهم دون الغوث فكيف بالغوث فكيف لسيد الاوليس والآخرين كلمة العلياء (ابريز ص ٥٠١. علوم خمسه) دوسرى جديس عيف يخفى المواالخ مس عليه والواحد من اهل التصوف من امة الشويفة لا يمكنه التصوف الا بمعوفة هذه الخمس (ابريزص ١٩١١م مطبوع ممر) مشكواة من عك بدر من حضرت عليه على يهال فلال

<sup>﴿</sup> ا﴾ و في الهندية من خطر بقلبه ما يوجب الكفر ان تكلم به و هو كاره لذالك فذالك محض الايمان (عالمگيري ص٣٨٣ ج٢ قبيل الباب العاشر في البغاة )

وقال الحصكفي فلا تصح ردة مجنون و معتوه و موسوس قال ابن عابدين و لكن موسوس له او اليه اي تلقى اليه الـوسـوسـة و قال الليث الوسوسـة حديث النفس (الدر المختارمع ردالمختار ص ٢ ١ ٣ ج٣ مطلب مايشك في انه ردة لا يحكم بها )

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال صاحب المدارك عن ابي حتيفة لا يعلم هذه العلوم الخمس الا الله (تفسير مدارك ب: ٢١ سورة لقمان آيت:٣٢)

شخص مرے گایبال فلال تواس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت تیکیتی کو معلوم تھا کہ کل کو کیا ہوگا۔ یعنی ہای اد ص تمو ت کاعلم اللہ تعالیٰ نے مرحمت فر مادیا تھا۔ اسی طرح منا قب اہل بیت میں تسلد فاطعة ان شاءِ الله غلاماً اور عرائس البیان اور تاریخ الخلفاء میں صدیق اکبر کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کوان کی بہن کی خبر دینا جوابی مال کی بیٹ میں تھی وغیرہ تو کیاان واقعات سے ان کیلئے علم غیب ثابت نہیں ہوتا؟ پس عرض بیہ ہے کہ ان دلائل سے ہم کیا جواب دینگے؟ وضاحت سے مسئلہ بیان فرما کمیں۔

المستفتى :مولا ناغلام يجيٰ بنِدْ ي گھيپ ....٢ رسمبر ١٩٧٥ء

الجواب : جب قرآن ﴿ ا ﴾ اوراحادیث ﴿ ٢ ﴾ اورآ ثاراورعبارات متکلمین اورفقها ، ﴿ ٣ ﴾ سے بیامر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کاعلم سی کونہیں دیا ہے تو صوفیاء وغیرہم کی کتب (جو کہ محفوظ نہیں ہیں ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے ) میں عبارات یا مسوس ہونگی اور یا غلط ہونگی البتہ جزئیات کا وحی یا کشف وغیرہ ﴿ ٣ ﴾ کے ذرائع سے اطلاع دیناروایات اور واقعات سے ثابت ہے کے میا اقرہ المحصم ایضا فقط.

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال الله تعالى لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير الآية

<sup>(</sup>پ: ٩ سورة الاعراف آيت: ١٨٨)

<sup>﴿</sup>٢﴾ و عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها الا الله و لا يعلم ما تغيض الارحام الا الله ما يعلم ما في غد الا الله و لا يعلم متى يأتى المطر الا الله و لا تدرى نفس باى ارض تموت الا الله و لا يعلم متى تقوم الساعة الا الله (صحيح البخارى ص ٩٠١ جلد٢ كتاب الرد على الجهميه باب قول الله عالم الغيب)

وسى قال ابن عابدين و اما ما وقع لبعض الخواص كالانبياء والاولياء بالوحى اوا لالهام فهو باعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه ...... و حاصله ان دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها الا اذا اسند ذالك صريحا او دلالة الى سبب من الله تعالى كوحى او الهام و كذا لو اسنده الى امارة عادية بجعل الله تعالى الخ

<sup>(</sup>رد المحتار على الدر المختار ص٣٢٥ جلد ٣ مطلب في دعوى علم الغيب)

وسم وفي الخانية رجل تزوج امرء ةبغير شهود فقال الرجل والمرأة خدائر راويا پيغمبر مرا گواه كرديم قالوا يكون كفرا لانه اعتقد ان رسول الله علم الغيب و هو ماكان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت ( الفتاوي الخانية على هامش الهندية ص ٥٤٦ ج اباب ما يكون كفرا من المسلم و ما لا يكون .

### علم غیب لغوی انبیاء کو بقد رضر ورت دیا گیا تھا

سوال: کیافرماتے ہیں علم و دین کہ ملم غیب رسول اللہ چھیے کو حاصل تھا یانہیں؟ المستفتی: سراج احمد پیریپائی نوشہرہ

الحجوا ب علم غيب ك دو عن بي - ايك علم ما فوق الاسب ب اور بيا صطلاحی اور شرق معنی ب دوسرامعن علم ان چيز ول پر جو كدحواس اور بدابية عقل سے بالاتر بول اوراس كوغيب لغوى كها جاتا ہے علم غيب معنی اول ك ساتھ الله تعالیٰ كے ساتھ فتص ہے كوئكر ممكن كے تمام امور ذات وصفات الله تعالیٰ كاعطاء ہو مالكم من نعمة فسمن الله ﴿ اَ ﴾ اور قتم ثانی انبياء علیم السلام كوديا گيا ہے ليكن بقدر ضرورت نه كه تمام اور كلى يدل عليه القرآن والاحاديث قبال الله تعالىٰ و لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ﴿ ٢ ﴾ وقال الخضر عليه السلام في السفينة انى اعلم جميع الخلق فى علم الخالق كالنقرة بالنسبة الى البحر و لفظ الحديث مسطور فى البخارى فى قصة موسىٰ عليه السلام ﴿ ٣ ﴾ فقط

### جنگل میں پیداشدہ انسان کا مکلّف بالایمان کا مسکلہ

سوال: ایک شخص جنگل میں پیدا ہوا اور وہاں پر ہی بڑا ہوا اور مرگیا۔ رشدومدایت کا کوئی ذریعہ اس تک نہیں پنچا جیسا کہ افریقہ اور چین کے بعض علاقوں کی حالت ہے تو کیا بیآ دمی شرعاً ایمان اور اسلام کا مکلّف ہے؟ المستفتی: یروین شاہ HAY -- 1/F ABERTECO HONG KONG میں ایمان اور اسلام کا ۱/۲۱۰۰۰ میں ا

<sup>﴿</sup> الجَوْرِبِ : ١٣ سورة النحل ركوع: ١٢ آيت: ٥٢)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (پ: ٩ سورة الاعراف آيت: ١٨٨ )وايضاً قال الله تعالى و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. (پ: ٤ سورة الانعام (كوع: ١٣ آيت: ٥٩)

<sup>﴿</sup>٣﴾ حدثنا ابى بن كعب عن النبى النبي المنتجة فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حوف السفينة فنقر في البحر نقرة او نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي و علمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر الخ رصحيح البخاري ص٣٨٢ ج ا باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام)

#### حالت نزع كاايمان

الجواب بزع كوفت ايمان لا نانامنظور ب(د المحتار ص ٢٨٩ ج٣) ﴿ ٣﴾ و قال رسول الله على المحتار الله يقبل توبة العبد ما لم يغر غر ﴿ ٢﴾ اوراس وقت كفراورا نكارغير متصور ب لانه يشاهد ما كان يومن به بالغيب ورظام الريح كلمات اس عصادر مول أو غلب حال كى وجد عفوة ول كرفظ

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ب: ١٥ سورة بني اسرائيل ركوع: ٢ آيت: ١٥)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامه ملاعلى قارى والصحيح ما عليه عامة اهل العلم فان الايمان هو التصديق مطلقا فمن الحبر بخبر فصدقه صح ان يقال آمن به و آمن له و لان الصحابة كانوا يقبلون ايمان عوام الامصار التى فتحوها من العجم تحت السيف او الموافقة بعضهم بعضا و تجويز حملهم اياهم على الاستدلال لا سيما في بعض الاحوال و هذا الخلاف فيمن نشأ شاهق الجبل ولم يتفكر في العالم ولا في الصانع عزوجل اصلا فاما من نشاء في بلاد المسلمين و سبح الله تعالى عند روية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد فقد قيل لاعرابي بم عرفت الله ؟ فقال البعرة تدل على البعير واثار الاقدام تدل على المسير فهذا الايوان العلوى والممركزي السقلي الايدلان على الصانع الخبير الخ (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١٩٥٥ ايمان المقلد جائز)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال ابن عابدين و اما ايمان الياس فذهب اهل الحق انه لا ينقع عند الغرغرة و لا عند معاينة عذاب الاستصال لقوله تعالى فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأو باسنا و لذا اجمعوا على كفر فرعون الخ (رد المحتار هامش الدرر المختار ص ٢٠٣ ج ٣ مطلب توبة الياس و ايمان الياس) ﴿ ﴿ ﴾ و عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْتُ أن الله يقبل توبه العبد مالم يغر غر رواه الترمذي و ابن ماجه (مشكواة المصابيح ص ٢٠٠٣ ج ا باب الاستغفار والتوبة الفصل الثاني)

#### المهند على المفند كمسائل اورابل سنت والجماعت يخروج

سوال: الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد فانا اصدق و اشهد ان المسائل التي اشتمل عليها المهند على المفند هي المسائل الصحيحة والعقائد الحقة التي اجمعت عليها الامة المسلمة في القرون السابقة واتفقت عليها العلماء الديوبندية و جميع اهل السنة والجماعة والذي ينكر هذه المسائل و يخالفها لا سيما مسئلة حيوة النبي عَلَيْكِ فهو مبتدع و خارج عن مسلك الديوبندية و عن مذهب اهل السنة والجماعة والاقتداء به ليس بصحيح اعاذنا الله منه و سائر المسلمين كافة و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين (محمد رمضان عفي عنه)

يا معشر العلماء والفضلاء للعلوم الدينية ما قولكم في ما قال الشيخ محمد رمضان نعماني في حق المهند على المفند هل هو صحيح و موافق للكتاب والسنة النبوية و اسلاف العلماء الديو بندية والذي قال الفاضل المحقق النعماني في مسئلة حياة النبي النبي المناه المحقق النعماني في مسئلة حياة النبي النبي المناه المحقق النعماني في مسئلة حياة النبي النبي النبيانية هل هو النبي المناهد المناهد النبي النبي النبيانية النبية النبيانية ا

المستقتى: قارى غلام قادراحمه بورشر قية تلع بهاولپور..... ١٣٩٠ جمادى الثاني ٣٠٠ه ه

الجواب: المسائل التي اشتمل على المهند هي المسائل الصحيحة لكن من اعتقد ان النبى النبي النبي المنافعة على المهند و الروحانية فلا نخوجه من زمرة اهل السنة و البياعة باختلافه فيما هو من النظريات و ان كان الحق هو مالم يقل به من الحياة الدنيوية بعد الموت الموعود. و هو الموفق

شرک ہے بیخے کیلئے عوام براعتقادات کا جاننا فرض عین ہے

سوال: شرک ده گناه ہے کہ رب کریم اسے نہیں بخشا۔ اب جبکہ ہم ان پڑھلوگوں ئے شرک سرز دہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے گاجب کہ دل ہے ہم مسلمان ہوں؟ بینوا و تو جو وا اس کا کیا تھم ہے گاجب کہ دل ہے ہم مسلمان ہوں! بینوا یو تو جو وا المستفتی: بابرحسین العین ابوظبی یو،اے،ای ۔۔۔ ۱۴۰۱ھر۲/۲

الجواب:عوام پراعقادات كاجانافرض مين برا الله تاكة شرك ادركفر يجيس اعتقادات ميں جابل اور غير جابل كاحكم يكسال ب- روم كو هو الموفق

حاشیه اگلے صفحه پر ....

# شاه اساعیل شهید کی کتاب ' صراط متنقیم'' کی عبارت کی تأ ویل

سوال بمحترم جناب حضرت مفتی صاحب! شاه اساعیل شهید رحمة الله علیه کی "صراط متنقیم" کے صفحه ۱۳ اپریه الفاظ درج بین (۱) حضرت عمر رضی الله عنه سے منقول ہے کہ نماز میں سامان شکر کی تدبیر کیا کرتے تھے۔ سواس قصه سے مغرور ہوکرا بنی نماز کو تباہ نہیں کرنا چاہیے"

(۲)''زناکے وسوسہ سے اپنی بی بی بی محامعت کا خیال نماز میں بہتر ہے اور شخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالتمآ ب علیہ ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بڑا ہے'' وضاحت کی جائے۔

المستقتى: نذىر ميڈيكل ہال بغدادہ مردان ..... • سورشعبان ۱۳۹۹ھ

الجواب بمحترم ایسے دقیق اور باریک مسائل پر بجز اہل اللہ کے دیگرلوگوں کاسمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایسے مسائل اوساط الناس کیلئے متشابہات سے کم نہیں اور خواص الناس جن پرتو حید اور غیرت کا غلبہ ہوان کے مراد سے بے خبرنہیں۔ ﴿ا﴾هو الموفق

( پَچَهِلُصُّهُ كَا حَاشِهِ ) ﴿ ا ﴾ قبال المملاعبلي قباري ( وما يصح الاعتقاد عليه يجب ) اي يفرض فرضا عينيا بعد مايحصل علما يقينيا (شرح فقه الاكبر ص ا الملاعلي قاري)

و قال ابن عابدين قوله (واعلم ان تعلم العلم الغلم الغلم العلم الموصل الى الآخرة والاعم منه قال العلامي في فصوله من فرائض الاسلام تعلم ما يحتاج اليه العبد في اقامة دينه و اخلاص عمله لله تعالى (فرض عين) رد المحتار في صدر درالمختار ص ا ٣ ج ا مقدمه )

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى اما اذا تكلّم بكلمة و لم يدر انها كلمة كفر ففى فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير تسرجيح حيث قال قيل لا يكفر لعذره بالجهل وقيل يكفر ولا يعذر بالجهل. اقول والاظهر الاول الا اذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة فانه حينئذ يكفر و لا يعذر بالجهل (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ١٦٥ مطلب يجب معرفة المكفرات لاجتنابها)

(عاشيه قدم الله الله الله عابدين و للمحقق ابن كمال باشا فتوى قال فيها بعد ما ابدع في مدحه و له مصنفات كثير ق منها فصوص حكمية و فتوحات مكيه (للعربي) بعض مسائلها مفهوم النص والمعنى و موافق للامر الالهي والشرع النبوى و بعضها خفي عن ادراك اهل الظاهر دون اهل الكشف و الباطن و من لم يبطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا المقام لقوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئولا (رد المحتار هامش الدر المختار ص ٣٢٢ جم مطلب في حال الشيخ اكبر ابن عربي)

# نماز میں حضورولی کا خیال رکھنااورصراط متنقیم کی عبارت

سوال: کیاصراط متقیم میں بیعبارت موجود ہے کہ جس آ دمی کودوران نماز حضورتا اللہ خیال میں آتا ہے وہ ایسا ہے کہ کسی حیوان کو خیال میں لایا ہو''۔

المستفتى: حافظ عبدالرشيد بغداد همر دان .....۸ ارر جب۱۳۹۹ ه

النجواب : بيعبارت صراط متنقيم مين نہيں پائی گئی۔البته نماز ميں الله تعالیٰ کے دربار ميں حضوری کا تصوراور خيال کيا جائے گانه که اغيار کا۔ کيونکه اطراء کی وجہ سے پنجمبر والله کے متعلق اعتقاد الوہيت کا خطرہ مظنون ہوتا ہے اور دیگراں کا موہوم ہوتا ہے۔ و هو الموفق

# کوئی نبی ، ولی ،شہیداور پیرحاضروناظراورعالم الغیب نہیں ہے

الجواب: غيرالله كوحاضروناظر ماننااورتمام مغيبات مطلع ماننا كفراورشرك بي ﴿ الله و هو الموفق

# مسلک ا کابرین دیو بندا فراط وتفریط سے پاک ہے

سوال: ان پڑھ مولوی صاحبان جوانی خواہشات کے مطابق ناجائز رسومات اور بدعات کی تعلیم دیتے ہیں فساق و فجار لوگوں کی امامت کرتے ہیں۔ لوگوں کو برے اعمال سے بیخنے کی تبلیغ نہیں کرتے بیمولوی صاحبان سنت رسول کو نیادین کہتے ہیں اگر ہم تھجے مسلک بتا کمیں تو ہم پر ہے دین اور وہا بیوں کا فتوی لگاتے ہیں اور جاہل لوگوں کو مسلک بنا کمیں تو ہم سلک اکابرین دیو بند کے پابند ہیں کسی افراط و تفریط کے قائل ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں اگر چہ ہم صرف تھے مسلک اکابرین دیو بند کے پابند ہیں کسی افراط و تفریط کے قائل

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال الله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله الاية

<sup>(</sup> پ:۲۰ سورة النحل ركوع: ۱ آيت: ۲)

نہیں ہے ہماراا بمان ہےاس بارے میں ہمیں جواب دیکرتشفی فر مائنیں۔ کمستوری میں میں میں میں جو استوری کے مناب

المستفتى :الحاج محدرسول محدرتيم بإزار دره آ دم خيل ضلع كوباث ١٩٦٩ ١٠١٠ مرار ٨

الجواب : ہمارامسلک نہنجدیوں کی طرح افراط کا ہے اور نہ مبتد عین کی طرح تفریط کا ہے بلکہ ہم اعتدال پر چلتے ہیں۔ جب عوام قرآن وحدیث کی تعلیم اور اہل حق کے رسائل وغیرہ کے مطالعہ میں مشغول ہوں تو ان لوگوں سے خود منحرف ہوجا نمیں گے اور جب عوام منحرف ہوں تو بیائمۃ المساجد بھی منحرف ہوں گے کیونکہ ان کا مسلک وہ ہے جس پرعوام خوش ہوں۔ فقط

# قیامت کاعلم صرف الله تعالیٰ کوحاصل ہے

سوال: کیا قیامت کے ثبوت کیلئے کسی خاص صدی کا تعین کیا گیا ہے یانہیں۔جبکہ بعض جہاا ،کہدر ہے میں کہ چودھویں صدی میں قیامت بریا ہوگی۔ بینوا و تو جروا.

المستفتى بمثل خان خليل تبركال بيثاور ..... عرب ١٣٩٠هـ

ا كجواب : قيامت كاعلم صرف الله تعالى كوحاصل ب\_الله كيسواييلم سي ،رسول اوركسي فرشة كوبيس ديا

گيا ہے۔﴿ا﴾

# تقذیر کے مسئلے میں سکوت بہتر ہے

سوال: جب الله تعالی نے ایک انسان کے تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ کہ وہ فلاں گوٹل کریگا۔ تو پھروہ انسان اس پر کیوں گنهگار ہوجا تا ہے،۔اورا سے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ المستفتی : عزیز الرحمٰن صوابی ..... ۲۵ رفر وری ۱۹۷۵،

البها بمحترم سلام کے بعد واضح رہے کہ بیلم اور کم علم انتخاص کیلئے ایسے باریک مسائل

﴿ ا ﴾قال الله تعالى يسئلو نك عن الساعة ايان مرسلها . فيم انت من ذكراها .الي ربك منتهلها .

(ب: ۳۰ سورة النزعت ركوع: ١٨ آيت: ٣٠ ١٣٠٠ ١٣٠٠)

میں پڑنا بہت خطرناک ہے۔ آپ کے اطمینان کیلئے اتنا کافی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کیلئے یہ لکھا ہے۔
کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے بید گناہ وغیرہ کرے گا۔ تو اس کوعذاب دیگا۔ اور جس کیلئے یہ لکھا ہے کہ وہ غیر
ارادی اور مجبوری سے گناہ کریگا تو اس کوعذاب نہ دیگا۔ مزید اطمینان حاصل کرنے کیلئے آپ بالمشافہ گفتگو
کرسکتے ہیں۔ و ہو المموفق

# حضوروايسة كومختاركل، حاضرونا ظراور عالم الغيب ماننا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطابقہ کو ہر چیز کا اختیار دیا گیا ہے۔اور ہرمقام میں آپ حاضر و ناظر ہیں۔اور عالم الغیب ہیں۔تو جوشخص اس قتم کاعقیدہ رکھتا ہو۔تو اس کا کیا تھکم ہے؟ المستفتی:مصباح اللّہ مر دان ۔۔۔۔۱۲رجنوری ۱۹۷۵ء

الجواب: يُخْصُ مُثرك اوركافر بـ قال الله تعالى ليس لك من الامر شئى . ﴿ ا ﴾ وفى البنزازيه من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر (مجموعة الفتاوى ص ٣٥ جلد اوفى فتاوى قاضى خان و هو ما كان يعلم الغيب حين كان فى الاحياء فكيف بعد الموت (على هامش الهنديه ص ٢٢٨ جلد ٣) والمسئلة من الواضحات فلا حاجة الى توضيح الواضحات . وهو الموفق

### الله تعالیٰ خالق اورمخلوق کاسب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ والقدد حیرہ و و شہرہ من اللہ تعالیٰ اور اللہ خود محی اور مسیت ہے۔ لہٰذا قاتل کومقتول کا قصاص نہیں دینا چاہئے۔ کیونکہ بیل اور مقتول کا موت تو اللہ تعالیٰ واقع کرتا ہے نیز قاتل کیلئے قیامت میں سز ابھی نہیں مانتے۔اس مسئلہ کی وضاحت فرماویں۔

المستفتى: زامدحسين نوركلاتهم باوس بث حيله ملا كنڈ ايجنسي

﴿ ا ﴾ (پ: ٢ سورة آل عمران ركوع: ٣ آيت: ١٢٨)

الجواب خلق اورکسب میں زمین وآسان کا فرق ہے۔جو کتب کلام میں مسطور ہے۔﴿ اَ ﴾ بہر حال موت کاخلق اور ایجاد الله کرتا ہے اور کسب ومباشرت اسباب قاتل کرتا ہے خلاف قانون زنجیر کھینچنے والے کو حکومت مزادیتی ہے۔اگر چدریل کو کھڑا کرنے والی حکومت خود ہے۔و ھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى (و جميع افعال العباد من الحركة و السكون) اى على اي وجه يكون من الكفر والايمان والطاعة والعصيان (كسبهم على الحقيقة) اى لا على طريق المجاز في النسبة ....... (والله تعالى خالقها) والحاصل ان الفرق بين الكسب والخلق هو ان الكسب امر لا يستقل به الكاسب والخلق امر مستقل به الكاسب والخلق امر مستقل به الخاسف والخلق المر مستقل به الخالق ..... و الله خلقكم و ما تعملون اى وعملكم او معمو لكم الخراش حالاكبر للقارى ص ٢٩، ٥٠ افعال العباد كسبهم و خلق الله تعالى )





يرو زهق الباطل مير

ان الباطل كان زهوقاًه





# فصل في كلمات الكفر

# "سارے پیرکا فرومشرک ہیں 'کے الفاظ کا حکم

المجيواب: شايدات شخص كامراداستغراق عرفی ہو۔اور يار سي بيرمراد ہوں للبذاايسے بے باک شخص کو کا فر قرار نہيں ديا جاسکتا۔ ﴿ا﴾

### پیغمبرعلیه السلام کی تو بین اور ایذاء برراضی ہونا کفر ہے

الجواب: پنیمبری توجین اورایذا، پر راضی ہونا کفر ہے جبیبا کہ توجین اور ایذ اکفر ہے پس اس شخص پرتجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے اور اس شخص کیلئے تو بہ کرنا جا ہیئے ۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قـال الحصكفي و في الدرروغيرها اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه . (الدرالمختار ص ٢ ا ٣ جلد ٣ قبيل توبة اليأس)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قبال الحصكفي والكافر بسب نبي من الانبياء ... لكن صرح في آخر الشفاء بان حكمه كالمرتد و مفاده قبول التوبة ....و لفظ النتف من سب الرسول الشيخانه مرتد و حكمه حكم المرتد و يفعل به ما يفعل با لمرتد انتهى . (الدرالمختار ص ٢٠٤٤ ، ٩٠٣ مطلب مهم في حكم سباب الانبياء)

# كلمه يره هتا هول ليكن اكثر إعمال يمل نبين كرون گاكلمه كفرنهيس

سوال: اگر کوئی شخص کہدد ہے کہ میں کلمہ تو حیداور رسالت لا السه الاالسله محمد د سول الله پڑھتا ہوں مگر بغیرتسی مجبوری کے اکثرا عمال بڑمل نہیں کروں گا تو ایساشخص مسلمان ہوسکتا ہے یانہیں؟ المستفتی: محمد نذیر پنڈی گھیپ اٹک ..... کیم رہ بیج الثانی ۲۰۴۱ھ

البواب: يا يك جابلانه اورفات قانه كلام به اوراس سے يخص كافرنبيس ، وتا به لعدم انكاره عن ضروريات الدين و لعدم الاستحلال و الاستخفاف. ﴿ ا ﴾ و هو الموفق محتمل كلام بركفر كافتو كي نبيس و يا جاسكتا

سوال: زیدی اہلیہ کے اہل خاندان زید کے گھر آگئے جو بے ریش اور داڑھی منڈ ھے تھے زید کے والدان سے بے حد گتا خانہ طور سے پیش آئے اور وجوہ بتائے کہ بیاوگ داڑھی منڈ ھے اور شریعت کے مطابق نہیں ۔اس پر زید کی اہلیہ نے کہا۔ کہ اب زمانہ بدل گیا ہے جو باتیں ہیں برس پہلے تھیں ابنیس ہیں ۔اس سے مفہوم ہوا۔ کہ اہلیہ کے نزویک شری احکام اب معطل ہو گئے ہیں۔ داڑھی منڈ وانا بے پردہ پھرناوغیرہ نا جائز افعال نہیں رہے تو اب احکام اللی کا استہزاء بے اولی ، نداق ،نفرت اور بے قدری کیسا ہے۔ مجد دالف تانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب تو اب احکام اللی کا استہزاء جو کئی فعل حرام کو اچھا تصور کریں۔ وہ اہل اسلام کے زمرہ سے خارج ہوجاتے ہیں اور مرتہ ہوجاتے ہیں اور مرتہ ہوجاتے ہیں اور مرتہ ہوجاتے ہیں۔ اسلام کے زمرہ سے خارج ہوجاتے ہیں اور مرتہ ہوجاتے ہیں۔ دو اہل اسلام کے زمرہ سے خارج ہوجا و ا

المستفتى :ايم صديق ايف، پي، ٹي کالو ني لا ہور

الجواب : چونکہ زید کے اہلیہ کے ہر دوالفاظ دومطلب کے متل ہیں۔اول یہ کہ شری احکام نا قابل ممل ، ناحق اور خلاف مصلحت ہیں دوم یہ کہ احکام شرعی باوجود حق ہونے کے متروک العمل ہیں ﴿٣﴾ تو اس احمال کے

﴿ ا ﴾ قال في الهندية و قول الرجل لا اصلى يتحمل اربعة اوجه احدها لا اصلى لاني صليت والثاني لا اصلى با مرك فقد امرني بها من هو خير منك و الثالث لا اصلى فسقا مجانة فهذه الثلاثة ليست بكفر والرابع لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة و لم او مر بها يكفر و لو اطلق وقال لا اصلى لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه (فتاوى هنديه ص٢٦٨ جلد ٢ مطلب موجبات الكفر منها ما يتعلق بالصلوة والصوم)

﴿٢﴾ وفي الهندية سنل الحاكم عبدالرحمن عمن قال برسم كاركم بحكم ني هل هو كفرقال ان كان (بقيه حاشيه اگلے صفحه پس

باوجود كفركافتو ى ويناكى كاندهب تبيس ب قال العلامه ابن عابدين وفى التتارخانيه لا يكفر بالمحتمل لان الكفرنها ية فى العقوبة فيستدعى نهاية فى الجناية ومع الاحتمال لا نهاية انتهى ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار صفحه ٢٨٥ جلد ٣)

# '' تو حید باری نداق ہے شریعت نماز ،روز ہ کوئی چیز نہیں'' کلمات کفریہ ہیں

سوال: اگرایک شخص کا بیعقیدہ ہو کہ تو حید باری تعالیٰ (معاذ اللہ) ایک مذاق ہے اور شریعت سرمایہ دارانہ اور جا گیردارانہ نظام کی حامی ہے نماز روز ہ کوئی چیز ہیں میراایک مستقل دین ہے جس کے قبول کرنے میں لوگوں کا مفاد ہے کیا شخص کا فرے یانہیں؟

المستفتى :مولوي رحمان الدين مسجد شابنگل ..... ۱۹۷۸ ءر ۱۹۸۰

الجواب:بشرط صدق وثبوت بیخص مرتد اور کافر ہے ﴿ ٢﴾ اور بااثر اہل اسلام کیلئے ضروری ہے کہ تائب نہ ہونے کی صورت میں اس کوم ہدکی سزاد یویں یا دلوالیں اور تمام اہل اسلام اس سے بائیکاٹ کریں۔

(بقيمه حاشيمه) مراده فساد النخلق و ترك الشرع واتباع الرسم لا ردالحكم لا يكفر كذا في المحيط . (هنديه ص ٢٥٨ جلد ٢ الباب التاسع في احكام المرتدين)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار على الدرالمختار ص ٢ ١٦ جلد مطلب ما يشك في انه ردة لا يحكم بها )

﴿٢﴾ و في الهندية المرتد عرفا هو الراجع عن دين الاسلام كذا في النهر الفائق وركن الردة اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الايمان .

(هنديه ص ٢٥٣ جلد ١٢الباب التاسع في احكام المرتدين)

قـال ابن عابدين و ركنها اجراء كلمة الكفر على اللسان هذا با لنسبة الى الظاهر الذي يحكم به الحاكم و الا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد با طل او نوى ان يكفر بعد حين افادة.

(ردالمحتارص • ٣١ جلد ٣ باب المرتد)

و في الهندية سئل عن امرأة قيل لها توحيد ميداني فقالت لا ان ارادت انها لا تحفظ التوحيد الذي يقوله الصبيان في المكتب لا ينضرها و ان ارادت انها لا تعرف وحدانية الله تعالى فليست بمؤمنة ولا يصح نكاحها . (هنديه ص٢٥٧ جلد ٢ منها ما يتعلق با لايمان و الاسلام)

### کسی مسلمان کے دین و مذہب کو گالیاں دینا

سوال: چه فرمایند علماء دین دریل مسئله که یک مرد دیگر مرد مسلمان را دشنام و شتم دین میکند مثلا (ستا دین اوغیم ،ستا مذهب اوغیم )وعادت او ایل باشد در اسلام و کفر او چه حکم است. بینو اوتوجرو ا

المستقتی: امین جان کو چی بخشی مل پشاور .. . . 1919ء رار ۱۵

الحبواب: كافرنبيس باورخطره موجود بالبذاتوبدواستغفاركياكر فيال العلامه الشامى المبحد المسامى المبحد المسامى بعد المبعد ال

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس شخص کے بارے میں جوحضرت علی رضی اللہ عنہ کونگی گالی دے وہ مسلمان رہ سکتا ہے یا نہ اگر تو بہ نہ کر ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا کیارویہ ہونا جا ہے؟ المستفتی: صلاح الدین ناظم شبان اسلام ٹیکسلاا ٹک ۱۹۵۵ء ۱۹۰۰ء ۱۹۷۰ء ۱۹۷۰ء موال

المجواب: چونکه صحابه کرام رضی الته عنهم کوگالیان دینا حرام ہے لبندائی نفس باغی اور فاسق ہے مردودالشھادة ہے۔ کہما فسی دید المعتار ص ۲۹۳ ہے ۱۳ ساکو باغی جیسے توبہ پرمجبور کیا جائے گا اگر توبہ نہ کرے تو کم از کم اسکے ساتھ معاشر تی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ﴿۲﴾ و هو الموفق

﴿ الله (ردالمحتار ص ٢ ا ٣ جلد ٣ مطلب في حكم من شتم دين مسلم ) و قال ابن عابدين اقول و على هـ ذا ينبغي ان يكفر من شتم دين مسلم و لكن يمكن التأويل بان مراده احلاق الردينة ومعاملة القبيحة لا حقيقه دين الاسلام فينبغي ان لا يكفر حينئذ ِ ( ايضا )

(٢٠) قال ابن عابدين ذكر في شرحه على الملتقى ايضاً انه لو على وجه المزاح يعزر فلو بطريق الحقارة كفر لان اهاتة اهل العلم كفر على المختار فتاوى بديعية لكنه يشكل بما في الخلاصة ان سب الختين ليس بكفر اه والمراد با لختين عثمان و على رضى الله تعالى عنهما رر دالمحتار ص ٢٠٣ جلد ٣ قبيل مطلب فيما لو شتم رجلاً با لفاظ متعددة بوايضاً في ردالمحتار وسب احد من الصحابة و بغضه لا يكون كفر أ لكن يضلل وقال ابن ملك في شرح المجمع و ترد شهادة من يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم و هم الصحابة و التابعون الخرون الخرون الخرون المحتار ص ٢٠١ جلد ٣ مطلب مهم في سب الشيخين)

### احادیث کوجعلی داستانیں کہنے والاملحدوزندیق ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس شخص کے بارے میں جواحادیث پر تنقید کرتا ہے اور صحاح ستہ کوفرضی اور جعلی واستانیں کہتا ہے تر فدی شریف کو گند بلا کہتا ہے مشکوا ق کے بارے میں کہتا ہے کہ بیاحادیث کی کتاب نہیں اور کتنا ہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں بنوا میے کے دور تک ربااب اس میں تحریف ہوچکی ہے سوائے قرآن کے کوئی چیز اصلی شکل پر نہیں حسنین کے صحابیت کا قائل نہیں کہتا ہے کہ اسلام میں اختلاف حضرت علی رضی اللہ عند نے ڈالا ہے ندکور شخص کا کیا تھم ہے سزا کیا ہے ؟ بینوا و تو جروا

لمستفتی :عبداللهٔ نعمانی مدرسه مدنیه کریم پارک راوی روژ لا هور ۱۵۰۰۰ ۱۵۰ رمضان ۱۳۱۰ ه

الجواب: بشرط صدق و ثبوت تحریر بالا بیشن ملحداور زندیق ہے بیئنر حدیث ہے اس کا ہر شم اعزاز اور تکریم تو بین وین اور کفر پروری ہے اوراس زنادقہ کے دور میں کون سزادے گا صرف بائیکا کے ومعمول کرنا کافی ہے۔ ﴿ا﴾ کسی نے قرآن برحلف اٹھا یا ووسرے نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں تیسرے نے بیہ کہا کسی ایسے اسلام برجس میں حق بوشی ضروری ہوجوتا مارتا ہوں تو کیا بیکلمات کلمات کفر ہیں ؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین کرزید حافظ قرآن امام سجد ہے اپنی مال کے ساتھ اختلاف ہوگیا والدہ نے قرآن اٹھا کرتم کھائی کہ میں تجی ہوں مگرزید نے کہا کہ میں قرآن نہیں مانتا سابقدام عمرو نے والدہ کے ساتھ اختلاف اور یہ الفاظ کہ میں قرآن نہیں مانتالوگوں میں مشہور کیا اوگوں نے عمروکو کہا کہ یہ آپس کا جھڑ اسے اسے چھوڑ ووگر عمرونے کہا کہ 'میں ایسے اسلام پرجس میں حق پوشی ضروری ہوجوتا مارتا ہوں' اب زیداور عمروکی ان الفاظ کا کیا ووگر عمرونے کہا کہ 'میں ایسے اسلام پرجس میں حق پوشی ضروری ہوجوتا مارتا ہوں' اب زیداور عمروکی ان الفاظ کا کیا خوروز قال ابن عابدین المواد بالتک ایس عدم النصدیق الذی مرای عدم الا ذعان والقبول لما علم مجینہ به سائے ضرور قادی علم ماروز قادی علم ماروز قادی علم ماروز قادی کے مسائل کہ المواد التصویح با نه کاذب فی کذا لان مجرد نصبہ الکذب الیہ سے کفر و ظاہر کلامہ تحصیص الکفریج حد الضروری فقط مع ان الشرط عندنا ثبوته نسبہ الکذب الیہ سے المواد التصویح با نه کاذب فی کذا لان مجرد نسبہ الکذب الیہ سے کھورو طاہر کلامہ تحصیص الکفریج حد الضروری فقط مع ان الشرط عندنا ثبوته

(ردالمحتار ص ١ ١٣ جلد ٣ مطلب في منكر الاجماع)

وفي الهندية قال رضى الله عنه سألت صدر الاسلام جمال الدين عمن قرء حديثا من احاديث النبي النالج فقال رجل همه روز خلشها خواند قال ان اضاف ذلك الى القارى لا الى النبي النالج ينظر ان كان حديثا يتعلق با لدين واحكام الشرع يكفر وان كان حديثا لا يتعلق به لا يكفر .

على وجه القطع وان لم يكن ضرور يا بل قديكون بما يكون استخفا فامن قول او فعل كما مر .

( هنديه ص ٢ ٢ جلد ٢ احكام المرتدين منها ما يتعلق با لانبياء )

تحکم ہے آیا اس سے کا فرہوئے ہیں یانہیں؟ المستفتی : اہالیان ڈوک فیض بخش .....۳۵ امرے ۱۹۷

الجواب: واضح رہے کہ حافظ زیدنے والدہ کی تتم پراعتماد کرنے سے انکارکیا ہے نہ کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے وغیرہ سے انکارکیا ہے لہذا حافظ زید کا فرنہیں ہے البتہ عقوق والدین گناہ کبیرہ ہے جبکہ والدین نا جائز پر قائم نہ ہوں لحدیث لا طاعة للمحلوق فی معصیة المحالق. ﴿ ا ﴾ اور عمر وحق فروشی اور حق پوشی سے بیزاری کرتا ہے نہ کہ اسلام سے لہذا ہے کی فرنہیں ہے جانبین کے نفروغیرہ کے فتوے دینا غلط چیز ہے. ﴿ ۲ ﴾ و هو الموفق

### مسکلہ دینیہ کے اہانت کرنے والے بر کفر کا شدید خطرہ ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سود کے متعلق ایک مسئلہ جس پر چندعلماء کرام کے مہر و دستخط شبت ہیں جس میں آیات واحادیث کے حوالہ ہے سود لینا ، دینا ، تحریر کرنا ایک جیسا جرم قر اردیا گیا ہے چندلوگوں کے موجودگی میں زید کو بیفتو کی پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اس فتوی پر پیشاب کرتا ہوں اور فتوی پیش کرنے والے پر لاٹھی کیکر حملہ آور ہوا گالی گلوچ اور بدکلامی کی قر آن وحدیث کے بین ایسے فرد کے متعلق حتمی فیصلہ صادر فرمایا جاوے۔

المستفتى :محمدا كرم قريشي واه كينت ....شوال ١٣٨٩ هـ

الجواب: الشخص پراہانت دین کی وجہ سے گفر کا شدید خطرہ ہے۔ ﴿ ٣﴾ تا ئب نہ ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ سلام و کلام چھوڑ نا ضروری ہے۔ فقط

﴿ ا ﴾عن النواس بن سمعان قال قال رسو ل الله ﷺ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه في شرح السنة . (مشكواة المصابيح ص ٣٢١ جلد ٢ كتاب الامارةالفصل الثاني )

﴿٢﴾ قال ابن عابدين و على هذا ينبغي ان يكفر من شتم دين مسلم و لكن يمكن التأويل بان مراده اخلاق الرديئة و معاملة القبيحة لا حقيقة دين الاسلام فينبغي ان لا يكفر حيننذ. ( ردالمحتار ص ٢ ١٣ جلد ٣ مطلب في حكم من شتم دين مسلم )

وسم قال العلامة حصكفي و في الفتح من هزل بلفظ كفر ارتد و ان لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد. قال ابن عابدين ثم قال و الاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بالفاظ كثيرة و افعال تصدر من المتهتكين لدلا لتها على الاستخفاف بالدين الخ. ( الدر المختار مع ردالمحتار ص ١٠ ٣ جلد ٣ باب المرتد ) و في الهندية رجل عرض عليه خصمه فتوى الاثمة فردها وقال چه با رنامه فتوى آورده قيل يكفر لانه رد حكم الشرع و كذا لو لم يقل شيشاً لكن القي الفتوى على الارض و قال اين چه شرع است كفر .اذا جاء احد الخصمين الى صاحبه بفتوى الاثمة فقال صاحبه لينوى العلم و العلماء)

#### اسلام اورمسلمانوں کےخلاف گنتا خانداور ناشا ئستہ الفاظ کا استعال

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس خص کے بارے ہیں جو بیالفاظ کہے: سارے کے سارے مسلمان اور علاء کرام بناوئی اور مصنوعی مسلمان ہیں اور ان ہیں کوئی بھی صحیح اور عملی مسلمان نہیں اہل مجلس نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں کم از کم ظاہری طور پرسراور داڑھیاں سنت اور شریعت کے مطابق رکھی ہوئی ہیں باوضواور ابھی نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہیں تو اس نے جواب ہیں مسخرانہ قبقہدلگایا اور کہا کہ اسلام اور مسلمانی سراور داڑھی ہیں نہیں سکھوں کی داڑھیاں سب سے بڑی ہوتی ہیں ۔ پھر ایک شادی میں ڈھول کے خلاف امام صاحب نے ایکشن لیا ، تو اس نے کہا کہ ملا نے ان کے خلاف کمکور چلایا ۔ بیا یک گتا خانہ اور حقارت آ میز ناشائستہ لفظ ہے۔ جس کامعنی چمچے ، بھیڑ واور دھندہ ہے ، شریعت میں ایسے آ دمی کا کیا تھم ہے ۔ مسلمان روسکت ہے بینہیں ؟

ایکشن لیا ، تو اس نے کہا کہ ملا نے ان کے خلاف کمکور چلایا ۔ بیا یک گتا خانہ اور حقارت آ میز ناشائستہ لفظ ہے۔ جس کامعنی چمچے ، بھیڑ واور دھندہ ہے ، شریعت میں ایسے آ دمی کا کیا تھم ہے ۔ مسلمان روسکت ہے بینہیں ؟

ایکشن لیا ، تو اس نے کہا کہ ملا نے بیاسی مری راولینڈی ۔۔۔۔۔۔۔ جس کامعنی چمچے ، بھیڑ واور دھندہ ہے ، شریعت میں ایسے آ دمی کا کیا تھم ہے۔۔ مسلمان روسکت ہے بینہیں ؟

الحبواب: چونکهاس خص کاام میں تا ویل کا اختال موجود ہے یعنی استغراق سے مراداستغراق عرفی ہے نہ حقیقی ۔ اور داڑھی ندر کھنے سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے اور کسی کا یہ کہنا کہ داڑھی تو سکھ لوگوں ک بھی ہوتی ہے اس پر تفریک ہم نہیں کر کتے ہیں ۔ لیکن اس پر خوف تفر موجود ہے اور ایسے مشتبہ کلام سے اس پر تو بہ ضروری ہے اور آ کے مشتبہ کلام سے اس کے ساتھ کرنا چاہتے جب تک تا نب ند ہوجائے ۔ فسی الدر السم ختار لا یہ سفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن و فی الدر روغیرہ اذا کان فی المسئلة وجوہ تو جب الکفر و واحد یمنعه فعل المفتی المیل لما یمنعه فقط . ﴿ ا ﴾

''اگر چەحضورتالىلە كافر مان ہوليكن ٢٩ شعبان كاروز ەنبيس تو ڑوزگا'' كے الفاظ كاحكم

سوال: کیا فرمات بین علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا یک شخص کہتا ہے کدا گر چہ حضور علیہ کافر مان ہو کہ انتیس شعبان کوروز ہندر کھومیں اگر کا فربھی ہوجا ؤں تب بھی روز ہبیں تو ڑونگا۔اس کا کیا حکم ہے؟ المستفتی: محمرز ایم ہتم تعلیم القرآن بکوٹ شریف ہزارہ

**ا تسجید اب**:اگرییخص مغلوب الحال نه ہوا ہوتو اس پرضروری ہے کدایمان اور نکاح کوتاز ہ کرے۔لان

<sup>﴿</sup> اللهِ الله المختار ص ١ ٣ ١ جلد ٣ قبيل مطلب توبة الياس مقولة دون ايمان الياس )

الرضاء بالكفر كفر ﴿ ا ﴾وهوالموفق

# ''ان کے ہاتھوں ملک میں آیا ہوااسلامی قانون ہم نہیں مانینگے'' کے الفاظ کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کد دوآ دی بکراورغمر و عالم ہیں۔ تیسرا آ دمی زید کہتا ہے کہ بید دونوں کا فر ہیں اور کہتے ہیں کہان آ دمیوں کے ہاتھوں جواسلامی قانون ملک میں آئے ہم نہیں مانینگے ۔اور زید یہ بھی کہتا ہے کہ بید دونوں د حال کے پیروہوں گے اب زید کا فر ہے یا مسلمان ۔اس کیلئے کیا تھکم ہے؟
المستفتی : محمد نور ولد محمد المین .....مور خدر ۱۹۷۳ء ۱۹۷۸

الجواب: اگرية مين ذاتيات پرمنی نه ہوں ﴿٢﴾ توليد کا فرے۔ ﴿٣﴾ فقط

# و بیغ صلابله بھی شرکت کی دعوت دیدے تب بھی شریک نہ ہونگا'' حاملا نہ کلام ہے

سوال : اگرایک آ دمی کوکسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دئی گئی ہواوراس نے محض عناد کی وجہ ہے یہاں تک کہہ دیا کہ پیغیبروں کا آ نا بند ہو گیا ہے اگر مجھے پیغیبر بھی آ کر دعوت دیدے کہ فلاں مجلس میں شریک ہو جاؤتو بھی شریک نہ ہو ناوتو بھی شریک نہ ہونگا عندالشرع اس شخص کا کیا تھم ہے؟
شریک نہ ہونگا عندالشرع اس شخص کا کیا تھم ہے؟
المستفتی : نامعلوم

﴿ ا ﴾ وفى الهنديه و من يرضى بكفر نفسه فقد كفر ومن يرضى بكفر غيره فقد اختلف فيه المشائخ رحمهم الله تعالى في كتاب التخير في كلمات الكفر و ان رضى بكفره ليقول في الله ما لا يليق بصفاته يكفر و عليه الفتوى كذا في التتار خانيه (هنديه ص ٢٥٧ جلد ٢ الباب التاسع في احكام المرتدين) و في الهندية رجل اراد ان يضرب عبده فقال له رجل لا تضربه فقال اگر محمد مصطفى گويد مزن نهلم او قال اگراز اسمان با نگ آيد كه مزن هم بزنم يلزمه الكفر .(هنديه ص ٢٢٦ جلد ٢ احكام المرتدين منها ما يتعلق با لانبياء) ﴿ كُوفَال ابن عابدين بنبغي ان يكفر من شتم دين مسلم ولكن يكمن التأويل بان مراده اخلاقه الردينة ومعاملة القبيحة لا حقيقة دين الاسلام فينبغي ان لا يكفر حينئل .(ردالمحتار ص ٢ ا ٣ جلد ٣ قبيل طلب توبة الياس) ﴿ كُو الحمار في الهنديه و يخاف عليه الكفر اذا شتم عالماً او فقيهاً من غير سبب و يكفر بقوله لعالم ذكر الحمار في است علمك يويد علم الدين كذا في البحر .(هنديه ص ٣ ٢٠ جلد ٢ منها ما يتعلق با لعلم و العلماء)

الجواب: چونکه دعوت صرف آرڈراور حکم کوئیس کہاجا تامشورہ اورخور دونوش کیلئے بلانے کوئیمی کہاجا تا ہے لہٰذا ایسے جاہلانہ کلام سے کفریافسق کافتو کی دیناخلاف قاعدہ ہے ﴿ ا ﴿ فافهم فی حدیث بریرۃ ﴿ ٢ ﴾ وغیرہ. وهو الموفق بت فروشی رضاء بالکفر میں داخل نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بتوں کو تلاش کرنا اور پھران کوفروخت کرنا کیا اس وعید میں داخل ہے یانہ 'من رضی بکفر الغیر یصیر کافراً قاضیخان ''یا بیامارہ تکذیب ہے یا نہ اور اگرکوئی اس صورت میں کفر کافتوی دیدہ تو کیا بیجائز ہے؟

المستفتى: عطاءالله متعلم دارالعلوم حقانية .....مور خدرار ٢ را ١٩٠٠ ه

الجواب : بت فروشی نہ بت پرتی ہے اور نہ ائتزام بت پرتی ہے اور نہ اس سے بت پرتی لازم ہے (نہ لزوم بین ) پس اس کورضاء کفر قرار وینا غلط نہی یا بدنہی ہے و مثلہ اذا آجو بیتاً للمعاصبی و غیر ہا ﴿٣﴾ فقط

#### ببینڈ باحیہ کی وجہ سے تلاوت کو بند کرانا

سوال: ہمارے مسجد میں قبل از جمعہ تلاوت قرآن مجید کی کیسٹ لگی ہوئی تھی اس گلی میں شادی تھی جب ان کے بینڈ باجے والے آئے تو ان کے ایک آدمی نے مسجد میں گھس کرزبردتی تلاوت بند کرادی۔اوراس کو شیطا نیت سے تعبیر کیااس شخص کے متعلق شرعی تکم کیا ہے کہ یہ کا فرہو گیا ہے یانہیں؟
المستفتی: مولوی محمسلیم جامع مسجد بلال نیشنل ٹاؤن راولینڈی ....مورخہ ۱۹۸۲ء ۱۹۸۸ مرمور

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي و في الدرر وغيرها اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه . (الدر المختار ص ٢ ١ ٣ جلد "قبيل توبة الياس)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ عن ابن عباس ان زوج بسريسرة كان عبداً يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكر و دموعه تسيل علمي لحيته فقال النبي الله المنتخب الما الا تعجب من حب مغيث بريرة و من بغض بريرة مغيثا فقال النبي النبي النبي المنتخبة قالت يا رسول الله المنتخبة تا مرنى قال انما اشفع قالت فلا حاجة لي فيه .

<sup>(</sup>صحيح البخاري ص ٩٥٥ جلد٢ باب شفاعة النبي المنتج في زوج بريرة)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال العلامه حصكفي و جاز اجارة بيت بسو اد الكوفة اي قراها لا بغير ها على الاصح ... ليتخذ بيت نار او كنيسة او بيعة او يباع فيه الخمر و قال لا ينبغي ذلك لانه اعانة على المعصية و به قالت الثلاثة زيلعي و قال ابن عابدين هذا عنده ايضاً لان الا جارة على منفعة ... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

الدجواب: شایدات خص نے گناہ میں تخفیف کے ارادہ سے بیاقد ام کیا ہے بہر حال اس کے اس جاہلانہ کردار اور گفتار کی وجہ سے اس کو کا فرقر ارنہیں دیا جائے گا۔ ﴿ا ﴾ و اللّه علم فرشتہ کو گالی دینا کفر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کدا گرا کیشخص کسی کوخصہ کی حالت میں یوں کہلائے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فلال شخص کی مال ہے شب باشی کی ہوا ہوا ہے اب اب بیدا ہوا ہے اب وہ خص اپنے اس بات پرمقرہے۔ شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: سائيس محمد عباس راولپنڈى ۲۲۰۰۰۰۰ رمضان ۴۰۰۵ ھ

**المجواب:** بیرجاہلانہ بلکہ کا فرانہ کلام ہے فرشتہ کوزنااوراولا دکی نسبت سب ہے ہ<sup>9</sup> ہاں شخص پرضروری ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہے معافی مائے اور نکاح کوتازہ کرے۔ فقط

# حفاظ قرآن کی تو بین کننده کاحکم

(بقيه حاشيه)البيت ولهذا يجب الا جر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وانما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية ممن لا يستبر تها او يا تيها من دبر و بيع الغلام من لو طي و الدليل عليه انه لو آجره للسكني جاز و هو لا بدله من عبادته فيه .اه

(اللرالمختار مع ردالمحتار ص٧٤٦ جلد٥. كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع)

﴿ ا﴾ قال العلامه حصكفى لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حس وفى الدور وغير هاافا كان فى المسئلة و جوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه . (الدوالمخارص ٢ ا ٣ جلد ٣ قبيل مطلب تومة الياس) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين هو مصرح به عندنا فقالوا اذا شتم احدا من الانبياء او الملائكة كفر وقد علمت ان الكفر بشتم الانبياء كفر ردة فكذا لملائكة فان تاب فبها و الاقتل .

(ردالمحتار ص ٣٢٠ جلد ٣ قبيل مطلب مهم في حكم سب الشيخين)

**الجدواب** :ا گراس شخنس کامراداستغراق حقیقی ہوتو بیکفر بیکلام ہے ﴿ ا ﴾ اورا گراستغراق حسب انعلم مراد ہو تو یہ حفظ قر آن کی تو بین نہیں ہے اور جاہلانہ کلام ہے۔ فقط

رقص وغنا حلال سمجھنا كفر ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں مامان بن اس شخص کے بارے میں جورقص وسروداورغناءکوحلال سمجھتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ المستفتی: غلام حیدرکیمل پور

**الجواب ب**مستحل رقص ونمنا كاقرب كما في شرح التنوير ومن يستحل الرقص قال مسره عامش ردالمحتار ص٣٦٥ جلد ٣.﴿٢﴾ وهو الموفق

ذاتی عداوت کی وجہے امام اور قرآن کی تو ہین کرنے کا حکم

سوال: ایک اوم مجد تلاوت قرآن کرر ہاتھا کدایک شخص نے کسی ذاتی عداوت کے مدنظر مولوی صاحب کی دارتی پکڑ کر گھسیٹا اور قرآن مجید کو جائے کرئے ورقہ ورقہ کردیا اور مار پبیٹ کی حالت میں آواز کی بلندی ہے دو شخصوں نے آکراس کوچھٹرادیا لیسے شخص کیلئے شریعت مجمدی تھائے۔ میں کیا تھم ہے؟

میں کیا تھا تھے کہ کہ سالیمان کو ہالہ کو و مری ۲۰۰۰۔ مرب ۱۳۸۹ھ

الجواب نادم نه و في صورت من يخص فاست يقيني طورت جاورا بانت قرآن كي وجه حافرا الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و قال عليه الصلوة و السلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره انتهى ﴿ ﴾ و و اه مسلم. و هو الموفق و آ ﴾ قال ابس عابدين ثم قال و لاعتبار العظيم المنافى للاستخفاف كفر الحنفيه بالفاظ كثيره و افعال تصدر من المستمت كيس لند لا لتها على الاستخفاف ما لدين و استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حدقه او احماء شاريه قلت و بظير من هذا ان ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف لانه لو توقف على قصده لما احتاج الى بادة عده الاحلال سامر لان قصد الاستخفاف مناف للتصديق.

وَ اللهِ قَالَ أَسَ عَابِدُينَ فَى نَحَفَّتَ لاَسَانَ امُورَ الاَخلالَ بِهَا ٱخلالَ بِأَالاَ يَمَانَ اتَفاقاً كتر ك السجود لصنم وقتل سي والاستخاف به وبالمصحف والكعنه الخررد المحتار ص ١٠ ٣جلد ٣ قبيل مطلب في منكر الاجماع) ٥٠ ٩ (مشكّدًا قالمصابح ص ٢٢ مجلد ٢ باب الشفقة والرحمة على الخلق)

### 'علماء سکھ جیسے نظر آتے ہیں' اور دوسرے گستا خانہ الفاظ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء اہل سنت والجماعت ایسے خص کے بارے میں جوملاء دین کے شان میں گتا خانہ الفاظ کے علاوہ رہمی کہتے ہیں کہ یہ مجھ کوسکھ جیسے نظر آتے ہے اس شخص کا شریعت میں کیا تھم ہے '' المستقتی : . . . . . نامعلوم

البواب: الريس من المحام المعلم علماء كساته مواورذا تيات كى وجهت وتوييس باورا كرعام علماء كوت مين موتواس مين خوف علم المحمد من المعن عالماً بعيو سبب من المحاد عليه الكفر ﴿٢﴾ في شرح فقه الاكبو عن المحلاصة من المعن عالماً بعيو سبب ظاهر حيف عليه الكفر ﴿٢﴾ انتهى.

### عالم كاامر بالمعروف ميں طاقت كااستعال اورعالم كى يے حرمتى

سوال: كيافرماتے بين علماء دين كه عباليم من حيث انسه عباليم وگائي دينا كيسا ہاورعالم امر بالمعروف ميں طاقت كااستعال كرسكتا ہے يائيس ۔اورعالم كوگائي دينے ہے گفرلازم ہوتا ہے يائيس؟ المستفتى :عبدالرحمٰن مال روؤیشاور ٤٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الجواب : گالی جب عالم کوامر بالمعروف اور نهی عن لمنکر کی وجہ ہے بواور دینوی سبب کی وجہ سے نہ ہوتو تو اعدشرعیہ کی رو سے میخض کا فرہوا ہے ﴿ ٣﴾ عالم کوامر بالمعروف زبان سے کرنا جا ہے ﴿ ٣﴾ مِماً خوذ از فتا وی ہندیہ وہدایہ۔ فقط

### تمام علماء کوفتنه بازقرار دینا کفر ہے

﴿ ا ﴾ قال ابن نجيم و يخاف عليه الكفر اذا شتم عالماً او فقيهاً من غير سبب. (بحرالرائق ص ٣٣ ا جلد ٥ باب احكام المرتدين )

(٣٠٥) وفي الهندية ويخاف على قارى ص ٣٠٠ فصل في العلم والعلماء)
(٣٥) وفي الهندية ويخاف عليه الكفر اذا شتم عالسا او فقيها من غير سبب ويكفر بقوله لعالم ذكر الحمار في است علمك بريد علم الدين. كذا في الحرالوائق (هنديه ص ٢٥٠ حلد٢ منها ما يتعلق بنا لعلم و العلماء) وفي الخانية رحلان بينهما خصومة فقال احدهما للاخر بيا تا بعلم رويم فقال الاخر من علم چه دانم قال ابو بكر القاضي بكفر المجبب لانه استحف با لعلم (فتاوى تنار خانيه موضوع على هامش الهنديه ص ٥٤٠ جلد٣ باب ما يكون كفرا من المسنم و ما لا يكون)

و المرابعة والم المستدينة والمواعلم باكبر وأيه الله لو الموهم للذلك قادفة و نسسوه فتوكه التصل و كذلك له علم اللهم يعضو بونه و لا يصبر على دلك ويقع لينهم عداوة ويهبج منه الفنال فتركه افضل ويفال الامر بالمعروف باليد على الامواء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس وهو احبار الديدويسني كذافي الظهيرية. وهنديه ص٣٥٣ جلده الناب السالع عشر في العناء والامر بالمعروف كناب الكراهمة.

الجواب: تمام علم او تتمام المرادينا كفر به الله الله يستلزم بغض العلم واستخفاف العلم لزوماً بيناً وهو كفر كما في شرح الفقه الاكبر لملاعلي القارى ص ١٣٠ وفي المخلاصة من ابغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر قلت الظاهر انه يكفر لا نه اداب خض العالم من غير سبب دنيوى اور احروى فيكون بغضه العلم الشريعة ولا شك في كفر من انكره فضلا عمن ابغضه انتهى قلت وهذا اظهر جداً عند بغض الجميع فافهم وفيه ايضاً ص ١٣١ من قال لعالم عويلم اولعلوى عليوى اى بصيغة التصغير فيهما للتحقير كما قيد ه بقوله قاصداً به الا ستخفاف كفر انتهى . (٢٠)

# دا ڑھی والے کوسکھ کہکر بکارنا

سوال : کیافر ماتے ہیں علماء دین کہ ایک شخص دوسرے متشرع داڑھی والے مسلمان کو جب بلاتا ہے توسکھ سے خطاب کرتا ہے اور مذکورہ شخص داڑھی والا اس کا دوست ہے تو شریعت محمدی لیکھیے میں اس کا کیا فیصلہ ہے؟ المستفتی : فیض محمد راولینڈی

المجواب الرسكي وغيره القاب سے بلانا اہانت دارهي كے وجہ سے ہوتو يہ بلانے والا كافر ہے اور اگرخوش طبعی اور تشبید كے طور پر ہوتو فاسق ہے۔ یدل علیه ما في ردالمحتار ﴿٣﴾ ص ٢ ٣ جلد ٣ ان ما كان دليل الا ستخفاف يكفر به و ان لم يقصد الاستخفاف فافهم. فقط

أو في الهنديه يخاف عليه الكفر اذا شتم عالماً او فقيهاً من غير سبب ويكفر بقوله لعالم ذكر الحمار
 في است علمك يريد علم الدين كذا في البحر الرائق .

<sup>:</sup> هنديه ص ٢٤٠ جلد ٢ منها ما يتعلق با لعلم و العلماء )

و ٢ ﴾ (شرح فقه الاكبر لملاعلي القارى ص١٤٣٠ م١١ فصل في العلم و العلماء)

<sup>·</sup> ٣ أه (ردالمحتار ص ١ ١ ٣ جلد ٣ قبيل مطلب في منكر الاجماع)

# '' داڑھی والوں میں زیادہ شیطا نیت ہے''الفاظ کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین کے نکاح کے قریب میں نکاح خوال مواوی صاحب نے دہن کے پاس گواہ جھیجا کہ کہاا کے شخص نے کہا کہ وہ گھیج جا کیں جود سخط کر سکیں انگو شھے لگانے کا وقت ابنیں رہاہے مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی نقط نگاہ سے شرعی گواہوں کو جھیجو نگا اس شخص نے کہا کہ داڑھی والوں میں زیادہ شیطانیت ہے داڑھی والوں سے غیر داڑھی والوں سے خیر داڑھی والوں ہے تو ہو والوں میں نیادہ شیطانیت ہے داڑھی والوں سے خیر داڑھی والوں میں زیادہ پڑھے لکھے اوراجھے ہوتے ہیں اب شریعت مصطفی تقلیق میں ایسے آدمی کا کیا تھم ہے۔ بینو او تو جروا المستفتی عبدالقد وس کوہ مری را ولینڈی

المسجواب: چونکهاس مخص نے داڑھی کی براہ راست اہانت نہیں کی ہے بلکہ بعض داڑھی رکھنے والوں کی (شیطانیت کی وجہ سے ) اہانت کی ہے لئبذا ہے آ دمی کا فرنہیں ہوا ہے ﷺ کی کین اتنا معلوم ہوتا ہے کہاس کے دل میں داڑھی کا وقارنہیں ہے اس وجہ ہے اس کے ایمان کوخطرہ ضرور ہے۔ ﴿٢﴾ فقط

# شرعی فیصلہ ہے انکارکرنا کفرہے

سوال: اگرکسی فیصله میں ایک شخص شرقی فیصله سے انکار کرے تو کیا بیکفرنہیں ہے وضاحت کریں؟ المستقتی: سعیداللّٰہ مولوی صوائی ...... ۱۲۴ ارزی قعدہ ۱۳۹۶ ھ

الجواب: شرى فيصله عن الكاركرنا كفر بالبنة قاضى اور محكم كى جهالت يا جوركى وجه عن اباءكرنا كفرنيس عن المن المن عن مسرح الفقه الاكبر من قال لاخو اذهب معى الى الشوع فقال الآخو لا اذهب حتى تاتى بالبيد ق اى المحضر كفر لانه عاند الشرع . ﴿ ٣ ﴿ وَفَقَطَ

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين ينبغى ان يكفر من شتم دين مسلم و لكن يمكن التأويل بان مراده اخلاقه الردينة ومعا ملته القبيحة لاحقيقه دين الاسلام فينبغى ان لايكفر حيننذٍ . ( ردالمحتار ص ٢ ١ ٣ جلد ٣ قبيل مطلب توبة اليأس ) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين ان ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف .

( ردالمحتار ص ١ ٣ ا جلد ٣ مطلب في منكر الاجماع)

﴿٣﴾ في الهنديه ولو قال آن وقت كه سيم سندى شريعت وقاضى كجا بود يكفر ايضا ومن المتأخرين من قال ان عنى به قاضى البلدة لا يكفر . (هنديه ص٢٤٢جلد٢ منها ما يتعلق با لعلم والعلماء ) ﴿٣﴾ (شوح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١٤٥ فصل في العلم والعلماء )

# شریعت برفیصله کیلئے تیار نه ہونے والے کا حکم

سوال: دوآ دمیوں کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ایک نے تحریری طور پر بھی اور مسجد میں بھاری اجتماع کے سامنے بھی یہ کہ کہ متنازع فید مسئلہ شریعت پر فیصلہ کرلومگر مخالف شریعت پر فیصلہ کیلئے تیار نہیں اب اس کی شریعت سے فرار کے نتیجہ میں کیا یوزیشن رہ جاتی ہے کیاوہ کسی مسجد کا امام اور خطیب بن سکتا ہے یا نہیں ؟ بینو او تو جرو ا استفتی: اہالیان مسجد اشر فیدا سلام آباد ...... الرائع الثانی ۲۰۰۱ھ

الجواب: بوض شرئ فيملر كوتيارتين بوتا تووه ال جابلانه اورمنا فقا ندويك وجه منصب شرئ (المحت و خطابت) برفائز كرن كالمل فيما هم حاله الله تبدارك و تعالى واذا قيل لهم تعالوا الى ما كول الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء نا (الآية سورة مائده) أله وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً النساء ﴿٢ ﴾ وفي الهنديه ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ جلد ٢ رجل قال لخصمه اذهب معى الى الشرع او قال بالفارسيه با من بشرع برو وقال خصمه بياده بيارتا بروم بي جبر نروم يكفر لا نه عاند الشرع وقال بعد اسطومن بر سم كاركنم نه بشرع يكفر واللهان في تحقيق ايمان امور الا خلال بها اخلال بالايمان اتفاقاً كترك السجود للصنم و كذا مخالفة أور انكار ما اجمع عليه الخ ﴿ ٢ ﴾ إن آيات اورعبارات معلوم بواكم فيملم و كاركنو ما اجمع عليه الخ ﴿ ٢ ﴾ إن آيات اورعبارات معلوم بواكم فيملم و كوريار و و والموفق

ا انورپ: که سورة مانده رکوع: ۳ آیت: ۱۰۳)

ه ۲ ه رب ش سورقالنساء ركوع: ۲ آيت . ۲۳)

<sup>﴿</sup> ٣ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْهِمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمَاءُ )

٥٣٥ ه ردالمحتار ص ١٠٠ جلد ٣ قبيل مطلب في منكر الاجماع)

#### خدا کو گالیاں دینے والے کے طرفداری کرنے والے بھی کا فر ہیں

الجدواب: مسمى زيداوراس كى طرفدارى كرنے والے تمام كتمام كافرين ان ك تكاصين فتم بوئى بير ان يرتجد يداسلام كے بعدتجد يد تكاح ضرورى ہے۔ لانهم صرحوا بكفر من سب الله تعالى ﴿ ا ﴾ كما فى شوح الفقه الاكبر ولا نه اعترض على الله تعالى لفوات المأكل كما ان الشيطان اعترض على الله تعالى لفوات المأكل كما ان الشيطان اعترض على الله تعالى لفوات المأكل كما ان الشيطان اعترض على الله تعالى لفوات المائي لفوات الجاه والخلافة . ﴿ ٢ ﴾ فقط

# ''خدااوررسول کوگالیاں دینے والے کا توبداور تجدید ایمان قبول ہے''

سوال: زیدنے گھریلوتنازعہ میں جذبات میں آکراجا تک مندے خدااور رسول خداکے نسبت ایسے نازیباالفاظ استعال کے جس کا میں اکستامتاسے نبیس سمحتا محرزید نے فوراً بعد مسجد میں جاکر دور کعت نفل پڑھکر تجدیدایمان کردیا اور گراگر معافی مانگی مقامی لوگوں نے خدا کے نسبت کے ہوئے الفاظ ہے تو بقول : و نے کی تو ثیق کردی مگر رسول خدا کے متعلق تو بہنو جول ہونے واضح فرمادیں مہر بانی ہوگ ۔ کے متعلق تو بہنو جول ہونے مہر بانی ہوگ ۔ کے متعلق تو بہنو جول ہوئے سے انکار کردیا اور زوجہ کو مطاقہ قرار دیا ہے آپ شری حیثیت واضح فرمادیں ۔ مہر بانی ہوگ ۔ کے متعلق تو بہنو جول ہوئے دیا دیں ۔ مہر بانی ہوگ ۔ استفتی : مولوی عبد المتین ڈ اگئی مردان ۔ 19رشوال ۲۰۰۵ ہے

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال الملاعلى قارى ان الرضا بكفر غيره انما يكون كفر ااذا كان يستجيزه ويستحسنه وقد عثر نا على رواية ابى حنيفه رحمه الله ان الرضاء بكفر الغير كفر من غير تفصيل .

<sup>(</sup>شرح فقه الأكبر لملاعلي قاري ص ٨٠ ا فصل في الكفر صريحا و كنايةً)

<sup>﴿</sup>٢﴾ وفي الهنديه: قال ابو حفص رحمه الله تعالى من نسب الله تعالى الى الجور فقد كفر و بعد اسطرٍ رجل قال ياخداى روزى بر من فراخ كن يا با زر كاني من رونده كن يا بر من جور مكن قال ابو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يصير كافراً با لله كذا في فتاوى قاضيخان .

<sup>(</sup>هنديه ص ٢٩٠،٢٥٩ جلد٢ منها ما يتعلق بذات الله تعالى و صفاته)

البواب: الله تعالى يارسول خداه المسكريا ( كاليال دينا ) كفراوراريد او بتاجم عندا بل تحقيق اس كاتوبهمى قبول ہے۔ كے معافى الدر المعتار ﴿ ا ﴾ . پس اس ساني پرضروري ہے كەتوبەكر سے اورتجديدا يمان اورتجد یدنکاح کرےاس میں حلالہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔و اللّه علم

#### مرتد اور کا فرمیں فرق اور دونوں کا تو بہواستغفار

سوال: مرتد اور کافر میں کیا فرق ہے اگر بہ ہر دوصدق دل ہے تو بہ داستغفار کریں تو کیا بیآ ومی دائر ہاسلام میں شامل ہو کرمسلمان ہو سکتے ہیں ہ المستفتی : روشن گل صوا بی مردان .....1979ء را را ا

الجواب: مرتدان شخص کوکہا جاتا ہے جو مذہب اسلام کوترک کرے اور کا فروہ شخص ہے جو کہ ضروریات دین ہے منگر ہو۔ ﴿ ٢﴾ لہٰذا ہر مرتد کا فر ہوتا ہے اور ہر کا فر مرتد نہیں ہوتا اور تو بہ واستغفار دونوں کیلئے کا فی ہیں۔

کا فر کےموت برکلمہاستر جاع کہنا

سوال: َميا كافركي موت كوقت انالله وانا اليه راجعون يره صنادرست بي يأبين؟ المستنتى: أيك بنده خدا ١٠٠٠ ١٠ ربيج الثاني ٣٠٠٠ ١٥

الجواب: چونکه کا فررشته داری موت بھی مصیبت ہے لہٰذااس پراستر جاع مشروع ہے۔ ﴿ ٢٠ ﴾

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي والكافر بسب نبي من الانبياء فانه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالى قبلت . . . . لكن صرح في آخر الشفاء بان حكمه كالمرتد و مفاده قبول التو بة.

والدر المختار ص ١ ٩٠٣١ مطلب مهم في حكم ساب الانبياء)

﴿٢﴾ قال الحصكفي باب المرتد هوالراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء الكفر على اللسان ...... والكفر شرعاً تكذيبه الشُّنَّةُ في سُئي مما جاء به من الدين ضرورة . (الدرالمختار ص٩٠٩،١،١٣ جلد٣ باب المرتد ) ﴿٣﴾ قال الحصكفي وكل مسلم ارتد فتوبته مقبو لة و بعد اسطرومفاده قبول التوبة كما لا يخفي.

(الدر المختار ص١٩،٣١٥ ملك مطلب مهم في حكم سباب الانبياء)

﴿ ٣ ﴾ عن ام سلمة قالت قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عنه احدكم مصيبة فليقل انا لله و انا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فا جوني فيها و ابدل بها خيراً منها. ( ابو داؤد ص ٨٩ جلد ٢ باب في الاسترجاع )

# جو خص معراج کا نکار کر بیٹھے توا نکا کیا حکم ہے ا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس شخص کے بارے ہیں جوداڑھی رکھنے والوں کومنافق کہتا ہے اوراس کا عقیدہ ہے کہ حضور حقیقیہ کو معراج خواب میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یا چکے ہیں جلسہ سیرۃ النبی حقیقہ کرنا سنت ابوجہل ہے حضرت اولیس قرنی جاہل تھے حضور حقیقہ کو آسان پر بلانے کی کیاضرورت تھی خدا ہر جگہ موجود ہے نماز پڑھانے والے کانوں ہے بہرے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے خص کا کیا تھم ہے؟

موجود ہے نماز پڑھانے والے کانوں ہے بہرے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے خص کا کیا تھم ہے؟

المستفتی عبداللہ صدر کیمل پور

الجواب: بشرط صدق متفتى يخص كافر بفى الهنديه ومن انكو المعواج ينظر ان انكر الاسراء من مكة الى بيت المقدس فهو كافر وان انكر المعواج من بيت المقدس الاسراء من مكة الى بيت المقدس فهو كافر وان انكر المعواج من بيت المقدس لايكفر ﴿ ا ﴾ ص ٨٨ جلد ا والبحوص ٣٩ جلد ا ﴿ ٢ ﴾ فقط (يعنى بندييس بكم عرم عراج كيار عين بندييس بكم عرم عراج كيار عين ديكما جائي الروه اسراء من مكه الى البيت المقدس كا انكار كرد با تقاتو كافر بوگا اور اگر بيت المقدس كا انكار كرد با تقاتو كافر بوگا اور اگر بيت المقدس تا سانون تك حان حان سانكار كرد با تقاتو كافرند بوگا)

# د ہری کاعذاب قبر براعتراض

سوال: يهال جمارے علاقے ميں ايك دہرى كميونسٹ ذيل فتم كے خرافات يھيلار ہاہے۔

(۱) کہ مسلمان موت ایک دفعہ مانتے ہیں یادود فعہ؟ اگر ایک دفعہ مانتے ہیں تو ایک موت توعالم دنیا میں ہے اور آپ کے نظریئے کے مطابق تو قبر میں سوال جواب ہے تو وہ حیات کیسی ہے۔روح کاعود ہے یانہیں۔حیات مکمل ہے یانہیں اگر جواب نفی میں ہے تو سوال کرنا کیسے درست ہوا اور اگر حیات مکمل ہے ۔ تو پھر مرنا دود فعہ ہوا اگر پھر موت نہیں تو زندہ قبر میں ہیٹے ہو گاوغیرہ وغیرہ اور یہ کہتا ہے کہ اگر مجرم میت کوعذاب ہورہا ہے تو دوڈھائی گر قبر میں میں ہوئے ہیں؟

<sup>﴿</sup> ا ﴾ هنديه ص ٨٣ جلد ١ (الفصل الثالث في بيان من يصلح اماماً لغيره)

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ ( بحر الرائق ص ٢ ٣٨٩ جلد ١ باب الامامة)

#### المستفتى: حاجى غلام محمد تو رورسك بو نيرسوات ٢٩٠٠٠٠٠ رشوال ٢٠٠٠ه

الجواب: واضح رہے کہ موت دنیوی کے بعد عام مردہ گان کے ارداح زندہ ہوتے ہیں اور اجساد میں ایک نوع حیات رکھی جاتی ہے۔ ﴿ اِ ﴾ پس روح یا جسم کوثو اب یا عذاب کا مسئلہ نیز دیگر مسائل خود بخو دحل ہوئے اور چونکہ قبر سے مرادعا لم برزخ ہے ، نیز قبر کی کیفیات کے ادراک سے بندہ عاجز ہے ، اور یہ مار نے اور بٹھانے وغیر ہ تعبیرات افہام و تفہیم کے واسطے ہیں لہٰ ذاان کو اجمالاً ما ننا اور تفصیل کاعلم اللہ تعالیٰ کو سپر دکر ناضر ورک ہے۔ فقط حجیت حدیث کا منکر کافر ہے

**سوال:** منگر حدیث کا کیا حکم ہے و ضاحت فر مایئے؟ المستفتی :عبدالرحیم طور وی مر دان

الجواب: جیت حدیث کا بنکر کافر ہے ﴿ ٢﴾ البتہ کی حدیث کواصول مسلمہ کے ماتحت ترک کرنامعروف اور متعامل ہے اور صحابہ کرام رضی اللّه عنهم کے سنت ثابتہ کومٹانے والا اور بدعت سینے کو جاری کرنے والامبتدع اور ملحد ہے۔ کفریہ عقا کدر کھنے والے ، اس کے معاون اور کتب ضبطگی کا حکم

سوال: ایک شخص اعلانیہ وتحریری طور پر مندرجہ ذیل عقا کدر کھتا ہے(۱) کہ حضور تالیقی کا جسمانی معراج ایک تاریخی افسانہ ہے جو عیسی علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے نمونہ پرتراشا گیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا کوئی وجو ذہیں قر آن مجیداللہ تعالی اور نبی اکرم آلیقی کی ملی جلی زبان میں ہے جس کے اصول اور ضوابط دائمی وابدی نہیں وجی کا انداز شاعرانہ تحیل ہے حضور تالیقی اگر گھوم پھر کرتاریخی واقعات معلوم نہ کرتے تو قر آنی واقعات کوقطعانہ

﴿ ا ﴾ قال العلامه قارى و اعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم او يتلذذ ، و لكن اختلفوا في انه اهل يعاد الروح اليه ! والمنقول عن ابي حنيفه رحمه الله التوقف الا ان كلامه هنا يدل على اعادة الروح اذ جواب الملكين فعل اختيارى فلا يتصور بدون الروح وقيل قديتصور الا ترى ان النائم يخرج روحه ويكون روحه متصلاً بجسده حتى يتألم في المنام ويتنعم ؟ وقد روى عنه عليه الصلواة والسلام انه سئل كيف يوجع اللحم في القبور ولم يكن فيه الروح فقال منافح عنا يوجع سنك وليس فيه الروح الخ (شرح فقه الاكبر لملاعلي قارى ص ا • ا ضغطة القبر وعذابه حق) من احاديث النبي من قرأ حديثا من احاديث النبي منافح المدن واحكام الشرع يكفر . (هنديه ص ۲ ۲ جلد ۲ منها ما يتعلق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام )

سمجھ سکتے حضور کا بھٹے کا اسم مبارک لکھتے وفت احتر ام ضروری نہیں انگریزی میں بینکٹروں مرتبہ اسم گرامی ذکر کر ہے گر ایک باربھی (the holy) یا بعد از نام پاک (peace be upon nim) لکھنے کی تکلیف نہ اٹھا بیئے منگرین ختم نبوت کے مسلمان ہونے کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے۔

(۲) ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے۔ جوا سے افراد کوقو می خزانہ سے بہت مالی امداد دے کرنا پاک عقائد کی فروغ واشاعت کیلئے با قاعدہ ایک منظم ادارہ بنادے جس سے مملی معاونت ثابت ہواوراس کی خرافات یعنی مطبوعات کی ضبطگی داشاعت کیلئے با قاعدہ ایک منظم ادارہ بنادی کرے اور عقائد مرزائیت کی تشہیر کیلئے قومی بجٹ سے لاکھوں رو پیسے زرمبادلہ عطاء کرے عائلی قوانین اور خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعہ فحاثی و بداخلاقی کے فروغ کا سامان مہیا کرے۔ (۳) عقائد مذکورہ کی تشہیر وفر دغ کیلئے اگر کوئی کتاب سی زبان میں شائع کی گئی ہوتو اس کے بارے میں دین پاک کا فیصلہ کیا ہے؟ اس بارے میں فتو کی صادر فرمادیں۔

المستفتى : را نا ظفر الله دُّ الخانه الجامه طلع ساہیوال ..... ۱۹۶۹ ءرا رو

**الجواب**:(۱) چونکہ بیخص ضروریات دین ہے منکر ہے ﴿ا﴾ لبندا بیخص بلاشک وشبہ کا فر ہے۔ ۲) ایسے فر داورا فراد مدا بمن میامنافق بیاز ندیق ہیں۔(۳) ایسی کتاب کو ضبط نہ کرنا کفریروری ہے۔ فقط

# داڑھی کی تو بین کرنے والا کا فریے

سوال: داڑھی کی تو بین اور بے عزتی کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ اور گالی گلوچ کرنا کیا تھم رکھتا ہے؟ المستفتی: سیدمجمہ بنیڈ بیگوال اسلام آباد سے ۲۳ رشوال ۱۰۶۱ھ

الجواب: دارهی کی تو بین اور بعزتی کرنے والا کافر ہے سنت انبیاء سے استہزاء ینز استقباح سنت کی وجہ سے آ ومی کافر بن جاتا ہے لے ما فی ردالمحتار ص ۹۳ جلد ۱۳ او استقباحها کمن اسقبح من آخر سے آ ومی کافر بن جاتا ہے لے ما فی ردالمحتار ص ۹۳ جلد ۱۳ او استقباحها کمن اسقبح من آخر سے الی ان قال ان ما کان دلیل الاسخفاف یکفر به و ان لم یقصد الاسخفاف (۲) اور گالی گلوچ کرنے والا فاس و فاجر ہے لحدیث سباب المسلم فسوق (۳). وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾قال الحصكفي والكفر شوعاً تكذيبه ﷺ في شئي مما جاء به من الدين ضرورة .

<sup>(</sup>الدرالمختار ص ١ ٣ جلد ٣ باب المرتد)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتّار ص ١ ا ٣جلد ٣ مطلب في منكر الاجماع ) ﴿٣﴾ عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه .

<sup>(</sup>مُشْكُواة المصابيح ص الله جلد ع بأب حفظ اللسان والغيبة و الشُّتم الفُصلُ الاول )

# <u>اذ ان اور مؤ ذ ن کی تو ہین کا حکم</u>

سوال: ایک آ دمی مسجد میں اذان پڑھ رہاتھا توایک عورت نے کہا کہ بکر ابول رہا ہے لہٰذااس کیلئے شرعی تھم صا در فرما کیں۔

#### لمستفتى خليل الرحمٰن ہزارہ

الجواب: اذان شعائر دین ہے ہاں ہے استہزا کفر ہے ﴿ الله جب کہ غیر شعائر ہے استہزاء کفر نہیں ہے مقصود قباحت اُواز ہوتو فسق ہے ﴿ ٢٨ ﴾ يدل على الاول مسافى ددالسمحت اوس ٢٨٨ جلد ٣ او استقباحها کسمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه او احفاء شار به ﴿ ٣ ﴾ او ما الثاني فلقوله تعالىٰ لايسخو قوم من قوم الآيه . ﴿ ٢٨ ﴾

# منكرفقها ورمنكراجتها دكاحكم

سوال: منگرفقه کا کیاتھم ہے؟ بعض حضرات اس کو کا فراور مرتد اور بعض مسلمان کہتے ہیں لہذاان کے بار سے میں وضاحت کے ساتھ شرئی تھم واضح کریں تا کہ لوگ حقیقت پرواقف ہوجا کیں۔ بارے میں وضاحت کے ساتھ شرئی تھم واضح کریں تا کہ لوگ حقیقت پرواقف ہوجا کیں۔ المستفتی: مرادالحق ناصر پورہ بیثا ورسے ساارر جب ۱۰۶۱ھ

الجواب :منکرفقہ ہے مرادا گرغیرمقلد ہوتو بیا نکار کفرنہیں ہے البتہ اہل تقلید کی امامت کا اہل نہیں ہے اور اگر اس ہے مرادمنکر اجتھا داورائمہ کرام کا تو بین کنندہ ہوتو بظاہر اس کومسلمان کہنا درست اور زیبانہیں ہے۔ ﴿۵﴾

# اذان كى دعامين 'وارزقنا شفاعته' نه كهنے والا كافرنہيں ہے

#### سوال: بعض اوگ اذان كے بعدوالی دعامیں "ولازقنا شفاعته" كوبدعت دسنة صوركر كے بيكتے ہیں كدان

﴿ ا ﴾و في الهنديه في التخيرموذن اذن فقال رجل اين بانگ غوغا است يكفر ان قال على وجه الانكار . (هنديه ص ٢ ٢ جلد ٢ منها ما يتعلق با لصلواة والصوم )

(بحرالوائق ص۲۲ اجلد۵ احكام المرتدين)
 (بحرالوائق ص۲۲ اجلد۵ احكام المرتدين)
 (سا ۱۳ جلد۳باب المرتدقبيل مطلب في منكر الاجماع)

﴿ ٢ ﴾ قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم (پ: ٢٦ سورة الحجرات ركوع : ١٣ آيت . ١١)

﴿۵﴾ وفي الهنديه رجل قال قياس ابني حنيفة رحمه الله تعالى حق نيسبت يكفر كذافي التتارخانيه.

(عالمگيري ص ١ ٢٤ جلد ٢موجبات الكفر منها ما يتعلق بالعلم و العلماء)

الفاظ کودعا ہے کا شنے والاحضوع اللہ کی درجات اور شفاعت کامنکر ہوتا ہے لہذااس ہے آ دمی کافر ہوجا تا ہے کیا ہے ج المستفتی : فضل واحد سالا رزی باجوڑ .....۳۳ ررمضان ۱۳۱۰ھ

الجواب: يه جابلانه كلام ب- ﴿ ا ﴾ فقط

# ختم قرآن برمولویوں کو پچھ دیکران کو کا فرکہنے والے برخو د کفر کا خطرہ ہے

سوال: (۱) ہمارے گا وَل میں ایک آ دمی نے قبر پختہ کر کے ختم قر آ ن کیلئے مولوی صاحبان کو بلوایا اور بعداز ختم ان کو پچھرقم دے دمی کیا بیا جرت لینا جا ئز ہے؟

(۲) میں نے ان مولو یوں کو کہا کہ تم نے حرام کھایا بیانا جائز ہے جوا با ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بیرحلال ہے ہم کھائیں گئے تم کوئی ملانہیں ۔ میں نے جوابا کہا کہ حرام کو حلال کہنا کفر ہے آپ لوگوں پر بیویاں طلاق ہوگئی ہیں کیا بیمولوی صاحبان اس حکم میں آگئے یانہیں۔

البهواب: (۱) النوعيت كنتم يراجرت لينادينا مختلف فيه اورفقاوى مندييس جواز كواصح قرارديا كياب حيث ذكر فيها واختلفوا في الاستيجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم لا يجوزوقال بعضهم حيث ذكر فيها واختلفوا في الاستيجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم لا يجوزوقال بعضهم

یجوز و هوالمختار و کذا فی السراج الوهاج ﴿٢﴾ الهندیه ص ۲ ۲ ہم جلد ۲ )البته ہمارے اکابرمحرم کوتر جیجے دیتے ہیں۔ (۲) پیرطعام یارو پے اولاً ہدیہ ہیں اور حلال ہیں اور اگر ان کا اجرت لینا ناجائز تسلیم کیا جائے تو پیرام قطعی نہیں ہے

کہ اس کا مستحل کا فرہوجائے ﴿ ٣﴾ ایسے ہے علم آ دمی پرایسے فتویٰ دینے میں خود کا فرہونے کا خطرہ ہے۔ (٣) اس امام کے پیچھے نماز درست ہے میخص بدعتی نہیں ہے البتة سلفیہ لوگ مبتدعین ہیں۔ و ھو المو فق

﴿ ا ﴾ بدالفاظ وعاسے کائے پر پچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ بدالفاظ دعا میں شامل کرنے ہے کوئی قباحت لازم آئی ہے۔ بیشر بعت سے متصادم نہیں ہیں۔ اور ندان الفاظ کو کاشنے والے پر شفاعت کے متکر کافتوی دیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ویسے ہی شفاعت کا انکار کرے۔ تووہ کا فرہے۔ لسما قبال العلامہ ابن نجیم و لا تبجو زالصلاۃ خلف من ینکو شفاعة النہی مائیت او ینکو الکوام الکاتبین او ینکو الوؤیۃ لانه کافو ( بحوالوائق ص ۳۴۹ جلد ا باب الامامة ) (ازموتب)

﴿٢﴾ فتاوي هنديه ص ٩٣٩ جلدمطلب الاستنجار على الطاعات)

﴿ ﴾ قال ابس عابدين تنبيه، في البحر والاصل من اعتقد الحرام حلالا فان كان حراما لغيره كما ل الغير لا يكفر وان كان لعنيه فان كان دليله قطعيا كفرو ألا فلا. ( ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ ٣ جلد ٣ مطلب في منكر الاجماع باب المرتد)

#### بزرگوں کے باتوں میں غلوکرنا

سعوال: جناب مفتی صاحب! بعض لوگ بزرگوں کی باتوں میں غلوکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر کہ اللہ اللہ گویداللہ شود تعالیٰ اللہ۔اس کا کیا تھم ہے؟ بینو او تو جرو ا

المستفتى : رحمٰن الدين عفى عنه مإئى سكول شيرينگل دير بالا .....۲۳ برذي قعد ه ۲۹ ۱۳۹ هـ

النجواب: الشخص كايدكلام جاملانه اورمشر كانه كلام ہاں كيلئے ضروری ہے كه اس كلام ہے واپس ہو جائے اور اصرار نه كرے اور مقابل كيلئے جاہيے كه افہام وتفہيم كرے۔ و هو الموفق

یا محدلکھنانہ مطلوب شرعی ہےنہ ممنوع شرعی

سوال: یااللہ کے ساتھ یا محد لکھنے کے متعلق کیا تھم ہے کیا'' یا''حرف ندا حاضرونا ظرکیلئے ہے کہ محقظیات کے ساتھ لکھناممنوع ہے اس لکھنے کی وضاحت کی جائے۔؟

المستفتى : بدايت خان بث حيله ملا كندُ اليجنسي ..... اا رنومبر ٣ ١٩٧ء

الجواب : ياالله كساتھ يامحدلكھنانه مطلوب شرى ہاورنه منوع شرى البته غيرالله كوحاضروناظر ماننايا عالم الغيب جاننا كفرجلى ہے اوراس لحاظ ہے موہم الفاظ ہے اجتناب مطلوب شرى ہے۔ ﴿ا﴾و هو الموفق ندا الغير الله و مياحق جاريار''

سوال: ماقولکم اهل العلم رحمکم الله تبارک و تعالیٰ فی رجل اصابته مصیبة فاستغاث من الخلفاء الراشدین و ناداهم حیث قال "یا حق چاریار" فهل تجوزهذه الاستغاثة و النداء علی عقید ة انهم من عبادالله الافیضلین و یعلمهم الله تعالیٰ رجلا مصابانادیاثم ینصرونه بامداد الله تبارک و تعالیٰ ایاهم فی از الة النوائب و دفع المصائب لان التاثیر لله العزیز الغالب و ما هؤلاً ء اولو االکراما قالا کامل الا وسائل المواهب حل المتاعب وسائر الغالب و ما هؤلاً ء اولو االکراما قالا کامل الا وسائل المواهب حل المتاعب وسائر الغالب و ما هؤلاً عولو الکراما قالا کامل الا وسائل المواهب حل المتاعب وسائر یجائز جد (۱) اس عقید کے ماتھ کو شخ اس کو پنجائے میں صرف صلاق وسلم میں جائز جد (۳) اور اس خیال کے ماتھ کو شخ اس کو پنجائے میں صرف صلاق وسلم میں جائز جد (۳) اور اس خیال کے ماتھ کو گرفت کی وجہ سے حاضراور کا طب کی طرح نیشرک ہواور ماتھ کو گرفت کی اعتقاد علم غیب اور علم کلی کے ماتھ شرک جداور شعارا ہل شرک اور اہل بدع سے اجتماع موردی ہے۔ اور شعار اہل شرک اور اہل بدع سے اجتماع موردی ہے۔ اور شعار اہل شرک اور اہل بدع سے احتماع موردی ہے۔ (۵) اعتقاد علم غیب اور علم کلی کے ماتھ شرک جمل ہے۔ اور شعار اہل شرک اور اہل بدع سے احتماع موردی ہے۔ (۵) اعتقاد علم غیر الله کوغائب ندندا کرنای (از مرتب)

المشاكل كما ورد الشرع بالنداء لاولى الكرامات في الفلاة حين اصابته نائبة من النائباة عباد الله اعينوني ام لا بل انما هذا اشراك بالله وما ورد من النداء في الصلاة امر منصوصي في مورد خاص للرجال الاقارب بالغيب اوالملئكة فلا سبيل للقياس فلا يتعدى غيره من حادثات النباس فيليف ناسائر الكرام نظرهم الله العلام كما نصرو االله تعالى بالرد على الواقعين في ورطاة البدعاة والضلالاة والاثام مستدلين بما رأو في الاجواف للوصول الى الاهداف مؤولين لصحاح الاحاديث ونصوص مجيد الكتاب بالجواب الصريح الصواب وحرررد الجواب تحت الاسطار ليكون داعيا لدعاء بركاتهم في حياتهم ومما تهم مرور الدهور والإعصار والسلام عليكم وعلى من لديكم يا له لا لاحرار.

المستفتى: مولوى خليل الله باغ يم بنبر المخصيل مسلم باغ ضلع ژوب ١٩٨٦ ، ١٩٨٠ عرور ٧

المجواب: النداء الى غيرالله اذاكان على وجه اعتقاد انه يعلم الغيب ويقدر على النفع والا ضرار فشرك جلى . بخلاف نداء التشهد على اعتقاد ان الملائكة يبلغون الصلاة والسلام وبخلاف عبادالله اعينوني فانه لم يثبت عند اهل الفن وعلى تقدير الثبوت اريد منهم الكاتبون دون الارواح ودون الجن ودون رجال الغيب فان الاخير من الاوهام والاولين من الممحتملات لكن الاحتمال لا يدفع الشرك كما عند النكاح باشهاد الله ورسوله (ا) فافهم. وللبسط موضع آخر . وهوالموفق

# پنجتن یاک کایانج بتوں سے تثبیہ دینا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ رجل تزوج امرأ ةبشهادة الله ورسوله كان باطلاً لقوله الشخية لا نكاح الا بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفراً لانه يعتقد ان الرسول الشاه يعلم الغيب وهو كفر. (فتاوي تتار خانيه موضوع على الهنديه ص٣٣٣ جلد ا فصل في شرائط النكاح)

#### المستفتى :محمداصغرخان صاحب....۲۸۱۰ مرور۲

الجواب: اگراس خطیب صاحب نے یہ کہا ہو۔ کہ شیعہ لوگوں نے ان پنجتن پاک کو معبود بنایا ہے جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام نے ود ، سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر جو کہ صالحین تھے۔ ( رواہ اجنجاری ) اور یا انبیاء تھے۔ ( رواہ ابن کثیر فی تفسیرہ ) کو معبود بنایا تھا تو اس میں کوئی نفاق یا ارتد ادیا بطلان عمل نہیں ہے۔ ﴿ ا ﴾ و هو الموفق زینجا کے بارے میں تو مین آمیز کلمات کے استعمال کا تھکم

**سوال:** اگرکوئی شخص زلیخاکے بارے میں بیالفاظ استعمال کرے کہوہ زانییاور فاحشہ عورت تھی تو اس شخص کا کمیا تھم ہے کمیاان الفاظ سے وہ کا فرنہیں بن جاتا ہے؟ بینو ۱ و تو جو و ۱

المستفتى: قارى بشيراحد واپڈ اا كيڈى تربيلە پروجيكٹ ہزار ہ.....9اررمضان٢٠١٣ م

الجواب : چونکه قرآن وحدیث میں امرء ة العزیز کے متعلق نه بیان موجود ہے کہ اس کا نام زیخاتھا اور نه بید نه بید ذکر موجود ہے کہ بید خفرت یوسف علیہ السلام کی نکاح میں آئی تھی لہٰذا محض اسرائیلیات کی وجہ سے ایسے بے دین اور فحاش محض کوہم اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ﴿٢﴾ خصوصاً جبکہ غلبہ حال کی وجہ سے حلت وحرمت سے ذہن خالی ہو گیا ہو . و هو الموفق

کسی غیر نبی پر نبوت، رسالت، طل نبوت، بروزی نبوت غیرتشریعی اورمجازی نبوت کااطلاق کرنا سوال: لفظ نبوت یا نبی کسی غیر نبی پراستعال کرنا شرعاً کیسا ہےاورطل نبوت، بروزی نبوت، غیرتشریعی نبوت مجازی نبوت وغیرہ اصطلاحات کو غیر میں استعال کرنا کیسا ہے؟

المستفتى :صوفى انورخالد جھنگ .....رمضان المبارك ٥٠٣١ھ

**الجواب:** بیاطلاقات ناجائز ہیںالبتہ رسالت اور رسول کے متعلق کچھتوسع وارد ہے کیکن سد باب فتنہ کیلئے تضیق ضروری ہے۔ ﴿ ٣﴾ و هو الموفق

﴿ ا﴾ قال العلامه حصكفي و اعلم انه لا يفتي بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن. (الدر المختار على هامش ر دالمحتار ص ١ ا ٣ جلد ٣ قبيل مطلب تو بةالياس باب المرتد ) ﴿٢﴾ قال العلامه حصكفي واعلم انه لا يفتي بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن اوكان في كفره بحلاف و لوكان ذلك رواية ضعيفة. ( الدرالمختار على هامش ر دالمحتار ص ٢ ا ٣ جلد ٣ قبيل مطلب تو بقالياس باب المرتد ) ﴿٣﴾ قال العلامه سيد احمد الطحطاوي في هذا لمقام ان تقول امنت بالله و بجميع ما جاء من عند الله على ما ار ادالله تعلى به و بجميع الانبياء والرسل حتى لا يعتقد نبيه من ليس نبيا او عكسه . (الطحطاوي على المراقى ص ٢ خطبه )

# سی عالم کے بارے میں کہنا'' کہشیطان بھی عالم تھا''

الجواب: شیطان عارف تھاعا بدتھا طاؤس الملائکہ تھائیکن فرشتوں کا استاد نہ تھا ﴿ ا ﴾ کتب معتبرہ میں بیہ نہیں پایا گیا ہے پس جو عالم یا عارف ہے مل ہو متکبر ہواس کے متعلق بینسبت قابل اعتراض ہو عالم یا عارف بے مل ہو متکبر ہواس کے متعلق بینسبت قابل اعتراض ہوگا. و ھو الموفق

# مہدیت کا دعویٰ کرنے والے خص کا حکم

الجواب: احادیث صححہ ہے ثابت ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا اور سیدآل رسول ہوگا۔ اور بادشاہ ہوگا۔ (ھذہ الروایات فی الترفدی وابی داؤد) ﴿٢﴾ اور شائد کہ اس شخص میں ان علامات ہے ایک بھی موجود ند ہو۔ لہذا ایسے پاگل شخص ہے اغماض کرنا جا ہے تا وقت یکہ فتنہ تک نوبت نہ بہنجی ہو۔ و ھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامه عسمادالدين ابن كثير كان من اشد هم اى اشد الملائكة اجتهادًا و اكثر هم علماً كان من اشراف الملائكة و اكرمهم قبيلةً و كان خازنا على الجنان كان له سلطان السماء الدنيا و كان له سلطان الارض و كان يسوس ما بين السماء والارض فعصى فمسخه الله شيطاناً رجيما كان ابليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . ( تفسير ابن كثير ص ٢٥ جلد السجو دالملائكة لادم ) و حن عبدالله قال قال رسول الله منته لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئى اسمه السمى . ( جامع الترمذى ص ٢ م جلد ٢ باب ما جاء فى المهدى ابواب الفتن )عن عبدالله عن النبى منتها الولم يبق من الدنيا الا يوم قال زائدة لطوّل الله ذالك اليوم حتى يبعث رجلا منى او من اهل بيتى يواطئى اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابي زاد فى حديث فطر يملأ الارض قسطًا و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً وقال فى حديث سفيان لا تذهب او لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئى اسمه اسمى قال ابو داؤ د لفظ عمر و ابى مكر بمعنى سفيان . (سنن ابى داؤ د ص ٢٣٩ جلد ٢ باب فى ذكر المهدى كتاب الفتن)

#### پیغمبراں بیایئندهم (شفاعت) تسلیم نه کنم "کلمات کا حکم

سوال: چه فرمائند علماء دین درین مسئله که سه چا ر نفر سفید ریش ویک عالم بطور جرگه پیش شخصے از جانب آخر که درمیان هر دو قدرے رنجش بودآ مده بودند. برائے عذرومعذرت که اورامعاف کن مابطور جرگه نزد تو آ مدیم . او در جواب گفت که شما تو شما هستید اگر پیغمبران علیهم السلام بیا ئند هم تسلم نه کنم (العیاذ بالله) پس ازروئے شرع شریف آن شخصے باین لفظ بے ادبی گفتن مسلمان مانده یانه . واز اسلام بیرون شده است یا نه . ویا کدام تعزیر برائے او لازم است . بینواو تو جروا

الجواب: عدم تسليم مشورت وشفاعت پيغير عليه الصلاة والسلام نه كفر ست ونه گناه ست بلكه جائز است بدليل حديث صحيح رواه البخارى قال النبى النبي المناه الله النبى المناه النبى المناه الله عنها الله عامرنى قال انما اشفع قالت لا حاجة لى فهه (الله مشكواة باب خيا رالامة )فقط

نوت:این حکم دروقت اراده علم اهانت ست ورنه تجلید ایمان ونکاح بعد از توبه لازم است .

# عبیٹی علیہ السلام کا کلمہ بڑھناار تداواورسنت رسول کی تو ہین کفر ہے

سوال: ایک شخص نے گواہاں کے روبر وکہا(۱) کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاکلمہ پڑھتا ہے۔ (۲) انبیاء کیم السلام تمام گندے نطفے سے ہیں۔ (نعوذ ہاللہ) (۳) مسلمان جو ختنہ کراتے ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹر ول کے خیال میں سے خیبیں اس لئے بینیں ہونی جائے کیونکہ اس سے بیٹا ب کے جراثیم جاتے ہیں۔ بیاری ﴿ ا ﴾ عن ابن عباس ان زوج بریر قکان عبداً یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکے و دموعه تسیسل علی لحیته فقال النبی سے اللہ سے اللہ منظم اللہ منظم اللہ علیہ من حب مغیث بریرة و من بغض بریرة مغیث اللہ منظم اللہ منظم

الحجواب عرض مرتداورسابی به اصراری صورت میں حکومت اس کوسز ائے موت دےگا کیونکہ و فیام کے بنا پرکی پیغیر کا کلمہ پڑھنا اس کی ملت کو اپنانے کا اعلان ہا ور فدہب اسلام کو چھوڑ کر نصاری کا فدہب مختار کرنا ارتداد ہے نیز بعض حقائق بلاشک وشبہ استخفاف ہوتے ہیں اور انبیاء کیہم السلام کا استخفاف کفر ہے مثلاً اگر بچ یا بڑے افسر وغیرہ کوکوئی کے کہ تیرے والد نے اپنا آلہ تناسل تیری والدہ کی فلاں جگہ سے ایک نیز جب غیر مشہور سنت کی تخفیف کفر ہے تو ختنہ جیسی سنت جو کہ شعائر دین سے ہے کس طرح کفر نہ ہوگا ۔ کے معافی المعالم کیوی صدت کی تخفیف کفر ہے تو ختنہ جیسی سنت جو کہ شعائر دین سے ہے کس طرح کفر نہ ہوگا ۔ کے معافی المعالم سبلت بست صدی کو دن و دستار بزیر کلو اور دن (توجمه بالعربیه: ما هذه العادة تقصیر الشارب و ار خاء الطیلسان تحت کے دن و دستار بزیر کلو اور دن (توجمه بالعربیه: ما هذه العادة تقصیر الشارب و ار خاء الطیلسان تحت الوقبة) فان قال ذلک علی سبیل الطعن فی سنة رسول الله عُلْنِ فقد کفر کذا فی المحیط.

#### <u>سوشلسٹ آ دمی سے ترک موالات ضروری ہے</u>

**سوال**: جو خص سوشلزم کا حامی ہوتو اس کے ساتھ ترک موالات جائز ہے یانہیں؟ المستفتی: نامعلوم

الجواب: واضح رہے کہ سوشلزم معیشت اسلام ہے متصادم ہان میں مملی طور سے توافق ناممکن ہے ہیں جوشخص سوشلزم پریقین نہیں رکھتا ہوتو وہ در حقیقت اسلامی نظام کے موجب ترقی ہونے پریقین نہیں رکھتا ہے ایسے شخص کے ساتھ ترک موالات جائز بلکہ عندالقدرت ضروری ہے۔ ﴿٢﴾ وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ في الهنديه من لم يقر ببعض الانبياء عليهم الصلاة والسلام او لم يرض بسنةمن سنن المرسلين فقد كفر .....سئل عمن ينسب الى الانبياء الفواحش كعز مهم على الزنى و نحوه الذى يقوله الحشوية في يوسف عليه السلام قال يكفر لانه شتم لهم واستخفاف بهم.

<sup>(</sup> هنديه ص٢٢٣ جلد ٢ منها ما يتعلق با لانبياء عليهم الصلاة والسلام )

<sup>﴿</sup>٢﴾ عن ابى امامه قال قال رسول الله شَيْكُ من احب لله و ابغض لله و اعطے لله و منع لله فقد استكمل الايمان رواه ابوداؤد و الترمذي . ( مشكواة المصابيح ص١٢ جلد اكتاب الايمان )

# نظام اسلام کوفرسودہ کہنے کا حکم اور بے دین آ دمی سے سیاسی جوڑتوڑ

سوال: اگرکوئی مسلمان اورصاحب عقل وہوش آ دمی اعلان کرے کہ اسلامی نظام فرسودہ ہے تو اسلامی شریعت کی رو سے اس پر کونسی حدلگ سکتی ہے۔ نیز بے دین سیاسی پارٹی یا ایسے آ دمی سے سیاسی تعاون اور سیاسی جوڑ تو ڑجا کڑ ہے یا نہیں؟ المستفتی: ڈاکٹر عبد المنان ایم بی بی ایس جنزل ہمپتال سمندری ۱۹۷۳ءراا ۱۲۱

المنجواب: الله تعالى نے اسلامی نظام کورحمت بغمت اور موجب فلاح وترقی قرار دیا ہے للبذااس کوفرسودہ نظام اور موجب تنزل کہنا کذب اور استخفاف ہے اور بیقائل مرتد واجب القتل ہے اور سیاسی جوڑتوڑ جب حقیقی حربیوں کے ساتھ بطریق اولی جائز ہوگا ﴿ ا﴾ یدل علی کونه مرتداً ما فی ردالمحتار ماکان دلیل الاستخفاف یکفر به وان لم یقصد الاستخفاف ﴿ ٢﴾ وهوالموفق

روی ایجنٹ اور دہری قتم کے لوگوں کا حکم

**سوال**: ہمارے علاقے میں بعض دھری قشم کےلوگ روس کےایجنٹ اور تنخواہ دار ہیں اورلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ان کے ساتھ بائیکاٹ جائز ہے یانہیں؟ جبکہ ہم نے ان کوسمجھانے کی بہت کوشش کی ہے۔ المستفتی :صوفی اساعیل وزیرستان .....سار۵ر۴ مہماھ

الجدواب: بشرط صدق وثبوت ان لوگول سے روسیول جیساسلوک، مقاتله اور ترک موالات ضروری ہیں. قال الله تعالیٰ و من یتولهم منکم فانه منهم (سورة مائده) ﴿ ٣﴾. و هو الموفق

<sup>(1)</sup> قال ابن عابدين قوله و مفاده جواز الاستعانة با لكافر عند الحاجة ذكر في الفتح ان في سنده ضعفا وان جماعة قالوا لا يجوز لحديث مسلم انه عليه السلام خرج الى بدر فلحقه رجل مشرك فقال ارجع فلن استعين بمشرك الحديث وروى رجلان ثم قال وقال الشافعي رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشرك في غزوة بدر ثم انه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع و في غزوة حنين بصفوان بن اميه و هو مشرك فا لردان كان لاجل مخبرًا بين الاستعانة وعدمها الخ ( ددالمحتار على الدرالمختار ص ٢٥٠ جلد ٣ مطلب في الاستعانة بمشرك)

# سوشلزم کے معتقد کا حکم

سوال: سوشلزم كامعتقد كيا حكم ركهتا ہے؟

المستفتى :احسان الدين مظهرتمسي خان ضلع ديرملا كنذ ۋويژن

ا تجواب: جس شخص کے نزدیک سوشلزم موجب ترقی اور نظام اسلام موجب تنزل ہوفر سودہ نظام ہوتو اس شخص نے اپنے آپ کوخود اسلام سے خارج کیا ہے علاء اس کوئس طرح مسلمان کہیں گے۔ ﴿ا﴾ البتہ جس شخص نے خوف طمع قومیت کی وجہ سے معاونت کی ہے تو وہ منافق ہے کا فرنہیں ہے۔ و ہو الموفق

#### سوشلزم کے بارے میں ۱۱علماء کا فتویٰ

سوال: بخدمت جناب شخ الحدیث مولا ناصاحب اور جناب مفتی صاحب دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ عرض به جهر نے جنگ اخبار کرا جی میں سوشلزم کے خلاف ایک سوپندره (۱۱۵) علمائے کرام کافتوی دیکھا۔ جس میں سوشلزم اوراس کے حامیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے ان کے ساتھ تعاون اور چندہ دینا ہدم اسلام کے مترادف قرار دیا ہے لہذا عرض بیہ ہے کہ اس فتوی کے متعلق آپ صاحبان کی رائے کیا ہے۔ بینو او تو جرو المستفتی : محدنذ برخان کھند ڈیر دیر ملاکنڈ ڈویژن ۱۳۸۹س

الجواب: سوشلزم كفر ہاور كفار كا يجاد شدہ ہالبت اگر كو كَی شخص اس كی الیمی تشریح كرے جو كه اصول اسلام ہے متصادم نه ہوتو اس كو كفرنه كہا جائے گا۔ ﴿٢﴾ فقط

﴿ ا ﴾ قال العلامه على قارى و كذا لو قال هذا زمان الكفر لا زمان كسب الاسلام اى كفر ان اراد انه ينبغى فى هذا ازمان كسب الكفر لا كسب الاسلام . بخلاف ما اذا اراد ان هذا زمان غلبة اهل الكفر و الجهل و ضعف كسب الاسلام والعلم . (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١٨ ا فصل فى الكفر صريحا و كناية ) كسب الاسلام والعلم . (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١٨ ا فصل فى الكفر صريحا و كناية ) وغيرها اذا كان فى المسلة وجوه تو جب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتى ان يميل الى الوجه الذى يمنع التكفير تحسبنا للظن با لمسلم زاد فى البزازية الا اذا صرح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه التاويل وفى التتارخانيه لا يكفر بالمحتمل لان الكفر نهاية فى العقوبة فيستدعى نهاية فى الجناية و مع الاحتمال لا نهايةو الذى تحرر انه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فا كثر الفاظ التكفير المذكورة لا يفتى با لتكفير فيها ولقد الزمت نفسى ان لا افتى بشئى منها . كلام البحر با ختصار . (دالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢ ا ٣ جلد ٣ مطلب ما يشك فى انه ردة لا يحكم بها )

#### اصول اسلام سے غیر متصادم مشرح سوشلزم کو کفرنہ کہا جائے گا

سے آل: سوشلزم کے بارے میں سااعلاء کرام نے جوکفر کافتویٰ دیاہے جناب مولا نامفتی محمود صاحب اکثر ایسے نقار پر میں فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینے والوں میں ہے۔ ااکوتو ہم عالم ہی شلیم ہیں کرتے ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ تین کوشلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کس قول پڑمل کریں اور کس پرنہ کریں؟

المستفتى : طارق محمودمشن سپتال شيكسلا ..... يرجون • ١٩٧ء

الجواب: سوشلزم کفار کاایجاد کردہ نظام ہے للبذااس کا خلاف اسلام ہونااور کفر ہوناایک واضح حقیقت ہے کیکن اگر کوئی شخص سوشلزم کی ایسی تشریح کرے جو کہ اصول اسلام ہے متصادم نہ ہوتو اس کو کفر نہ کہا جائے گا۔ ﴿ ا ﴾ فقط

# اسلام اورسوشلزم متضا دنظامیں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اسلام اور سوشلزم کے درمیان تضاد ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو تو افق کی کوئی صورت نکل عمتی ہے یا نہیں؟

المستفتى :سيف الرحمٰن بيثاور يو نيورشي....١٩٦٩ء ٢٦ر٩ رو

**الجواب**:جوعلاءصاحب بصیرت ہیںان کے نزدیک اسلام اورسوشلزم میں ایسا تضاد ہے۔ ﴿٢﴾ جس کارفع کرناعملی طور سے ناممکن ہےا گرچہ زبانی طور سے آسان ہے . و هو المعوفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة حصكفي واعلم انه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامة على محمل حسن او كان في كفره خلاف وليو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في البحر و عزاه في الاشباه الى الصغرى وفي الدرر وغيرها اذا كان في المسئلة وجوه تو جب الكفر وواحد بمنعة فعلى المفتى الميل لما بمنعة ثم لونيته ذلك فمسلم و الالم ينفعه حمل المفتى على خلافه . (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٢ ١ ٣ جلد ٣ باب المرتد قبيل مطلب توبة اليأس مقبوله) المفتى على خلافه . (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٢ ١ ٣ جلد ٣ باب المرتد قبيل مطلب توبة اليأس مقبوله)

اشتراکیت اور سوشلزم کا تصور بنیا دی طور پر مادہ پرستانہ تصور ہے۔ اسکے مقابلے میں اسلام کا تصور مادہ پرتی ہے بعناوت اور طریقہ الہامی ابناتا ہے (۲) اشتراکیت مادہ کی قدامت وا نکار باری تعالی پرمبنی ہے جبکہ اسلام وجود باری تعالی قدامت باری تعالی اور تو حید باری تعالی پرمبنی ہے۔ (۳) اشتراکیت کوئی مستقل اصول یا اقد اروا خلاق نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ بھی طبقانی بیداوار ہے۔ اسکے مقابلے میں اسلام اخلاقی نقط نظر پرنظر کرتا ہے۔ (۳) اشتراکیت انجھے بھلے کی تمیز کیلئے عقل معیار بناتی ہے۔ اور اسلام انجھے برے کی تمیز کیلئے شراحت کو معیار بناتا ہے۔ کیونکہ عقل بہر حال ماحول واحوال ہے متاثر ہوئی ہے۔ (۵) اشتراکیت نے فردکوا جہائے و معاشرے کا ایسا جزو بنایا۔ کہ اسکی انفرادی حیثیت تحتم ہوگئی۔ اور اسلام انفرادی اور احدال کے اختماع کی تعربی کے اجماع کی تبدیلی انتراکیت اللہ کہ اسکی انفرادی حیثیت تحتم ہوگئی۔ اور اسلام انفرادی اور احدالی دونوں کی قلری تبدیلی سے اجماعی تبدیلی انتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ الگلے صفحہ پر)

# سوشلزم زندہ با داورشریعت مردہ باد کے نعرے کاحکم

**سے ال** سوشلزم زندہ باد کے نعرے لگانے والوں اورعلماء پرسب وشتم کرنے والوں نیز شریعت مردہ باد کے نعرے لگانے والوں کا کیا حکم ہے؟ المستفتی: ثناء اللہ جان کتوزئی پشاور

**الـجواب** : جن سےشریعت مردہ باد کانعرہ ٹابت ہو نیز جن کے نز دیک شریعت فرسودہ اور نا قابل ترقی نظام موتووه بلاشك وشبه خارج ازاسلام ہیں تو ہین شریعت کفر ہے۔ ﴿ا ﴾ و هو المو فق

(بقیہ حاشیہًزشتہ صغبہ)(۲)اشترا کیت جبروقوت اورخون ریز انقلاب پریقین رکھتی ہے۔اور کہتے ہیں۔کہا جتاع کی تبدیلی ہے فردخود بخو دبدل جاتا ہے۔اوراسلام انسان کی اصلاح کیلئے ابتداءعمل وعقیدہ کی درشگی ضروری قرار دیتا ہے۔اورافراد کی فکری تبدیلی ہے اجتماعی تبدیلی لاتا ہے۔(2) اشتراکیت ریاست وقانون کوآ لیظلم واستحصال کہتے ہیں ۔ جبکہ اسلام اجتماعی زندگی کیلئے ریاست و قانون کوضروری مانتا ہے۔اور دونوں کو اسلام کے تابع کرتا ہے۔(۸) اشترا کیت میں نہ معاشر تی مساوات ہے۔اور ندمعاشرتی جمہوریت اسکے مقابلے میں اسلام حقیقی ومعاشرتی مساوات وحقوق کی حفاظت ،فرائض کی ادائیکی کا درس دیتا ہے۔(9) اشتراکیت میں طبقاتی تصادم ایک اہم حقیقت ہے۔ جبکہ اسلام مؤدت ،محبت ،اخوت ، مساوات ،عفت وعصمت ،تعاون بالهمي ،اجتماعي تحفظ اوراجتماعي تكافل وتضامن كا درس ديتا ہے۔جو كه بناء ہوامر بالمعروف ونہی عن المنکریر۔(۱۰)اشتراکیت وسائل پیداوارکوریاست کی تحویل میں لیتی ہے۔اس میں جبر کا تصور ہے۔ایک طبقے کا مکمل استحصال ہے۔ اور حکمران طبقہ اس کی آ مریت واستحصال کا بدترین نمونہ ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام انفرادی ملکیت کا حق دیتا ہے۔آ زادی کی جدوجہدوصرف وخرج کی اجازت دیتا ہے۔لیکن شریعت کے حدود میں تا کہاس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد یائمال نہ ہوں۔(۱۱)اشترا کیت اختلاف درجات ہے انکار کرتی ہے۔اورای بنیادیرانسان جہدؤمل کاوہ محرک جومعاشرے کی ارتقاء کا ذر بعیہ ہوتا ہے۔ اس پر جمود و تعطل طاری کرتا ہے۔ جبکہ اسلام حق معیشت علی السویہ سب کودیتا ہے۔ کیکن اختلاف مدارج کے ہوتے ہوئے احتکارواکتنازے انکارکرتا ہے۔ یہ چند ظاہری تضادات جواحقر کا حاصل مطالعہ ہیں۔اس برا کابر مین نے بر مغز کتابیں لکھی ہیں۔ان کومطالعہ کیاجائے۔خلاصہ یہ کہ

(ازمرتب مُحروباب منگلوری) آن خدا نانے دھد جانے دھد ۔۔۔۔۔۔ ین خدا نانے دھد جانے ہود ﴿ ا ﴾ قبال ابن عبابلدين ان ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف لانه لو توقف على قصده لما احتاج الى زيادة عدم الاخلال بما مر لان قصد الاستخفاف مناف للتصديق . (ر دالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ ا ٣ جلد ٣ قبيل مطلب في منكر الاجماع)

# <u>سوشلزم کے حامیوں سے معاشرتی مقاطعہ ضروری ہے</u>

سوال: اگرایک شخص پیپلز پارٹی میں ہو۔اوراس کا حقیدہ یہ ہوکہ اسلام دین حق ہے اور قانون اسلامی سے بھی منکر نہ ہولیکن پارٹی کے وجہ سے بھٹو کے ساتھ ہو۔اورسوشلزم کوا چھا بھی نہیں مانتا ہو۔تو کیا بیشخص کا فر ہے یا مسلمان ،اورا بیشخص کیساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ جواب سے نوازیں۔
مسلمان ،اورا بیشخص کیساتھ محمد رکازالدین دیر سے 1942ء مرہ رہ

انجواب: واضح رہے۔ کہ سوشلزم کا فرانہ اور اسلام کے معاشی نظام سے متصادم نظام ہے پس اس کوموجب ترقی ماننے والا اور اسلام کو ناسازگار زمانہ ماننے والا کا فرہے۔ ﴿ اَ ﴾ اور جس شخص کا بیعقیدہ نہ ہو۔ اور اس پارٹی میں داخل ہوتو یہ خص اہل باطل کی معاونت اور اہل حق کی مخالفت کی وجہ سے منافق ہے کا فرنہیں ہے اور اہل اسلام برضروری ہے کہ دونوں تتم کے لوگوں سے معاشرتی ہائیکا ئے کریں۔ و ہو الموفق

#### خط و کتابت کے ذریعہ مرزائیت کا ثبوت

سوال: زیدکافی عرصہ ربوہ میں رہ کرمرزائیوں سے تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں ملازمت بھی کی ہے اور مرزائیوں کے ساتھ خط و کتابت میں بین طاہر کیا ہے کہ وہ مرزائی ہے مثلاً اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط میں بیکہا ہے کہا گرمیں مرجاؤں تو میری قبرر بوہ میں ہوگی۔اور مرزائیوں کی طرف سے تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ کہ تمھار سے بھائی کی رکنیت فارم موصول ہو چکی ہے اور خوثی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالی اس علاقہ کواحمہ یت سے منور فر ماویں اور وہ تأویل کرتا ہے کہ ان خطوط میں احمہ یت سے مراد محمہ یت ہے تو ان حالات اور تأویل کے پیش نظر کیا اس شخص کی احمہ یت میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟
اور تأویل کے پیش نظر کیا اس شخص کی احمہ بیت میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟
اور تا ویل کے پیش نظر کیا اس شخص کی احمہ بیت میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟

إشرح فقه الاكبر للقارى ص ١٨١ فصل في الكفر صريحاً وكناية)

<sup>﴿</sup> الله العلامه على قارى و كذا لو قال هذا زمان الكفر لا زمان كسب الاسلام اى كفر ان اراد انه ينبغى في هذا الزمان كسب الكفر لاكسب الاسلام . بخلاف ما اذ ااراد ان هذا زمان غلبة اهل الكفر و الجهل و ضعف كسب الاسلام و العلم .

**الجواب**:اگراس شخص نے تو بہند کی ہوتو اس کواحمدی اور مرزائی کہا جائیگا۔البتہ تو بہاور براُت کے بعد اس کومرزائی کہنا نا جائز اور حرام ہوگا۔فقط

# رفع عیسی الی السماء کامنگرکافرہ

سوال: جوفض به کهتا موکومیسی علیه السلام وفات پاچکه بین اب دوباره دنیا مین نهین آئیگی۔اور بل د فعه الله کامیمعنیٰ کرتے بین که الله تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کئے بین تو ایسے فیص کی امامت جائز ہے؟ المستقتی :عبدائکیم راہی راولپنڈی .....۵۱رمضان ۴۴۱ھ

الجواب: شخص مرتداور كافر ب-اس كر يج القتداء باطل ب- ﴿ الله و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامه ملاعلى قارى و خروج الدجال و ياجوج و ما جوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى عليه السلام من السماء كما قال الله تعالى و انه اى عيسى لعلم للساعة اى علامة القيامة و قال الله تعالى و ان من اهل الكتب الاليؤ منن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام الساعة .....حق كائن اى ثابت و امر قويم .

(شرح فقه الاكبر ص ١١٣ خروج الدجال و سائر اشراط الساعة حق)



# الآ ان حزب الله هم المفلحون ه هم هم هم هم هم المفلحون الم



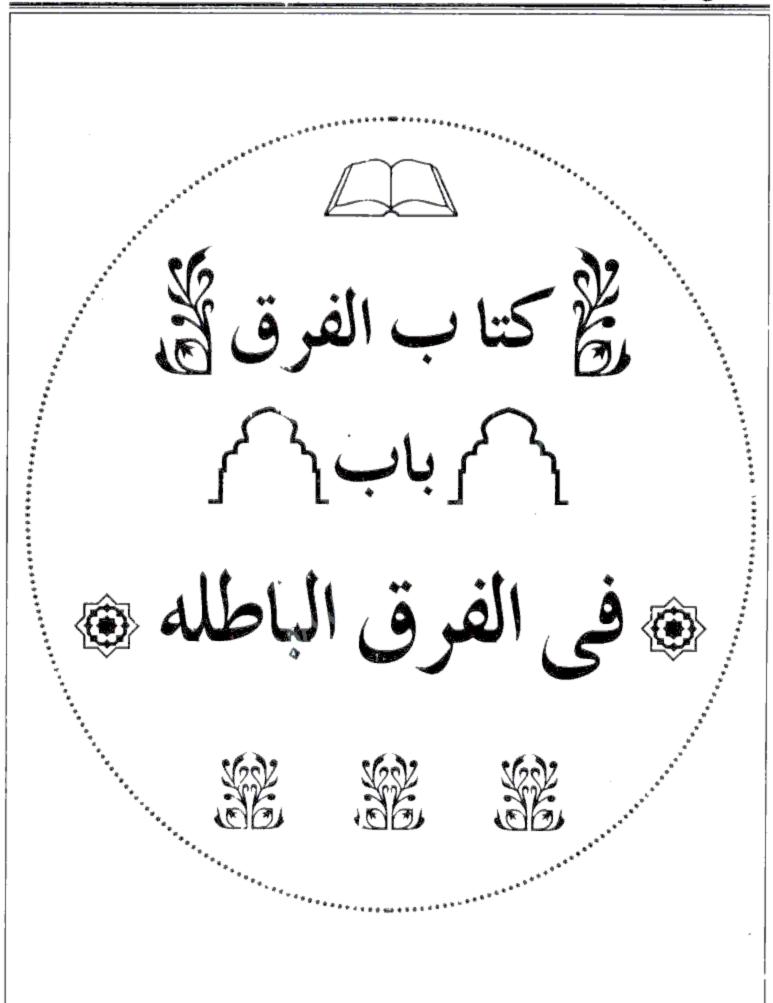

# كتاب الفرق باب في الفرق الباطله

# موجودہ دور کے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جولائی ہے 192ء کوایک عیسائی رسالہ 'کلام حق'' گجرانوالہ سے شائع ہوا تھا۔ کہ خداوند سے پرکلام کے نزول کا مسئلہ سیحیوں کے ایمان میں شامل نہیں ہے۔ سیحی ہرگز نہیں مانے کہ آپ پرکوئی انجیل یا کلام نازل ہوا تھا۔ نیز اِکہ سیحیوں کا دعویٰ سے ہرگز نہیں ہے۔ کہ خداوند سیح پر انجیل ارامی ، یونانی یا کسی زبان میں نازل ہوئی ہے سیسوال غلط ہے۔ وکلف اے شکھ بحوالہ کلام حق جولائی ہے 192ء میں اور کے عیسائی اہل کتاب ہونے گئے یا نہیں ؟

المستفتى :اسلامىمشن سنت نگر لا ہور ..... مکم رجمادى الثانی ۲ ۱۴۰۰ ھ

المجواب : یویسائی اہل کتاب ہیں بلکہ موجودہ زمانے کے اکثر عیسائی اہل کتاب ہیں ہیں کیونکہ پیغیم ہیں کیونکہ پیغیم ہیں ان کے جوغلط عقائد تھے یہ موجودہ عیسائی ان سے بھی منحرف ہیں اور اپنی طرف سے جب وہ کتاب کے سرے منکر ہیں تو اہل کتاب کس طرح ہوسکتے ہیں۔ فقط

# <u>ذکری فرقه کی خودساخته خانه کعبه کاانهدام ضروری ہے</u>

سوال: غیر مسلم فرقه ذکریول نے تو بین وا نکاررسالت ختم الا نبیاء علیه البلام، انکار صلاة خمسه کے علاوہ کوہ مراد پرایک مصنوعی کعبہ اور حوض کو ترکا اختراع کیا ہے اس مصنوعی کعبہ کا گرانا حکومت پاکستان یا مسلمانوں پر فرض عین ہے یا فرض کفاریہ؟ اگر چہ حکومت رہے کا منہیں کرتی ۔ وضاحت فرمائے؟

المستفتى :عبدالرحمٰن دارالعلوم ثندٌ واله يارحيدرآ با دسنده ٢٠٠٠٠ مضان المبارك ٥٠٣٠ه

البواب:مسلمانوں کی میہ پاکستانی حکومت میں تحسن اقدام نہیں کرتی ہے۔اورا گراہل اسلام ان کے

انہدام کاارادہ کریں۔تومسلمانوں کی حکومت مرتدین اور کفار کے ساتھ ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت قائم کریں۔کہ کعبہ بمانیہ کی طرح اس کعبہ کومنہدم کرےاوریاانہدام کنندہ گان کی اعانت کرے۔

#### موجودہ دور کے شیعہ کا فرہیں

سوال: کیافرماتے ہیں مفتیان شرع اس بارے میں کہ وہ کو نسے عقائد ہیں۔ جنگی وجہ سے شیعہ کی تکفیر کی جاتی ہے اور کیا جملہ شیعہ کا فر ہیں یا جن کے عقائد کفریہ ہوں۔ اور جو شیعہ تقیہ کے بنا پر عقائد کفریہ سے منکر ہوں۔ ان کے ساتھ مجالست ومنا کوت وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

المستفتى : مزمل حسين تخصيل وضلع خوشاب..... 199• ءر١١٧٣

الحبواب: چونکہ موجودہ دور کے شیعہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی صحبت اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءۃ سے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بداءاور قرآن پاک میں کمی بیشی اور امامت کی نبوت پر فضیلت کلاً پابعضاً کے قائل ہیں لہٰذاان کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے ﴿ اَ ﴾ اور جولوگ ضرور یات دین سے منکر نہ ہوں تو کافر نہیں ہوتے۔ ایسے شیعوں کیساتھ ذکاح حرام ہے۔ واللہ اعلم

# اہل تشیع کا فر ہیں یامسلمان؟ اورشیعی عورت ہے نکاح

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ شیعہ قوم کا فرہیں یا مسلمان؟ اور کیاسی مسلمان کاشیعی عورت یاشیعی کاسنی عورت سے نکاح جائز ہے؟

المستفتى : جہاں دوران کرک کو ہائے....۲۱ رشوال ۲۰۴۱ ھ

 لبنداشیعه عورت ہے مسلمان کا نکاح ظاہراً جائز ہے۔ ﴿ا﴾ فلیواجع الی رد المحتار ص ۹۸ سجلد س. فقط شیعوں کا حکم اور بہتر (۷۲) فرقے

> سوال: (۱) شیعوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ (۲) بہتر فرقوں سے کیا مراد ہے؟ بینواوتو جروا۔ المستفتی :عبدالخالق امان کوٹ منگورہ سوات

الجواب: (۱) کفرکادارومدارضروریات دین سے انکار پر ہے۔ پس جوشیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوالہ یا پیغیبر مانتے ہوں یا عائشہ رضی اللہ عنہا کے قاذ ف ہوں یا کسی امام کیلئے علم کلی ثابت کرتے ہوں۔ تو وہ کا فر بیں ۔ ورنہ مبتدع اور فاسق ہیں۔ ﴿٢﴾ (٢) بہتر فرقوں کے متعلق واضح رہے کہ بیفر قے مدعی اسلام لوگوں میں بنیں گے ﴿٣﴾ اور بنے ہیں اور بنظا ہر بیاعد دستقبل قریب میں مراد ہے اگر چہ مطلق بھی درست ہے کیونکہ بیفرق باعتبار عقائد کے ہیں بعض دیگر بعض سے عقائد میں جدانہیں ہیں۔ فافھ میں و ھو الموفق

#### فرقه اثناعشرييا ورا نكارختم نبوت

سوال: شیعه حضرات کامشهورفرقه جوائمها ثناعشریه کوآنخضرت تنایشی کی طرح ما مورمن الله بمفترض الطاعة اورمعصوم مانتے بین اورائے اپنا بنیا دی عقیدہ جھتے بین اوراصول دین کہتے ہیں ۔ تو کیا اس عقیدہ کی وجہ ہے جعفری اثناعشریہ حضرات ختم نبوت کے منکر ہیں یانہیں اس سلسلے میں شاہ ولی اللّدرجمة اللّه علیه کی المهسوی مشوح موطاء

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين على انهم ليسوا بادنى حالاً من اهل الكتُب بل هم مقرون با شرف الكتب الخ ( ردالمحتار ص ٣ ١ ٣ جلد ٢ فصل في المحركات مطلب مهم في وطهء السرارى اللاتي ) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين و بهذا ظهر ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحي او كان يسكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقه فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من

> الدين با لضرورة بخلاف ما اذا كان يفضل عليا او يسب الصحابه فانه مبتدع لاكافر الخ (ردالمحتار ص ٣ ا ٣ جلد ٢ فصل في المحرمات مطلب مهم في وطء السراري اللاتي .....)

وسم عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله سلط المن على امتے كما اتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان فى امتى من يصنع ذلك و ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة و تفترق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله سلط الله المنط المناعليه و اصحابى رواه الترمذي و فى رواية احمد و ابى داؤد عن معاوية ثنتان و سبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة وانه سيخرج فى امتى اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق و لا مفصل الا دخله .

(مشكواة المصابيح ص ٣٠ جلد ١ باب الاعتصام بالكتب والسنة )

مطبوعه وبلى جلد دوم ص ۱۱۰ بحى پيش نظرر ب " من قال ان النبى على النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الكلام انه لا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبى واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوماً من الذنوب فيما يرى فهو موجود في الائمه بعده فذالك هو الزنديق وقد اتفق جماهير المتأ خرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجرى هذه االمجرى.

المستفتی: امیرزاده خان سواتی جامعها نوارالقران آدم ثاون نارتھ کراچی.....۱۸ رمنگ ۱۹۸۳ء النجو اب: بیفرقه این کفراورا نکارختم نبوت کوتا ویلات بعیده سے چھپاتے ہیں بیزنادقه ہیں۔ والزندیق هو هذا عند اهل التحقیق. کما فی ردالمحتار ص ۱۰ ۴ جلد ۳. ﴿ ا ﴾

#### كتاب ' استخلاف يزيد ' كامصنف شيعه برور ي

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس خص کے بارے ہیں جس نے اپنے کتاب ہیں ہے باتیں کھی ہوں (ا) رحمت خداوندی نے دھیری کی ۔ امت صدیق اکبر کی بیعت پر متفق ہوگی ۔ اگر بالفرض ان پر امت متفق نہ ہوتی ۔ اور بیعت خلاف یزید ص ۱۹۳۸) ہوتی ۔ اور بیعت خلاف یزید ص ۱۹۳۸) ہوتی ۔ اور بیعت خلاف یزید ص ۱۹۳۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کلھتے ہیں 'اگر بالفرض ایسا ہوتا ۔ یعنی شیعان علی ان کی نافر مانیاں کرتے ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کی نہ ہوتی ۔ اور تو م کی شقاوت اور بدھیبی ہوتی ۔ کہ اس نے امام برحق خلیفہ داشد کے اطاعت سے سرتا لی کی ہے ۔ حضرت موئی کلیم اللہ اگر قوم کی بدعنوا نیوں سے شک آ کر پکارا شھتے ہیں خلیفہ داشد کے اطاعت سے سرتا لی کی ہے ۔ حضرت موئی کلیم اللہ اگر قوم کی بدعنوا نیوں سے شک آ کر پکارا شھتے ہیں کہ در بسی انسی لا املک الا نفسی و اخبی تو بتا ہے کہ ان کے نبوت میں کوئسافر ق آیا . (است خلاف یزید ص ۱۹۲۵) (۳) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی من ینفی الباری سے واما فی اصطلاح الشرع فی اللہ نفسی کے عبد خلاف عنہ ابسان العرب یطلق علی من ینفی الباری سے واما فی اصطلاح الشرع فالم فی الوندیق الاسلامی بخلاف غیرہ والا عنہ وف بینو آ نبینا مائی شرح المقاصد لکن فالفہ وقالوندیق الاسلامی بخلاف غیرہ والا عنہ وف بینو آ نبینا مائی شرح المقاصد لکن الفید الثان فی فی الوندیق الاسلامی بخلاف غیرہ والا عنہ وف بینو آ نبینا مائیش علی مافی شرح المقاصد لکن فالفہ وفی الوندیق الاسلامی بخلاف غیرہ والا عنہ وفی الوندیق الاسلامی بخلاف غیرہ والا عنہ وفی الوندیق الاسلامی بخلاف غیرہ والاحد

( ردالمحتار ص ٣٢٣ جلد ٣ كتاب المرتد مطلب الفرق بين الزنديق والمنافق والدهري )

میں بعنی عہد حکومت میں بیت المال خلفائے راشدین کے طریقہ پرندتھا'' (حوالہ بالاص ۲۳۴)

(۴)'' حضرت معاویہ رضبی اللّه عنه کے حکام میں اکل اموال اوقل نفس کی الیمی نا گوار صورتیں بھی ہیں جنہیں عبد الرحمٰن بن عبدرب الکعبہ باطل اور ناحق قر اردیتے ہیں' صے ۲۳۷۔ (۵) محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کی فضیلت میں پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ ص ۱۱۸۔ کیا اس طرح کا شخص اہلسنة ہوسکتا ہے اور اہلسنت کے امامت کا حقد ارہے؟

المستفتى :مولا ناعبدالسلام جامعهاشاعة القرآن حضروا تك ٢٣٠٠٠٠ جمادي الاولى ١٠٣١هـ

المبواب : بيمؤلف شيعه پرورمعلوم ہوتا ہے اس نے غيرمبتندتار يخى روايات كى وجہ ہے مسلمه اصول عدالت صحابہ رضى الله عنهم ﴿ ا ﴾ كونظرا نداز كيا ہے اور متند روايات حديثيه كواتباع ہوكى كى وجہ سے خود ساختہ قرار ديا ہے ہيں ايسانيم شيعه ياشيعه پرورخص اہلسنة والجماعت كى امامت اور خطابت كا الم نہيں ہے . و هو الموفق شيعه لوگوں كے اموال جورى كرنا

سوال: یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اموال اہل تشیع بسرقۃ لینا جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے بیفوی دار العلوم حقانیہ سے لیا ہے کیا تاتھ کوئی تحریری شہوت نہیں ہے اور شیعہ کہتے ہیں کہ بینا جائز ہے درمیان ہم اور آپ لوگوں کے معاہدہ ہے برائے مہر بانی مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

اور آپ لوگوں کے معاہدہ ہے برائے مہر بانی مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: نامعلوم

الجواب: چونکه شیعه لوگ بعض اسلام میں داخل ہیں اور بعض اسلام ہے خارج ہیں نیکن حربی ہیں ہیں الہذاان کا مال لیمنا نا جائز ہے قبال رسول الله علیہ علی

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين و سب احد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراً لكن يضلل ..... و قال ابن ملك في شرح السمج مع و تردشهادة من يظهر سب السلف لانه يكون ظاهر الفسق ..... وقال الزيلعي او يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم و هم الصحابة والتابعون الخ ( ردالمحتار ص ٢٣١ جلد ٣ مطلب مهم في حكم سب الشيخين ) ﴿ ٢﴾ (مشكواة المصابيح ص ٢٥٥ جلد ١ باب الغصب والعارية )

﴿ ٣﴾ قال ابن عابدين والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك لانه استيلاء على مال مباحٍ غير معصومٍ فصار كالا دانة . ( ردالمحتار ص ٢٧١ جلد ٣ باب المستأمن )

#### ایک شیعی کے چندسوالات کے جوابات

**سوال: میرےایک شیعی** دوست نے مجھے چندسوالات کئے ہیںاس کے جوابات اگر دئے جا کیں ۔تو مطمئن ہونیکے ساتھ ساتھ مشکورر ہونگا۔سوالات مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسر ہے صاحبان اپنے آپ کو کس طرح خلیفہ قرار پائے؟

(۲) مشاورت میں علی رضی اللہ عنہ کے مقابل کس طرح دوسر ہے صاحبان اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے خلافت کے اہل سجھتے تئے؟ (۳) غدر برخم کے خطبہ میں رسالتمآ بھائے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں بیفر مایا۔ کہ علی رضی اللہ عنہ کو مجھ سے ایک محبت ہے۔ جس طرح موکی علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی فرق صرف بیر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں' اس کے باوجود علی رضی اللہ عنہ دوسروں کے ہم پلے قرار دیے جارہ ہیں۔ (۲) علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ادنی روایات کو کیوں لیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے طریقہ عبادت ہر دو میں۔ (۲) علی رضی اللہ عنہ کے ہوئے وائی واعلیٰ کی تشریح جابی تو ہمارے دوست نے کہا۔ کہ حدیث کے فرقوں میں مختلف ہے بیہاں جب میں نے ادنیٰ واعلیٰ کی تشریح جابی تو ہمارے دوست نے کہا۔ کہ حدیث کے معاطع میں غلام پر کیوں اعتماد کیا جائے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولا دوغیرہ سے کیوں نہ پوچھا جائے؟

المسجوا به: (۱) (۲) صحابه کرام رضی التعنیم پرجن کا عناد بود و به سوال غلظ اور بے فائد و قرار دیے ہیں۔ خصوصاً جبکہ حضرت علی رضی التعنیف استخاب اور نے کیلئے کھڑے سے داور نہ کی اکثریت نے ان کو نام و کیا تھا۔
(۳) غدیر نم کے موقع پر حضوط اللہ نے فر مایا اللہ من کنت مولاه و فعلی مولاه و و اه احمد و ایک اور لفظ مولاه یک سعد دمعانی ہیں و منہ المصحبوب و هو السمواد ههنا دوی الامامة و الالاشار الانسار اللہ المسامقة دون کون الامام منهم و لصار علی امیراً فی حیاته لعدم التقیید بما بعد السموت و لما امر رسول الله علی انہ اللہ علیہ الکتاب حیث قال رسول الله علیہ فانی اخاف ان یتمنی مسمن و یقول قائل ان و لا ویابی الله و المومنون الا ابا بکر (رواه مسلم) (۲) و حدیث الاترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی (۳) معناه التسلیه عند التخلف من تبوک.

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (مشكواة المصابيح ص ٢٣٠ جلد ٢ باب مناقب على ابن ابي طالب رضي الله عنه )

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ ( مشكواة المصابيح ص ٥٥٥ جلد ٢ باب مناقب ابي بكر رضي الله عنه )

<sup>﴿</sup> ٣﴾ مشكواة المصابيح ص ٢٣ ٥ جلد ٢ باب مناقب على ابن ابي طالب رضي الله عنه )

( سم ) و نگر صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کی دلیل کوا دنی قرار دینا ﴿ ا ﴾ جہالت اورالحاد ہے۔

نوی ان سوالات کے تعلق اردو اور عربی بہت سے تالیفات موجود بین ان کوبل تشیع سے مناظر سے کرنے والوں سے طلب کریں۔

#### فرقه آغاخانيه بلاشك شبه كافراورخارج ازاسلام ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین دریں مسلاکہ آغاخانی فرقہ آغاخان فاؤنڈیشن نظیم کے نام سے تعمیر کے نام ہے دہ سے ضعیف مسلمانوں کے عقائد خراب اور آغاخانیت کے نام ہوتھ متین کثیر رقوم خرج کررہی ہے جس کے وجہ سے ضعیف مسلمانوں کے عقائد خراب اور آغاخانیت مطازمت اور مالی فوائد حاصل کرنا جائز ہیں اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں کیلئے اس میں شمولیت ، مطازمت اور مالی فوائد حاصل کرنا جائز ہیں اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں کیلئے اس میں شمولیت ، مطازمت اور مالی فوائد حاصل کرنا جائز ہیں اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں کے خاباف سیاسی و مذہبی ہرتری حاصل کرنا اور آغاخانیت کی پر بچار کرنا ہے فصیلی جواب سے فواز اجائے ؟
مسلمانوں کے خاباف سیاسی و مذہبی ہرتری حاصل کرنا ور آغاخانیت کی پر بچار کرنا ہے فصیلی جواب سے فواز اجائے ؟
مسلمانوں کے خاباف سیاسی و مذہبی ہرتری حاصل کرنا ور آغاخانیت کی پر بچار کرنا ہے فصیلی جواب سے فواز اجائے ؟

النجواب :فرقد آغاخانی ضروریات دین سے انکار کی وجہ سے بلاشک وشیکا فراورخارج از اسلام بیل ۱۹۰۶ اس سے موالات (دوستان تعلقات) جرام منصوصی ہے ۔ له قدوله نبعالیٰ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون السمؤ منین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی الا ان تتقوا منهم تقاق الآیه ﴿ ٣﴾ یوفرق افلیت ہونے کی وجہ سے نہ بیات کو جہ سے اور ندہی دلائل سے محروم ہونے کی وجہ سے نہ بیات کو یک کی ہمت رکھتے تھے ۔ اور ندائی من من یات کی دعوت دین کا اراده رکھتے تھے ۔ موجوده دور میں بیفرق اپنی کشر سے زرکود کھی کر تظیموں کے داموں میں بین اور اس مکر وفریب سے سیاسی عروج اور دعوت میں کا میابی کا اراده رکھتے ہیں بین اور اس مکر وفریب سے سیاسی عروج اور دعوت میں کا میابی کا اراده رکھتے ہیں بین اور اس میں کا میابی کا اراده رکھتے ہیں بین اور اس میں کو کی دوست سے دوستان کی دعوت الموفق

ا الله على على على الخطاب قال سمات رسول الله على السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور بعدى فاوح إلى يامحمد ان اصحابك عندى بمنزلة النحوم في السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ شنى مساهم عليه من اختلافهم فهو عنادى على هدى قال وقال رسول الله عليه الصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهنديتم رواه زرين . (مشكواة المصابيح ص ٥٥٣ جلد ٢ باب مناقب الصحابة) في المحالة المحمد على الله عليه وسلم في شنى مما يثبت عنه

<sup>﴿</sup> ٢﴾ قال العلامه أبن نبجيم والكفر شرعاً تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شتى مما يثبت عنه ادعاؤه ضرورة. (البحر الواتق ص ١١٩ ، ج٥، باب احكام المرتدين)

٣﴾ أو قال الله تعالى يا ايهاالذين آمنو لا تنخذوا عدوى و عنوكم اولياء تلقون اليهم با لمودة وقد كفرو ا مما حاء كم من الحق الايه (ب: ٢٨ سورة الممتحلة ع: ١ - آيت: ١)

#### فرقه اساعیلیه آغاخانیه کے کفریات

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جسے اساعیلیہ کہا جاتا ہے جو کہ پرنس کریم آغاخان کے تبعین ہیں بیاوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں باوجو داس کے کہان کے عقا کد مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اہل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے مسجد کی جگہ (جماعت خانہ ) کے نام پر معبد بنائے رکھے ہیں جہاں اپنی وضع کر دہ مخصوص عبادات کرتے ہیں۔

(۲)عام مسلمانوں کی طرح نمازنہیں پڑھتے اور جوبھی پڑھتے ہیں وہ صبح وعصر ومغرب تک محدو درہتی ہیں۔

(٣) ابھی تک ان میں ہے کی ایک کابھی جج بیت اللہ کرنا ثابت نہیں۔

(۳) زکوا قا اسلامی اصولوں کے مطابق ادائہیں کرتے بلکہ ہرمہیندامیر وغریب سے زکاتی کے نام چندہ جمع کرکے کسی خاص وقت پر جمبئی جو کہ آغان کا آبائی شہرہے جھیجتے ہیں۔

(۵) روز ہ کے پابندنہیں یعنیٰ ہیں رکھتے ، براہ کرم ان سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

المستفتى: (مولانا) عبيدالله چتر الى (شهيد) متعلم دارالعلوم حقانيه اكوژه ختُك..... ١٨٨ ر١٩٧٢ء

المجبوا ب: فرقد آغاخانیہ میں بہت سے گفریات موجود ہیں مثلاً آغاخان کی تصویر کی پرستش کرنااور آغاخان میں خدائی کا حلول مانناوغیرہ جو کہ ستفتی نے ذکر نہیں کئے ہیں لبذاان کے ساتھ مسلمانوں جیساسلوک نہیں کیا جائے گا۔ ﴿ا﴾ مزیدوضاحت کیلئے بوادرالنوادر ص ۲۳۷ تااس کے جلد آگا مطالعہ کیا جائے ۔ فقط

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي و ينبغي ان يلازم الصغار فيما يكون بينه و بين المسلم في كل شني و عليه فيمنع من المقعود حال قيام المسلم عنده بحرويحرم تعظيمه و تكره مصافحته ولا يبدأ بسلام الالحاجة ولا يزاد في النجواب على و عليك و يضيق عليه في المرو ر ويجعل على داره علامة وقال ابن عابدين وان تعظيماً له فإن كان يميل قلبه الى الاسلام فلا بأس به .

( الدرالمختار مع ردالمحتار ص٠٠٠ جلد ٣ مطلب في تميز اهل الذمة في الملبس )

#### آغاخان فاؤنڈیشن ہے مالی تعاون لیناحرام ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین کہ ہمارے علاقہ چتر ال میں اساعیلیہ لوگ رہتے ہیں جونماز ،روزہ نہ کواۃ اور جج کے منکر ہیں آغاخان کو پیش نما سمجھتے ہیں آج کل انہوں نے ایک فاؤنڈیشن قائم کررکھا ہے جو پلوں ،سڑکوں ،راستوں اور پانی ٹیوب ویل وغیرہ کی تعمیر کرتے ہیں کیاان سے بیرقم لینا جائز ہے؟

المستفتى: قاضى عبدالرؤف ،مولا ناعبدالحليم وغير ه باشندگان چتر ال.....۸۱ر۲/۲۸ ۱۹۸ء

الجواب: واضح رہے کہ آغا خانیوں وغیرہ سے بیتعا وُن حاصل کرنا حرام ہے بیعوام کے تاثر ، مداھنت اورطر فداری کا کامیا بحر بہے۔﴿ا﴾

#### لا ہوری جماعت کفرواسلام کے درمیان معلق نہیں کا فریس

النجواب: چونکه تمام لا موری جماعت کاعقیدہ ہے کہ پیٹی علیہ السلام یوسف نجار کا بیٹا ہے اور بغیر باپ کے پیدائیس ہوا ہے (صوح به محمد علی لاهوری فی تفسیر بیان القرآن ص ۱۳ جلد ۱) بیا یک متواتر قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة حقیقت ﴿٢﴾ سے انکار ہے جو کہ بلاشک وشبہ کفر ہے ﴿٣﴾ فسمی السدر المحتار ص ۲۸۳ جلد ۱۳ المواد بالتکذیب عدم التصدیق الذی مرانتھی پس ان کو کفر اور اسلام ﴿ ا ﴾ قال الله تعالیٰ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شئی الا ان تنقوا منهم تقاہ الایة

﴿٢﴾ قال الله تعالىٰ قالت ربى انى يكون لى ولد و لم يمسسنى بشر • قال كذلك الله يخلق ما يشاء .الايه ( ب : ٣ سورة ال عمران : ع : ٣ ١ آيت : ٢٠٠ )

﴿ ﴾ قال الحصكفي (الكفر) شرعاً تكذيبه على الله على شئى مما جاء به من الدين ضرورة قال ابن عابدين قوله تكذيبه على الله الذي مراى عدم الاذعان والقبول لما علم مجيّه به على المحديد الله الذي مراى عدم الاذعان والقبول لما علم مجيّه به الله المحديد المحتار مع ردالمحتار ص ١١ ٣٠ جلد ٣ باب المرتد مطلب في منكر الاجماع)

کے درمیان معلق جمھنا بلاشک وشہاعتز ال ہے بلکہ اس شخص پرخوف کفر موجود ہے کیونکہ ضروریات دین سے منکر کا فرنہیں سمجھتا ہے اور اجماع سے مخالفت کرتا ہے ولندہ ماقیال العلامة المحیالی ان التأویل فی ماثبت بالضرورة لا یدفع الکفوا و کما قال فلیر اجعاور جن اکابر نے لا ہوری جماعت کو کا فرنہیں کہا ہے اور ان کو کا فرنہ کہنے والے کومسلمان کہا ہے تو شایداس وقت ان کو لا ہوری جماعت کے متعلق سیخی تھی ۔ کہ یہ جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ پر قائل ہیں ورنہ بیا کا برضرور اس حکم سے رجوع کرتے ۔ فقط

فقیہ النفس مفتی اعظم (محمر میر عفی عنه) شخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ نوشہرہ مرزا قادیانی کو کا فرانہ عقائد کے باوجود کا فرنہ بجھنے والے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی جو بوجہ دعویٰ نبوت حقیقی وغیرہ پوری ملت اسلامیہ کے نزدیک کا فراور مرتد ہے اگر کوئی شخص یا جماعت غلام احمد قادیا نی کو کا فرنہ سمجھے بلکہ سے موجود، مہدی معہود، مامور من اللہ ملہم ، مجدد ، محدث ، امام زمان ، ظل بروزی طور پر جزوی نبی مانتا ہواسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا قائل نہ ہو بلکہ وفات سے کا قائل ہوجیسا کہ لا ہوری پارٹی کا عقیدہ ہے تو اس شخص یا جماعت کا کیا تھم ہے ، اگر مندرجہ بالاعقائد کے بنا پراگر و شخص یا جماعت کا فراور خارج کا فرادر کا فراد کے نا پراگر و شخص یا جماعت کو کا فرنہ سمجھے ، تو اس بنا پر کا فرکو کا فرنہ سمجھے ، تو اس بنا پر کا فرکو کا فرنہ سمجھے ، تو اس بنا پر کا فرکو کا فرنہ سمجھے ، تو اس بنا پر کا فرکو کا فرنہ سمجھے ، تو اس بنا پر کا فرکو کی خوالے کا کیا تھم ہے ؟

المستفتى: پيرمبارك شاه ناظم جمعية العلماءاسلام مردان ١٩٦٩ - ١٩٦٩ عرورك

المسجدواب: کافرکومجد دماننااوراس کے کفریات کوتجدید دین ماننابلاشک وشبہ کفر ہے۔ لنبذالا ہوری پارٹی کے کافر ہونے میں کسی مسلمان کوتر ددنہ کرنا جاہئے۔لا ہوری پارٹی حیات عیسیٰ علیہ السلام ہے منکر ہیں۔اور تمام مجزات میں تحریفات کرتے ہیں اورعیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا مانتے ہیں۔

ملاحظہ ہو بیان القران مصنفہ محم علی لا ہوری۔﴿ا ﴾ تو باوجوداس کے جوشخص یا جماعت ان کو کا فرنہ مانیں تو

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( تفسير بيان القران لمحمد على لاهوري ص ٣١٣ جلد ١ )

وه اسلام سے خارج ہیں۔ ﴿ اِ ﴾ اس کے پیچھے اقتداء کرنا ، اس کے ساتھ نکاح کرنا ، اس پر جنازہ پڑھنا غیر مشروع ہیں۔ ہیں۔ والدلیل علی مامر انہم انکروا مما ثبت بالضرورة وبالا جماع و هو کفر و عدم تکفیر الکافر یستلزم استحسان کفرہ لزوماً بیناً وهوا یضاً کفر. فقط

#### مرزا قادياني كے ساتھ "عليه اللعنت "كہنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ'' بہنتی زیور میں لکھاہے کہ سی کا نام کیر کافر
کہنا یا لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں جن کا نام کیکراللہ جل شانہ اور رسول اکرم ایسے نے لعنت کی ہے یاان کے کافر
ہونیکی خبر دی ہے ان کو کا فرملعون کہنا گناہ نہیں۔اس عبارت کے پیش نظر مرز اقادیانی کو کافر وملعون وعلیہ السلعنت
کہنا جائز ہے؟

#### لمستفتى : شاه گئىنهاك درەضلع دىر.....٣٢ رجولا ئى٣٧ ١٩٧ء

الحجوا ب: محتر مالمقام السلام علیم کے بعد عرض ہے کہ لعنت سے مراداللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کیلئے دور ہونا ہوتا ہے جس کالازی معنیٰ خلود فی النار ہے اور اس سزا کا مستحق و ہ خص ہوتا ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہواور ہم ماسوائے ان اشخاص کے جن کے متعلق اللہ اور رسول اللہ نے کا فرہونے کی خبر دی ہوجیے ابلیس فرعون ابولہ ب وغیرہ اور کسی کے متعلق بد فیصلہ نہیں کر سکتے ہوئے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے یا نہیں مختصر بیر کہ ہم منصوص کفار کے متعلق یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ عندالشرع کا فرییں متعلق یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ عندالشرع کا فرییں متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ عندالشرع کا فرییں متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ عندالشرع کا فرییں متعلق بدور مرزا غلام احمد قادیا فی کے متعلق بلعون عندالشرع کا فریوں اعتقاد رکھیں گے لیکن کا فراور ملعون عنداللہ کا فیصلہ نہ کریے گے۔

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامه ابن البزاز الكردري ان شاتمه كافر و حكمه القتل و من شك في عذابه و كفره كفر قال الله تعالى فيه ملعو نين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلا سنة الله . الايه .

<sup>(</sup> الفتاوى البزازيه ص ٣٢٢ جلد ٢ موضوع على هامش الهنديه الثاني فيما يكون كفراً من المسلم ) ﴿٢﴾ قال ابن البزاز الكردري اللعن على الشخص وان كان فاسقا لا يجوز بخلاف اللعن على الجنس كقوله تعالىٰ ان لعنة الله على الظالمين و قوله عليه السلام لعن الله في الخمر عشرة الخ ( فتاوى بزازيه على هامش الهنديه ص ٣٣٣جلد٢ الحادي عشر فيما يكون خطاء )

# مرزائی لوگ اہل کتاب نہیں مرتد ہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین کہ مرزائی اہل کتاب کہلا سکتے ہیں اور مرزائی عورت ایک عیسائی عورت کی ہی حیثیت رکھتی ہیں؟ پھر جب کہا یک مرزائی عورت گونگی ہے۔اوراس صورت میں وہ ندہبی عقائد کو بھے بھی نہیں سکتی۔اس صورت میں نکاح ہوسکتا ہے؟ امستفتی: نامعلوم ۔۔۔۱۹۹۸ء ۸۲۲۸

المجواب: مرزائی لوگ مرتدین، نه اہل کتاب ہیں اور نه اہل اسلام ہیں مرتد کے ساتھ ذکاح ورست نہیں ہے خواہ مرد ہو یا عورت ۔ ﴿ اَ ﴾ اور گونگی ہے بذر بعد اشارات کے معلومات ہو سکتی ہیں اور اگر اشارات سے معلومات نہ ہو سکتی ہوں۔ تو اس کو مرزائی کہنا غلط ہے۔ صرف نسب کی وجہ سے فدھب متعین نہیں ہو سکتا ہے۔ والمسئلة من الواضحات فلا حاجة الی نقل العبارات ، وھو الموفق

# غلط ہی کی وجہ سے قادیانی کومسلمان کہنے والے کا حکم

سوال: ایک شخص اگر خلط فہمی کی وجہ سے مرزاغلام احمد قادیا نی کواعلیٰ مسلمان کہا کرے۔ اور کہد ہے کہاس پر کفر کا فتو کی غلط ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ من صلی صلواتنا و استقبل قبلتنا النج بھراس ہے سوشل وساجی بائیکاٹ کیا گیا اور عقیدہ بالا سے رجوع کرلیا تو کیا ہے تجد بدنکاح کرے گایا نہ؟ اور بداعلان کرے گایا نہ؟ وساجی بائیکاٹ کیا گیا ہے اور بداعلان کرے گایا نہ؟ اور بداعلان کرے گایا نہ؟ اور بداعلان کرے گایا نہ؟ وساجی بائیکاٹ کیا گیا ہے تھا کہ ستفتی : قاری یوسف ڈھانال سنگھ شیخو یورہ

المجواب: چونکه شخص غلطنهی کی وجہ سے مرزا کومسلمان قرار دینے والاتھالہٰذااس پرتجدید نکاح ضروری نہیں ہےاگر چہ بہتراوراحوط ہے۔ ﴿٢﴾ البعته اگراس نے اس عقیدہ کااظہارعلی الاعلان کیا ہو۔ تو براءت بھی علی الاعلان کرےگا. ان سر فسراً و ان جھر فجھراً . وھو الموفق

#### مرزائيول سے تعلقات رکھناممنوع ہیں

<sup>﴿</sup> ا ﴾قال العلامه ابن نجيم و لا ينكح مرتد او مرتدة احداً ..... و لامر تده لا يتزوج المرتدة مسلم و لا كافر و لا مرتد . ( بحرالرائق ص ٢٠٩ جلد ٣باب نكاح الكافر )

 <sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامه ابن البزاز الكردري وما كان في كونه كفرا اختلاف يؤمر قائله بتجديد النكاح والتو بة
 احتياطا وما كان خطاء لايؤ مر الا بالا ستغفار والرجوع عنه .

<sup>(</sup> فتاوي بزازيه ص ٢٢ سجلد ٢ موضوع على هامش الهنديه مقدمه فيما يكون كفراً من المسلم و مالا )

النجواب: چونکه مرزائی لوگ صاحب منعه ہیں پاکتان کی فوج اور پولیس ان کی مدافعت کیلئے ہروقت تیار ہے ہیں لہٰذاان لوگوں پر مستأ من یاذی کے احکام جاری ہو نگے بعنی ان سے نکاح اور مدارات کے متعلق اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا اگر چہ بذات خودممنوع نہیں ہیں لیکن عوارض خارجہ کی وجہ ہے ممنوع ہیں۔ ﴿ا﴾ یہ لوگ اہل اسلام کے اکھاڑنے کے مواقع کو تلاش کررہے ہیں۔ و ھو الموفق مرزا سکول کے قادیا فی اور لا ہوری وونوں گروی کا فرہیں

سوال: (۱) ایک شخص مرزائیوں کو کا فرنہیں کہتا۔ اس کی بیااس کی ہمنواؤں کی حمایت یاانگی افتداء میں نماز کا کیا تھم ہے؟ (۲) ایک شخص مرزائیوں کے قادیا نی گروہ کو کا فرکہتا ہے مگر لا ہوری گروہ کو کا فرنہیں کہتا۔ اسکی افتداء میں نماز کا کیا تھم ہے۔ اوران کے ساتھ سیاسی اشحاد کرنے والوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟
المستفتی : محمر میں گارڈن کرا چی نمبرا

النجواب: (۱) اس شخص پر کفر کاشدید خطرہ ہے ﴿٢﴾ اس کے بیجھے اقتداء نہ کرنا ضروری ہے (۲) اس پر بھی کفر کاشدید خطرہ ہے ایساسیاسی اتحاد کرنا جس میں مرزائیوں کواکٹریت میں داخل کرنے کا حیلہ موجود ہوالحاد اور زندقہ ہے۔ ﴿٣﴾ فقط

﴿ ا ﴾ قبال التحصكفي و ينبغي ان يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شئي و عليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده بحر و يحرم تعظيمه و تكره مصا فحته و لا يبدأ بسلام الا لحاجة و لا يزاد في الجواب على و عليك و يضيق عليمه في المسرور و يجعل على داره علامة وقال ابن عابدين وان تعظيما له فان كان ليميل قلبه الى الاسلام فلابأس به . ( الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٢٠٠٠ جلد ٣ مطلب في تميز اهل الذمة في الملبس )

﴿ ٢﴾ قبال العلامه ابن البزآز الكردري الجاهل اذا تكلم بكلمة ولم يدرك انها كفر قال بعضهم يكفر و قيل لا الى ان قال الا رتداد لانه معنى يتفرد المرتد ان شاتمه كافر و حكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر قال الله تعالى فيه ملعو نين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلا سنة الله الاية ( فتاوي بـزازيه على هامش الهنديه ص ١٣٢١، ٣٢٢ جلد لافيما يكون كفراً من المسلم وما لايكون )

«٣٤» (يدل عليه ما في رد المحتار ص ٣٢٣ مطلب في الفرق بين الذنديق والمنافق والدهري والملحد)

### مرز اغلام احمد قادیانی کافر ہے

سوال: مسٹرنلام احمد قادیانی کافر ہے یانہ۔ نیز اگر کافر ہے تو کس بنا پر۔ آئر کوئی اس زمانے میں مرزاغلام احمد قادیانی کافر ہے یانہ؟ مرزا کو کافر نہ مانے والے کی جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہ؟ مام مسلمانوں کے مقبرہ میں ایسے خص کا دفن کرنا جائز ہے یانہ؟ اور تعزیت کا کیا تھم ہے؟ مسلمانوں کے مقبرہ میں ایسے خص کا دفن کرنا جائز ہے یانہ؟ اور تعزیت کا کیا تھم ہے؟ اللہ مستفتی : ملک نعمت اللہ خان سکنہ کمر کلہ بنوں ۔۔۔۔ ۱۳۸۸ رہیج الثانی ۱۳۹۰ھ

الجواب مرزاناام احمرآ نجمانی دعوی نبوت وغیره کروجه یک فر به مرزاناام احمد کمتوبات پرنظر والنے کے بعد بی حقیقت واضح بوتی ہے کہ اس نے بہت سے ضروریات دین سے انکار اوردین میں تحریف کی ہے۔ لہذا اس کومسلمان یا مجد داعتقاد کرنا (باوجوداس کے افریات پرنسل کے ) افریہ ہے۔ ﴿ ا ﴾ اوراس پر جنازہ نہ پڑھنا ضروری ہے۔ ﴿ ۲ ﴾ اوراس کے مسلمان رشتہ دار کے پاس تعزیت کیلئے جانا جائز ہے ﴿ ۳ ﴾ اوراس کومقابر سلمین میں فون ترکز ناضروری ہے ﴿ ۲ ﴾ یدل علیه ما فی الهندیة ص ۵۵ اجلد او فی تعزیة الکافر بالمسلم احسن الله عنواک و غفر لمیتک و فی تعزیة الکافر بالکافر اخلف الله علیک و فی شرح الکبیر ص ۲ • ۵ مات للمسم قریب کافر لیس له ولی من الکفار یعسله غسل الثوب النجس و یلفه فی خوقة ویحفر له حفر ہ و یلقیه فیها من غیر مراعاۃ السنة منا کله اذا لم یکن کفره بالا ارتبداد اما لو کان مرتدایلقیه فی حفرۃ کا لکلب دفعاً لا ذی جیفته عن الناس من غیر غسل ولا تکفین و لا یدفعه الی اهل الدین الذی انتقل الیه . ﴿ ۵ ﴾ فقط

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال ابن عابدين قوله و تمامه في الدرر حيث قال نقلاً عن البزازيه وقال ابن سحنون المالكي اجمع المسلمون ان شاتمه كافر و حكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر المراديها ما قبل التوبة . (ردالمحتار ص ١ ٢ جلد مطلب في حكم ساب الانبياء )

<sup>﴿</sup> ٢﴾ في الهنديه الصلوة على الجنازة و شرطها اسلام الميت وطها رته. (هنديه ص ١٦٢ جلد ا الفصل الخامس في الصلوة على الميت )

<sup>﴿</sup> ٣﴾ ( هنديه ص ١٢٤ جلدا قبيل الفصل السابع في الشهيد )

<sup>﴿</sup> ٣﴾ ويكره ان يدخل الكافر في قبر قرابته المسلم ليد فنه بحرالرائق ص ١٩١ جلد ٢ فصل السلطان احق بصلاته) ع د رُه (غنية المستملي ص ٥٥ د مسائل متفرقه)

### قادياني يرلعنت بهيجنا

سوال: کسی مجلس میں مرزا نماام احمد قادیانی پرلعنت بھیجنا کیسا ہے؟ المستفتی : فقیر محمد خان ..... یو، کے لندن

الجواب: چونکه مرزاغایم احمد قادیانی عندابل الشرع بعنی قانونی اوراصولی کافر ہے منصوصی کافر ہیں۔ لہٰذامنصوصی کفارجیسالعنت اس پرنہ کہا جائےگا۔البتہ بطور تنفیر اور تذکیل لعنت بھیجنامنع نہ ہوگا۔ ﴿ا﴾ فقط سریں دیں جو جسمیل سے معندہ فی اسس معند میں معمد میں دور کچھ سریں اور

قادیا نیت کے خلاف قومی المبلی کے متفقہ فیصلہ کے بارے میں ماہنامہ الحق کا سوالنامہ سوال نامہ: (۱) آئین فیصلہ کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟

(۲) کیا اس فیصلہ کے بعد ہماری ذمہ داری فتم ہوگئ ہے؟

(m) ملک و بیرون ملک قادیانی فتنہ کے ساتی اور دینی اثرات کیا ہیں؟

(۴) ایسے مہلک اثرات کے تعاقب کا طریقہ کار اورلائحمل کیا ہوسکتا ہے؟ المستفتی:....ایڈیٹر ماہنا مہالحق اکوڑ وخٹک

الحب والمجار المواد والمح موكياس سان كوصل بيت موكة اور مجورا وه اب ابن ارادول ميل طبقد پرروز روش كي طرح واضح موكياس سان كوصل بيت موكة اور مجورا وه اب ابن ارادول ميل اكفال العلامه محمد عبدالعزيز الفرهارى ان اللعن ثلثة اقسام احدها اللعن با لوصف العام الوارد في المشرع نحو لعن الله الكفار و اليهود و هذا جائز حتى انه قد صح في بعض الصغائر كقوله عليه الصلواة والسلام لعن الله الكفار و اليهود و هذا جائز حتى انه قد صح في بعض الصغائر كقوله عليه الصلواة على الشخص المعين الذي صح موته على الكفر و هو لا يجوز سواء كفر عون و ابي جهل و ابليس و هو جائز ثالثها على شخص لم يعلم موته على الكفر و هو لا يجوز سواء كان حيا او ميتا و كان بحسب الظاهر مؤمنا او كافر الجواز ان يوفق الله سبحانه الكافر للاسلام الخ

(النبراس شوح شوح العقائد ص ٣٣٢ اللعن على يؤيد خلاف التحقيق)

ترمیم کریں گے ،اس فیصلہ ہے ان کی تبلیغ واشاعت اورعوام کو پیسلانے کے ہٹھکنڈ ے کافی حد تک بریکاراورختم ہو حائمیں گے۔

(۲) بەمئلەا گرچە كانىذى طور يرتوصل جو گيا ہے ليكن عملى طور برائھى تك حل طلب ہے۔ كيونكە قاديا نيول نے ابھى تک اسے شلیم نہیں کیا۔ تمام مسلمانوں برفرض ہے کہ وہ حکومت ہے اس فیصلے کو نمانا نافذ کرا کمیں ورنہ دنیا اور آخرت میں انقام کے خطرات در پیش ہیں۔

(٣) (٣) قادیانیوں کے اثرات ختم کرنے کیلئے مناسب بیائے کہ اس فیصلہ کی ہر زبان اور ہرحکومت میں اشاعت کی جائے ،اور برمسلمان حکومت ان کو قانو نی طور پرغیرمسلم قرار دے اورا سلامی مما لک کے مشتر کہ وفو دغیر مسلم حکومتوں کوخبر دارکریں اورانہیں مسلمانوں ہے جدا گانہ حقوق دینے کا مطالبہ کریں۔ و هو الموفق







قال رسول الله عِلَيْنَةُ او صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشياً فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكم بدعة ضلالة - الحديث المحديث

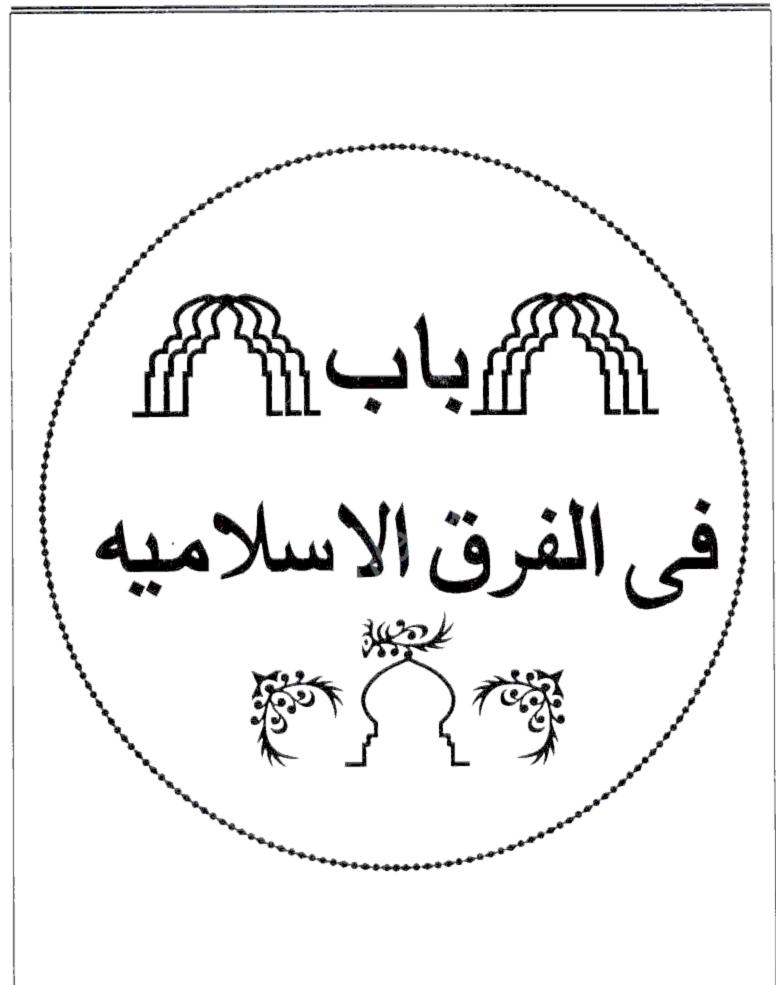

## باب في الفرق الاسلاميه

### حزب الله یارٹی کے دونوں بھائی ملحد ہیں

سوال: ایک خص و اکثر مسعودالدین عثانی این کتاب او حید خالص ایکی قسط میں لکھتے ہیں۔ ایکر سیطول کا عقید ہ ابن سبا کے مانے والوں نفر یہ کیسا نیے آرام طاور باطنیہ سے ہوتا ہوا صوفیا کے اندر واضل ہو گیا۔ اور یہال پہنچ کر وہ اصلی برگ لایا النے ص ۴۳ ۔ اور اس کتاب کے ص ۸۵ پر لکھا ہے ۔ کہ دوسری صدی سے لیکر چودھویں صدی تک صوفیا و کرام نے لکھ کر کہا ہے ۔ کہ ایسارے حضرات جن کا ذکر کیا گیا۔ وین الحاد کے علم ردار سے ۔ اور آج جودین اسلام کے نام سے اس و نیا میں پایا جاتا ہے ۔ وہ انہی حضرات کا ایجاد کردہ وین ہے ۔ ایکر سے سال کی خاص فی ایسانہیں گزرا۔ جوالحادی نہ ہو۔ اور اسطر ح باتیں لکھنے اور کہنے والے کہر سے النہ میں شمولیت و غیرہ کیسی ہے؟

المستقتى: مواوى عبدالمقدس جلبئي صوابي ....۵رمحرم الحرام ١٣٠١ه

المجواب :حزب الله پارٹی کے دونوں سربراہ ڈاکٹر عثانی اور پر وفیسر کمال ملحد ہیں۔ ﴿ اَ ﴾ عوام اور نیم علم لوگوں کوعلی ، راتنی سے بدخن کرنا ان لوگوں کا شیوہ ہے۔ نیز دینی مرکز پر حملے بھی کررہے ہیں۔ ان کے اس روبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ کمیونسٹوں اور دہر یوں کے ایجنٹ ہیں۔ تمام اہل اسلام پرضر اری ہے۔ کہ انتمہ اربعہ امام ابوصنیفہ ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن شبیل جمہم الله تعالی نے قرآن وحدیث کی جوتشریحات کی ہیں۔ اس کوان ملحد بن کی تشریح کی وجہ ہے متروک نہ کریں ﴿ ٢ ﴾ والا حول والا قوۃ الا بیا لله .

أ الله قال ابن عابدين والملحد و هو من مال عن الشرع القويم الى جهة من جهات الكفر من الحد في الدين حاد و عدل الخ ( رد المختار ص ٣٢٣ جلد ٣ مطلب الفرق بين الزنديق و المنافق والدهرى و الملحد ) و عن عمران بن حصين قال قال رسول الله منت خير امتى قر ني ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعد هم قوماً يشهدون و لا يستشهدون و يخونون ولا يؤ تمنون و ينذرون و لا يفون و يظهر فيهم السمن و في رواية و يحلفون و يا يستحلفون متفق عليه و في رواية لمسلم عن ابي هريرة ثم يخلف قوم بحبون السمانة . ( مشكواة المصابيح ص ٥٥٣ جلد ٢ باب مناقب الصحابة الفصل الاول )

### <u>حزب اللّٰدا یک گمراہ بارٹی ہے</u>

سوال اکیافرماتے ہیں علما ، دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ آجکل ایک خاص گروہ حزب اللہ نامی علما ، ویو ہنداور ہڑے بڑے اکا ہر علما ، کو کا فراور مشرک کہنے ہے دریغ نہیں کرتے ۔ ان اوگول کے متعلق آپ صاحبان کا کیا خیال ہے ؟

المستفتى: دين محمد نيوسلطان رودُ آ دم جى تگر كرا چى ۲۸۰ رحرم الحرام ۱۳۰۵ه

الجواب: حزب الله پارٹی ایک گمراہ پارٹی ہے۔ ﴿ ﴾ بیلوگ جائے ہیں۔ کہ خیرالقرون ﴿ ٢﴾ کے ائمہ اربعہ نے وحی کی جوتشریح کی ہے۔ اس کوچھوڑ کرشرالقرون کے ایک ڈاکٹراور پروفیسر کی تشریح کو اپنا نمیں۔ جبکہ بہے دین اور بددینی ہے۔ فقط

### اس دور کے اہل حدیث اہل بخاری ہیں اہل حدیث نہیں

سوال: ہمارے علاقہ بالا کوٹ میں جماعت اہل صدیث والوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی ہے۔ اب اختلافی چیزیں سامنے آگئی ہیں۔ مثلاً دفع الیدین امین بالجھر فاتحه خلف الامام وغیرہ ۔ اہل حدیث لوگ بخاری شریف اور صلم شریف کے احادیث اور حوالے دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے مقامی علماء کوئی حدیث پیش کرنے کے بوزیشن میں نہیں ہیں ۔ لھذا آپ صاحبان احادیث اور کتابوں کے حوالے لکھ کرروانہ کریں۔ تاکدا نکاجواب ہوسکے۔
میں نہیں ہیں ۔ لھذا آپ صاحبان احادیث اور کتابوں کے حوالے لکھ کرروانہ کریں۔ تاکدا نکاجواب ہوسکے۔
المستفتی : عبد الغفور کا غالن روڈ بالا کوٹ ۸۰۵۱ م ۸۰۵

الجواب بحتم مالمقام السلاميكم ورحمة القدوبركانة كے بعدواضح رہے كدر فع اليدين وغيره مسائل فيصلہ شده مسائل بيں۔ آپ علم دين عاصل كرك الن خالفين كورام كريں - ياكن مناظركو پنڈك يا گوجرا توالد سے بلا ﴿ الله قال ابن عابدين و قال ابن ملك في شرح المجمع و ترد شهادة من يظهر سب السلف لانه بكون ظاهر الفسق وقال الزبلعي او يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم و هم الصحابة والتابعون لان هذه الاشياء تدل على قصور عقله و قلة مروأته ومن لم يمتنع عن مثلها النح (رد المختار ص ٢٦١ جلد ٢ مطلب مهم في حكم سب الشيخين ) ﴿ ٢ ﴾ عن عمر قال قال رسول الله سَنَيْنَ اكرموا اصحابي فا بهم خيار كم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين الوجل النع المحديث (مشكواة المصابيح ص ٥٥٣ جلد ٢ باب معاقب الصحابة الفصل الثاني )

کرانہیں خاموش کریں۔صرف فیآوی اور رسالوں ہے مقابلہ کرنا ایک دشوار کام ہے ۔موجودہ زمانہ کے اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہیں۔اہل بخاری ہیں۔ان کارام کرنامعمولی کام ہے۔﴿ اَ﴾ و هو المعوفق سے ''

### مسلك ابل حديث اختياركرنااورابل حديث كي اقتذاء

سسوال: ایک نفی این جو نیام قرآن رکھتا ہے۔اور نیام حدیث بلادلیل حفیت جیموڑ نااور مسلک اہل حدیث اختیار کرنا کیا حکم رکھتا ہے۔(۲) ایسے اہل حدیث جومسلک حنفی پر جرح قدح کرتے ہیں۔کیاان کے پیجیبے حنفی کی اقتداء درست ہے؟ بینو او تو جو و ا

المستفتى اخمدا قبال دَينتا طيكنيشن تربت مهام مفهان ١٣٠٥هـ

الجواب :(۱) ائمار بعد جوخیرالقرون کاوگ تھے۔ ﴿۲ اُو آن اور حدیث کی وضاحت اور تشریح کرنے والے بیں بقوان کی وضاحت اور تشریح حجوڑنے والا اور شوکانی وغیر و کی تشریح قبول کرنے والا یا ہل ہوئ ہے۔اور یابہت بڑا جج ہے۔ (۲) جو اہل حدیث (جو در حقیقت اہل ہوی ایا اہل بخاری ہیں۔) انگرار بعد میں ہے سی کوگالیاں دیتے ہوں۔ توان کے چھچے اقترا ، نہ کرنا جا جیئے ۔ ﴿ ۳ ﴾

﴿ ٢﴾ عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي سُنَتُ قَالَ: خير الناس قوني (إِتِهَ أَيْ أَنْ أَنْ أَن

### بریلوی کا فرہے یانہیں

سوال: بریلوی فرقه کا کیا تھئم ہے۔ کا فر ہے یانہیں؟ المستفتی : جاویداحمہ چوک یادگار پشاور

**المجبواب** : پیریلوی فرقه کا فرنہیں ہے۔البتہ جو محض انبیا بلیہم السلام کی بشریت ہے مُنَفر ہو۔ ﴿ ا ﴾ یا غیر اللّٰہ کیلئے تسلط نیبی اورعلم کلی مانتا ہو۔ ﴿ ٢ ﴾ تو وہ کا فرہے۔و ھو الموفق

#### فرقه مو دو دیه اور پنجهیویه میں فرق اورامامت

سوال: ما الفرق بين الفرقة المودو دية والپنجپيرية في الاعتقادات والاعمال.

هل يجوز الاقتداء خلفهم وتر ويج عقائد هم ؟

المستفتى :عبدالتد متعلم دارالعلوم حقانيها كوژه ختُك 💎 ١٩٨٥ ، رسور م

الجواب الفرقة المودوديةمتهمون بانكار عصمة الانبياء وعدالة الصحابة والتقليد الشخصي

والتصوف المعروف.﴿٣﴾ بخلاف الفرقة السلفيه فافهم فانهم ينكرون التو سل با لصا لحين (بقيه حاشيه ) ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلونهم ثم اقواد مبق شها دة احد هم يمينه و يمينه شهاد ته. (مختصر صحيح البخاري ص ٢٥٩ جلد٢ كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور اذا اشهد) ﴿٣﴾ قيال العلامة أبن عابدين و مما يزيد ذلك و ضو حاما صرحو ا به في كتبهم متونا و شروحاً من قو لهم ولا تـقُبـلُ شهـادة من يظهر سب السلف ... وقال ابن ملك في شرح المجمع وترد شهادة من يظهر سب السلف لانه يكون ظاهرالفسق وقال الزيلعي او يظهرسب السلف يعني الصالحين منهم و هم الصحابة والتابعون لان هذه الاشياء تدل على قصور عقله و قلة مروأته الخ ( ردالمختار ص ٢٠١ جلد ٣ مطلب مهم في حكم سب الشيخين ) ﴿ ا ﴾ قال العلامه الوسى فلو قال شخص أومن برسالة محمد كَنْ الى جميع الخلق لكن لا ادرى هل هو من البشر اومين المملائكة او من الجن اولا ادري هل هو من العرب او العجم فلا شكُّ في كفره لتكذيبه القران و جحده ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف و صار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام ولا اعلم في ذلك خلافا ﴿ فَانَ جحده بعد ذلک حکمنا ٥ بکفره انتهي . ( روح المعاني ص ١٥٨ جلد ٣ سور ة ال عمران - آيت : ١٩٣ ) . ﴿٢﴾ قال ابن عابدين والذي يدعى ان له صاحباً من الجن يخبره عما سيكون والكل مذموم شوعا محكوم عليهم و على مصدقهم بالكفر و في البزازيه يكفر با دعاء علم الغيب ﴿ وَفِي التِتَارِ حَالِيهِ بِكَفَرِ لَقُولُه انااعلم المسروقات او انــا اخبــر عــن اخبار الحن اياي \_\_\_ واما ما وقع لبعض الخواص كا لانبياء والاو لياء با لوحي او الالهام فهو باعلام من البله تعالى فليس مما بحن فيه 💎 وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القران فيكفر بها الا اذا استد ذلك صريحاً أو دلالة الى سبب من الله تعالى كو حي أو الهام. ﴿ وقالمختار ص ٣٠٥ جلد ٣ مطلب في دعوى علم الغيب ) عبد عنبه أقد معجب

وغير ذالك . فمن وجداماماً صحيح الاعتقا دغير ملحد فليقتد به والا فالا قتداء با هل البدع الغير المكفرة يصح ﴿ الله ولا ينبغي ان يجعلوهم ائمة المساجد، وهو المو فق

#### فرقه پنجپيريه كعقائدفرقه سلفينجديه كعقائدين

سوال : جناب مفتی صاحب بعض علاءا پ آپ کوحقانیا ور دیو بند کے طرف نسبت کر کے حقائی اور دیو بند کی طرف نسبت کر کے حقائی اور دیو بند کی تنج بین ۔ اور پھر و بانی اور پنج پیری عقائد کے تخت پابند ہوئے بین ۔ سوات ، دیراور کو ہستان میں ایسے افراد بہت ہیں۔ ان او گول کے متعنق جمیں فتو کی دیجئے ۔ کہ پنج پیری لوگ کیسے ہیں؟ افراد بہت ہیں۔ المستفتی : عبدالرجیم طور وی یار حسین مردان سیم مردمضان المبارک ۱۳۸۹ھ

الجواب: فرقه پنجپیریه کے مقائد فرقه سلفیه نجدید کے عقائد ہیں۔اور مزید برین آئکہ اپنے مزعومات کے اثبات کیلئے قرآن اوراحادیث میں تاویلات بعیدہ کرتے ہیں۔جن کومن وجہ تحریف سے سمی کرنا بلاشک غلط نہیں ہے۔فقط

#### پنجیپیری لوگ <sup>سلف</sup>ی اورمتشدد <del>ن</del>ن

**سوال**: آخ کل ایک فرقد ہے۔ جسے پنجہیوی کہتے ہیں۔ شریعت کے رویت بیلوگ کیسے ہیں؟ المستفتی: ارشد علی پڑا تگ جارسدہ ۔ ۱۹۹۰,۳۸۱۵

(بقيه حاشيه ) ﴿ ٣ ﴾ أس يرا كابرهم المت في تعنيف تما بين للحلي بين. فليواجع اليها.

(۱) فتنة مودوديت شيخ محمد ذكريامها جريد في ۲ ) صراط متعتم شيك لدعيانوي

( m ) مودودی ثمینی بھائی بھائی ہے ( س ) علما جن کی مودودی ہے نارانسگی کے اسباب کے احماعی الیموری رحمة الله علیہ۔

(۵) صراط متنقیم تبییل المؤمنین تکشیخ عبدالسلام نوشهروی \_ (۲) مودودی مدهب لنقاضی مظهر حسین چکوال

( 4 ) مودو دی عقائداور دستور<sup>ین حسی</sup>ن احمد مدنی شخ الحدیث بدارا<sup>ا</sup>علوم دیوبند

(١) حضرت امير معاويها ورتاريخي حقاك بجواب خلافت ملوكيت (محرتقي عثاني)

و ا اللحصكفي و يكفر ه تنزيها امامة عبد ... و مبتدع اي صاحب بدعة و هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعا ندة بل بنوع شبهة .

ر رد المختار ص ٣ ١ ٣ جلد ١ مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة )

الجواب : میلفی لوگ فروئی مسائل ﴿ ا﴾ کروجہ سے اہل اسلام کی تکفیر کرنے ہیں۔ان کی متشد دانہ روبہ سے اجتناب ضروری ہے۔

### ينجپيوى لوگول سے ترجمہ برط هنا كيسا ہے

سوال: جارے گاؤں میں ایک حاجی صاحب نے اپنے گاؤں کے ایک عالم سے لفظاً قرآن مجیداول سے آخرتک پڑھا ہے۔ بعدازاں حضرت مولانا شیخ النفسر والحدیث مولانا عبدالہادی صاحب شاہ منصوری کیساتھ ترجمہ قرآن مجید کیا ہے۔ اور کچھ کتابیں بھی دارالعلوم سے پڑھی ہیں بعدازاں اس نے پہنہ جپیر میں ترجمہ قرآن مجید کیا۔ اب صرف پنجیر کا معتقد ہے۔ اور اپنے گاؤں کے قرآنی استاذاور حضرت مولانا شیخ النفسر والحدیث جناب عبدالہادی صاحب اور اسی طرح دار لعلوم حقانیہ کے استاذوں اور مدرسین کا نہایت بے اوب وعیب گویا و بدگویا ہے۔ تو عبدالہادی صاحب اور اسی طرح دار لعلوم حقانیہ کے استاذوں اور مدرسین کا نہایت ہے اوب وعیب گویا و بدگویا ہے۔ اور سے بنی کیا تھی کہتا ہے۔ اور سے بنی کیا تھی کہتا ہے۔ دوسرے طرف اسلیم کے بارے میں کیا تھی میں اپنے قرآنی استاذ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور سے بنی کہتا ہے۔ دوسرے طرف اسلیم نماز پڑھتا ہے۔

(۲) پنجپیو کے معتقدین اور تعلقین ہے ترجمہ کرنا اور سیکھنا سننا کیسا ہے۔ المستفتی: جملہ ساکنان اضاخیل بالانوشہرہ۔۔۔۔۹۲۹،۱۹۲۹

الجواب : بیخص فرقہ سلفیہ نجد یہ کاعقیدہ رکھتا ہے۔ اورا پی مخصوص شیخ سلطرح عقوق کے جرم میں مبتلا ہے۔ اور جماعت ترک کرنافسق اور نفاق ہے۔ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢) چونکہ یہ لوگ اپنے نجد بیت کے اثبات کیلئے بعید بعید معنی کلام الٰہی کے کرتے ہیں۔ جو کہ من وجہ تحریف ہے۔ لہذاان ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیئے۔ ورہمااز جہان شود معدوم۔ کس ندآید برزیر سایہ بوم۔ فقط

﴿ ا ﴾ كَالْدَعَاء بعد السنة والدعاء بعد الجنازة وحيلة الاسقاط، والتوسل با الذوات الفاضلة والاعمال الصالحة و زيارة القبور، والاجرة على ختم القران وطعام اهل الميت وغيرها كما يفهم من كتبهم ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين قوله نظام الالفة بتحصيل التعاهد با للقاء في اوقات الصلوات بين الجيران الى ان قال قوله قال الزاهدي ارادوا با لتاكيد ( الجماعة )الوجوب اخذاً من استدلالهم با لاخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة و في النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها با لسنة.

( ودالمحتار ص ٥٠٨ جلد ١ مطلب في تكرار الجماعة في المسجد باب الامامة )

#### ' یک و بالی مولا نا کے تقریر کی وضاحت

سوال: آپ صاحبان کومعلوم ہے کہ آجکل وہا بیوں کی نا گفتہ بدالفاظ لا وَ ڈسپیکروں برنشر ہور ہے ہیں جن کی ہجہ ہے ہمارا ما! قدنہا بیت پریشان ہے ہمارے مال مواا نا کے تقریر کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔ عبليكم الغمام و انولنا عليكم المن والسلوي كي تشريح كرتے ہوئے كہاكة ' حِتْخ تفاسير نے تيار بيروں یْنی جنے: و نے کاتر:مدَسیا ہے وہ سب غلط ہے جبوٹ بولتے میں خداا تنافارغ نہیں کہ وہ لوگوں کو تیار کھانا د س نہ ۰۰ فارٹ تھا '' ( r ) ہمعہ سے رات سورۃ ملک پڑھناغمل صالح نہیں ہے۔ اور وہ اساعیل یقینی طور دوزخ ب یا۔ ( س ) اپنے آپُ یو و ہائیوں اور اصحاب کا نسبت کرتے ہیں اور غیرو ہابیوں کومشرک کہتے ہیں ۔ ( ۵ ) ہروہ یب میں جس کورسول اللہ ہیں۔ نے یاس نہیں کیا تاواس کا بدانہیں ملے گا۔ آیا ایسانتخص اسلام سے خارج تصور نہ کیا رے؟ آپر جواب فنی میں ہوتو کیاات کے پیچھے نماز ورست ہے؟ ستفتى البائيان تبركال يثاور

الحدواب: (١) پغمبر مايدالسلام نے مسلمانوں کوگالياں دينے ہے منع فرمايا ہے۔ حيث قال سباب لمسلم فسوق . ١٠٠١ ١١٥٥ فرة سبغرض محمي كان يرجائز بـ قال الله تعالى الاتطع كل حلاف مهين هسماز مسّاء بنميم مناع للحير معتد اثيم ﴿ ٢﴾ (٢) بحضي عيركانازل بوناغير تحقيقي بات بالهذااس ي انظ الرئے والائتھ مسلمان ہے۔( ۴ )اس کی بدیات کہ یقیناً دوزخ جائے گا۔یقیناً غلط ہے۔خاص شخص کے متعلق ہویا یہ م بوراور سورۃ الملک کا لیلۃ المجمعة ہے تھے جسیص کرنا فقہا ، کے اصول ہے مخالف ہے۔ ﴿ ٣﴾ ﴾ (٣) پیغلو ہے جوحرام ور بدعت ہے۔﴿ ﴿ ﴾ ﴾ (۵) ٹھیک اور درست ہے۔ ﴿ ۵﴾ اور ہروہ عمل جس کووہا بیوں اورنجد یوں نے پاس نہ کیا ہوگا ۔ 'واب نہ مل گا غلط ہے ۔ فقط جواہل حدیث اس معہود شخص جیسے غالی ہیں تو ان کے بیچھے اقتداء مکروہ ہے ۔

<sup>· · · · (</sup>مشكواة المصابيح ص ١١ م جلد ٢ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم)

د ۲۰ و پ ۲۹ سورة قلم ركوع ا آيت ۱۳۱۱ ۱۱۱)

m قال ابس سحيم ولان ذكرالله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشي دون شي لم يكن مشروعا حست لمه يود الشوع به ( بحوالوالق ص ٩٥١ جلد ٢ ياب العدين ).

<sup>° :</sup> عمل اسى فرر الله سمع النبي لَلَيْنَ؟ يفول لايومي رجل رجلاً با لفسوق ولا يوميه بالكفر الاارتدت عليه ل لم تكن صاحبه كنذالك (صبحيح البخاري ص ٨٩٣ جلد ٢ باب ماينهي من السباب واللعن) خي حابسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله الله الله عنها من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد . متفق عليه مسك والمصابيح ص ٣٥ جلد الباب الاعتصام بالكتاب والسنة ع

#### ابرانی شیعهاورنجدی لوگ

سوال: ہمارے ہاں ایک پاکستانی ہے۔جن کاتعلق پنج بیری گروہ ہے۔وہ کہتے ہیں کہ تمام ایرانی مشرک اور کا فربیں کیا ہم انہیں مشرک اور کا فر کہدیتھ ہیں ؟

المستفتى: ضياءالرحمٰن اصفهان جمهوري اسلامي ايران ٢٠١٠ جون ١٩٨٨ ،

البهواب : ندتمام ایرانی لوگ شیعه بین اور ندتمام مشرک \_اور ندتمام شیعه کفاراور شرکین بین - ۱۰

البة نجدی لوگ تمام کے تمام متشدد میں۔ و هو الموفق محمد بن عبدالو ہائے دی کے متعلق وضاحت

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید کہتا ہے کہ تحد بن عبدالوہا بنجدی علبلی فد ہب والے تضاوروہ کیے مسلمان تنجے ہاں اس کے مزاج میں جلال ضرور تھا جبکہ بکر کہتا ہے کہ وہ ضال اور گمراہ تھا تو اس کے متعلق وضاحت جا جیچے کہ محمد بن عبدالوہا بنجدی کیسے خص تھے؟

المستقتى: شاەمحدىدرسەفىض العلوم ضلع كېثىين بلوچىتان ٢٢٠٠٠٠ جولا كى ١٩٨٣ .

البواب بحد بن عبدالوباب اوراس كا تباع مسلمان بين ضروريات وين مستمرنيين بين البت الشداء على الابوار والوحماء بالكفار كرويية فوارق مستمان في المول الدوية في الورار والوحماء بالكفار كروية في فوارق من الركة كن بين اورياوك بعض السول اورفروع بين متفرد بين منابله من مخالف بين في كمايدل عليه كلام الذهبي في حق اما مهم ابس تيميه . هم وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال أبن عابدين أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الالوهية في على أو أن جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرور ق بخلاف منا أذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فأنه مبتدع لا كافر . الخ ( رد المحتار ص ١٣ جلد ٢ فصل في المحرمات مطلب مهم في وطء السراري اللاتي

رم البدائع البغا قرب المناهر من كلام الاختيار وغيره ان البغاة اعم فا المراد بالبغاقما يشمل الفريقين و لذا فسرفي البدائع البغا قربا لمخوارج لبيان انهم منهم وان كان البغاة اعم وهذا الى ان قال ابن عابدين في زماننا في اتباع عبد الوهاب المذين خرجوا من نمجدو تغلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابله لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بملاهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و ما تين و الترر دالمحتار ص ٢٣٩ جلد ٣ مطلب في اتباع عبدالوهاب المحوارج في زماننا باب المغاة )

﴿٣﴾ ( والتفصيل في التذكرة للذهبي)

### <u>و پابیوں کا مذہب وغیرہ اور مذاہب حقہ کی تعداد</u>

سوال: آیابروبابیان اطلاق کفر مے شودیاند؟ (۲) این چنیست کدوبابی کدام مالی را که برائے مردم مے و بداز خاطراز ینکه قلا دحنفیہ رااز گردن مردم بکشد آیا خوردن این مال حلال است یاند؟ (۳) عبدالوباب نجدی مقلد کدام ند جب باشد (۳) ند اجب حق کل جم چنیدن است ایا غیرازین ند اجب اربعه کدام ند جب غیراست که تقلید آل واجب باشدیاند؟

المستفتى مجامد عبدالرحمن حنى افغانستان ۵ مرابيج الثاني ۵ مهما ه

المجواب : (1) وبالى بادب باايمان است كافرنيست (۲) اخذاي مال خلاف غيرت است حرام نيست (۳) محمر بن عبدالو باب نجدى مدى ندهب امام احمد بن صنبل است يريكن در بعض اصول وفروع متفرد است ﴿ الهُ (٣) ابل سنت والجماعت بالنج فرقها اندنبعين ائمه اربعه وابل حديث غير غالى. وهو الموفق

### و ہائی لوگ بے ادب باایمان ہیں

سوال: وبابیون کا کیاعقیدہ ہے۔اور کس کے مقلد بین ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی فصیح الرحمٰن پھی بیثاور۔۔۔۔9 را کتوبر ۱۹۸۷ء

البدواب : وہائی محمد بن عبدالوہا ب تجدی ، ابن قیم ، ابن تیمید وغیرہ کے اتباع (متبعین) کوکہا جاتا ہے یہ اوگ توسل شرعی ، زیار ۃ القبع رکیئے ۔ فرامت بعد الممات وغیرہ حقائق سے منکر بیں بیلوگ بے اوب باایمان بیں ان کے بیجھے بلاضرورت اقتدا ، کرنا مکروہ تحر کی ہے۔ ﴿ ٢﴾ و الله اعلم بالصواب

ان قال ابن عابدين في زماننا في اتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين و
 كانـوا ينتحلون مذهب الحنابله لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون و
 استباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم الح

( ردالمحتار ص ٩ ٣٣٠ جلد ٣ باب النغاة مطلب اتباع عبد الوهاب الخوارج )

۲۶ ٪ قال الحصكفي و يكره امامة عبد واعرابي و فاسق و اعمى و مبتدع و كل من كان من قبلتنا لا يكفر بها حتى الخوارج قال ابن عابدين اراد بهم من خرج عن معتقد اهل الحق .

ر الدرالمختار وردالمحتار ص ٢١٥ م ٥١٣ مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة )

#### نجدى اوربريلوى افراط وتفريط ميس مبتلاء بين

نوٹ: ایک مفصل استفتاء جس میں نجدیوں اور بریلویوں کے افراط وتفریط کا ذکرتھا کہیں گم ہو کر تلاش کے باوجو ذہیں ملاجس کے جواب میں حضرت مفتی انظم مرشد عالم نے بید چند مطور جواب کہانھا۔

النجواب: ہم نہ بریلویت کے حامی ہیں اور نہ نجدیت کے دامی ہیں افراط وتفریط دونوں ہے بیزار ہیں ﴿ ا﴾ آپ ان تقصیم مجز ہ اور کرامت وغیرہ کوروانہ کریں تا کہ ہم فتوی دینے پرمقتدر ہوں۔ فقط

### وہا بیوں اورسلفیوں کے انسداد کا فیصلہ درست اورمشروع ہے

سوال: ہمارے علاقہ شالی وزیرستان کے تمام کے تمام لوگ جنفی اور دیو بندی مسلک رکھتے ہیں اب بعض عربی مما لک ہے بذر بعید بعض مہاجرین کنڑا فغانستان بہت بڑی رقم وسول کی جاتی ہے۔ اور اس رقم ہے وہا بیت اور سلفیت کی اشاعت کی جاتی ہے۔ حالا خیموں اور شامیانوں میں مدارش بنائے جارہے ہیں اور آئندہ کیلئے ترقی کا ارادہ رکھتے ہیں تو مقامی علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ اس فقنہ کا بروقت انسدا دکیا جائے تا کہ عوام فسا داور خانہ جنگی ہے محفوظ رہیں تو کیا یہ فیصلہ اور اقد ام درست اور شروع ہے اینہیں؟

المستفتى :مولا نا حاجي محمد صاحب وعلماء ثمالي وزبرستان ... ١٩٨٦ ، ١١٠/١

الجواب : الحدمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد! پس آپ كي بيش بندك اور حفظ ما تقدم درست بلكة قابل صدآ فرين ہے۔ يونكه يفرقه سلفيه و بابي خير القرون كي سي امام پراعتا ذيين كرتا۔ اور الكه نقر آن و عديث كي جوتشر كي ہے يفرقه ناواقف لوگوں كواس تشر كي پر بنظن كرتا ہے اورا بني تشر كي كي طرف وعوت و يتا ہے يفرقة تقليد تخصي كوشرك كہتا ہے اورائم دين كوار باب من دون اللہ كہتے بي اور ناواقف لوگوں كا بيذ بن بناتے بيں كه امام اعظم رحمة الله عليه وغيره رائع كوحديث پر مقدم ركھتے تصح حالانكه تقليد تخصي كي مشروعيت قرآن و عديث اور تعامل خيرالقرون سے ثابت ہے۔ اور ہر دور كے خواص كا سواد الظم منسم بن محدث بن شارعين فيله فيله الى الله عزوجل رواه احمد . الامو ثلثة امو بين دشده فا تبعه و امو بين عبه فا جسبه و امو رمشكواة المصابيح ص ١٣ جلد ا باب الاعتصام بالكتاب و السنة الفصل الثاني )

تو ان مفاسد کی بنا پراس طا گفت لفیه و بابیه کو شده کا خددینا حرام ہے کیونکہ مفاسد کا ذرابعہ خراب ہوتا ہے۔ تمام بالٹر مسلمانوں پراازم ہے۔ کہاس فتنہ کا بروفت انسداد کریں اور قابل صدافسوں بات یہے۔ کہ بعض عرب ممالک نے تبلیغی جماعت میں بعض عرب ممالک نے تبلیغی جماعت میں وقت لگانے ہے لوگوں میں دینی شعور بیدا ہوتا ہے۔ اور بے دینی وفسق و فجو رکامقا بلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ایسانہ ہوکہ ارباب اقتداراس سے متاثر ہوں۔ تو ند ہب حنفیہ احناف کے نزدیک بہت اہم اور واجب الحفظ ہے۔ تو وہ کس طرح اس طا گفہ کے مفاسد کو نظر انداز کریئے۔ و ھو المو فق



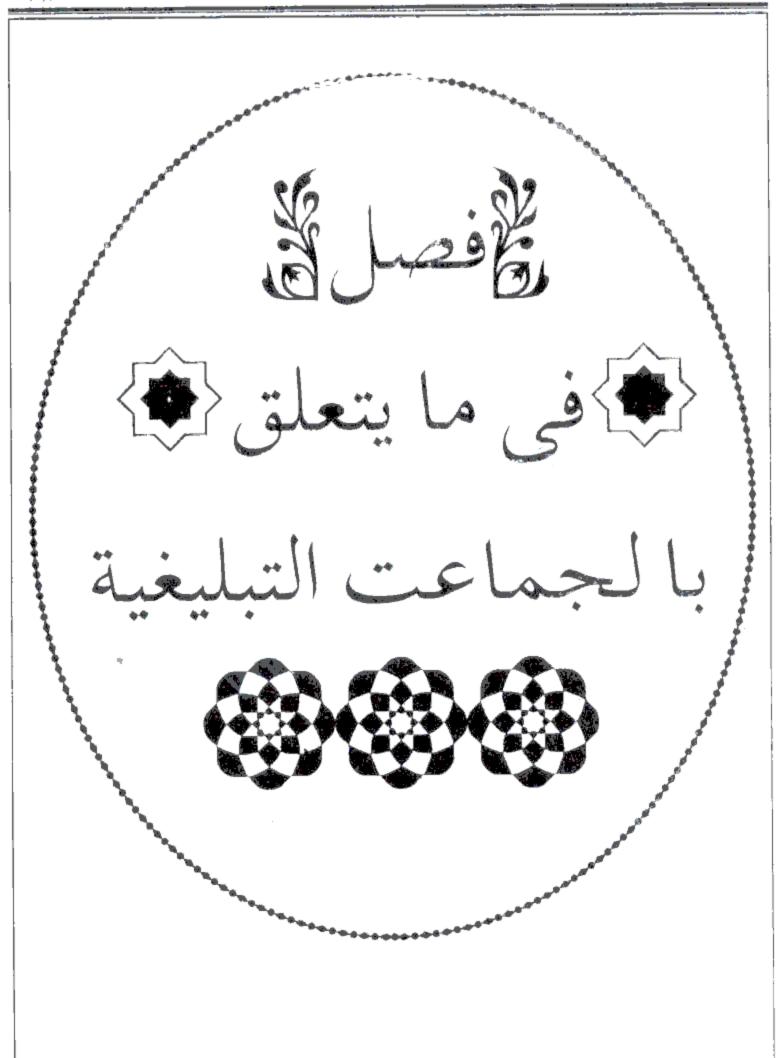

ولتكن منكم امة يدعون الى الخيريا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون هو المعلاد المعلون هو المعلون المع

# فصلما يتعلق بالجماعة التبليغيه

تبليغي جماعت اورعام آ دمي كي تبليغ كاحكم اورتبليغي جماعت كي مخالفت

سوال: (۱) تبلیغی جماعت کا کیاتکم ہے؟ (۲) عام امی آ دی تبلیغ کرسکتا ہے یانہیں؟ (۳) تبلیغی

جماعت کی مخالفت کس طرح ہے؟ بینوا و تو جروا

لمستفتى :مولوى خيرگل ارباب ًلڙهي حارسده ... ٢ رربيج الاول٢٠٠٣ ججري

البعب واب: (١) تبليغي جماعت ايك نيك، بالثر اورفعال جماعت ٻاوراسلام كي خدمت ميس

سار ہے لوگوں ہے پیش پیش ہیں نیز صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کی تبلیغی محنت کانکس ان لوگوں میں نمایاں ہے۔

(۲)عام ای شخص تبلیغ کا اہل نہیں ہے۔ ﴿ ا﴾ مگر اصلاحی پروگرام میں حصہ لینے کا نہایت محتاج ہے ۔

( س ) پیمخالفت دین دشمنی ہے البتہ جونملومیں مبتلا ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے۔ ﴿ ۲﴾

تبلیغی جماعت د یوبندی مسلک رکھتی ہے

سوال : (۱) بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں و ہابی اور پنجپیری لوگ بہت ہیں لہذاان کے ساتھ نہ نکا کر و کیا ہے کہنے والا گنہگار ہے یا نہیں؟ (۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے ملم آدمی کے بیان سے وہ خوداور سننے والا سب کا فرہوجاتے ہیں کیا ہے درست ہے؟ (۳) بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلنغ میں انک روپید کا ثواب سات لا کھاورا یک نماز کا ثواب انچاس کروڑ ہالکل بے سند ہے اس کا کیا تھم ہے؟
نماز کا ثواب انچاس کروڑ ہالکل بے سند ہے اس کا کیا تھم ہے؟

<sup>(1)</sup> المحاوف الهنديه الامر بالمعروف يحتاج الى خمسة اشياء اولهاالعلم لان الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف الخرفتاوى الهنديه ص٣٥٣ جلد كتاب الكراهيه الباب السابع عشر) (٢) عن جرير بن عبدالله البجلي رضى الله عنه قال بايعت رسول الله المسابع على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (صحيح البخاري ص١٢ جلد اكتاب الايدان باب قول النبي عند الدين النصيحة)

المجواب : (۱) چونکه رائے ونڈییں دعابعد السنن اور حیلہ اسقاط معمول نہیں ہے لہٰذاعوام اس پر بدگمانی کرنے ہیں ورنہ یہ جماعت دیو بندی سلک رکھتا ہے۔ (۲) یہ کذ ب افتر اءاور جاہلانہ کلام ہے۔ (۳) یہ پُوا ب دو صدیث کے ملانے کی روسے مجاہدین ، حجاج ، معلمین ، مبلغین تمام کیلئے ثابت ہے۔ ﴿ اَ ﴾ اس ثواب کا کسی گروہ کے ساتھ خاص کرنا تحریف معنوی ہے۔ و ھو المموفق

## رائے ونڈ اور تبلیغی جماعت کے اکابرین براعتراض کرنا

**البواب** : رائے ونڈ جانا جائز ہے اور تبلیغی جماعت کے اکابراولیاءاللہ ہیں ان پراعتراض برائے اعتراض ،اعتراض کنندہ گان کیلئے زیمانہیں ہے۔

## تبلیغ دین فرض ہے یامتخب اورفضیلت وثواب کی تخصیص

سوال: (۱) مروجہ بینی سلسائی الیاس صاحب کے بارے میں کیا تھم ہے کہ بلیغ وین فرض ہے یا واجب باسنت یا مستحب اگر مستحب ہوتو جواصحاب فرض واجب ،سنت کاعقیدہ رکھتے ہیں تو ان کا شرعی تھم کیا ہے؟ واجب باسنت یا مستحب ہوتو اتنا اہتمام کہ غریب مسلمانوں کا اجتماع رائے ونڈ مقام کی حاضری کعبہ شریفہ کی حاضری سے بہتر درجہ دینا شریعت میں کیا تھم رکھتا ہے؟ (۳) تبلیغ میں ایک نماز اوا کرنا کروڑوں نمازوں کی اوائیگی ہے بہتر ہے نیز تبلیغ میں جانے ہیں جانے میں ایک فیرات کرنے ہے بہتر سمجھنا کیا تھم رکھتا ہے؟ بینز بلیغ میں جانے جو وہ وہ وہ المعصوب

المستفتى :مولوى امير حكم شاه بنول ..... ۲۳ رجمادى الا ولى ۱۳۹۳ ه

البجواب: (١) واضح رہے کہ بلنج دین فرض کفایہ ہے اوراصلاح نفس (فضائل ہے تحلیہ اوررزائل

<sup>﴿</sup> ا﴾(اماالاول رواه ابن ماجه ص٩٨ ا باب من جهز غازيا والثاني رواه ابوداؤد ص ٣٣٨جلد ٢ في باب تضعيف الذكر في سبيل الله )

ے تخلیہ) فرض ہے( کے ما اشیر الیه فی رد المحتار ص ۳۰ ج ا) ﴿ اَ ﴾ اور بظانبراس جماعت کا مقصود اسلی امر ثانی معلوم ہوتا ہے البت اس مقصود کیلئے غربت اور سفراختیار کرنامستحب ہے۔ لان قسط ع المعلائق و ترک المالوفات یمدان فی حصول تلک المقصود.

(۲) فرق مراتب ضروری ہے قال القاضی الهانی پتی گر فرق مراتب نکنی زندیقی.

(۳) چونکہ فی سبیل اللہ کالفظ ان کیلئے بھی شامل ہے للبذا ان مزایدت میں کوئی استبعاد نہیں ہے البتة اس کی تخصیص ای جماعت ہے کرنا سحما ہو زعم عوامهم غلط نہی یا بدنہی ہے۔ فقط

## تبليغي جماعت كاشب جمعه كي شخصيص اور رائے ونڈ كو جج برفو قيت دينا

سوال: (۱) تبلیغی جماعت کا کیاتھم ہے اور کیا انچاس کروڑ والی حدیث ہے یانہیں ہے؟

(٢) شب بمعد منعقد كرنا وغيره كاكياتكم بجبك صديث مين آياب لا تسخمه السلة الجمعة لصيام الخ

( ٣ ) بعض تبلیغی رائے ونڈ جانے کو حج پر فوقت دیتے ہیں کیا ہے درست ہے؟

المستفتى :مولوى غلام محمد كو جستانی ضلع دیر .... میم رر بیج الثانی ۲ ۱۴۰ ه

**الجواب: (١) تبليغي جماعت ايك نيك فعال اور بااثر جماعت ہے اور في سبيل الله والوں سے حق ميس** 

یر اب مختلف احادیث سے ثابت ہے ہاں ان فضائل کا صرف اسی جماعت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

(٢) بيد كاني ياز ماني تغين اگر بطور تخويل موتو جائز بهورند بصورت ديگر بدعت موگاو الاحسل فيسه مها رواه

#### البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ﴿ ٢﴾

(1) قال ابن عابدين قوله وعلم القلب اى علم الاخلاق وهو علم يعرف به الواع الفضائل وكيفية اكتسابها والواع الرزائل وكيفية اجتنابها اه ح وهو معطوف على الفقه لاعلى التبحر لما علمت من ان علم الاخلاص والمعجب والحسد والرياء فرض عين ومثلها غيرها من افات النفوس كاالكبر والشّخ والحقد والغش والغضب والغداوة والبغضاء الخرر دالمحتار ص ٣ اجلد ا مطلب فرض العين افضل من فرض الكفاية مقدمه والغضب ابن مسعود قال كان النبي النهي المعلمة في الايام كراهة السامة علينا . وصحيح البخارى ص ٢ ا جلد ا ماكان النبي النها يتخولهم بالموعظة والعلم . كتاب العلم ) وفي تحقيق تجريد البخارى يتحولنا اى يتعهدنا والمعنى انه كان يراعي الاوقات في تذكيرنا و لايفعل ذلك كل يوم لئلانمل (التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ص ٩ ٣ جلد ا رقم حديث: ٢٢) وبه عند الخرير عدمه به

(۳) رائے ونڈ جانے کو جج وغیرہ پر مزیت دینا فلطی ہے تبلیغی جماعت کی نہیں بلکہ بعض ہے تلم افراد کی ہا عندالیاں بین کیکہ جاتی ہوئے ہیں ۔ (یعنی نگلے ہوئے ہیں)
جیں کیونکہ جاتی معتمر مجاہد معلم متعلم وغیر دہمی فی سبیل اللہ میں خارج ہوئے ہیں۔ (یعنی نگلے ہوئے ہیں)
الغرض بیہ جماعت سحا بہ کرام رضی اللہ منہم کی دینی دعوت جاتے والے ہیں اور اس میں وقت لکان بہتر
کام ہے کیونکہ بعض افراد کی ہے اعتدالیوں کی وجہ ہے تمام جماعت کو خلط قرار دینا فلطی ہے۔ وہو الموفق شبلیغی جماعت کی تخطیمی ہیئت اور فضائل وغیرہ کو اس جماعت میں منحصر کرنا

سوال: (۱) بعض تبلیغی حضرات سے سنا گیا ہے کہ بستر بے کیگر چیلے لگانا پیتر تیب حضو علیقیۃ کی ہے اور اس تر تیب کے علاوہ لوگوں کو دین پرلانامشکل ہے کیا بید درست ہے اور بدعت تونبیس ہے؟ (۲) آیات جہادہ وفضائل جہاد کو تبلیغ کیلئے استعمال کرنا کیسا ہے؟

(۳) انجاس کروژ ثواب الند کے رائے میں نگلنے والے کیلئے کیا تھیم رکھتا ہے؟ المستفتی:مولوی عبدالرشیداور کزئی ایجنسی کو باٹ سے رذی قعد و۴ ۴ ۴۰۰ ھ

(ردالمحتار ص ١ ٣ جلد ا مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

طالب علم جويا مبلغ وغير ذالك . و هو الموفق

### تبلغی جماعت کے عقائد کے متعلق ایک دوورقہ پیفلٹ کا جواب

الجواب تبليغي جماعت، جماعت صالحة ناجيه بندكه جبرييد بيم عترض الله خالق كل شئى

﴿ ا ﴾ و مها تشهاء ون الا ان یشه آء الله ﴿ ٢ ﴾ نصوص میں غورتبیں کرتا اس نے غلط نبی یا بدنہی کی وجہ ہے '' مخلوق ہے توڑاور اللہ ہے جوڑ' کی وجبر قرار دیا ہے موجودہ دور کے رسی مدعی پیروں کے خانقا ہوں کی بہ نسبت اس جماعت میں وقت دینے ہے نماز کی صحت کی نعمت حاصل جموتی ہے اس جماعت میں وقت دینے ہے نماز کی صحت کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور حک وقبقہ ہے فسادنماز کی لعنت وذلت ہے وقایت (حفاظت) حاصل ہوتی ہے۔ و ھو الموفق

### تبلیغی جماعت میں وفت دینے والوں کیلئے شرا نطور آ داب

پس تبلیغی جماعت میں وقت دینے والوں کیلئے ان امور مندرجہ ذیل کی رعایت ضروری ہے تا کہ اعتراضات کا خاتمہ ہوجائے۔

- (۱)....عالم مدرس دوران تعليم ميں زيادہ وقت نه ديو ہے۔
  - (۲)....متعلم دوران تعلیم میں وقت نه دیو ہے۔
- (٣)....مفلس عيالدارجس نے عيال كے نفقه كا با قاعد ہ انتظام ندئيا ہووفت نه ديو ۔۔
  - (سم)....متأبل (شاوی شده) اہلیه کی اجازت کے بغیر حیار ماہ یازیادہ وہت نیدیوے۔

﴿ الله ( باره : ۲۳ سورة الزمر آيت : ۲۲)

﴿ ٢﴾ (پاره: ٢٩ سورة الدهر آيت: ٣٠)

- (۵) ... جن کے والدین محتاج ہوں وقت نہ دیویں البتہ ان ندکورہ بالاحضرات کیلئے شب جورہ وغیرہ مختصر پروگراموں پراکتفاءکرنا جانکھے۔
  - (٢)....ان چلوں وغیرہ کومسنون اورمشر و ع نہ مانے اوراس خاص نظام کومعمول سحابہ نہ مانے ۔
  - (۷) في سبيل الله كام اورفضائل كتبليغ مين منحصر نه سمجھے جہاد ، حج تعليم ،سياست كوبھى اس ميں داخل سمجھے۔
  - (۸) ۔ تبلیغ ،سیاست ، تدریس ،خطابت ،مناظر ہوغیرہ خد مات گفتیم کارسمجھ کرکسی ایک ہے ہے اعتنائی نہ کرے۔
- (۹) میں جماعت کے مخیر حمد ات صرف وقت دینے پراکتفاء ندکریں بلکہ ہرمناسب جُکہ مقامی اہل اسلام کیلئے منظم طور سے درس ویڈ رئیس کا انتظام کریں۔
- (۱۰) .... تر ہیب وتر غیب کے علاوہ جن امور کاعلم فرض عین ہو یعنی (۱) .... وہ تمام انتخادات جو کہ دارو ہدار ایکان ہیں (۲) .... وہ عبادات جو کہ فرض عین ہوں مثلا نماز کروزہ اورغنی کیلئے زکواۃ ، هج (۳) ..... وہ معاملہ جس کو ایمان ہیں (۲) .... وہ معاملہ جس کو در ایمان ہیں (۲) .... اور تمام نیک اور بداخلاق اور ان کے علامات اور بخنسیل و از الدے معالجات ... براعت میں ان کا نہایت اہتمام رکھا جائے ۔ و لاحول و لا قوۃ الا بالله

مرشد عالم فقیه العصر حضرت مفتی اعظم مولانا (مفتی محمد فرید عفی عنه) دامت بر کاتبم شیخ الحدیث دار العلوم حقانیدا کوژه خنگ

### حضرت مفتی اعظم صاحب کے ضمون ہدایات برعلا میمس الحق افعانی کی تقریظ

المجوابی: بعدازسلام مسنون آنکه میں مریض اور صاحب فراش ہوں۔ تبلیغی جماعت اپنے نیک اور دینی آثار کے امتبار سے بہترین جماعت ہے اور اصلاح کیلئے موثر ترین ذریعہ ہے اور اصل تبلیغ عوام ایسا فریفہ ہے جوقد بم دور سحابہ سے چلا آیا ہے باتی انتظامی امور ایسے ہیں کہ اصل تبلیغ کے حق میں موجب قدح نہیں۔ سلف کے زمانہ میں ویلی مساجد میں جاری رہی نہ مدارس کھلے ، نہ رجسٹر حاضری تھا نہ امتحان دا علمہ نہ امتحان سے مائی ،شش مائی ،سالا نہیکن اس کے بعد مدارس قائم ہوئے نصاب مرتب ہوئے ،رجسٹر حاضری طلبہ اور امتحانات کا مائی ،شش مائی ،سالا نہیکن اس کے بعد مدارس قائم ہوئے نصاب مرتب ہوئے ،رجسٹر حاضری طلبہ اور امتحانات کا

للملہ جاری ہوائی عالم ربانی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اس دور الحاد اور بے دین میں تبلیغی جماعت کی کوشش چراغ ہدایت ہے البتہ آپ نے جو وس تجاویز پیش کے ہیں اکابرین تبلیغ کو چاہیئے کہ ان کوملحوظ رکھیں تا کہ کل اسلامی شعبے حقوق تعلیم اسلامی کیلئے جو بنیا وتبلیغ ہے وقت مل سکے اور ارباب تبلیغ انحصار کے فقتنہ ہے فی جائیں ۔ وہ یہ نہ جھیں کہ سارا دین صرف تبلیغی فضائل میں منحصر ہے عقائد ، اخلاق ، احکام فقہ یہ ، معاملات اور احکام معاشرہ سب کا شہرہ ماصل کر کے اس کی ہمی تبلیغ کی جائے لیکن ان خامیوں کی وجہ ہے جاری کر دہ تبلیغ میں شامل ہوکر ان اور اس پر اعتراضات کا نتیجہ اس آخری و بی مشعل کو بجھانا ہے اور ظلمت و بنی کو تقویت پہنچانا ہے ۔ تبلیغ میں شامل ہوکر ان خامیوں کی اصلاح کی جائے۔

### فقط والسلام حضرت العلا مهمولا نا (عشس الحق افغانی )صاحب رحمة الله علیه ۸رمحرم الحرام ۱۳۹۲ه

### انجاس كروڑ كى ضرب،مروجه طريفة نبليغ اور جهادوتعليم كأحكم

سوالی: کیافر مائے ہیں علماء وین ومفتیان وین مندرجہ فیل مسائل کے بارے ہیں کہ استین مندرجہ فیل مسائل کے بارے ہیں کہ استین مندرجہ فیل مسائل کے بارے ہیں کہ استین جماعت والے اللہ کی راہ ( "بلغی میں اکل کرا کیے نماز کی ادائیگی کا اجروثو اب انچاس کروڑ ہتلاتے ہیں کیا قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے براہ کرم تغین حدیث فرماد تیجئے یہ سا ہوتی ہے کہ بعض احادیث کی ضرب سے یہ تعداد حاصل ہوتی ہے کیا پیضر ہے دینا درست ہے؟

(۲) ۔۔۔ اگر ضرب وینا درست ہوجائے تو گھراگر ایک شخص مسواک استعال کر کے گھر کے بجائے مسجد میں نماز باجماعت اداکر ہے تو مسواک سے ستر گنا اجر بڑھ گیا اور مسجد میں جماعت کے ساتھ ادائیگی کا ۲۵ گنا اجر بڑھ گیا تو مدحد علی ہے۔ اداکر ہے تو ایک فرض اوا کرناستر ولا کہ پہاس ہزار بنرآ ہے اور اگر رمضان میں اداکر ہے تو ایک فرض اوا کرناستر فرض کی ادائیگی ہے۔ برابر ہے تو حاصل ضرب ایک کروڑ ہائیس لا کھ پہاس ہزار ہے تو اب اگر بیشف بیتج ہیرادا

کرے کہ رمضان کے مہینہ میں مسواک استعمال کر کے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی پرایک کروڑ ہائیس لاکھ پچپاس ہزار نمازوں کا تواب ملے گانیز مذکورہ بالاقیو دات کوسا منے رکھ کرنماز بیت ائلّہ میں ادا کرے تو اور بڑھے گا۔ تو کیااسی طرح کے ضرب وغیرہ کا سلسلہ درست ہوگا؟

(۳).....مروجہ مخصوص کیفیت والی خروج فی سبیل اللہ کہاں تک درست ہے مدارس کے طلباء فی سبیل اللہ کے زمرے میں داخل ہیں ہانہیں۔

( ۴ ) .... جہا دا فغانستان کا کیا تھم ہے ۔ا فغانستان اور کشمیر کے جہا دعملی میں شرکت اور خروج فی سبیل اللّه مروجہ میں افضل کونسا ہے؟

(۵)... نیزیاوگ چلّه کے متعلق بیا کیتر آنی چلّه و واعدنها موسی ثلاثین لیلة و اتمهناها بعشرة فتم میقات ربه اربعین لیلة سے مراداء کاف اور بوریہ بستر کیکر چلنے کانام چلہ ہے ۔۔۔۔۔ اس کا کیا تھکم ہے؟ میقات ربه اربعین لیلة سے مراداء تکاف اور بوریہ بستر کیکر چلنے کانام چلہ ہے ۔۔۔۔۔ اس کا کیا تھکم ہے؟ المستفتی : حافظ فی الرحمٰن جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر ۵۔۔۔۔ 199ء/۱۱/۲۲

الجواب: نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد پالتدتوالى كراستين نمازى بون والشخص كمتعلق ايك نمازكا ثواب انچاس كرور به وناصديث حثابت م قال رسول الله عليه و من غزا بنفسه في سبيل الله و انفق في وجهه ذالك فله بكل درهم سبعمائة دراهم رواه ابن ماجه ﴿ ا ﴾ و قال رسول الله سبيل الله و الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عزو جل بسبعمائة ضعف رواه ابوداؤ د في باب تضعيف الذكر في سبيل الله. ﴿ ٢ ﴾ الله عزو جسل بسبعمائة ضعف رواه ابوداؤ د في باب تضعيف الذكر في سبيل الله. ﴿ ٢ ﴾

اس حدیث کی عبارت میں اگر چینمازی کا ذکر ہوا ہے کیکن حدیث کی دلالت سے بیاثوا ہے ہراس شخص کیلئے نابت ہے جو کہ اعلاء کلمیة اللّدادراشاعت دین کرے مثلاً معلم متعلم ہجاہد مبلغ وغیرہ

(۲) ....اور جب مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لا کھ گنا ہے تو جب بینماز باجماعت ہواوراس کے وضوء

هِ اللهِ رسنن ابن ماجه ص ٩٨ ا باب من جهز غازياً)

٣٢٠ ﴾ (سنن ابي داؤد ص٣٣٣ جلد اكتاب الجهاد باب تضعيف الذكر في سبيل الله)

میں مسواک استعمال کیا گیا ہوتو اس نماز کے ثواب کا ستر ہ کروڑ پہّا س گنا ہوئے میں اینا سنبعاد ہے و ہسکندا (۱۰۰۰۰۰ × ۲۵ = ۲۵×۲۵۰۰۰۰ × ۷۰ = ۱۷۵۰۰۰۰۰)

(۳) .... تعلیم اور تبلیغ بذات خود فرائض منصوصه بین اوران کاان مدارس کی شکل بین اور مراکز اور جماعات کی شکل مین کرنا بدعات مست حداثه مستحسنه بین ﴿ ا﴾ اور مصالح وقت بین اور خروج فی سبیل الله دونول کوشامل مین ۔ اور حووج فی سبیل الله کوکسی ایک کے ساتھ مخصوص کرناتح ایف اور جہالت ہے۔

(۵) ..... بیچنے وغیرہ اسلاحی پروگرام ہیں معالجات ہیں ان میں ضروری ہے کہ انسوس سے متصادم نہ ہوں۔ کما اشیر الیہ فی حدیث مسلم اعرضوا علی رقاکم الحدیث ﴿٣﴾ وهو الموفق تبلیغی جماعت میں جان ومال لگانا اور اس کو برا کہنے والے کا تھم

سے وال : موجودہ دور میں تبلیغ کے نام ہے جواصلاح نفس وامت کا کام بور ہاہے جس کام کزیدرسہ عربیدرائے ونڈیپا کستان میں ہے اور وہاں ہے اندرون و بیرون ملک جماعتیں جاتی ہیں اس کام میں مال اور جان لگانا کیسا ہے نیزاس کو برا کہنے والے کا کیا تھکم ہے؟
لگانا کیسا ہے نیزاس کو برا کہنے والے کا کیا تھکم ہے؟
المستفتی : ڈاکٹر مبر بان شاہ چی نوشبرہ بیٹا ور سے ۲۰رشوال ۲۰۳ اھ

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين بدعة محرمة والا فقد تكون واجبة كنصب الادلة للرد على اهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتباب والسنة ومندوبة كا حداث بحورباط ومدرسة وكل احسان لم يكن في الصدر الاول الخ(ردالمحتار ص ٢ ا ٣ جلد ا مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة )

> ﴿ ٢﴾ قال الحصكفي وعالم ليس في البلدة افقه منه فليس له الغزو حوف ضياعهم سراجيه (الدرالمختار ص٢٣٢ جلد٣ كتاب الجهاد)

> > ﴿٣﴾ (مشكواة المصابيح ص٣٨٨ جلد٢ كتاب الطب والرقي)

المجواب : موجوده زیائے میں تبلیغی جماعت وٹر کام کررہی ہے ایک نیک اور بااثر جماعت ہے اس میں وہال و جان لگانا عبادت ہے اس کو ہرا کہنے والا ناواقف معلوم ہوتا ہے البتہ بعض افراد کی خامیوں پر انکار کرنا شان مسلم ہے وڈا ﴾ و هو المعوفق

### تبلیغی جماعت کی مخالفت کرنا دین دشمنی ہے

معوال بناینی جماعت والوں کی اور تبلیغ کرنیوالوں کی مخالفت کیسی ہے جبکہ بلیغ ایک نیک کام ہے جس بیں امر بالمعروف اور نبی عن المنار ہوتا ہے؟ بہووا و تو جوروا بیں امر بالمعروف اور نبی عن المنار ہوتا ہے؟ بہووا و تو جوروا

الجواب تبلیفی بها مت ایک تیک بااثر اور فعال جماعت ہے اور زندق کے دور میں اس جماعت کی فاقت کر نا اسلام وہ نامی کی خامیوں پرانکار کرنا فاقت کر نا اسلام وہ نامی خامیوں پرانکار کرنا فاقت کر نا جائے۔ البتہ بعض افراد کی خامیوں پرانکار کرنا شائ نام ہے۔ روز ۲) و هو المهوفق

## تبلیغی انساب کادیو بندی اور بریلوی اختلافی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے

 (١) عن جريس بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال الى اثبت رسول الله ﷺ قلت ابايعك على الاسلام فشرط على والنصح لكل مسدم فبايعته على هذا (صحيح البخاري كتاب الايمان ص ١ جلد ا باب قول النبي الدين النصيحة)

مَوْدُ ﴾ عن اسس بن مالك وضي الله عنه قال قال وسول الله ﷺ الصر الحاك ظالماً اومظلوماً قال ياوسول الله المساهدة بنصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه.

رصحيح البخاري رتجريد كتاب المظالم ص٢٣٢جلد ا ياب اعن اخاك ظالمااومظلوماً)

المستفتى علم دين مجمد صديق وغيره بلال مسجد كمال آبا دراولپنڈی ۱۹۷۵۰۰۰ ۱۹۷۰، ۱۹۷۰

الجواب: اس كتاب (تبلیغی نصاب) كامسنف عالم با ممل ابل مانت والجماعت به این آباب كابر بلوی اور دیوبندی افکار (اختلافی مسائل) سے كوئی تعلق نہیں ہے اس میں متفقہ مسائل ہیں للبذااس كتاب ك درس ہے نع كرنے والا مسنساع للمنحیس ہے خطیب صاحب البین ضوری ہے كواس متعمقا با فیصلہ ہے والبس ہوجائے۔ و ھو الموفق

تبلیغی جماعت کے بعض لوگوں کی سیاست وغیرہ ہے لاتعلقی جماعتی مدایات ہے مخالفت ہے

سوال بنباینی جماعت کا کیاتیم ہے بعض چیزیں ان کی خلاف شرع معلوم ہوتی ہیں مثال فار مستمب عمل کو رائض کا درجہ دینا جوان کے ساتھ کام نہ کرے ان سے خوب نفرت ، سیاست سے خوب التعلقی وغیر دو بخیر دو۔

کوفرائض کا درجہ دینا جوان کے ساتھ کام نہ کرے ان سے خوب نفرت ، سیاست سے خوب التعلقی وغیر دو بخیر دو۔

المستفتی : عبداللہ دکی لورالائی بلوچستان سے ۱۳۹۵ ہے۔

البواب تبلیغی جماعت بذات خود نیک اور بالار جماعت به ان کانصب العین اصلاتی اور تغییری به البته اس جماعت بین ایسے افراد بھی بین جوجهل کی وجہ سے امور مندرجه سوال کے مرتکب بین جو کہ جماعت کی بدایات سے سراسر مخالف بین پس اگر آپ ان کی اصلاح جا ہے بین تو ان کے اکابراور سربراہوں کو مطلع کریں جماعت پراعتراض نہ کریں اس زند قد اور الحاد کے دور میں ایسے لوگ نمنیمت بیں۔ و ہو الموفق

### تقتیم کار کے طور سے خدمت دین کرناغنیمت ہے

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین کہ امام مسجد عشاء کے بعد سیرت رسول ایکے اور فضائل بیان کررہا ہے لیکن امام صاحب کی تبلیغی جماعت ہے نفرت ہے جس کی چند مجبوریاں اور وجوہات ہیں اور تبلیغی جماعت کا ایک شخص امام صاحب کا مخالف ہے اور اتناعنا در کھتا ہے کہ مولوی صاحب کی زبانی اللّٰداور رسول کی تعریف بھی نہیں سننا عیابتا اور سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر کے گاندھی اور نہرو کا تذکرہ چھٹے تا ہے عام رواج کے مطابق سے شخص ایک اور پیامسلمان ہے شراج ہیں رو ہے اس شخص پر کیا جرم ما کد ہوتا ہے؟ استفتی عبدالرحمن راولپنڈی

البهواب التغمير عليه السلام كي و فات ك بعد جب تقسيم كار كے طورت خدمت دين كيا جائة

ناہمت ہے البذا تبلیغ وین کرنے والوں کیلئے ضروری ہے کہ مدرسین واعظین ،مناظرین وغیرہ پراعتراض نہ کریں اور مدرسین و غیرہ کیلئے ضروری ہے کہ لیغی جماعت پراعتراض نہ کریں بشرطیکہ اعتدال کے اندراندر ہوں ورنہ اگر کوئی شخص اس رویہ ہے واپس نہ ہوتو و ہی شخص مناع کٹیر ہے۔و ھو المعوفق

اصلاح ظاہروباطن بذریعہ بیعت صالحین وتبلیغی جماعت کا درجہ

سوال: کیافرمات بین علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدآج کل تبلیغی جماعت کے نام ہے کچھ اصولوں پر بعض مسلمان گھر گھر جا کر مسلمانوں سے ملتے ہیں اس نیت سے کداللہ تعالی کے احکامات اور حضور کلیا تھے کے طریقے ہمارے اندر بھی آجا نیں اور ساری و نیا کے مسلمانوں کے اندر آجا نیں کیااس کی کوئی اہمیت ہے؟ طریقے ہمارے اندر بھی آجا نیں اور ساری و نیا کے مسلمانوں کے اندر آجا نیں کیااس کی کوئی اہمیت ہے؟ استفتی الحمد استفتی الحمد استفتی الحمد السلمان کیاں کو ہائے ۔۔۔۔۔ ۱۵ ارجمادی الثانی ۱۳۰۲ھ

البول الدولان المعاملات المعامل المراب المعامل المراب المعاملات المعاملات المعاملات المعاملات المعاملات المعاملات المعاملات المعاملات المعاملة الم

### موجوده تبليغ كا درجها وربغيرا حازت والدين اورمقروض كاتبليغ كبلئج حانا

﴿ الجنال الحصكفي واعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه قال ابن عابدين وفي تبيين السحر د لاشك في فرضية علم الفرائض الخمس وعلم الاخلاص لان صحة العمل موقوفة عليه الخ الدر السحتار مع ر دالسحتار ص ٣ جلد ا مطلب في فرض الكفاية و فرض عين مقدمه قال ابن عابدين و في البيز ازينه طلب العلم و الفقه اذا صحت النية افضل من جميع اعمال البر و كذا الاشتغال بزيادة العلم اذا صحت النية لانه اعم نفعا الخ

رردالمحتار ص ٢٨٩ جلد٥ فصل في البيع كتاب الخطر والاباحة)

#### سوال: (۱) آج کل تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفاریہ؟ وغیرہ

(۲)....کیامروجه بلغ بغیرا جازت والدین درست ہے یانہیں؟

(٣) ....مقروض كو پہلے قرض ادا كرنا جا بيئے يا تبليغ كيلئے جانا جا بيئے؟ المستفتى :مولا نامحد زرين ٹل ضلع كو باث ....١٩٨١ ء ١٩٨٠

**الجواب** :(۱)....حقیقی تبلیغ غالباً فرض کفایه ہوتا ہے اور بعض اوقات میں فرض میں نہ و جاتا ہے اور پی

عوامى تبلغ جودر حقيقت ايك اصلاح پروگرام ب بدعت مند ﴿ الله اور مستحب ب مثل تربيب التعليم في المدارس الاسلامية و مثل التزكية في خانقاهات الصوفية .

(۲) .....اگروالدین اس بیٹے کی خدمت یا کمائی کے متاج نہ ہوں تو والدین کی اجازت کے بغیر بھی اس جماعت میں وقت وینا جائز ہے الا اذا کان امر د صبیح الوجه و نظیره الخروج لحصول العلم صرح به محمد فی سیر الکبیر . ﴿۲﴾

(m)....قرض خواہ ہے اجازت طلب کرنے کے بعد جاسکتا ہے۔ ﴿ m﴾

### نو جوان لڑکوں کا تبلیغی جماعت میں بغیر والدین کے جانا

#### سے ال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نو جوان بریش کڑکوں کا تبلیغی

(ا) قال ابن عابدين صاحب بدعة اى محرمة والافقد تكون واجبة كنصب الادلة للرد على اهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة و كل احسان لم يكن فى الصدرالاول ومكروهة كزخرفة المساجد الخرردالمحتتار ص ١٣ جلد المطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة ومكروهة كزخرفة المساجد الخرود لمحتتار ص ١٣ جلد المطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة كان ملتحيافان كان امر دصبيح الوجه فلابيه ان يمنعه من ذلك الخروج وايضاً فى الهندية قال محمد رحمة الله عليه فى السير الكبير اذا ارادالرجل ان يسافر الى غير الجهاد لتجارة او حج او عمرة وكره ذلك ابواه فان كان يخاف الضيعة عليهما بان كانا معسرين ونفقتهما عليه وما له لا يفى بالزاد والراحلة ونفقتهما فانه لا يخرج بغير اذنهما الخرهنديه ص ٢٥ ٣ جلد ٥ كتاب الكراهية الباب السادس والعشرون ونفقتهما فانه لا يخرج بغير اذنهما الخرهنديه ص ٢٥ ٣ جلد ٥ كتاب الكراهية الباب السادس والعشرون وفقاوئ بزازية وان عليه دين لا يخرج الى الغزو بلاادانه وان لم يكن له مال لا يخرج الاباذن الدانن .

جماعت میں والدین کے بغیر جانا کیساہے؟ المستفتی : شاہ جہان کالوخان صوالی ....۱۹۸۸ ء ۲۸ ر ۲۸

### بچول وغيره كوبلانفقه جھوڑ كرنبليغ ميں جانا

سوال: بنده بال بچددار ہے کئی بیجے زرتعلیم بھی ہیں میں اپنے وطن بلوچستان چنددنوں کیلئے کیا تو تبلیغ والوں کا پہر بناہ ہے۔ ایک موادی ما جید نے لہا ایکن والوں والوں کا پہر بناہ ہے۔ ایک موادی ما جید نے لہا ایکن والوں کے چلر میں مت پڑو دوسرے نے کہا کہ ان کے ساتھ وقت لگایا کرو۔ آپ حضرات اس مسئلہ توس فرما ہیں الاستفتی وزیر محمد شیر شاہ کراچی سے ۱۲۰۸ر بیجے الاول ۱۲۰۸ھ

البواب تبلیغی جماعت نیک اور فعال جماعت ہے وام کی اصلاح کیلئے بہت مفید ہے ہاں چونکہ آپ کے اولا دوغیرہ کا نفقہ آپ پرلازم ہے تو آپ مقامی مخضرا جماعات ، شب جمعہ وغیرہ میں حصہ لیا کریں۔ آپ کیلئے ان بچوں وغیرہ کو بلانفقہ جھوڑ کروقت دینا ناجائز اور حرام ہے ﴿٢﴾ بیتو کل نہیں بلکہ دین سے ناوا قفیت ہے۔ فقط

﴿ ا ﴾ قال في الهنديه وقال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير اذاار ادالرجل ان يسافر الى غير الجهاد لتجارة او حج اوعمر قركره ذلك ابواه فان كان يخاف الضيعة عليهما بان كانا معسرين ونفقتهما عليه وماله لايفي بالنزادو الراحلة ونفقتهما فانه لايخرج بغير اذنهما الخسرجل خرج في طلب العلم بغير اذن والديه فلابأس به ولم يكن هذا عقو قا قيل هذا اذا كان ملتحيا فان كان امر دصبيح الوجه فلا بيه ان يمنعه من ذلك الخروج . (هنديه ص ٢٥ ٢ ٢ ٢ جلد كتاب الكراهيه الباب السادس والعشرون)

﴿٢﴾ لما في الهنديه قال محمدٌ في اليسر الكبير اذااراد الرجل ان يسافر الى غير الجها دلتجارة او حج اوعمرة وكره ذلك ابواه فان كان يخاف الضيعه عليهما بان كانا معسرين نفقتهما عليه وما له لايفي الخ (هنديه ص٢٥٠ جلد ۵ كتاب الكراهية الباب السادس والعشرون)

### علماءاورصوفیاءکواینے کام سے فارغ کر کے بلیغ میں لے جاناخروج ازاعتدال ہے

سوال: آج کل ایک جماعت نکل آئی ہے جے بلیغی جماعت کہتے ہیں یہ لوگ صوفیاءاورعلماءکرام کو بھی دعوت دیتے ہیں سالانکہ علماءاورصوفیاء ہزاروں لوگوں کیلئے باعث علم ورشد بنتے ہیں تو علماءاورصوفیاءکوا پنے ان عظیم خدمات سے فارغ اور چھٹی کر کے بلیغ میں لے جانا کیسا ہے؟ بینوا و تو جروا. جواب فاری میں دیا جائے۔ عظیم خدمات سے فارغ اور چھٹی کر کے بلیغ میں لیے جانا کیسا ہے؟ بینوا و تو جروا. جواب فاری میں دیا جائے۔ المستفتی: نامعلوم افغانی افغانستان ۱۸۰۰۔ ۱۸ رشوال ۱۹۱۰ھ

البواب: اصلاح نفس بغیرازعلم و بغیرا زصحبت صالحین حاصل نے شود ﴿ ا ﴾ و به ہرحال وقت دادن در تبلیغی جماعت برائے حصول قوت عملی نسخه موثر ه است لیکن از وجه کم علمی وحر مان صحبت صالحین درتحریف وخروج از اعتدال قریب الوقوع اند . و هو المعوفق

### تبليغي جماعت اور جهادا كبر

سوال: (۱) تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ایک رو پے کا اجرسات لا کھا ورایک نمازانچاس کروڑ پر بلیغی جماعت کے ساتھ چلنے پراجرماتا ہے اور حوالہ صدیث ابن ماجہ اور ابو داؤ د شریف کا دیتے ہیں۔ (۲) اور بعض علاء کہتے ہیں کہ سات سوکا اجر مجاهد بالمال کیلئے ہے اور سات لا کھا نچاس کروڑ کا اجر مجاهد بالنفس کے ساتھ مختص ہے یہ باتیں کیسی ہیں؟

المستفتى: مولوى عبدالقادر خال ضلع دير.....۵۱ ررمضان المبارك ۴۰۶۱ه

الجواب : فى سبيل الله جج أعليم بلغ تمام كوشامل باور چونكه جهاد بىالاسىنان جهاد مع النفس كافرع بهذا اس كوجهادا كبركهاجاتا بكه وه نا قابل انقطاع بـ تبليغى اورصوفى حضرات برضرورى بكه النفس كافرع بهذا اس كوجهادا كبركهاجاتا بكه وه نا قابل انقطاع بـ تبليغى اورصوفى حضرات برضرورى بهكه اولا بجهاد اصغر قتال مع الكفار كرين اوراس بفراغت كه بعد جهادا كبر ( تبليغ ، ذكر ) مين مصروف مول

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين الى الله تعالى من قطع المنازل والترقى في المقامات ... والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ومنه فعلى وهو مالا يؤ خذ من الغير وانفعالي ما اخذ من الغير . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٢٢ جلد مطلب في حال الشيخ الاكبر )

عملا بهذه المقاله ( نوٹ ) هذه المقاله قال العسقلاني انها من كلام ابراهيم بن عبله و قال العراقي رواه البيهقي عن جابر مرفوعا باسناد ضعيف كما في موضوعات كبير. ﴿ ا ﴾ و هو الموفق

تبلیغی جماعت کے نام لکھوانے کا نیاطریقہ صلحت وقتی ہے

سوال : تبلیغی جماعت ایک نیاطریقه اختیار کر چکے بیں اوروہ بید کہ لوگوں کو بعد از وعظ نام کھوانے پر مجبور کرتے ہیں لہٰذااس کا شرعی تھم کیا ہے اوران کے اس طریق دعوت کا کیا تھم ہے؟ المستفتی :عبدالستارعیدک وزیرستان ...... کرر جب۲۰۰۱ ہجری

الجواب :اس طريقة خاصه بي دعوت دينانه مطلوب شرعي باورنه منوع شرعي بالبيته مسلحت وقتي

ہا ورایک اصلاحی پروگرام ہے ﴿٢﴾ جوکہ برائے خواص وعوام مفیدہ۔و ھو الموفق

مسجد حرام میں نماز کا ثواب تبلیغ کے ثواب کے لاکھ گنا ہے

سوال: (۱) .....بعض تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں نماز کا ثواب بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ (۲) .....اور یہ بھی کہتے ہیں کہا لیک تبلیغی کا درجہ بچپاس صحابہ سے افضل ہے۔ المستفتی: نامعلوم

الجواب: (۱) .... بليغ ميں جوثواب نماز ہے مسجد حرام ميں اس کالا کھ گنا ثواب ہے کيونکہ حاجی اور

معتمر فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے اوراس پرمتنز او بیت اللّٰہ شریف کا تُواب بھی ہے۔

(۲)....ایسےافراد کی وجہ سے جماعت بدنام ہےان کے متعلق اکابرین بلیغ کو طلع کریں۔و ہو الموفق

﴿ ا ﴾ حديث : رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد القلب .قال العسقلاني في تسديد القوس هو مشهور على الالسنة وهو من كلام ابراهيم بن عبله في, الكنى ، المنسائي قلت ذكر الحديث في الاحياء ونسبه العراقي الى البيهقي من جابروقال هذا اسناد فيه ضعف وروى الخطيب .....قالوا وما الجهاد الاكبر ؟قال مجاهدة العبد هواه .

(الموضوعات الكبير للسيوطي ص٢٤١ حرف الواء رقم حديث: ٣٨٠)

﴿ ٢﴾ قال ابن عابدين ومندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة وكل احسان لم يكن في الصدر الاول.

(ردالمحتار ص ٢ ١ مجلد امطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

### مستورات کامحارم کے ساتھ تبلیغ کیلئے گھروں سے نکلنا جائز ہے

سهوال: کیا فر مات بین مفتیان شرع متین درین مسئله که شریعت مین عورتون کیلئے تبلیغ میں گھر

ے نگانا جائز ہے یا نا جائز؟ بینوا و تو جروا

المستفتى بمجدانورشاه گداخیل کوباث 💎 ۱۹۸۹ پراار ۲۷

البواس عالم اصلاح المحدودة و ما نامين عوام بلك نواس كهرول بين اصلاح نظام كالعدم بالبذااس و ما نه بين اصلاح اور حصول علم و ين كيلي عورتول كا هرول سے نكلنا جو باشرا نظا اور با قاعده بوقا بل تحسين امر ب يدل عليه ما رواه الامام البخارى في صحيحه ص ٢٠ ج ا عن ابي سعيد المحدري رضى الله عنه قال قال النساء للنبي سين غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعد هن يوما لقيهن فيه فوعظهن و امرهن المحديث ﴿ الله يس جب ان كويان كننده بهي ورت بوتو بطريق اولى قابل تحسين بوگا البت جب فتنه كاخوف بوتو خاوند يا محرم كي موجود كي ضروري بوگي كسا عند السفر الشرعي لحديث و رد بذالك رواه البخاري وغيره ﴿ ٢ ﴾

نوٹ: عورتوں کامردوں کی مجانس میں حاضر ہونا حسب تصریح فقہا ہمنوع ہے ﴿ ٣﴾ والسلبہ اعسام بالصواب. عورتوں کا تبلیغ میں جانے کی بچائے گھروں براصلاح کا کام احوط ہے

سوال : اس زمانے میں تبلیغ کیلئے عورتوں کا اپنے گھروں سے دوسرے گھروں کو تبلیغ کے واسطے جانے کی اجازت ہے یانہیں؟ صحابہ کے زمانہ میں اس طرح کا کام ہوا ہے یانہیں اور ایسافعل کہ خواتین شوہروں کے

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (صحيح البخاري ص ٢٠ جلد ا كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم )

<sup>﴿</sup> ٢﴾ عن ابسي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي المُنْكُم ثنتي عشرة غزوة قال اربع سمعتهن من رسول الله

المنات فاعجبتني وانقنني ان لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها او ذو محرم الخ الحديث

<sup>(</sup>صحيح البخاري ص ٢٥٠ جلد ١ ابواب العمرة باب حج النساء)

<sup>﴿</sup>٣﴾قال الحصكفي ويكرة حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتيّ به لفساد الزمان .

<sup>؛</sup> الدرالمحتار ص ١٨ مجلد القبيل مطلب هل الاساء قدون الكراهة اوافحش منها باب الامامة)

ساتھ دوسرے شہروں کوبلیغی اجتماع کیلئے تین دنوں کیلئے جاویں اور وہاں تین دن اجتماع میں گذارتے ہیں اور اسے یہذر بعد فلاح کہتے ہیں لہٰذا شریعت میں اس کا کیا تھکم ہے؟ ۔

المستفتى: حافظ شير دارعلى شاه چوك باز اربنوں ٢٧٢٦ ١٠١٠ ١٥٩١ه

البواب : عورتول كواسط خاوندول يامحارم كساته تبليغ مين وقت دينانه مطلوب اورنه ممنوع بالبعة

احوط بیہ ہے کہ بیاز واج اورمحارم ان عورتوں کی اصلاح کا انتظام گھروں پر ہی کریں تا کہ حقوق الاز واج کی پائمالی کی وقت نہ

آ نے دیویں جیسا کے حقوق الزوجات کی پائمالی کا جربیمہ دین کی صورت میں رائج اور شائع ہے۔ و هو الموفق

یے دین ماحول والی عورتوں کیلئے رفاقت محرم میں تبلیغ کے ساتھ جانا ضروری ہے

سوال: کیاشریعت میں تبلیغ کیلئے مستورات کی جماعت نکالناجائز ہے یانہیں؟ المستفتی: ماسٹررضاءاللہ ضلع مردان ۔۔۔۔۔کارشعبان ۱۴۱۰ھ

**الجواب**: جن گھروں میں بے دین کا ماحول ہوتو ان گھروں کی مستورات کیلئے ضروری ہے کہ خاوندیا

محرم کی رفاقت میں با قاعدہ اور باشرا نظ ﴿ ا ﴾ ایسے اصلاحی مجالس کو حاضر ہوں۔

نماز کے فوراً بعد تبلیغی نصاب پڑھنے سے لوگوں کی یا بندی لازم نہیں آتی

سوال: ہماری مسجد کا امام بلیغی جماعت ہے تعلق رکھتا ہے وہ نمازعصر کے بعد نماز جماعت کے بعد فورا تبلیغی نصاب بیان کرتا ہے اور لوگ پابند ہوکر دعا مانگنے کی خاطر اپنے ضروری کاموں کونظر انداز کر کے مجبور ہوکر بیٹے دیتے ہیں کوئی ووکا ندار ہوتا ہے کوئی بیار اور مریض تو کیا امام کا پیغل ممنوع نہیں ہے؟

﴿ ا ﴾ قال الشيخ الفهامه فريد العلماء محمد فريد دامت فيوضهم هل يجوز خروجهن في الجماعة التبليغية اختلف فيه العلماء قال بعضهم لا يجوز لهن الخروج كما لم يجز لهن الخروج الى المساجد سواء اذن لهن الا زواج اولم ياذنوا . لعدم رعايتهن الشرائط من الاجتناب عن التعطر ولباس الزينة . والا جتناب عن اختلاط الرجال عند الدخول والخروج وهو واضح وعليه الفتوى . والامر ان صلاة الجماعة اهم من التبليغ الممروج المستحدثة في عهدنا وقال بعضهم يجوزلهن الخروج اذاكان باذن الزوج تفلات مجتنبات عن لباس الزينة والتعطر واختلاط الرجال فما دامت النساء راعت هذه الشرائط فلاضير فيه لانه خروج للعلم باذن الزوج وهو جائز كما في الخانية وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة رواه ابو حنيفة رحمة الله عليهقلت وفي عهدنا كثر الفساد والجهل عن الدين بقيم عادياته على مسلم و مسلمة رواه ابو حنيفة رحمة الله عليهقلت وفي عهدنا كثر الفساد والجهل عن الدين بقيم عادياتها مسلم و مسلمة رواه ابو حنيفة رحمة الله عليهقلت وفي عهدنا كثر الفساد والجهل عن الدين بقيم عادياتها مسلم و مسلمة و الدين بقيم عليه الله عليه المهارية و المهارية و الدين بقيم عادياتها عليه المهارية و الدين بقيم عادياتها عليه المهارية و الدين بقيم عادياتها عليه المهارية و الدين المهارية و الدين المهارية و المهارية و المهارية و الدين المهارية و المه

#### المستقتى: حاجى سيدا ساعيل انك .....١٩٨٣ ، ١٩٨٨ مر ١٤

البیس ہیں پس جن لوگوں کو البیس جن اور تہائی نصاب سننا بہتر امور ہیں مگرامور واجبہ ہیں ہیں پس جن لوگوں کو ضروررت ہووہ دعا کر کے چلے جائیں بغیر دعا کے بھی چل سکتے ہیں دو تبین آ دمیوں کی وجہ ہے تمام لوگوں کو کارخیر ہے محروم کرناا چھانہیں ہے۔فقط

## حضورها لیستامی و فات کے بعد تبلیغ کا فریضہ امت برعا کد ہوا

سوال: ہمارے علاقے میں تبلیغی جماعت والے آتے جاتے ہیں توان کے خالف ایک شخص نے کہا کہ جب رسول اللہ اللہ و نیاسے رخصت ہوگئے تو تبلیغ کا کام بھی ختم ہوگیا کیونکہ المیوم اسکے ملت لکم دینکم الآیة اللہ تعالیٰ کافر مان ہالبہ صرف تذکیر باقی ہے جوعلاء کا کام ہے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائے؟
الآیة اللہ تعالیٰ کافر مان ہے البہ تصرف تذکیر باقی ہے جوعلاء کا کام ہے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائے؟
المستقتی : عبدالا حدا فغانستان ..... ۱۵ رشعبان ۱۳۰۵ھ

الجواب:حضوعات کے بعدامت پرتبلیغ کا فریضہ عاکد ہواہ ﴿ الله و ما کے ملت اللہ و ما کے ملت اللہ و ما کے ملت اللہ و اللہ و ما کے ملت اللہ و اللہ و

رسقيه حائيه گزنند صفحه في العوام وفي نساء الخواص فاذا انسد ابواب الفساد برعاية الشرائط المارة فاى ششمي يمنع من الخروج فيها والحال ان هذالخروج خروج للعلم والزوج جاهل او لايهتم لتعلم نساء ه قال قاضى خان في فصل حقوق الزوجية واذا ارادت المرة ان تخرج الى مجلس العلم بغيراذن الزوج لم يكن لها ذلك فان وقعت لها نازلة فسألت زوجها وهو عالم فاخبرها بذلك ليس لها ان تخرج بغير اذنه وان كان الزوج جاهلاوسأل عالما عن ذلك فكذلك وان امتنع الزوج عن السوال كان لها ان تخرج بغير اذنه لان طلب العلم في ما يحتاج اليه فرض على مسلم ومسلمة فيقدم على حق الزوج وان لم يقع لهانازلة وارادت ان تخرج الى مجلس العلم لتتعلم مسائل الصلواة والوضوء فان كان الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكرلها ذلك ليس لها ان تخرج بغير اذنه فان كان الزوج لايحفظ المسائل فالاولى له ان ياذن لها بالخروج فان لم الخروج لطلب العلم جائز باذن الزوج لاسيما اذاكان بمرافقته والخروج عند النازلة حائز بلا اذن الزوج . المحلة ان الخروج لطلب العلم جائز باذن الزوج لاسيما اذاكان بمرافقته والخروج عند النازلة حائز بلا اذن الزوج . (منهاج السنن شرح جامع السنن للتر مذى ص ٠ ٢ ا جلد ١ باب ما جاء في خروج النساء في الحرب) المناه تعالى والتكن منكم امة يدعون الى الخير . (پاره: ٣ سورة ال عمران ركوع: ٣ آيت: ١٠ ١ ) وقال الله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس (پاره: ٣ سورة ال عمران ركوع: ٣ آيت: ١٠ ١ )

فال رسول الله والله ا لشيطكان ذئيب الانسكان كثئب الضنم يأ ذذ الشاذة والناصبية والناحية واياكم والشصاب وعليكم بالجماعة وا لصامة ـ (الحديث)

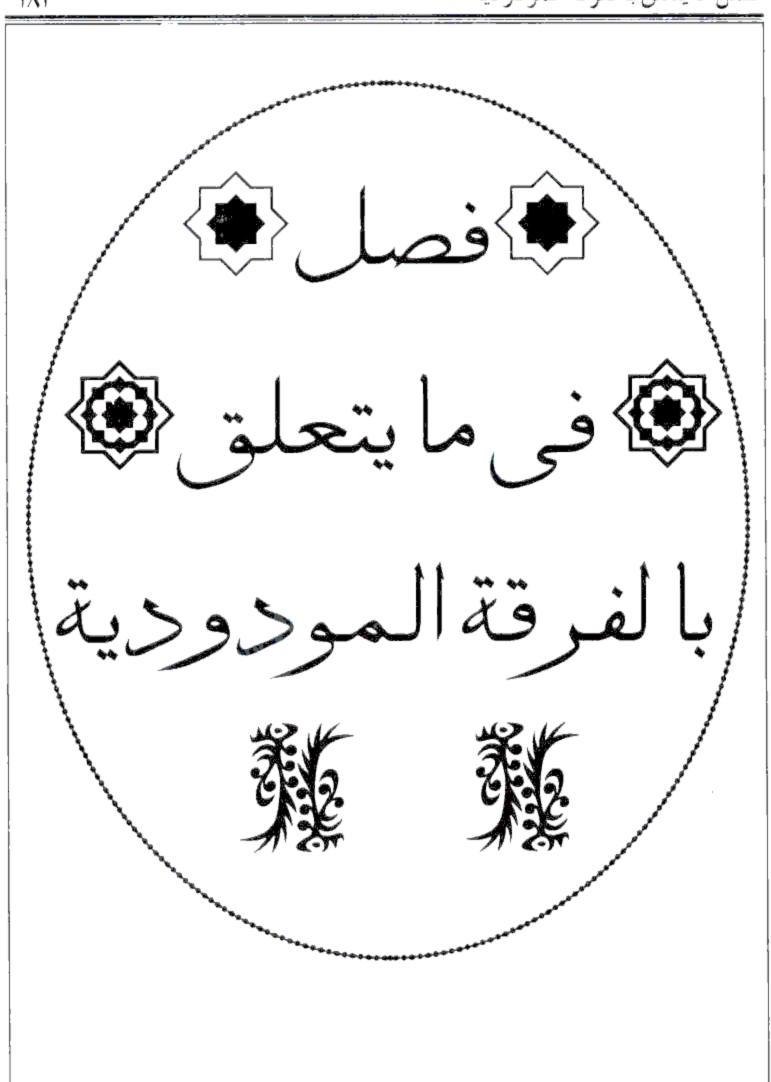

# فصل ما يتعلق با لفر قة المودودية

### مودودی کتابوں کا مطالعہ دل کوظلمت ہے بھرتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں (۱) کہ جماعت اسلامی جومودو دی صاحب کی جماعت ہےان کی کتابوں کو پڑھنا چاہتے یانہین؟اوران پڑمل کرنا چاہتے یانہیں؟ بہت ہے لوگ ہیہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت دیو بندیوں کے خلاف ہے تو وہ ہاتیں کوئی ہیں جو ہمارے خلاف ہیں؟

(۲) مودودی صاحب کامسلک کیا ہے وہ عالم ہے یا مقلد یا غیر مقلد۔ان کی کتابوں کا مطالعہ کیسا ہے جائز ہے یا نا جائز؟ مودودی مسلک اورعقیدہ والوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ بینو او تو جروا المستفتی: حافظ سیداحمد شاہ پار ہوتی مردان ۱۹۷۰۔۱۹۸ء

المجواب: مودودی صاحب نے دیوبندیوں بلکہ تمام اہل سنت والجناعت کے مسلک سے نخالفت کی ہے۔ مشلاً

تارک الحج کوخوارج کی طرح کا فر بولنا۔ ایمان اور کفر کے درمیان معتز لہ کی طرح واسطہ پر قائل ہونا۔ ضروریات دین سے

منگرین پر گفر کے اطلاق سے گریز کرنا۔ خوارج کی طرح شان صحابہ میں لطیف گتا خیاں کرنا۔ انبیاء میہم السلام کے تعلق

زبان درازی کرنا۔ گندہ معاشر ہے میں شرعی سزا (حدود) کوظم کہنا۔ تقلید شخصی کو گناہ مجھنا۔ جبکہ خیرالقرون کے اتمہ کیلئے

ہو۔ ورنہ اپنے لئے مقتداء ہونا حال اور زبان قال سے درست مجھتا ہے۔ تمام یا اکثر علماء دین پر تنقید کرنا۔ وغیرہ وغیرہ

(۲) مودودی صاحب شرالقرون کا برخود غلط غیر مقلد ہے۔ اس کے کتابوں کا مطالعہ دل کوظلمت سے بھرتا ہے۔ مودودی
صاحب کا فرنہیں ہے لیکن اس پر کفر کا خطرہ ہے اور اہل ہوئی اور مبتدع ضرور ہے۔ لہٰذا اس کے اور اس کے ہم خیال افراد

کے پیچھے اقتداء نہ کرنا ضروری ہے اس کے بجائے سی صحیح العقیدہ کے پیچھے اقتداء کرنا ضروری ہے۔ اللہ فقط

﴿ الله نوت: اکابرعلاءامت نے مودودی صاحب کے اکثر لغزشات پرگرفت کی ہے اورمستقل رسالوں اور کتابوں کے ذریعے اس فتنے کاسد ہاب کیا ہے۔ ملاحظہ ہو چندمندرجہ ذیل کتابیں۔(۱) مودودی عقائد اور دستور مولا ناحسین احمد مدنی (۲) فتنہ مودودیت مولا ناافائ محمد ذکر یامہا جر مدنی کا ندھلوی (۳) حق پرست علماء کے مودودی سے ناراضگی کے اسباب علامہ شیخ النفسیر احمد علی لا ہوری (۳) حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق بجواب خلافت وملوکیت ۔ مولا نامفتی تقی عثانی (۵) مودودیت ، رافضیت وغیرهم

### خلافت وملكوكيت اوراسلام سے انحراف كاجذبه

سوال: السلام علیم: مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت وملکوکیت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کا خروج اللہ عنہ نے افریقہ کے غلیمت میں سے 10 لا کھرو پے مروان کو دید کے ص ۲۰۱ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کا خروج علی الخلیفہ اجتہادی غلطی نہیں کہا جا سکتا ہے ص ۳۳۳ ستا ایڈیشن علی الخلیفہ اجتہادی غلطی نہیں کہا جا سکتا ہے ص ۳۳۳ ستا ایڈیشن ص ۲۰ ۔ دورملکوکیت (بعدامیر معاویہ ) کے تمام مسلمان بادشاہ حلال وحرام کا انتیاز نہیں کرتے تھے۔ ص ۲۳۱ ان عبراہ کرم ان عبارات نے ہمارے اندراسلام سے انحراف کا جذبہ بیدا کر دیا ہے نعوذ باللہ کیا ایسافی الواقع ہوتا رہا ہے براہ کرم ان شکوک ووساوس کی مدافعت کی جائے تا کہ ہم دوسر ہے لوگوں کو بھی تسلی دے سکیں۔ المستفتی : محم عظیم چلاس گلگت ایجنسی ۲۰۰۰ مربیج الاول ۱۳۹۰ھ

البواب : خلافت وملکوکیت کے پڑھنے سے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم پر بدطنی پیدا ہو نالا زم وغیر منفک ہے۔ یعنی بے علم اور ناواقف اشخاص کیلئے ۔ لہذا اس کے مطالعہ سے اجتناب ضروری ہے ۔ اور اس میں جوخرا فات مودودی صاحب نے کھی ہیں ان کا جواب تفصیلی البلاغ میں مطالعہ کریں ۔ ﴿ ا ﴾ فقط

#### مودودی صاحب کامنشوراورحدود کے بارے میں جسارت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین دریں مسکلہ کہ جمارے ملک پاکستان میں جماعت اسلامی قانون اسلام جاری کرنے کی دعویدار ہے۔ لیکن اس جماعت کے سربراہ ابوالاعلیٰ مودودی کے نظریات تفہیمات ص ۱۲۸۱،۲۸ جلد ۲ سے واضح ہوتے ہیں کہ جس علاقے میں فحاشی عریا فی معاشی ناہمواریاں عام ہوں وہاں حدزنا، حدسرقہ ،حدقذف وغیرہ جاری کرنظلم ہے۔ ان کے منشور میں بھی کہیں قرآنی مزاؤں کے جاری کرنے کا ذکر نہیں ۔ البتة منشور ص ۱۵ قانونی اصلاحات کے عنوان کے تحت وفعہ ۲ میں بیتحریر ہے۔ کہ زنا، شراب ،عریانی ، فحاشی وغیرہ کورو کئے قانونی اصلاحات کے عنوان کے تحت وفعہ ۲ میں بیتحریر ہے۔ کہ زنا، شراب ،عریانی ، فحاشی وغیرہ کورو کئے قانونی اصلاحات کے عنوان کے تحت وفعہ ۲ میں بیتحریر ہے۔ کہ زنا، شراب ،عریانی ، فحاشی وغیرہ کورو کئے شائی عبو چکا ہاں کومطالعہ کر کے خور بخو دفتنہ مودود یت آ شکارا ہو جائے ۔ ملاحظہ ہو۔

حضرت امير معاويه اور تاريخي حقائق بجواب خلافت وملوكيت تاليف جسنس شريعت كورث مفتى محمرتقي عثاني كراچي \_ ( و ہاب )

کیلئے بلاتا خیرقوانین بنائے جاکمنگے۔ گویا یہ جماعت قرآنی حدود کوتعزیرات کی صف میں لاکرقرآنی سزاؤں میں اصلاح وترمیم کااراد ہ رکھتی ہے۔ اس جماعت میں شرکت اسکی امداد وغیرہ کا کیا تھکم ہے؟ استفتی: سید جامدعلی لیافت پوررجیم یارخان ۱۹۷۰ءر۴۸۸۸

الحجواب اس میں وئی شک نیس کے حکومت کی طرف سے بے حیائی پر پابندی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی جا بلکہ اس کی جہور نہیں کرتی ہے۔ ہر خض اپنے اختیار اور مرضی سے بے حیائی کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پیدا کیا ہے۔ اور اسکواغواء کی قدرت دی ہے لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کرسکتا ہے۔ ہر شخص اپنے اختیار اور مرضی سے اس کے دام میں آتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا گمراہوں کو دنیا یا آخرت میں عذا ب دیناعدل ہے ظام نہیں ہے۔ باوجوداس کے کہ گمراہی کے اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو بعینہ اس طرح حکومت کا حدود جاری کرناعدل وانصاف ہوگا۔ کیونکہ حکومت کسی کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ تم بے حیائی کرو۔ حقیقت یہ کومت کا حدود دوری صاحب احبار ( یہود کے علماء ) کی طرح حدود کومنسوخ کرنا چا ہتے ہیں ۔ بعض مصالح وقت کی وجب ہے کہ مودودی صاحب احبار ( یہود کے علماء ) کی طرح حدود کومنسوخ کرنا چا ہتے ہیں ۔ بعض مصالح وقت کی وجب ہے اور وہ اپنے زعم فاسد میں اسلام کے ساتھ شفقت اور جمدرد کی کرتے ہیں ۔ لیکن اس کی مثال اس بڑھیا جیسی ہے۔ جس نے شاہی بازکوا پنے غلط شفقت کی وجہ سے بے کارکیا تھا۔ لہذا مودود دی صاحب اور اس کے ہم خیالوں پر کشرکا شدید خطرہ ہے۔ ان کے ساتھ شرکت اور تعاون سے روکنا ہم سلمان کیلئے از حدضروری ہے۔ ﴿ اللّٰ کُلُورِ کُ

مولا نامودودی صاحب کا آئین اور قادیا نیوں کیلئے عقیدہ ختم نبوت میں نقب

سوال: محتر مشخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق صاحب دامت برکاتکم ۔سلام مسنون کے بعد عرض یہ بے۔کہ حال ہی میں جماعت اسلامی کا ترمیمی آئین شائع کیا ہوا نظر سے گزرا۔اس کے شق نمبراا کی عبارت کہ 'جو لوگ محدرسول النتیا ہے کہ بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں اور اسکی نبوت پر ایمان ندلا نے والوں کو کا فرقر اردیتے ہیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ۔ کیونکہ ان کو مسلمان شلیم کرنے کے معنی یہ ہیں ۔ کہ پاکستان کے غیر مسلم اکثریت میں ہیں۔' ظاہر ہے کہ تحن کلام مرزائی فرقہ کی طرف ہے اور اس عبارت کا صریح مطلب سے کہ والی قال الله تعالیٰ و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان (ب: ٢ سورة المائدہ دیکوع: ١ آیت: ٢)

مرزائی اس وجہ ہے کا فر ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی پرایمان نہ لانے والوں کو کا فرقر اردیتے ہیں۔اوراگر قادیانی کو
نی نہ ماننے والوں کو کا فرکہنا ترک کردیں۔ تو نہ ان کو کا فرومرید کہا جاسکتا ہے۔اور نہ ان کو اقلیت قر اردی جانے
کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نیا فتنہ اور نئے عقیدہ کی ایجا دنظر آتی ہے۔ جو پہلی بارا خبارات کے ذریعہ عام مسلمانوں
کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے۔ کہ عام مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کی ہمت گرجا ہے۔ اس لئے چندا مور غور طلب
ہیں۔ (۱) کیا اسلام کے دائرے میں دہنے کیلئے ہر مسلمان کیلئے بیضرور کی نہیں کہ اس کا ایمان اور عقیدہ ہو۔ کہ شنور
عافیق کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا اور اس کو نبی مانے والا غیر مشروط طور پر کا فرین ۔

(۲) اگرایک آ دمی ایساعقیده رکھتا ہو کہ نبی توقیقی کے بعد کسی اور کو نبی مائے والے کا فرندیں تو جب تک وہ اپنے نبی پرائیمان نہ لانے والوں کو کا فرنہ مجھیں۔تو ایسا آ دمی خود حضور کا بھیجے کے نبوت پرائیمان رکھتا ہے یانہیں؟ (سور) کی فریق دور سرفر کو کو کو کو کافر کہ دیور تو کی دور سرفر کو تی کے دور مصل میں کی دور مہلافر کو کو کو کو

(٣) ایک فریق دوسر نے این کو کا فرکہہ دیں تو کیا دوسر نے فریق کو بیٹ حاصل ہے۔ کہ وہ پہلے فریق کو کا فریکے۔ اس بناء پر کہ پہلے فریق نے اس کو کا فرکہا ہے؟

المستفتى :عبدالحي ليفك بيزاج كالوني حيدرآ بإدسنده ٢٢٠ ويقعد ٩٥ ١٣٨ه

المجواب : مودودی صاحب نے لا ہور یوں کے متعلق صراحانا لکھاتھا۔ کہ یہ فرقہ کا فرنہیں ہے او ابھی قادیا نیوں کے متعلق اشارہ واضح کرتا ہے کہ بیفر قد کا فرنہیں ہے قو مودودی صاحب پر تعجب ہے۔ کہ ضہوم اور قطعیات ہے انکار کرنے والے اس کے نزدیک کا فرنہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مودودی صاحب کفر کے مفہوم اور مطلب کونہیں جانتے۔ ورنہ بیغلط اور غیرمخاط اقد امات نہ کرتے۔ بلاشک وشبہ خاتم النہین کے بعد نے نبی کا مانے والا غیرمشر وططور ہے کا فر ہونے والا ہے۔ اس پر کفر کا شدیدخطرہ ہے۔ (۳) مفروریات وین ہویانہ کی ہو۔ فقط ضروریات دین سے انکار کرنے والوں کو کا فر کہا جائیگا۔ ﴿ ایک خواہ اس نے کسی کی تکفیر کی ہویانہ کی ہو۔ فقط شروریات دین سے انکار کرنے والوں کو کا فر کہا جائیگا۔ ﴿ ایک خواہ اس نے کسی کی تکفیر کی ہویانہ کی ہو۔ فقط شروریات دین سے انکار کرنے والوں کو کا فر کہا جائیگا۔ ﴿ ایک خواہ اس نے کسی کی تکفیر کی ہویانہ کی ہو۔ فقط شروریات دین ہو گائدین مفتی اعظم فقیدا محصر (محمد فرید غلی عنہ ) دار العلوم خقانیا کوڑ و دخلک

### مودودی صاحب اجماع امت ہے اعراض کرنے والے ہیں

﴿ ا﴾ قال العلامه ابن نجيم والكفر شرعا تكذيب محمد كَنْ في شنى مما ئنت عنه ادعاء ه ضوورة (البحر الرائق ص ١ ١ جلد ۵ باب احكام المرتدين)

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین مودودی صاحب کے بارے میں کدان کے تعلق ۱۱۳ علاء کافتوی موضع پکھلی کے خطیب صاحب کا فتوی محرف قرآن ارشادات کے خطیب صاحب کا فتوی محرف قرآن ارشادات نصیری کے خطیب صاحب کا فتوی محرف قرآن ارشادات نصیری کے نام سے بازار میں موجود ہے۔ تو استے بڑے اکابرعلاء کے فتووں کی روشنی میں آپ صاحبان کی کیا رائے ہے؟ بینواو ہو جروا

المستفتى :عبدالرحيم طوروى صوافي مردان .....رمضان المبارك ٩ ١٣٨ه ه

البواب : مودودی صاحب پر کفر کاشد یرترین خطرہ ہے۔ کیونکہ حضرت عینی علیہ السلام کا بغیر باپ کے توالد کا دلیل قطعی الثبوت او قطعی الد لالة ہوتھا۔ الله تعالیٰ لم یمسنی بشر و لم اک بغیا . الایة ﴿ اَ اَ اَوْرَمُمُمُ اِ اَلَّا اِللَّا الله تعالیٰ لم یمسنی بشر و لم اک بغیا . الایة ﴿ اَ اور تُمَامُ لا موری کا یو تقیدہ ہے۔ کہ حضرت عینی علیہ السلام یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ (صوح به محمد علی لا هوری فی تفسیر بیان القران ص ۱۳ ملد ا) اور فرقہ لا ہوری مودودی صاحب کنزدیک کا فرنہیں ہے۔ تو جب ایک قطعی امر ہے متکر مودودی صاحب کنزدیک کا فرنہیں ہے۔ تو مودودی صاحب اجماع امت ہے اور ضروریات وین سے اعراض کرنے والے بیں کیونکہ جس طرح تو حیرا وربات سے متکر کا گفراور کا فر ہونا بھی ضروریات وین سے اور حیرا دیات وین سے دوریات وین سے متکر کا گفراور کا فر ہونا بھی ضروریات وین سے در و ما نقل عن بعض الا کابر فمحمول علی انه لم یبلغه تفصیل عقائد هم ) فقط

ے۔ (وما نقل عن بعض الا کاہر فلمحمول علی الله لم یبلغه تفضیل عقائد هم) فا فقیدالنفس مفتی اعظم (محمر نرید عفی عنه) شخ الحدیث وشیخ طریقت دارالعلوم حقانیه مودودی صاحب کے متعلق فتو کی بردوباره استنفسار

سوال بمحتری و مکری حضرت شیخ الیدین صاحب دامت برکاتکم السلام ملیکم و رحمة الله و برکاته! بیس آپ کا ایک دیرین عقید تمند ہوں اعلاء کلمة الحق اور اشاعت دین کیلئے آپ کی مساعی قابل تعریف ہیں اس پرفتن دور میں آپ کی خاموشی اور بینی براحتیاط پالیسی بھی آپ کی عظمت پردلیل ہے۔ مگر ایک بات جوان سطور کے لکھنے کی باعث بی خاموشی اور بینی براحتیاط پالیسی بھی آپ کی عظمت پردلیل ہے۔ مگر ایک بات جوان سطور کے لکھنے کی باعث بی ہے وہ دار العلوم حقانیہ کے صدر مرکزی دار الافقاء کا ایک غیر مختاط فتوی ہے جوکل رات ہی میری نظر سے گزرا۔ مفتی صاحب پر کفر کا شدید خطرہ ہے اور وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ وہ الا ہوری فرقد کو کا فرنشلیم

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( پ: ۱۱ سورة المريم ركوع: ٣ آيت : ١٩)

نہیں کرتے اوراسی طرح وہ ضرور بات دین اوراجماع امت سے اعراض کرر ہے ہیں ملاحظہ ہوفتو کی نمبر ۳۸۸۳ مفتی صاحب کو مولا نا مودودی صاحب کی جس عبارت سے بیعلم ہوا ہے کہ وہ لا ہور یوں کو کا فرنہیں کہتے تو وہاں بھراحت بیہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہیں مسلمان بھی نہیں ہجھتے۔ بلکہ وہ گفر اور اسلام کے درمیان معلق ہیں۔ پھر نہ معلوم مفتی صاحب کی نگاہ ذط کے اس حصہ پر کیوں نہ پڑی۔ کہ لا ہوری فرقہ مولا نا مودودی صاحب کے خلافہ مسلمان بھی نہیں ہیں شایداس وجہ سے کہ پھر مفتی صاحب کو جولانی قلم کا موقع ہاتھ نہ گتا۔ اور نہ عوام کوان کے خلاف مشتعل کیا جاسکتا تھا زیادہ سے زیادہ ان کی عبارت پر جوعلی اعتراض کیا جاسکتا تھا زیادہ سے زیادہ ان کی عبارت پر جوعلی اعتراض کیا جاسکتا تھا تو بھی کہ مودودی صاحب کفراور اسلام کے درمیان واسطے کے قائل ہیں۔ گرمفتی صاحب نے یہ کہرکر کہ وہ لا ہور یوں کو کا فرنہیں ہجھتے۔ سے انٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ لا ہوری فرق کومودودی صاحب مسلمان ہجھتا ہے صالا تکہ یہ تو جیسہ المقائل بیما لا یہ سے میں کو خواب کیا ہور یوں نے دیا ہے جو ارسال خدمت ہے جس سے بھی جناب مفتی صاحب کے غیرمختاط روش پر رقتی پر تی ہے ہیر حال آئیں مارح نے مختاط روش پر تی ہے ہیر حال آئی ہی سے جواب کیلئے منظر ہوں۔ نیا زمند عبدالعز ہر مرفا ہری محلّہ ہیں مارک شاہ کو با جواب کیلئے منظر ہوں۔ نیا زمند عبدالعز ہر مرفا ہری محلّہ ہیں مارک شاہ کو باٹ شہر مارک شاہ کو باٹ شہر ناز مند عبدالعز ہر مرفا ہری محلّہ ہیں مارک شاہ کو باٹ شہر ناز مند ، عبدالعز ہر مرفا ہری محلّہ ہیں مارک شاہ کو باٹ شہر ناز مند ، عبدالعز ہر مرفا ہری محلّہ ہیں مارک شاہ کو باٹ شہر

## مودودی صاحب کے خط کامتن

محتر می و مرمی السلام علیم و رحمة الله و بر کانة! آپ کا خط ملا – لا ہوری مرزائیوں کی تکفیر کے معاطع میں ہم ای اصول کے قائل ہیں جے علاء کرام زبان ہے تو بہت کہتے ہیں گراس پڑھل نہیں کرتے یعنی اگر سومیں ننا نوے دلائل کسی کی تکفیر کی ہوں اور ایک دلیل ایسی ہوجن کی بناء پر تکفیر ہے اجتناب کیا جا سکے تو اس ہے اجتناب کرنا چا ہیے لا ہوری اپناعقیدہ خود جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد نے سرے سے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا نفا کوئی شک نہیں کہ ہوا ہوریوں شک نہیں کہ ہمارے نزد یک مرزا کا دعویٰ نبوت ثابت ہے لیکن ہمیں یا کسی کو بھی یہ کہنے کا کیاحت ہے کہ لا ہوریوں کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں بلکہ وہ ہے جو ہم ان کا عقیدہ قرار دیں جب وہ اسے مدعی نبوت قرار نہیں دیتے تو کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں بلکہ وہ ہے جو ہم ان کا عقیدہ قرار دیں جب وہ اسے مدعی نبوت قرار نہیں دیتے تو اسے عجد یا مہدی کہنے کی بناء پر ہم ان کی تکفیز نہیں کر سکتے ۔ البتہ ہم ان کو منا فق کہتے ہیں کیونکہ جس شخص کا دعوائے اسے مجد دیا مہدی کہنے کی بناء پر ہم ان کی تکفیز نہیں کر سکتے ۔ البتہ ہم ان کو منا فق کہتے ہیں کیونکہ جس شخص کا دعوائے

نبوت صری تحری خط میں موجود ہے اور اس کے مانے والے اٹھانوے فیصد آ دمی اس کی تقریروں سے بہی بیکھتے ہیں۔ وہ مدمی نبوت تھا اور عام قارئین بھی ان تحریروں کے بہی معنی بیکھتے ہیں اس کے متعلق ان کا بہ کہنا کہ وہ مدمی نبوت تھا اور پھرا ہے مجد داور مبدی قرار د بے کر اس کی تقد بی کرناان کی اس قول کی صدافت کو اس حد تک مشتبہ بنا دیتا ہے کہ ہم ان کے متعلق بیر رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ اس کے دعوائے نبوت کا انکار کرنے میں منافق اور کافر میں جواصولی فرق ہے اسے ہم ساقط نبیں کر سکتے۔ جوشی کی میں منافق اور کافر میں جواصولی فرق ہے اسے ہم ساقط نبیں کر سکتے۔ جوشی کی موجب کفرقول سے برائے ظاہر کریں اسکی تنظیر بھی نبیں کی جاستی اور اگر قرائن بیہ بتار ہے ہوں۔ کہاں کا بیا ظہار برائے دراصل احتیالی ہے تو اسے موٹن بھی نبیں کہا جاسکتا۔ یہی منافق کا مقام ہے قرآن میں منافق انہی لوگوں کو کہا گیا ہے۔ جس کے اندرا بیان نہ و مگر اظہار سے اپنے کفرکو چھپاتے ہوں۔

(یہ جواب میری ہدایات کے مطابق ہے) دستخط: غلام علی دستخط: ابوالاعلیٰ مودودی مولا ناسیدابوالاعلیٰ مودودی

حضرت مفتی صاحب کی جانب سے تفصیلی جواب

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (صحيح البخاري ص ٢٠٣ جلد ٢ كتاب المغازي باب غز و ة خيبر )

ہودینی مسائل اور معتقدات میں مقتداء بنانے کا مستحق نہیں اور اس کی دینی جہت اور اسلامی در د کی مثال اس بڑھیا جیسی ہے جس نے شاہی باز کواز راہ محبت بے دست و یا بنادیا تھا۔

مرزائيول كم متعلق علماء كافتوى : - آپ و يه هقت معلوم بوگ كه تمام محقق اور تحاط علماء كايه تمى فيصله ب كه مرزائى فرقه خواه مرزاعليه ما عليه كونى مانے يا مجدو، تمام كه تمام كافراور خارج از اسلام بيں - كيونكه يه لوگ قطعيات بلكه ضروريات دين سے انكاركر نے والا كافر بوتا ہے اگر چه اس كه عليه خلام المحيالي في مسئلة استحلال المعصية . ﴿ ا ﴾ فقهاء و تتكلمين كي بس كوئى تأ ويل بورج كرتا بول و فقهاء و تتكلمين كي بعض عبارات ابل علم كيلئے ورج كرتا بول - ( ا ) اعلم ان اصل الكفر هو التكذيب المعتمد لشنى من كتب الله المعلومة و الاحد من رسله عليهم الصلوة و السلام او لشنى مما جاء به اذا كان ذلك الامر المكذب به معلو مأ بالضرورة من الدين و الا خلاف ان هذا القدر كفر و من صدر عنه فهو كافر .

(اكفار الملحدين للعلامة انور شاه الكشميري ص ٢٥)

تر جمیہ: کفر کی حقیقت بیہ ہے کہ جان ہو جھ کراللہ کے کتابوں یااس کے کسی رسول یاان کے لائے ہوئے دین کے کسی حصہ کو حجظلا یا جائے جبکہ اس چیز کا ضروریات دین میں سے ہونا معلوم اور ثابت ہو۔اوراس میں اختلاف نہیں۔ کہ اتنی بات کفر ہے۔ اور جس سے صادر ہو جائے تو وہ کا فرہے۔

(۲) والكفر فى الشوع انكار ماعلم بالضرورة مجئى الوسول به . (تفسير بيضاوى للقاضى) ترجمه: كفراصطلاح شرعين كاين كرنا يقيى طور پر پينيم ويست عنابت ، و چكامو ـ رسم المعان كرنا يقيى طور پر پينيم ويست عنابت ، و چكامو ـ (۳) المواد بالتكذيب عدم التصديق الذى مو . ( دالمحتار ص ۲۹۲ جلد ۳) ترجمه: تكذيب كامطلب كى چيزى تقديق نه كرنا بـ ـ - دا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قبال العلامه خيالي قوله لما اجمع عليه السلف لا يقال لا اجماع مع مخالفة الحسن لانا نقول النفاق كفر مضمر . قبال العلامه عبد الحكيم السيالكوتي في حاشية فا ن النفاق كفر مضمر داخل في مطلق الكفر فيكون نفي المنزلة بين الكفر مطلق والا يمان مجمعاً عليه . ( الخيالي على شرح العقائد النسفيه مطبع مجتبائي دهلي ص ٢٣٠ )

(٣) الكفر لغة الستر و شرعاً تكذيب محمد عليه في شنى مما يثبت عنه ادعاء ه ضرورة . ( بحرالرائق ص ١١٩ جلد ٥ )

تر جمیہ: کفر کالغوی معنی جے بیانا اور شرعی معنی یہ ہے کہ بی کریم آئے۔ کا بی پیزیں تکذیب کرنا جس کا بیان کرنا حتمی طور پر حضور علیہ سے ثابت ہو چکا ہو۔

(۵)قال العلامه ، لوسى واما ساداتنا الحنفية رضى الله عنهم فلم يشتر طوا في الاكفار سوى
 القطع بثبوت ذلك الامر الذي تعلق به الانكار لابلوغ العلم حد الضرورة .

(تفسير روح المعاني ص ٢٤ اجلد ١)

(٢) و في المسامرة واما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة فظاهر كلام الحنفية الاكفار بجحده لانهم لم يشترطوا في الاكفار سوى القطع لابلوغ العلم به حدالضرورة انتهى مختصراً . (مسامره ص ٣٢٠)

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ قطعیات خصوصاً ضروریات سے انکار کرنے والا کا فراور خارج از اسلام ہے۔

<u>لا ہوری مرز اسکوں کا ضروریات ویں سے انکار</u>: ۔ لا ہوری فرقد اگر چیمرزا قادیانی کو پیغیبرنہیں ما نتا ہے۔

لیکن جس طرح ختم نبوت ضروریات ویں سے ہاورامت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی بغیر باپ کے ولادت اور انبیا علیہم السلام سے خوارق کا صدور قطعیات اور ضروریات سے ہے۔ اور

امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے اور سلفا خلفا منقول ہوتا رہا ہے۔ اور بیلوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ

کے ولادت سے منکر بیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کا بیٹا ہے جو کہ حضرت مریم رضی اللہ

تعالیٰ عنہا (ان کے زعم فاسد میں ) کا خاوند ہے۔ محمعلی لا ہوری جو کہ اس فرقے کا مقتداء ہے۔ اس نے اسپے تفییر

بیان القرآن میں سات میں ان کی خور کی ہے۔ اور اس تمام فرقے کا بھی کہی عقیدہ ہے۔ اور اس کلام اللہ تو بی انہی یکون لی غلام و لم یہ مسسنی بیشو و لم ایک بغیا ، الاید ہی انہ اور اس کلام

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( ب: ١٩ ا سورة المريم ( كوع: ١٩ آيت : ١٩)

الهی میں جو کہ متواتر ہے اور قطعی الثبوت ہے۔ اور قطعی طور سے بغیر جماع کے ولا دت پر دلالت کرتا ہے تو ایسے تھم
سے انکار کرنے والا کس طرح کا فرنہ ہوگا۔ نیز اس مرزائی مقتداء نے جہاں خوارق کا ذکر آیا ہے تو اس نے تحریفات اور تا ویلات کر کے انکوعا دیات میں داخل کرنے کے طدانہ کوشش کر کے قرآن اور لغت عربی سے تلاعب کیا ہے۔ مثلاً اصرب بعصاک المحجو . ﴿ اَ ﴾ کا مطلب بیابتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موی علیہ السلام کو تھم دیتا ہے کہ تم مثلاً اصرب بعصاک المحجو . ﴿ اَ ﴾ کا مطلب بیابتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موی علیہ السلام نے بارہ چشمے پائے۔ اور تمام قبائل اپنے جماعت کو یہاں سے ایک خاص بہاڑ کو نتقل کرو۔ تو وہاں موی علیہ السلام نے بارہ چشمے پائے۔ اور تمام قبائل وہاں خیمہ زن ہوئے۔ (تفسیریان القرآن ص ۲۰ جلدا)

نیز حضرت عیسی علیه السلام کا بچین میں کلام کرنے کا تجربہ اور عادت کی بناء پرتر دیدگی ہے۔ (ایصناص الاسام اللہ اللہ علی موته الا دابة الارض میں دابة الارض سے سلیمان علیه السلام کا بیٹا مرادلیا ہے۔ اور جنات ہے مراد بعض اجنبی قبائل ہیں۔ ص ۲ سام اجلد سے اور منطق المطیو "سے مراد طیور کے ذریعہ سے خبررسانی ہے۔ ص ۹ ۱۹۰۰ جلد سے اور اس طرح بے شارتح یفات کئے ہیں تو باوجوداس کے ضروریات اور قطعیات سے انکار کے ان اوگوں کے کا فرہونے میں تو قف کرنا کس طرح درست ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ حضور علیہ تھی تو بعد ہرمدی نبوت کی تکفیر بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

مودودی صاحب کے نزدیک کفر اور اسلام کا مدارے جبکہ مودودی صاحب فرقہ مرزائی کومجد دمانتی ہے۔ یہ مودودی محتوات است اور اجماعیات سے انکار کرنے والا کافر اور خارج از اسلام ہے۔ مودودی صاحب ترجمان القرآن جلد: ۲ معد: ۲ منصب رسالت سے ۱۲۳،۱۲۳ میں 'ایمان اور کفر کا مدار' عنوان کے ذیل صاحب ترجمان القرآن جلد: ۲ معد: ۲ منصب رسالت سے ۱۲۳،۱۲۳ میں 'ایمان اور کفر کا مدار' عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ ''احادیث کے موجودہ مجموعوں سے جن سنتوں کی شواہد ملتی ہیں ان کی دوبڑی قسمیں ہیں ایک قسم کی سنتے ہونے پر امت شروع سے آج تک متفق رہی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ متواتر سنتیں ہیں اور امت کا ان پر اجماع ہے۔ ان میں سے کسی کو مانے سے جو شخص بھی انکار کرے گا وہ ای طرح دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا جس طرح قرآن کی کسی آیت سے انکار کرے وہ کافر خارج از اسلام ہوگا''اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مودودی صاحب کے بزدیک کفر اور اسلام کا دارو مدارا جماعیات اور متواتر ات کے انکار اور عدم معلوم ہوتا ہے۔ کہ مودودی صاحب کے بزدیک کفر اور اسلام کا دارو مدارا جماعیات اور متواتر ات کے انکار اور عدم

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (پ: ۱ سورة البقره ركوع: ∠ آيت: ۲۰)

انکار پرہے ہیں جوشخص اجماعیات اور متواتر ات ہے انکار کرے وہ کا فراور خارج اسلام ہوگا۔ کیونکہ مودودی صاحب کے بزد کی بیاسلام و کفر کامدار ہے نہ کہ اسلام اور خروج از اسلام کا۔ فہذا کفر اور خروج از اسلام مودودی صاحب کے بزد کی متلازم ہو نگے ۔ نیز مودودی صاحب نے تصریح کی ہے کہ اجماعیات اور متواتر ات ہے انکار کرنے والوں کا حکم یکساں ہے ۔ تو جس طرح قرآن ہے منکر کا فر خارج از اسلام ہوگا۔ اسلام ہوگا۔

موروری صاحب کا عجیب مذہب ایکن مودودی صاحب پر تعجب ہے کہ وہ اس فرقہ کو کفر اور اسلام کے درمیان معلق سجھتے ہیں اور کفر اور ایمان کے درمیان واسطہ کے قائل ہو جاتے ہیں جو کہ معزز لہ کا ندہب ہے اور بھی اس نرمی کے مقابلہ میں اس لئے خت ہو جاتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ تارک الحج کو کا فرجھتے ہیں جو کہ خوارج کا ندہب ہے جیرت ہوتی ہے کہ مودودی صاحب کا یہ تذبذ ب مذاہب سے بے خبری کی وجہ سے ہے یا کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے ہاور یا مودودی صاحب ان مبتد مین کے ہم مشرب ہیں اس وجہ سے اہل السنتہ والجماعت کے ندہب کی کوئی پروانہیں کرتے ۔ یاان سے لاعلمی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے۔

مووودی صاحب کاعذر گناہ: ۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کدلا ہوری مرزائیوں کی تکفیر کے مقابلے میں ہم اس اصول کے قائل ہیں جے علماء کرام زبان سے تو بہت کہتے ہیں گراس پڑمل نہیں کرتے ۔ یعنی اگر سومیں سے ننانو سے دلائل کسی کی تکفیر کے ہوں اورا کیا ہی دلیل ایسی ہوجس کے بنا پڑکفیر سے اجتناب کیا جائے ۔ تواس سے اجتناب کرنا چاہیے تواس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا ایک تقلید یعنی ان پراعتاد بدترین گناہ ہے۔ تو خود کیوں تحقیق کوجھوڑ کرتقلید کے گناہ میں مبتلا ہور ہے ہیں۔

لطيفيے: اہل زليغ وغيره كا اولين دام تزوير بيه ہوتا ہے كہ لوگوں كواعقاد يا فته علماءاورائمه پر بے اعتماد كرتے ہيں اوران كى كوشش ہوتى ہے كہ لوگوں كوان كى تقليد سے متنفر كرديں كيونكه جب تك ان ائمه كے ساتھ اعتماد اور تقليد كاتعلق ہوگا۔ تو اہل زيغ ان كے ورغلانے ہے مايوں ہوتے ہيں۔ اوران اہل زيغ كى بيا نتبائى كوشش ہوتى ہے كہ تمام لوگ ان پراعتماد كريں اوران ہے دین ہوتا ہے اوران ایل البحاد كريں اوران كے مقلد ہن جائمیں۔ اب تقليد اوراغ تادنہ شرك ہوتا ہے اورن بدعت و گناہ، فاعتبر و ايا اهل الا بصاد

احتمالات کفروا بمیان میں فقیماء کے کلام کا مطلب : میز عرض ہے کہ مودودی صاحب نے احتمالات کے بارے میں جولکھا ہے۔ بارے میں جولکھا ہے تو انہوں نے بیمسکانہیں سمجھا ہے فقہاء کرام نے بیمسکارلکھا ہے۔

اذا كان في السمسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لمايمنعه. قال العلامه ابن عابدين الشامى قوله اى احتمالات لما مو في عبارة البحر عن التتارخانيه انه لا يكفر بالمحتمل. ﴿ ا ﴾ (ردالمحتارص ٩٩ جلد ٣) قال ايضا زاد في البزازية الا اذا صرح بارادة موجب الكفر. ﴿ ٢﴾ (ص ٣٩٣ جلد ٣) و هكذا في الهنديه ص ٩٠ جلد ٢ صرح بارادة موجب الكفر. ﴿ ٢﴾ (ص ٣٩٣ جلد ٣) و هكذا في الهنديه ص ٩٠ تا جلد ٢ ﴿ ٣﴾ جس كامطلب يه به كدا يك متمل كلام جس عين ١٩٩ تقالات تفرك بون اورايك اختال اسلام كاموتواس اختال كروج على كامؤل الميان كامؤل المين كامؤل عن ياجائكا والماسام كاموتواس موجب تفرك فتوك دياجائكا واوراس عين شك نبين كم موجب تفرك مراد موني برتصر ح كرد وي شكاس وقت تفركا فتوك دياجائكا واوراس عين شك نبين كه لا مورى مرزائي كفريات كي مراد موني براصرار كرتے بين و مودودي صاحب كاعتذارا يك بارداعتذار بي جوك تقدعا لم كنزديك قابل ساعت نبين و

مودودی صاحب کے حیلہ کی حقیقت : مودودی صاحب الا ہوری مرزائیوں کومنافق کتے ہیں۔ تو ہم مودودی صاحب سے پوچے ہیں کہ آپ کا منافق ہے مافق میلی مراد ہے یا منافق اعتقادی ۔ اگر آپ کا مرادمنافق عملی ہوتو آپ کا فقو کا کہ الا ہوری اسلام ہے خارج ہیں غلط ہوا۔ کیونکہ منافق عملی تواسخ خص کو کباجا تا ہے کہ اس کا عقیدہ تو درست ہولیکن اس میں منافق جیسے اعمال اور اخلاق پائے جاتے ہول۔ اگر آپ کا مرادمنافق اعتقادی ہو۔ تو بیدوو جوہات کی بنا پر غلط ہے اول یہ کہ منافق اعتقادی تو باشک وشبہ کا فر اور اشد کا فر ہو تا ہور یوں پر کفر کے فتو کی ہے کیوں بنا پر غلط ہے اول یہ کہ منافق اعتقادی تو باشک وشبہ کا فر اور اشد کا فر ہو تا ہے کہ اندرون سے کا فر ہوتا ہے لیکن ظاہر اجتناب کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ منافق اعتقادی تو اسٹن خص کو کبا جاتا ہے کہ اندرون سے کا فر ہوتا ہے کیکن ظاہر میں اسلام کے معتقدات اور نظریات کا اقر اراور تسلیم کرتا ہے اور لا ہور یوں کا بیرو پہیں ہے بلکہ وہ اسپنے کفری میں اسلام کے معتقدات اور نظریات کا اقر اراور تسلیم کرتا ہے اور لا ہور یوں کا بیرو پیٹیں ہے بلکہ وہ اسپنے کفری میں اسلام کے معتقدات اور نظریات کا اقر اراور تسلیم کرتا ہو اور لا ہور یوں کا بیرو پیٹیں ہے بلکہ وہ اسپنے کفری

وم بهراندرالمات و المحتار ص ۱۲ جلد تقبيل مطلب في ان الكفار خمسة اصناف وما يشترط في اسلامهم باب المرتد ) في ردالمحتار ص ۲۱ جلد تقبيل مطلب في ان الكفار خمسة اصناف وما يشترط في اسلامهم باب المرتد ) في الهنديه اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الي ذلك الوجه كذا في الخلاصه في البزاريه الااذا صرح بارادة توجب الكفر فلا ينفعه الناويل حينئذ .
و فتاوي عالمگيريه ص ۲۸۳ جلد ۲ قبيل الباب العاشر في البغاة )

عقا کدکومثلاً حضرت میسی علیه السلام کے یوسف نجار کے بیٹے ہونے کو علائیہ اشاعت کرتے ہیں یہ لوگ اپنے کفریات کو پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں اور اگر آپا کفر کے فتوی سے اجتناب اس وجہ سے ہوکہ یہ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا آپ کومرزا کو نبی مانے والوں اور حضرت علی رضی اللہ عند کو نبی یا اللہ مانے والوں کے کفر میں بھی کو تو قف ہوگا خلاصہ یہ کہ آپ کا یہ حیاہ اہل تحقیق کے نزویک نا قابل النفات ہے۔

<u>مودودی صاحب کی ہے احتیاطی اور ہماری احتیاط</u>:۔اس ہے معلوم ہوا کہ مودودی صاحب نے فتو یٰ دینے میں بہت بےاحتیاطی کی ہےاس ہے تمام علاء پر بےاعقادی اور بےاحتیاطی کا تو ہم پیدا ہوتا ہے جس دیوار ہبنی ہے انہوں نے ان یا جوج و ماجوج کومسد د کیا تھا اسکے میرم کرنے اور اس میں سوراخ کرنے کیلئے وہ ساعی ہے۔ برخلاف اس کے کہ ہمارے فتو کی میں بہت احتیاط موجود ہے کیونکہ میں نے پہلھاہے کہضروریات ہےا نکار کرنا کفر ہے۔اورجس طرح تو حید،رسالت ،حشر وغیرہ ضروریات دین ہے ہیںاس طرح ضروریات دین ہے ا نکار کرنے والا کا فرہوجا تا ہے اور اس کا کا فرشمجھنا ضروریات دین ہے ۔اس برتمام امت مسلمہ کا اجماع اور تعامل رہا ہے کیکن مودودی صاحب نے اس اجماعی اور متواتر اور واضح حقیقت سے کھلم کھلامخالفت کی ہے۔اوراس فتبیج مخالفت کے دووجو ہات ہو سکتے ہیں ایک بیا کہ مودودی صاحب کو بیمعلوم نہ ہو۔ کہ لا ہوری گروپ ضروریات دین ہے انکار کرتے ہیں دوم یہ کہ مودودی صاحب کے نزد یک ضروریات دین ہے انکار کرنے والا کافرنہیں ہوجا تا ہے۔تو وجہاول کےاحتمال کی وجہ ہے ہم نے گفر کا فتو کی نہ دیا۔اور چونکہ وجہ ثانی کےمراد ہونے کا خطرہ اور خوف مودودی صاحب کے عادت سے بعید نہیں ۔الہذاہم نے احتیاط سر وجہ سے خوف کفر کا فنوی دیا۔اور کفر کے فتویٰ ہے اجتنا ب کیا۔اورائے ا کابرمثلاً مفتی عزیز الرحمٰن صاحب ہے مخالفت نہ کی جن کے نز دیک لا ہوری کافر اورخارج از اسلام ہیں ۔لیکن ان کو کافر نہ کہنے والے کواس تا ٔ ویل اور شبہ سے ہوجہ سے حتمی طور سے کافرنہیں کہتے ہیں۔ مودودی صاحب سے متأثر ہلوگوں کی مداہنت: - آپ لوگوں کا جیب رویہ ہے کہ مودودی صاحب کے تفردات اورلغزشات برکوئی مؤاخذہ اورا نکارنہیں کر سکتے ہیں بلکہ تعصب میں آ کرمودودی صاحب کے متعلق مداہنت کرتے ہیں اورا گر کوئی اہل حق مودودی صاحب کی گرفت کرے۔ تو خاموشی سے جائیہ آپ جانب مقابل بن جاتے ہیں وهب لهب جند محضوون کامصداق بن جاتے ہیں۔اورزبان سے پیکتے ہیں کہ ہم مودودی صاحب کے ساتھ

صرف سیاس مسائل میں شریک ہیں۔ آپ لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ مودودی صاحب کے ہر بات کومستحسن نہ سمجھیں۔اورمودودی صاحب کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس غلط فتوی ہے رجوع کریں ورنہ اس پر کفر کا خطرہ موجود ہے۔ پیرطریقت فقید النفس مفتی اعظم مولانا (محد فرید فلی عنه ) شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ ۱۳۸۰ فیقعدہ ۱۳۸۹ھ مود و دی اور اسکے اتباع کا فرنہیں البت الحاد میں مبتلا ہیں۔

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین (۱) بعض لوگ مودودی کوکافر، مرتدا درزندیق کہتے ہیں تو براہ کرم ایک آدمی پر کفر کا فتو کی چسپال کرنا کہاں تک درست ہے مفسرین اور محدثین نے تو کفر ہونے میں بہت احتیاط کیا ہے؟ (۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والوں کے ہیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے ان کساتھ نمی وشادی ، قربانی وغیرہ کرناحرام اور مکروہ ہے۔ یہ کہاں تک درست ہیں؟ وضاحت فرما کیں۔

المستفتی بمحبوب علی صوائی ۱۲۰ رہیج الثانی ۱۳۹۰ھ

المجواب: (۱) کفرکا دارو مدار ضروریات دین سے انکار کرنے پر ہے اور چونکہ مودودی صاحب ضروریات دین سے منکر نہیں ہیں لہٰداوہ کا فرنہیں ہے۔ البتہ بعض بے احتیاطیوں اور گستا خیوں کیوجہ سے ان پر کفر کا خطرہ موجود ہے۔ (۲) مودودی صاحب اور اس کے ہم خیال لوگوں کے پیچھے اقتداء نہ کرنا چاہیے کسی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے اقتداء کرنا چاہیے کیونکہ بیلوگ اگر چہ کفر میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن الحاد میں ضرور مبتلا ہیں۔

#### مودودي لغزشات اورا نكااقتذاء

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین کے مودودی نے خلافت دملوکیت میں جو پچھ تحریر کیا ہے کیاوہ صحیح ہے یا محض الزامات ہیں؟ اور نیز صحابہ، انبیاء، تابعین، صالحین حتی کہ اکابرین دیو بند تک کے لوگوں کے بارے میں جو پچھ کہا ہے کیاوہ صحیح ہیں یا الزامات؟ اگریہ باتیں واقعی مودودی صاحب نے لکھی ہوں تو پھران لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، نکاح اوران کے ہیچھے نماز وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

المستفتى عتيق الرحمٰن بيثا ورى ..... • ١٩٧٤ ءر۴ مراا

الجواب مودودی صاحب کے زعمی تحقیقات تمام کے تمام لغزشات بیں جو کدا کابرعاماء نے تحریراورتقریر کے

ذریعے واضح کی ہیں۔ مودودی صاحب کی بیعادت ہے۔ کہ شاہراہ کوچھوڑ کر شواذ کو مذہب بنا تا ہے۔ مودودی صاحب ایخ لئے زبان حال سے عصمت ثابت کرتا ہے۔ لیکن معصومین پرطعن کو جائز رکھتا ہے مودودی صاحب کے مصنفات کا تاثر سلف پر باعثادی اور صرف اس پراعتاد ہے خلافت وملوکیت کا تاثر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم پر بدطن ہونا ہے۔ جس سے وہ خود بھی تباہ ہوگیا۔ اور دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے خلاصہ بیہ ہے کہ مودودی صاحب پر کفر کا خطرہ ہے اور بلاشک ضال اور مضل ہے اس کے بیچھے اور اس کے بیچھے اقتداء نہ کرنا چاہیے۔ فقط

مود و دی لغزشات افتر انہیں کتابوں میں موجود ہیں

**سوال:** جماعت اسلامی کے بانی مولا نا مود دی صاحب پر جوالزامات لگائے جاتے ہیں کیاوہ باحوالہ اور صحیح ہیں اور اس جماعت کی رکنیت کیسی ہے؟

المستفتى :مولا نا نورالرحمٰن لا تدُهى كرا جي نمبر٢٢

الحجواب : مودودی صاحب کے تصنیفات کی طرف مراجعت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیالزامات صحیح ہیں۔ان میں کوئی افتر انہیں ہے۔ بے شک بلاحوالہ الزامات نا قابل تسلیم ہیں۔اور چونکہ مودودی صاحب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے منحرف ہے لہذا اتباع مودودی صاحب اور مداہنت وغیر ہاشنا کع رکن ہونے کے لازم وملازم ہیں۔لہذا اس ہے احتر از ضروری ہے۔

نوٹ: آپجس الزام وغیرہ کے متعلق وضاحت جاہتے ہیں توثعین کے بعد تعمیل حکم کیا جائے گا۔ ﴿ا﴾

#### مودودیت اوران کے کتابوں کا مطالعہ

سوال: کیامودودی کافر ہےاورمودودی کے بعض مہتعین جوعقیدہ مودودیت نہیں رکھتے مگران کیلئے اشاعت اورکوشش کرتے ہوں تواپسے آ دمیوں کا کیا تھم ہے؟ اورمودودی کتابوں کا مطالعہ ہمارے لئے کیسا ہے؟ استفتی :مجمد اسلم چمن بلوچتان

﴿ ﴾ نوٹ : اب مودودی جماعت جو کتابیں شاکع کرتی ہیں تو یا تو بغض کتابوں ہے وہ قابل اعتراض باتیں نکالی ہیں۔ اور یا جدید ایڈیشنوں میں صفحات میں ردو بدل کیا ہے۔ لہٰذا جن علاء نے مودودی اغزشات پر گرفت کی ہے اور صفحات و خیرہ ذکر کئے ہیں تو جدیدایڈیشنوں کی وجہ سے عام قاری کواس کا ملنامشکل ہے۔ لہٰذایا تو پرانے ایڈیشنز ملاحظہ کئے جا کیں۔ اور یاکسی تیجے اپریشن کرنے والے عالم سے رجوع کیا جائے۔ تا کہ حوالہ یانے میں آسانی ہو۔ (از مرتب) المجواب بمودودی صاحب اہل ہوئی ہے لیکن کا فرنہیں ہے کیونکہ ضروریات دین سے منکر نہیں ہے۔
لیکن تکثیر سواداور جدید تعلیم یافتہ طبقے پر قبضہ کرنے کیلئے دین میں تجدیداور تحریف کا شکار ہوا ہے۔اوران کے تبعین جو یہ عقا کہ نہیں رکھتے ہوں۔ اہل ہوئی تو نہیں لیکن مدا ہن ضرور ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ مودودی صاحب کے تفردات پر نہ خودگرفت کر سکتے ہیں بلکہ الٹا مقابل بن جاتے ہیں۔اور دین نہ خودگرفت کر سکتے ہیں بلکہ الٹا مقابل بن جاتے ہیں۔اور دین سے ناواقف اور غیررائے مسلمان اشخاص کیلئے مودودی صاحب کے کتب کا مطالعہ مفنر ہے۔فقط

## مودودی کےخلاف فتو ہے اصولی ہیں جذباتی نہیں

سے ال: بعض لوگ بیافواہ بھیلار ہے ہیں۔ کہ مولا نااحم علی لا ہوری کا مودودی صاحب کے خلاف فتو کی شخصی پر بہنی نہ تھا اور مولا ناشخ الحدیث عبدالحق صاحب اپنے فتو ہے ہے۔ دستبر دار ہو چکے ہیں۔ تو علماء دیو بند نے مودودی کے خلاف جوفتو ہے تھے تو کیا یہ فتو ہے تھے یا شریعت کے روشنی میں اصولی تھے؟ مودودی کے خلاف جوفتو ہے دیئے تھے تو کیا یہ فتو ہے وقتی تھے یا شریعت کے روشنی میں اصولی تھے؟ المستفتی : مولا ناعزیز الرحمٰن فاصل دیو بند ڈھکی چارسدہ ۱۲۰۰ مشعبان ۲۰۰۱ م

المجواب: بیافواہ غلط ہے۔ان اکابر کے فتو ہے اصولی تھے وقتی اور جذباتی نہیں تھے ہم مودودی صاحب اوران کے تفردات سے بیزار ہیں۔﴿ا﴾

### مودودی صاحب کی تقلیداوراجتها د کی وضاحت

سوال: محترم فخر الاماثل والاقران قدوة السالكين والعارفين شيخ الحديث صاحب مدظله در عهد حاضره بعض مودودي را مجتهد گويند! سوال آنكه مودودي واقعة مجتهد است و در عهد حاضره قابل صحيح اجتهاد سلف موزون فرمايديا نه؟ مودودي مقلد است يا غير مقلد؟

المستقتى: رحمن الدين تالاش ضلع دير

الجواب: مولا نامودودی نه ائمه اربعه کامقلد ہے اور نه ائل حدیث کے مسلک کے ساتھ موافق ہے۔ بلکہ وہ ایک چھٹے ند بہب کا مالک ہے۔ اور مودودی صاحب ممینزین کے رہنہ کوئیس پہنچا ہے۔ تو مجتہد کس طرح بو جائےگا۔ فقط ﴿ اللّٰ مودودی صاحب کے تنابوں میں موجود ہیں اور جن اکا برنے ان کے لغز شات پر گرفت کی ہے۔ آخری دم تک اس پر قائم رہے جبکہ مودودی صاحب بھی آخری دم تک ان پر قائم شے اور جماعت مودودی بھی ابھی تک اس پر قائم ہے جائیہ مودودی میں کوئی شک نہیں۔ (از مرتب)

قال الله تعالى يرفع الله الذير آمنوا منكم والذير الاین الاین الاین المنظم

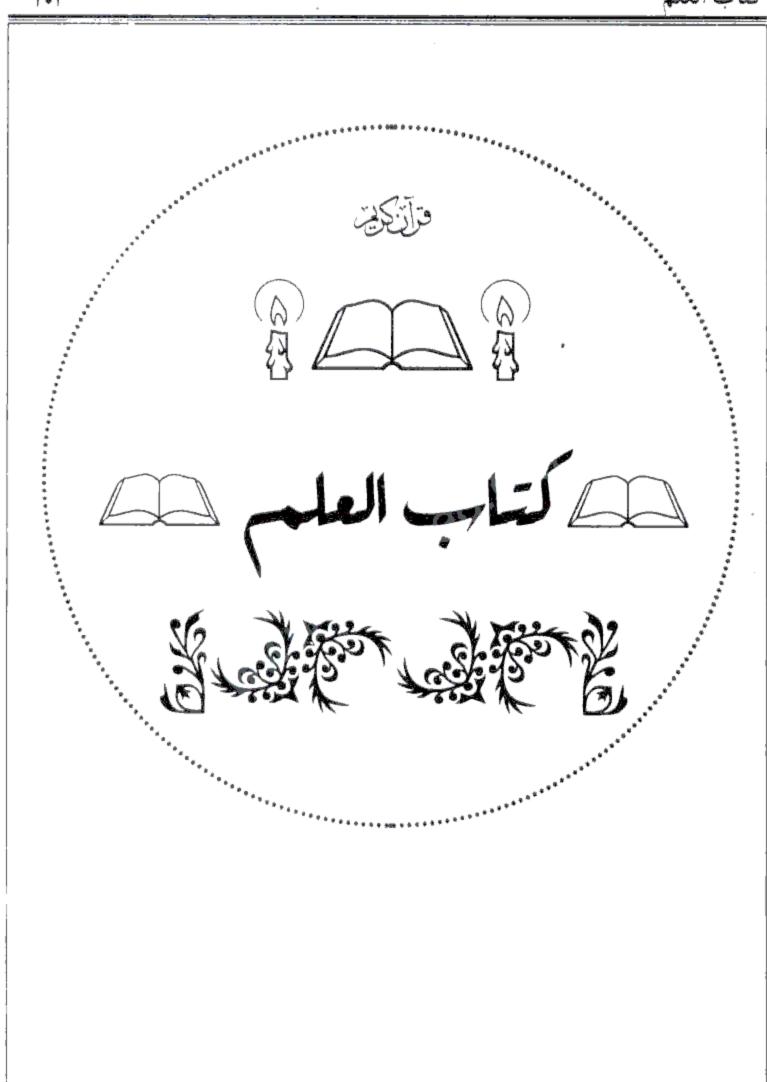

# كتاب العلم

### عورتوں کو کتابت سکھا نااور حدیث نہی بالکتابت کی تشریح

سوال: ہمارے، گون میں پرائمری گرلزسکول قائم ہوئی ہے۔ جسکی مخالفت میں ایک مولوی صاحب
نے ایک میت کے تدفین کے بعد حسب معمول قبرستان میں تقریر کرتے ہوئے ایک حدیث (بلاحوالہ کتاب و
راوی) سانی جسکا مطلب میہ ہے کہ نبی کریم آلی ہے خطرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کونصیحت فرمائی۔ کہ عورتوں کو
فلاں فلاں بنہ سکھلاؤ۔ میں کتابت مت سکھلاؤ۔ و لا تعلیم و هن المکتباجة آیا یہ حدیث موجود ہے؟ علاوہ
ازی عورتوں کو کتابت سکھلانا کیسائے؟

المستفتى فضل اكبرجلسي صوابي مردان ... ١٩٦٩، ١٩٠٠ ١٣/٢/١٣١

معمول ہوگی۔اور نہی کی حدیث معمول نہ ہوگی۔علاوہ بید کہ بہت سی عور تیں جو کہ اکا برفقہاء کی بیویال تھیں۔ ان سے کتابت ٹابت ہے۔ مزید تفصیل کیلئے مجموعة الفتاوی صفحہ (۱۴۵ تا۱۱۲) تک ملاحظہ کریں۔ لہذا تعلیم کتابت جائز ہے۔ بشرطیکہ مفاسد پر مشتمل نہ ہومثلاً بے پر دگی' بے حیائی' ورنداحتر از ضرور ک ہے۔

### فقهی مسائل میں شامی (ردالمحتار) کامقام

سوال: شامی د دالمحتار کی پوزیشن کیا ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی: جاویدا حمد چوک یا دگار پشاور

الجواب: شامی (د دالمحتار) فقهی مسائل میں نہایت معتمد کتاب ہے۔اسکا ندمائے وااا جاہل یا متخابل ہے۔اور مطلق فقدند مانے والا کا فرہے۔﴿ا﴾و هو الموفق

### فرض عین علم حاصل کرنے کے بعد والدین کی خدمت کرے

سوال: جس آ دمی نے فرض علم حاصل نہیں کیا ہے۔ گرعلم حاصل کرنے لگ گیا ہے۔ اور والدین اسکے ضعیف ہوں۔ اور ان کی خدمت کیلئے کوئی نہ ہو۔ اور بی آ دمی نفس وخوا ہش پر بھی کنٹر ول نہیں رکھتا، تو بیخص کیا کرے؟ المستفتی :عبدالرحمان جامع مسجد مکیہ فقیر آ با دیشاور … ۱۹۰۰ر بیجے الثانی ۴۰۴۴ھ

**البيواب:** ايباطالب علم مقدار فرض نيين علم حاصل كرے - ۴۴ ﴾ اورائيكے بعد خدمت والدين اور

التظام شادى كر \_ (ماخوز از هنديه صفحه ١٠ ٣٠ جلد٥). وهو الموفق

## موجوده دورمين تعليم نسوال كاتحكم

**سوال:** موجوده زمانے میں تعلیم نسوال کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ لمستفتی :مولوی سیال محمد صاحب تھانہ ملا کنڈ ایجنسی ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ م

<sup>﴿</sup> ا ﴾ في الهنديه رجل قال قياس ابني حنيفة رحمه الله تعالى حق نيست يكفر كدافي التنار حانيه. (عالمگيري صفحه ٢٧١ جلد٢ موجبات الكفر منها ما يتعلق بالعلم و العلماء )

يُوا) يُهوفي الهنديه ولـوخـرج الـي التعلم ان كان قدرعلي التعلم وحفط العيال فالجمع بينهما افضل ولوحصل مـقـدارمـالا بـدمـنـه مال الي القيام بامر العيال و لا يخرج الى التعلم ان حاف على ولده كذافي النتار حانيه ناقلاعل الينابيع.(فتاوي عالمگيري صفحه ٢ ٣ جلد ۵الياب السادس والعشرون كتاب الكراهية.

المبدواب بتعليم نسوال بذات خود جائز ہے۔ البته اگر مفاسد کے تحقق متعین یا مظنون ہوں تو ناجائز ہوگی۔ کے ماھو الاصل فی کل مباح. ﴿ اللهِ وهو الموفق

## لڑ کیوں کیلئے سکول و کالج میں تعلیم ممنوعات ومفاسد کے لزوم کی وجہ سے ممنوع ہے

سوال : کیافر ماتے ہیں علماء دین کہ موجودہ وقت میں لڑ کیوں کی تعلیم حاصل کرنا شرعی لحاظ ہے جائز ہے یانا جائز ؟ا ایک شخص کہتا ہے، کہ لڑ کیوں کیلئے تعلیم حاصل کرنا حرام ہے۔اس بارے میں ہمیں جواب سے نوازیں؟ المستفتی : نورمحد مدینہ کلاتھ ہاؤس لنڈی کوئل ... ۱۳۳۰ر ذی قعدہ ۴۰۰ م

الجواب: لڑکیوں کیلئے سکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرنا بذات خودممنوع نہیں ہے۔ بذات خودممنوع بے پردگی ،اختلاط اور آزادی جیسے امور بیں۔ نیز اصول شرعیہ کے بناء پروہ امر بھی ممنوع شار ہوتا ہے۔ جو کہ دیگر ممنوعات کا ذرایعہ ہو۔ ﴿٢﴾ وهو الموفق

### عورتوں کیلئے مفاسد خارجیہ کی وجہ سے خط و کتابت سیکھنا نا جائز ہے

سوال: جناب مفتی صاحب کیاعورتوں کوخط و کتابت سکھانااوران کی لکھائی جائز ہے یانا جائز؟ جواب سے نوازیں۔ المستفتی:گل محمد خان کوٹ ادوم ظفر گڑھ ۔۔۔۔۔۵ابراگست ۱۹۸۴ء

الجواب عورتوں كيلئ خط وكتابت كصناجا كزے لان حديث الا باحة صحيح وحديث النهى

#### لا يقا ومه البته بسااوقات ايك مباح چيز مفاسدخارجيد كي وجه حرام بموجاتي ب- وسكوهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي النحانيه والاصل في الاشياء الاباحة وان علم انه مغصو ب بعيته لا يحل ان يا كل لانه علم بالحر مة. (فتاوي تنا رخانيه موضوع على ها مش الهنديه صفحه • • ٣ جلد ٣ كتاب الحظر والا باحة)

﴿ ٢﴾ وفي الهنديه ان كان الاصل الا باحة ينظر الى العارض فان غلب على الظن وجود المحرم فا لكراهة للتحريم والا فالكراهة للتنزيه و نظيره سورالبقرة الجلاله و سباع الطير هكذا في خزانة الفتاوي. رعالمگيري صفحه ٣٠٨ جلد۵ كتا ب الكوا هية)

»(٣)» وفني الهنديه وان كان الاصل الاباحة ينظر الى العارض فان غلب على الظن وجود المحرم فالكراهة للتحريم والا فالكراهة للتنزيه.

(عالمگيري صفحه ٢٠٠٨ جلد ٥ كتاب الكراهية)

## د بن تعلیم کیلئے بغیرمحرم کے سفر کرنا جائز نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین کہ تعلیم دین کیلئے کوئی عورت بغیر محرم اور خاوند کے دور دراز مقامات پرا قامت کر سکتی ہے جبکہ ایک محفوظ مقام ہو، مگر اس وجہ ہے اس کو دور دراز سفر میں بغیر محرم کے آنا جانا پڑتا ہے۔کیا وہ اس صورت کے باعث دینی تعلیم کوموقوف کر دیں ، یا کہ دینی تعلیم حاصل کرے: ؟ المستفتی: احسان اللی ریٹائر ڈایڈیٹر دبلی گیٹ ملٹان شہر 1921ء ۲۲،۳۰٫۴

المنجواب: صورت مؤله میں انسب اور احوط بیے کہ آپ یوی اور نیگی کو اپنے پاس رکھ کر بہتی زیوراور تعلیم الاسلام پڑھا کیں، تاکہ بغیرمحرم اور خاوند کے ممنوع سفر سے رہائی حاصل ہو۔ باقی بیھی جائز ہے کہ بید دونوں ماں بیٹی ایک محفوظ مکان میں ہوں اور آپ ان کے پاس بھی بھی آتے جاتے ہوں۔ اور بیا کیلے سفر نہ کرتے ہوں۔ ﴿ا﴾ فقط دینی اور دینیوی تعلیم میں بے علم والدین کا حکم نہ مانے کا حکم

سوال: محترم مفتی صاحب! میں درجہ دوم درس نظامی کاطالب علم ہوں۔ والد کااصرار ہے کہ میں ڈسپنسر کورس (طب) کا پیشہ اختیار کروں۔ اور خارجی طور پر دینی کتب کا مطالعہ جاری رکھوں۔ اور حال بیہ ہے کہ طب کے اس ٹریننگ کے دوران میرے ساتھ خواتین (نرس) بھی بیٹھی ہوں گی۔ آیا میں والد کا تھم مانوں یا ابناعلم دین جاری رکھوں؟

کے دوران میرے ساتھ خواتین (نرس) بھی بیٹھی ہوں گی۔ آیا میں والد کا تھم مانوں یا ابناعلم دین جاری رکھوں؟

المستفتی: ضیاء الاسلام متعلم دار العلوم خفانیہ اکوڑہ خٹک .... ۱۲ راکتو بر ۱۹۸۳ء

﴿ ا ﴾ وفي المنهاج السنس والروايات الحديثية تدل ان جواز خروجهن مشروط بشرائط منها كونها تفلات كما في رواية ابي داؤد ومنها عدم الاختلاط بالرجال عند الدخول والخروج لحديث لو تركنا هذا الباب للنساء رواه ابوداؤد ولحديث كان رسول الله عنه أذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون ان ذلك كما ينفذ النساء قبل الرجال .... واشارت عائشة الى المنع عند عدم مراعاتهن الشرائط في حديث ابي داؤد عنها لو ادرك رسول الله عنه ما حدث النساء لمنعهن المسجد ولذا كلما زادت تها ونهن في مراعاة هذه الشرائط شددالعلماء في امر حضورهذا المساجد حتى افتوا بعدم خروجهن بالليل ولا بالنهار سواء كن شواب او عجائز لان لكل ساقطة لاقطة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۰۱۰، ۱۰۴۰ جلد ۲ باب في خروج النساء الي المساجد)

الجواب: غیردیدار بینام والد کامانناز برغور جوتا ہے۔ بہر حال اس والد کا تکم مسطور نہ ماننامستقبل قریب اور بعید دونوں کیلئے بے صدمفید ہے۔ ﴿ ا ﴾ فقط

سوال نامه برائے لازمی دینی علوم

سوال: (۱) انفرادی زندگی کے متعلق علم دین کا فرض حصد کیا ہے؟''الف''عقائد''ب'عبادات ''ج''حقوق العباد''و'شعائر آداب اسلامی''و'تربیت اخلاق وتزکیفس۔

(۲) اجتماعی زندگی ہے متعلق علم دین کافرض حصہ کیا ہے؟

''الف'، تنظيم معاشره'' ب' ، تنظيم معيثت' ج' ، تنظيم اوررياست به

(عو) بین الاقوامی زندگی ہے متعلق ملم دین کا فرض حصه کیا ہے؟

"الف" واعيانه تقاض (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير)"ب "غلبه ين (ليظهره على الدين كله)

(س) کیامختلف اسلامی فرقوں کے درمیان مذکورہ بالا امور میں اتفاق ہے؟

(۵)' الف'' کیا تدریس کتب کاطریقه ہی ضروری ہے یا وعظ وتلقین بھی کفایت کر سکتے ہیں؟

'' ب' کیا عربی زبان کی واقفیت ضروری ہے؟'' ج'' تربیت اخلاق اور تزکینفس کیلئے موجودہ دور میں آپ کیا طریقہ تبجو یز فرمات بیں؟مطلوبهامور کی وضاحت فرما کر ہماری رہنمائی فرماویں۔

المستفتى : پروفیسرسید محدسیلم ہتم شاہ ولی اللّٰہ کالج منصورہ لا ہور ۔ ۔ ۔ ۱۹۷۲ء ۱۹۸۸

الجواب: (١) ' الف' ابل سنت والجماعت كتمام اعتقادات كاعلم فرض عين --

" ب "طہارت ، نمازاورروز ہ کاعلم فرض عین ہے۔اورزکوا ق ، حج کاعلم صاحب استطاعت برفرض مین ہے۔ " ج " جس معاملہ میں ( مثلاً بروی بنجارت ،زراعت ،ملازمت وغیرہ ) داخل ہونے کاارادہ ہو، تواس کاعلم فرض مین ہے " د " بقدرضرورت ان کاعلم فرض مین ہے۔" ' ' ' اخلاص ،ریا ،حسد ،عجب وغیرہ آفات نفسانی کی پہچان اوران کے مین ایک علم فرض مین ہے۔ " ' ' اخلاص ،ریا ،حسد ،عجب وغیرہ آفات نفسانی کی پہچان اوران کے میں ایک علم فرض میں ایک علم العلم بغیر اذن والدیہ فلا باس به ولم یکن هذا عقوفاً .

. فتام ي عالمكيم ي ص 1 ° محدد كتاب الكواهية الباب السادس و العشرون )

اسباب اور معالجات کاعلم فرض عین ہے اور اسی طرح اخلاق کا حکم ہے۔ بشک اس میں بھر مند و ب بے ۔ ﴿ اَ ﴾ (٣) ، (٣) اجتماعی زندگی کے متعلق سوالات کا جواب یہ ہے کہ ان کاعلم فرض کفایہ ہے۔ اور یبی جواب بین الاقوامی زندگی کے متعلق سوالات کا بھی ہے۔ ﴿ ٢﴾ الاقوامی زندگی کے متعلق سوالات کا بھی ہے۔ ﴿ ٢﴾

(سم) ہاں لیکن بعض فرقوں کا اختلاف بھی ہے۔

(۵)علم ضروری ہے خواہ تدریس کے طریقے سے ہو یاوعظ وتلقین کی شکل میں ہو۔

'' ب'' فرض کفامیہ ہے۔ ﴿ ٣﴾''ج'' قرآن اور حدیث کاعلم حاصل کیا جائے اور اس پریفین حاصل کیا جائے۔ اور اس پریفین حاصل کیا جائے۔اعتاد سے یااستدلال ہے۔اور اس یفین کے ذریعہ خوف خدا حاصل کیا جائے ۔ تو اس کے بعد ہر شم تخلیہ

#### اورتحليه آسان ہوگا۔خصوصاً جبکہ تعلیم و ہندگان حامل شریعت اور عامل شریعت ہوں۔﴿ ٣﴾ فقط

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين واعلم ان تعلم العلم الخ اى العلم النوصل الى الاحرة او الا عم منه قال العلامى فى فصوله من فرائض الاسلام تعلم ما يحتاج اليه العبد فى اقامه دينه و اخلاص عمله لله تعالى و معاشرة عباده وقرض على كل مكلف و مكلفة بعد تعلمه علم الدين و الهداية تعلم علم الوضؤ و الغسل و الصلاة و الصوم و علم الذكوا ة لمن له نصاب و الحج لمن و جب عليه و البيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات و المكروهات فى سائر المعاملات و كذا اهل الحرف و كل من اشتغل بشئ يفرض عليه علمه و حكمه ليمتنع عن الحوام فيه اه. وفى تبيين المحارم الاشك فى فرضية علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص الناصحة العمل موقوفة عليه و علم الحلال و الحرام وعلم الريا النا العابد محروم من ثواب عمله بالرياء و علم النحسد و العجب اذهما ياكلان العمل كما تأكل النار الحطب و علم ... قوله وهو التبحر فى الفقه (مندوب) اى التوسع فيه و الاطلاع على غوامضه و كذا غيره من العلوم الشرعية و الاتها .

(رد المحتار على الدر المختار ص ١٣٢،٣١ جلد ١ مقدمه)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين قوله وفرض كفاية والعلم باعمارهم واصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة .
 (رد المحتار على الدرالمختار ص٣٢ جلد المقدمه)

﴿٣﴾قال ابس عابدين قال في تبيين المحارم واما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغني عنه قوام امـور الـدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام ....... والمعاني والبديع والبيان . . . . وكل هذه الة لعلم التفسير والحديث.

(ردالمحتار على الدرالمختار ص٣٣ جلدا مقدمه)

﴿ ٣﴾ قبال ابن عبابدين وعلم القلب اي علم الاخلاق وهو علم يعرف به انواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانبواع الرذائل وكيفية التبحر لما علمت من ان علم الاخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين ومثلها غيرها من افات النفوس كالكبر والشح والحقد الخ. (دد المحتار على الدرالمختار ص٣٣جلد المقدمة)

### د بني تعليم تبليغ ، جهاداوراذ ن والدين

المب قائز ملازمت کی کوشش المب واب: آپ سکول میں داخلہ لیویں اور مناسب تعلیم کے بعد جائز ملازمت کی کوشش کریں ۔اور فارغ اوقات میں علماء سے فقہ،قرآن ،حدیث پڑھا کریں ۔اور ایا م تعطیل میں جہاد اور تبلیخ کیلئے جایا کریں۔﴿ا﴾و هو الموفق

## لڑ کیوں کواعلیٰ درجہ کی تعلیم دلوا ناعوارض خارجیہ کی بنابرحرام ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین کہ لڑکیوں کواعلی درجہ کاتعلیم دلوانا کیسا ہے۔آیاشر بعت میں لڑکیوں کواعلی تعلیم دینا جائز ہے بیانا جائز؟

المستفتى : حکیم عبدالرزاق نعمانی دواخاندا ٹک شېر.....۱۹۸۹ ءر۲ ر۵

**الہ جبواب**: لڑکیوں کواملی دنیوی تعلیم دینابذات خود نه مطلوب ہےاور نه ممنوع ہے۔البتہ عوارض

خارجیہ (اختلاط) بے یردگی وغیرہ کے بنایر حرام ہے۔ ﴿٢﴾ و هو المو فق

﴿ الله وفي الهنديه ولوخوج الى التعلم ان كان قدر على التعليم وحفظ العيال فالجمع بينهما افضل ولوحصل مقدار مالا بد منه مال الى القيام بامر العيال ولا يخرج الى التعلم ان خاف على ولده كذا في التتار خانيه ناقلاً عن الينا بيع . (هنديه ص ٢٦٦ جلد ١٥ الباب السادس و العشرون كتاب الكراهية)

 ٢ أو في الهنديه أن كان الاصل الاباحة ينظر إلى العارض فأن غلب على الظن وجود المحرم فالكراهة لمنحريم والا فالكراهة للتنزيه.

رعالمگيري ص٠٨ ٣٠٠ جلد٥ كتاب الكراهية )

## لڑ کیوں کوانگریزی یاار دوتعلیم غیراسلامی تہذیب سے مہذب ہونے کی وجہ ہے منوع ہے

سوال: كيالز كيون كوانگريزي ياار دوتعليم دلوانا جائز ہے يانہيں؟

المستفتى: مولوي عمر حيات دارالعلوم تعليم القرآن راحبه بإزار راولپندى .....۲۵ رمضان ۴۰۰ه

البه واب : سی زبان کی تعلیم بذات خودممنوع نہیں ہے۔﴿ اِ﴾ البتہ عوارض خارجیہ یعنی بے پردگی

اورغیراسلامی تہذیب ہے مہذب ہونے کی وجہ ہے ممنوع ہوگی۔﴿٢﴾ و هو الموفق

## علم نجوم حرام اور جواز کے دلائل بے اصل ہیں

المجواب: الريخس غيب دانى كامدى مو، توكافر ب- «٣» ورنه فاسق باور علم نجوم وغيره كل المجوم وغيره كل المجتمع والمعام والمحتار ص المم، ٢٠٠٠ جلد الوحراما وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل الخ. ﴿٢٠﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهنديه ان كان الاصل الاباحة ينظر الى العارض فان غلب على الظن وجود المحرم فالكراهة للتحريم والا فالكراهة للتنزيه .

(هنديه ص٨٠ ٣ جلد٥ كتاب الكراهية)

﴿ ٢﴾ قال ابن عابدين وفي فتاوي ابن حجر ماكان منه على طريق الفلاسفة حرام لانه يؤدي الى مفاسد كاعتقاد قدم العالم ونحوه وحرمته مشابهة لحرمة التنجيم من حيث افضاء كل الى المفسدة .

(رد المحتار على الدر المختار ص٣٣جلد ١ مقدمه)

﴿ ٢﴾ قال الامام فخر الدين حسن ابن منصور المشهور بقاضي خان ومن ادعى علم الغيب كان كافراً .

(فتاوي قاضي خان موضوع على هامش الهنديه ص٢٥٦ جلد ٢ باب ما يكون كفراً من المسلم ومالايكون)

﴿ ﴾ (الدرالمختار على هامش رد المحتار ص٣٦ جلد ا مقدمه )

## لفظ'' ملا'' کی شخفیق اور حکم

سوال: عام لوگ علی ء کرام کو بدون اوب لفظ' ملا' نے پکارتے ہیں۔لفظ' ملا' کی تشریح اور معنی کیا ہے۔ باولی اور تحقیر کے طور پریدلفظ استعمال کیا جاتا ہے۔اس کا کیا حکم ہے؟ المستفتی : نامعلوم

النجواب: لفظ 'ملا' عزت اوراحترام کالفظ ہے۔ اس کامعنی عمد ہ دانشمنداور عبدہ ککھنے والا ہے۔ ﴿ا﴾ پیافظ جب تحقیر کے طورے نہ: وتو جائزے و ۲﴾ ورنہ ناجائز۔ فقط

علم نجوم حرام اور بغیروحی کے اس بڑمل کرنا تو ہم برستی ہے

سوال: کیافرمات بین ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کیلم نجوم کی شرقی حیثیت کیا ہے۔اس کا حاصل کرنااوراشتغال کرنا جائز ہے یا نا جائز ؟اگر جائز تو کن شرا نظ کے ساتھ جائز ہے؟ المستفتی: نامعلوم ۔۔۔ ۱۹۷۸، ۱۹۷۸

الجواب علم المجمرام ب، كما في شرح التنوير وحراماً وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم.

(هامش رد المحتار ص ۴۰ جلد ا ﴿٣﴾) بغیروی کاس پمل کرناتو ہم پرتی ہے۔ ﴿٢٩﴾ وهوالموفق

﴿ ا ﴾ لفظ ملا من الملأ اى اشراف القوم ومنه الملأ الاعلى اى العالم الارواح ومن الاملاً اى الكتابة النفيسة . ومن الملأ اى مملوء من العلم . ومن ملاء ه على الامراى نصره على الامر هكذا في كتب اللغات (والمنجدعربي اردو) . ﴿ ٢﴾ و في الهنديه إذا قال لفقيه اى دانشمندك أو قال أى علويك لا يكفر أن لم يكن قصده الاستخفاف بالدين .

> رهنديد ص ا ٢٤ جلد؟ ما بتعلق بالعلم والعلماء الناب الناسع في احكام المرتديس) و ٣]ه والدوالمختار على هامش ودالمحتار ص ٣٢ جلد ا مطلب في التنجيم والومل مقدمه )

وَ ٣ أَ قَالَ ابن عابدَين ان علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم اذهو قسمان حسابي و انه حق و قد نطق بد الكتاب قال الله تعالى الشمس و القمر بحسان اى سيرها بحساب و استدلالي بسير النجوم و حركة الا فلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى و قدره و هو جائز كاستدلال الطبيب با لنبض من الصحة و المسرض و لولم يعتقد بقضاء الله او ادعى الغب بنفسه يكفر ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به ،تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في البروالبحر ثم امسكوا وانما زجر عنه من ثلاثة اوجه احدها انه مضر باكثر الخلق فانه اذا القي اليهم ان هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم انها المؤثرة الخرد دالمحتار ص ٣٣ جلد ا مطلب في التنجيم والرمل مقدمه ردالمحتار)

## <u>ئے بردگی ،اختلاط مردان اور پارٹیوں میں شرکت کی وجہ سے زنا نہ علیم جائز نہیں</u>

سوال: ہمارے ملاقے میں گورنمنٹ نے ایک زنانہ پرائم کی سکول کی منظوری وی ہے۔ چندعلماء نے افتال ف کیا۔ کرزنانہ سکول فی شکا اور ہے ویکی کا ذراجہ ہے ۔ دوسرے طرف چند ما ، سرام اس کے خلاف کہتے ہیں کہ زنانہ تعلیم ضروری ہے۔ ملک کے اکثر ہڑے جامعات میں مدارس البنات قائم ہیں ۔ براہ کرم شرقی تھم ہے روشناس فرمائیس، کیونکہ آ ہے صاحبان کا فیصلہ یہال معتبر مانا جاتا ہے۔

المستفتى :عزيز الرحمٰن بي ، بي ،ايم ، بي ،او \_ ناورخيل ککی مروت بنوں ۲۹ رشوال ۲۹ ۱۳۴ه

**السجسواب**: جب بے پردگی اوراختا؛ طعر دان اور پارٹیوں میں شرکت وغیرہ مفاسد کی انسداد ہو

بائے۔ تو قابل اعتراض نیں ہے ﴿ اِن ورنه نا جِائز ہے ) ﴿ ٣﴾ وهو الموفق

## لفظ خدا کہنے پر جوقر آن میں نہیں ہے دس نیکیال نہیں ملتیں

سے ال: لفظ خدا جوقر آن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ تو کیااس کے کہنے پروس نیکیاں ملتی ہیں یا نہیں یا صرف اللہ کہنے برنیکیاں ملتی ہیں؟

المستفتى: مهران سائكل سنورمحراب يور... ، ١٣٠٠ رمضان ٢ •١٠٠ه

البعواب تلاوت كرف كوفت قرآن كرف بربنابرهديث وس تكيال ملتي بين وهم أكرجه

فرعون اورابلیس کے حروف ہوں ،اور جوافیظ قر آن میں نہ ہو،تواس پر نیکیاں ئس طرح مل سکیس گی۔و ھو المو فق

و المنهاج السنن والروايات الحديثية تدل ان جواز خروجهن مشروط بشرائط منها كونها تفلات كما في رواية ابي داؤد ومنها عدم الاختلاط ببالرجال عند الدخول والخروج لحديث لوتركاهذا الباب للنساء رواه ابو داؤد ولحديث كان رسول الله المنتخ اذا سلم مكث قليلا و كانوا يرون ان ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال واشارات عائشة الى المنع عند عدم مراعاتهن الشرائط المخرمنهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٠١ جلد ٢ باب في خروج النساء الى المساجد) و في الهنديه و ان كان الاصل الاباحة ينظر الى العارض فان غلب على الظن وجود المحرم فالكراهة للتحريم و الا فالكراهة للتنزيه. (عالمگيري ص ٢٠١ جلد كتاب الكراهية)

الله الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله الشخ من قوا حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر المنالها لا اقول اله حرف الله عرف ولاه حرف وميه حرف رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب اسادا مشكواة المصابيح ص ١٨٢ حلد ا كتاب فضائل القرآن)

حدیث حسن صحیح عریب استادا استه استادا استادا استادا استادا المصابیح ص ۱۹۹ حلد اکتاب فضائل الفران الفوان المحتاح فی الموجود الی عیره عمر المحتاج الفواد الی عیره عمر المحتاج الفواد الی عیره عملی المحتاج المحتاج

## جادو کے ذریعہ تخریب کارلائق تعزیر ہے

سسسوال: جادو کے ذریعہ کی کو پاگل بنانے ،میاں بیوی کے درمیان اختبلاف واقع کرا کرطلاق کرنے ،رشتوں کوتو ڑنے والے کاروباروں کوجادو کے ذریعے ختم کرنے والے کا کیا تھکم ہے؟ ہینو او تو جو و ا المستفتی: نورز مان شاہ تلہ گنگ پنجاب سسلام ۱۷۵۷ م

المجواب : اگر سی شخص کے متعلق ان نخرین امور کاار تکاب ثبوت شرع سے ثابت ہوتوا بیا شخص لائق تعزیر ہے۔ حکومت اس کو مار پیٹ سے کیکر قل تک تعزیر دے سکتا ہے۔ (ماخوذ از شامی) ﴿ا ﴾ و هو الموفق جمع عظیم سے صاحب مدایہ کا مراد

سوال: صاحب ہدایہ کے جمع عظیم کے متعلق مجھے اطمینان نہیں ہور ہاہے۔اس کی وضاحت فر ماویں۔ المستفتی: مولوی عبدالمجید جنگل خیل کو ہائ

الجواب : مراد صاحب الهدايه جمع عظيم يقع العلم الشرعى بخبرهم وهو مفوض الى رأى الامام من غير تقدير (٢ ) كما صرح به في سائر المعتبرات فلا حاجة الى تضعيف كلام الهداية . وهو الموفق

## <u>جاد وکرنے والے کیلئے شرعی حکم</u>

﴿ الله قال ابن عابدين ان الذي يقطع يبد الرجل اويدخل السكين في جوفه ان كان سحرا قتل والا عوقب وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها فاذا ثبت اضراره يسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعاً لشره كالخناق وقطاع الطريق .

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٣٣،٣٣ جلدا مقدمه)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٠٠١ جلد٢ كتاب الصوم)

البوافراعتراف ياشهادت سے بير قيقت واضح بو چي بودو كذريد سے لوگول كو شرر به بنجاتا بوداوراعتراف ياشهادت سے بير قيقت واضح بوچى بو بو كي بودو كار كي كي كاس كافل كرنا جائز ہے۔ في الدر المختار والكافر بسبب اعتقاد السحر لا توبة له ولو امرأة في الاصح لسعيها في الارض بالفساد ذكره الزيلعي. ﴿ ا ﴾ (باب المرتد) فقط فالنامه، علم نجوم علم جفر كا تكم

**سوال:** (۱) فالنامه دیکهنا، و کهانالورآ کنده حالات معلوم کرنا کراناس بیمل کرنا کیسا ہے؟

(۲)علم نجوم کے ذریعے ہندسوں میں جوابجد وغیرہ کے حساب سے مریض کا نام حاصل کر کے ضرب ،تفریق وغیرہ سے مرض وغیرہ کامعلوم کرنا وغیرہ کیسا ہے؟

· المستفتى :مونوى گل نورشاه کلکوٹ دیر کوہستان ۲۵۰۰۰۰۰ شعبان ۱۳۹۵ ھ

الجواب: (۱) يمروجه فال تكالنااور تكاوانا حرام بين. كما فسربه ان تستقسموا بالازلام. ﴿٢﴾ المجواب: (۱) يمروجه فال تكالنااور تكاوانا حرام بين. كما فسربه ان تستقسموا بالازلام. ﴿٢﴾ علم خوم اورعلم جفر دونو ل حرام بين \_ كما في الدر المختار و التنجيم و الرمل و في هذا القسم علم الحرف (مقدمه شامي). ﴿٣﴾ فقط

### مسكدتوسل برمبابليه

سوال: مباہلہ کے شروط کیا ہیں اور کن صورتوں میں مبابلہ جائز ہے۔ کیا مسئلہ توسل پر مبابلہ جائز ہے؟ المستفتی: نامعلوم.....۵ ۱۹۷ ءروا راا

﴿ ا﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٣٢٣ جلد مطلب في الساحر والزنديق باب المرتد) ﴿ ٢﴾ قال العلامه آلوسي ان الاستقسام الذي كان يفعله اهل الجاهليه حرام بلا شبهة كما هو نص الكتاب وان حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد وانه لا يخلو عن تشاؤم وليس بتفاول محض وان مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب اصلا بل هو من باب الدخول في الظن الخ.

(تفسير روح المعاني ص٨٨ جلد مسورة المائدة آيت : ٣)

وسم قال الحصكفي وحراماً ... .....والتنجيم والرمل قال ابن عابدين هو علم بضروب اشكال من الخطوط النقط بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع ويستخرج جمله داله على عواقب الامور وقد علمت انه حرام قطعاً .

(الدرالمختار مع رد المحتار ص ٣٣ جلدا مقدمه)

الجواب: جومسائل مجتهدین کے درمیان مختلف فیہ ہیں۔ ان میں مبابلہ نہیں کرنا جاہے ۔ ان میں حق عندالقہ بمیں نامعلوم ہے۔ ہرایک کے حق عندالقہ بونے کا اختال موجود ہے۔ اور چونکہ توسل بالصالحین میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس اختلاف کا سنگ بنیاد فرقہ سلفیہ ( ابن تیمیہ وغیرہ ) نے رکھا ہے۔ لہٰذا اس میں مبابلہ کرنا خلاف قاعدہ نہ ہوگا۔ ﴿ اِیُ البت اہل باطل کے ساتھ مبابلہ کرنا خلاف قاعدہ نہ ہوگا۔ ﴿ ایُ البت اہل باطل کے ساتھ مبابلہ کرنا خلاف وقت حق و باطل کی معرفت کا دارو مدارد لائل یر ہوگا نہ کہ بلاکت وعدم ہلاکت یر . و هو الموفق

### "مسئلة البير جحط" كي وضاحت اور كنز الدقائق يه كوئي مسئله

سوال: كنز الدقائق تَ كُونَى مسُلُهُ لَهُ مِن يَيْنُ مُسسُلَة البير جحط "كامطلب اوروضاحت فرماوي \_ المستفتى: تامعلوم ... ١٩٤٨ ، ١٩٧٨

الجواب: كننز الدقائق مين لَه حاج، كه جولز كاما درزاد مختون بهويتواس كا ختنه نه كيا جائ گا۔ اور مسئلة البير جعط كامطلب بيب كه جو جب ڈھول نكالنے كيلئے كنويں ميں غوط لگائے ، توامام اعظم رحمة الله عليہ كنزديك آدى اور كنوال دونوں ناپاك بيں۔ اور امام ابو يوسف رحمة الله عليه كنزديك دونوں برحال خود ميں ، اور امام محمد رحمة الله عليه كنزديك دونوں برحال خود ميں ، اور امام محمد رحمة الله عليه كنزديك دونوں ياك بيں۔ ﴿٢﴾ فقط

﴿ ا ﴾ قبال العلامه آلوسي و ذهب النواصب الى ان المباهلة جائزة لاظهار الحق الى اليوم الاانه يمنع فيها على ان يحصر الاولاد والنسباء ،وزعموا رفعهم الله تعالى لاقدراً ،وحطهم ولاحط عنهم وزراً ان ماوقع منه المسلم على المحرد النوام الخصم وتبكيته ،وانه لايدل على فضل اولئك الكرام على نبينا وعليهم افضل الصلاة واكمل السلام. وانت تعلم ان هذا الزعم ضرب من الهزيان واثر من مس الشيطان .

وليس يصح في الاذهان شئ اذا احتاج النهار الي دليل

(تفسير روح المعاني ص٣٠٣ جلد ٣ سورة ال عمران آيت: ١١)

﴿٢﴾ قال العلامه ابن نجيم ومسئلة البرُ جحط اى ضابط حكم مسئلة البئر جحط وصورتها جنب انغمس في البئر للدلو او للتبرد والانجاسة على بدنه فعند ابى حنيفة الرجل والماء نجسان وعند ابى يوسف الرجل جنب على حاله والماء مطهر على حاله وعند محمد الرجل طاهر والماء طاهر طهور فالجيم من النجس والحاء من الحال من والطاء من الطاهر.

(البحرالوائق ص ٩٤ جلد ا كتاب الطهارة)

### سحریا جنات کا انرمعلوم کرنے کیلئے عامل کے پاس جانا موجب کفرنہیں

سوال: زید ، عمر کے متعلق بیکہ تا ہے۔ کہ چھ ماہ پہلے تیرابی عقیدہ تھا، کہ عامل یعنی کا ہن غیب دان ہے۔ اس عام مجالس اور جلسوں میں بہی کہتا ہے کہ عمر کا غیب دانی کا عقیدہ تھا۔ ایسے خص کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ کہ مسلمان رہا یا نہیں اور نکاح باقی ہے یانہیں ؟ ایک شخص فریب و د غابازی کر کے فتوی حاصل کرتا ہے، کہ فلال شخص کا بیعقیدہ ہے کہ کا ہمن یعنی عامل غیب دان ہوتے ہیں۔ اور ان سے تعویذات و غیرہ لئے ہیں۔ توایف فتوی کی شریعت میں کیا حشیت ہے؟ اور اگروہ (عمر) واقعی عامل کے ہاں گیا ہو، اور مریض کا وجہ مرض معلوم کیا ہو۔ تو چھر کیا ہے گا؟

المستفتی: نامعلوم معلوم کیا ہو۔ تو چھر کیا ہے گا؟

الحجواب: چونکوئیم بذات الصدور صرف الله تعالی ہی ہے۔ لہذا کسی کے متعلق بیجزم کرنا کہ اس کا بید عقیدہ ہے۔ والی کا دعویٰ ہے۔ البتہ اقوال وغیر ہا ذرائع ہے کسی کا عقیدہ متعین کرنا درست ہے۔ اور چونکہ صورت متنازع فیہا میں ایک شخص عامل کے پاس حاضر ہوا ہے۔ تا کہ امارات کے ذریعہ ہے معلوم کرے کہ اس بیار پر بحر ہوا ہے، یا جن کا اثر ہے، یا اور کوئی مرض ہے۔ لبندا اس شخص پر کفر کا فتو کی دینا ہے اصل اور غلط ہے۔ حالا نکہ بیشر میں جن کا اثر ہے، یا درائ کا غلیدہ اگر تا ہے۔ نیز غیب دانی کا عقیدہ اگر ثابت ہو جائے تو اس کا نکاح بیشر فیص غیر میں جو گا۔ تو نکاح کا فتم ہونا ہے معنی ہوگا۔ پس خلاصہ بیہ ہے کہ ایسے متن ہوگا۔ پس خلاصہ بیہ ہوگا۔ ورمبہم امرکی وجہ ہے کفر کا فتو کی درست نہیں ہے۔ فقط

#### عورتوں کے مدارس میں درس دینا

سوال: عورتوں کے مدرسوں میں درس دینا کیسا ہے؟ وضاحت فرما ہے۔ لمستفتی : حافظ نوراحمد الدین مردان ۱۹۸۶ -۱۹۸۸ مرام

الجواب: اس تازك دورش اس صنف نازك كودرس دين فتنه عنال نبيس الا ما شذوتدر. وهو الموفق ﴿ ا ﴾ قال الحصكفي اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه (الدر المختار على هامش ردالمحتار ص ٢ ا ٣ جلد ٣ باب المرتد)

#### كشف القبو ركاعكم غيرا خنياري امر ہے

سوال: کشف القبورکونساعلم ہے۔ اور کیا یہ کھا، یا سکھایا جاتا ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہوتو کہاں اور کس سے سکھا جائے گا۔ اگر اس کا سکھنا سکھانا جائز ہے، تو کیا یہ کم غیب کے مترادف نہیں ہے؟ جبکہ علم غیب القد تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ بیس قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب دیکر دجنی پریشانی سے نجات دلا کر تواب دارین حاصل کریں۔ المستفتی: نامعلوم

المجواب: کشف القبور حق ہے۔ ﴿ اَ ﴾ احادیث اور آثار اور علم الکلام میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ البتہ یہ ایک نیبر اختیاری امر ہے۔ اس وجہ ہے اس میں تعلیم جاری نہیں ہوتی ہے۔ نیزیو نفی امر ہے۔ اس وعلم الغیب بولنا غلط فہمی اور ناواقفی ہے۔ و هو الموفق

# تبلیغ دین کی نبیت ہے انگریزی سکولوں میں بچوں کو پڑھانا اپنے آپ کودھو کہ دینا ہے

سوال: انگلش میڈیم سکول (جواکٹر انگریزوں کی مشنری ادارے ہیں) جس میں انگریزی کیجنے کا بہتر انتظام کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں نیکر جو گھنوں سے جا رانگی اوپر ،سردیوں میں کوٹ پنلون ، ٹائی اور ننگے سرجانا بچوں پرلازم ہے۔دو پہر کی روٹی بچوں پرسکول میں مخصوص طریقے سے کھلانا وغیرہ ہوتا ہے۔ایسے سکولوں میں اپنا بچہ نیک نیت سے داخل کرنا تا کہ بچہ انگریزی اچھی طرح سکھ کرانگریزی میں انگریزوں کو بلغ وین کرسکے۔اور سیاور بات ہے۔کہ بچہ بڑا ہو جائے اور قابو سے نکل کرانگریزی طبعیت پر زندگی گزارنا شروع کر ہے، تو اس نیک نیت ہے۔ یہ کام کرنا کیسا ہے؟ بینوا و نو جو وا

المستفتى :گل احمد ،سيداحمد بث حيليه ملا كنذ ايجنسي .....١٩٦٩ء

البهواب: اسلام كاتبليغ وهخص كرسكتا ہے۔جس كواسلام كے متعلق كافى معلومات ہوں۔اوران پر

قال الملاعلى قارى و هذا الحديث مثل قوله عليه الصلواة والسلام لو علمتم ما اعلم بضحكتم و لبكيتم كثيرا .و فيه ان الكشف بحسب الطاقة ومن كو شف بمالا يسعه يطيح و يهلك ( مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ص ٢ ٣٣ جلد ا كتاب الايمان) اس شخص کا یقین محکم ہو،اوراس کے مخالف کیلئے قلب میں کافی نفرت موجود ہو،اور تجربہ سے بیٹا ہت ہو کہ جب ایک بچہ ایسے ماحول میں تربیت حاصل کر ہے، تو نہ اس کے پاس اسلامی معلومات ہوتے ہیں ،اور نہ وہ یقین کاما لک ہوتا ہے۔اور نہ اس کے ول میں انگریز وں سے نفرت ہوتی ہے۔ بلکہ ان سے متأثر ہوتا ہے۔ تو اس پر خود انگریز اور کا فر بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چہ جا ئیکہ بیاسلام کا مبلغ ہے۔ اس ارادہ سے بچوں کو داخل کرنے والا اپنے فسق و فجوریر بردہ ڈالتا ہے۔ورنہ وہ داخلہ اس ارادہ سے کرتا ہے کہ عمدہ ملازمت ملے۔

(اللهم اعذنا من تسويدات الشياطين) وهو الموفق

#### سکول کے ریاضی میں سود کے سوالات بڑھانا

سوال: سکولوں میں ریاضی کے نصاب میں سود کے سوالات بھی شامل ہیں۔ جوطلباء کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو کیااس کا پڑھانا جائز ہے یانہیں؟

المستقتى :عبدالحميداليس،وي چودهوال، ۋېرەا ساغيل خان 🕝 دېمېر١٩٦٩ء

الجواب: اگرنوکری کی بقااس پرموتوف ندہو، تو ندسکھائے۔ ورنہ سکھائ کر بیروزمرہ کہددیا کرے کہ اس حساب ہے سود میں کام لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی قرض اوا کرتے وقت جس جگہ کہاں کی شرط یا عرف نہ ہو، خوشی ہے کہد ہے کہ میں تمہارے احسان کے عوض احسان کرنا جاہتا ہوں۔ کہ فیصدی اس قدر کے حساب سے تم کو مدید کردوں، اس کواس سے کام لینا جائز ہے۔ (امداد الفتاوی ص ۲۲ اجلد ۴) وھو الموفق

#### عالم كيليّے ضروري كتب خانه

سوال: ایک عالم وین کیلئے کم از کم حدیث فقداورفتو کی میں کوئی کتابیں ضروری ہیں ، کداس کے ساتھ ہوں؟ المستفتی بمثل زاد ہ تر لاندی ضلع مردان .... ۲۴ رصفر ۹ ۱۳۸ ،

الجواب: هم از کم مشکوا قرشریف ، حلالین شریف ، ﴿ اِ ﴾ بداییاورسراجی \_

﴿ ا ﴾ قال الامام ولى الله الدهلوى بل يكفى من علم الكتاب ان يكون قد ضبط تفسير المدارك او الجلالين اوغيرهما . . . . . ومن السنة ان يكون قدضبط وحقق مثل كتاب المصابيح وعرف معانيه وشرح غريبه واعراب مشكله وتأويل معضله على راى الفقهاء . (القول الجميل للامام ولى الله الدهلوى ص \* ۲ )

# لٹر کیوں کی تعلیم پراستدلال حدیث اورموجودہ میمی ادار<u>ے</u>

سوال: موجودہ زمانے میں گراز سکولوں اور کالجوں میں غیر مخلوط جوتعلیم دی جاتی ہے۔ کیا بیجائز ہے؛ بعض خواص اس تعلیم کے قائل اور عامل بھی ہیں۔ اور ابوداؤ وشریف کے ایک حدیث سے استدلال کررہے ہیں۔ غالبًا اس کے الفاظ بھے یوں ہوں گے،الفلانیة علمت عائشة رضی الله عنها ۔ آپ کی نظروں سے بیہ روایت نے فی نہ ہوگی فی الحال مجھے مشخصر نہیں ہے۔ نو کیا اس روایت سے استدلال موجودہ تعلیم نسواں پر درست ہے؟ امید ہے کہ تعلیم نسواں کے موجودہ وطریق کا راوراس کے صالحها و صاعب اقار و سنن کی روشنی میں جواب سے مطمئن فرمائیں گے۔

المستفتى: ميان خليل گل فاننل خيرالمدارس ،زيارت كا كاصاحب ٢٣٠٠٠٠ رجولا ئي٣١٩٧٠ ء

الجواب: واصح رب كرمديث علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب (رواه البوداؤد والحاكم صححه) بظاهر حديث لا تعلموهن الكتابة (رواه البيهقي في شعب الايمان) عمارض بوفقال بعض الناس ان الحكم هي الحرمة والجواز مخصوص بالازواج السطهرات وقيل ان المحرم ضعيف ضعفه السيوطي والجواز غير مخصوص بالازواج المطهرات لان الخصائص لايثبت بالاحتمال وهو المختار عند العلامة اللكهنوى ويؤيده على ورودالا نكار على من كن تعلمنها كما لا يخفي على من راجع الى مجموعة الفتاوي ص ١١١١٠ حلدا فالراجع هو جواز تعلم الكتابة والاصل ان كل مباح يتدرع به الى الحرام جز ما او حزمًا فيكون حراماً والتجربة شاهدة على فساد دينهن في تلك المجامع الاما شذ وندر وبالجمله ان تعلم الكتابة وغيرها للنساء جائز لكن لا في تلك

#### شا گردکوقر آن سنانے ہے شاگر داستا ذہیں بن سکتا

سوال: ایک استاد حافظ آن اینے شاگر دکو بوجہ اپنے شک نکالنے کے قرآن پاک سنا تا ہے۔ کیاا س استاد پراس شاگر دکے حقوق وغیر مشل استاد کے لازم ہوتے ہیں ، یانہیں ؟ نیز اگر استاداس شاگر د کے ادب کالحاظ کرے یہ تواس کی تعلیمی حالت خراب ہوجاتی ہے ، تواس صورت کاحل کیا ہے؟ المستفتی: قاری محمد خان احجر میاں میں ارد تمبر ۴۵۱ء

الجواب: ال نوعيت كسانى ساستادى شاكردى تابت نهيس بوتى بـــ كــمـا فى مراجعة جبرئيل عليه السلام مع النبى المنطقة فى رمضان.

### لڑ کیوں کی تعلیم کا مسکلہ

سے ال: (۱)اگرز نانہ سکولوں میں اس لئے تعلیم حاصل کریں تا کہ ڈاکٹریانری بن جا نمیں ، کیونکہ عورتوں کی معالجہ میں ان کی خدمت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ تو کیا بیہ جائز ہے؟

(۲)اگرعورت اسلیخ تعلیم حاصل کریں ،تا کہ گھر کا ماحول درست رکھا کریں ۔اور زیادہ ہے زیادہ ٹدل یا میٹرک کرے،مگرتعلیم کوذر بعدمعاش نہ بنائے ۔تواہیا کرنا کسطرح ہے؟

رسی سکول کوجواز کیاں آتی جاتی ہیں،اوراسلام پردے کا تکم دیتا ہے۔تواس صورت کی شرقی حشیت کیا ہوگی؟

(سم) اگر ایک شخص اپنے گھر میں بہن بیٹیوں کو پڑھایا کریں ،جسمیں دینیات ،جغرافیہ،حساب،انگریزی ،تاریخ وغیرہ ہوں ،تو کیا اسلام میں اس کی ممانعت ہوگی؟ (۵) ہماری ایک لڑکی نے سکول میں غمل پاس کیا ہے،اب گھر میں ، بخاری ،سلم،قرآن مجید مترجم کا شوق سے مطالعہ کررہی ہے۔اور دیگر ان کو بھی تعلیم ویتی ہے اور گھر کا کم میں ،بخاری ،سلم،قرآن نو مجید مترجم کا شوق سے مطالعہ کررہی ہے۔اور دیگر ان کو بھی تعلیم ویتی ہے اور گھر کا کم کا جھی کر تی ہے۔اور دیگر ان کو بھی تعلیم ویتی ہوا ہی ہما تھی ہما ہمیں انگریز کی کا بھی دخل ہو ،کیسا ہے؟ (۱) اگر وی کی لڑکی وینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریز کی تعلیم بھی جاری رکھے۔تو کیا ہے جا کر ہے؟ (۷) ہمیں دراصل انگریز وں سے نفر ہے ، یا انگریز کی سے ؟ بینو او تو جو و ا

المستفتى: تو كل خان يا ژه چنار..... 1920ء رار ۳۰

المب واب: محتر مااسلام علیم کے بعد واضح رہے کہ عورتوں کیلئے تعلیم حاصل کرنایا ڈاکٹر بنا وغیرہ بذات خود ناجائز نہیں ہے۔ البتدان میں ہے پردگ ، ہے باکی ، ہے دینی وغیرہ مفاسد کی وجہ ہے ان کوممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ پس اگر گھر وغیرہ میں انگریزی وغیرہ کے پڑھائی کا انتظام ہو سکے یتو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ اور جولا کی سکول میں تعلیم انگریزی وغیرہ کی حاصل کرے۔ اور ان نہ کورہ بالا مفاسد ہے ہے ، تو جز وی طور ہے اسکو جائز کہا جائے گا۔ در حقیقت اسلام کفار کی تبذیب اینا نے کا مخالف ہے وتعلیم وتعلم سے مخالف نہیں ہے۔

#### تبليغ تاروز قيامت كياجائے گا

سوال: زید کہتا ہے۔ کہلیغ ہر مسلمان پراور بالخصوص اوامرونواہی میں ضروری ہے۔اور بکر کہتا ہے کہ ابتیغ کا فریضہ ساقط ہے۔ کیونکہ یہ بیٹیمبر علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔امت پر بیدذ مدداری نہیں ہے۔ تو اس میں کس کا قول صحیح ہے؟

المستفتى :مجمد عبدالتدم بمنداليجنسي ..... سامر مضان ٥٠١٩هـ

الجواب: بلغوا عنى ولو آية ﴿ ا ﴾ وغير ونصوص كے بناير بليغ تاروز قيامت باقى ہے۔ فقط

وبابیت، پنج پیریت اور مودودیت کے حامل شخص کواستاد بنانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ وہائی، پسنسج پیسری اور مودودی عقائدر کھنے والے شخص کواستاد بنانا کیسا ہے؟ بینوا و تو جو و ا مودودی عقائدر کھنے والے شخص کواستاد بنانا کیسا ہے؟ بینوا و تو جو و ا المستفتی :عبداللہ مدرسین جالعلوم میرانشاہ .....۲۱رصفر ۹ میماھ

**السبجسسو اب**:ان سے دنیاوی تعلق رکھناممنو عنہیں ہے۔البتہ انگواستاد بنانا فتنہ سے خالی نہیں

ير\_﴿٢﴾و هوالموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( رواه البخاري( مشكواة المصابيح ص٣٣ جلد ا كتاب العلم)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ قال الامام شاه ولي الله الدهلوي : . ان لا يصحب جهال الصوفية ولا جهال ( اِقيماشيا گلصفير)

كتاب العلم كتاب العلم

(بقيه حاشيه گزشته صفحه )المتعبدين و لا المتقشفة من الفقهاء و لا الظاهرية من المحدثين و لا الغلاة من الصحاب المعقول و الكلام بل يكون عالماً صوفيا زاهدا في الدنيا دانم التوجه الى الله منصبعاً بالاحوال العلية راغبافي السنة متبعاً لحديث رسول الله سينية و اثار الصحابة طالباً لشرحها و بيانها من كلام الفقهاء المحققين المآتلين الى الحديث عن النظر و اصحاب العقائد الماخوذة من السنة الناظرين في الدليل العقلي تبرعاً . الخ

(القول الجميل ص ١٥٨ اداب العالم الرباني)







الله تعالى الله تعالى الله ولوردوه الى الىرسول والي اولي الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه من الآية الآية

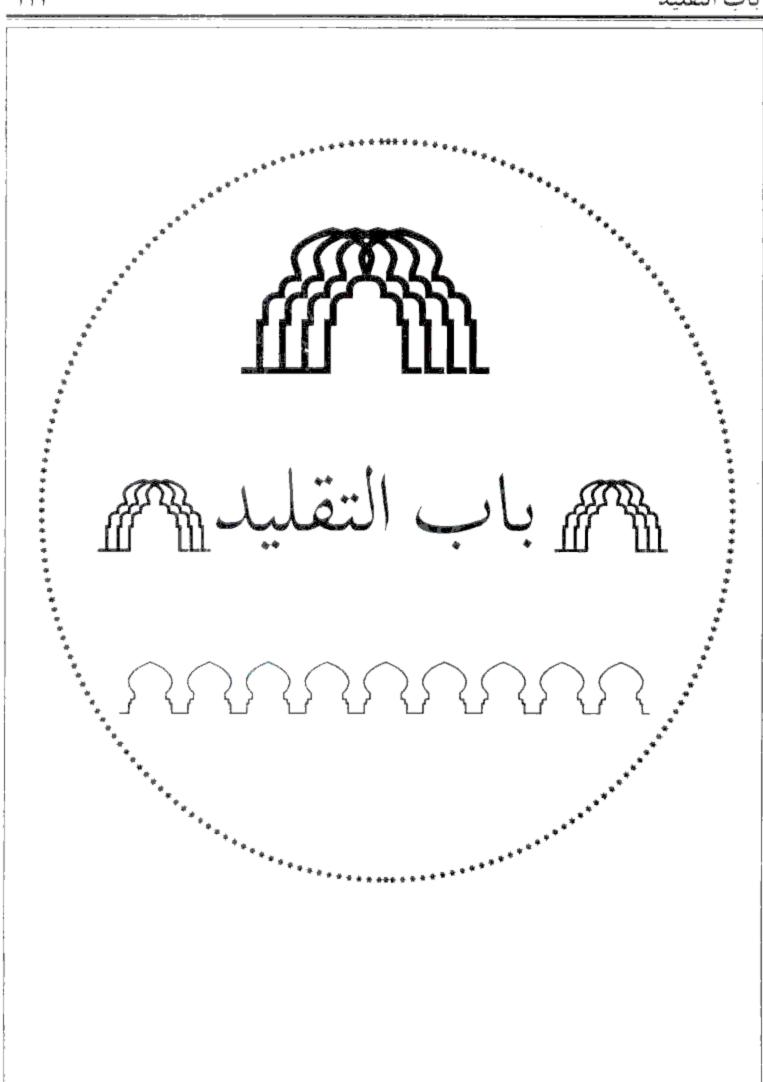

### باب التقليد

عقیدہ اہلسنت والجماعت کارکھناضروری ہے

سوال : کیافر مات میں علما ، وین شرع متنین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عقبیدہ انہلسنت والجماعت کے موافق رکھنا نشروری ہے کے نہیں ؟ یا کہ عقبیدہ جو بھی ہوجواب سے نوازیں؟ المستفتی : قائم دین ڈھوک زمان میانوالی ۱۹۷۸ءر۳۸۳

المجواب: عقید وابلسنت والجماعت کار کھناضروری ہے ﴿ اَ ﴾ البتہ فرقہ سلفیہ کی تشددات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ابن تیمیہ ، ابن قیم ، محمد بن عبدالو ہاب جو کہ فرقہ سلفیہ کے سربراہ بیں کے تفردات سے اہل سنت والجماعت نفرت کرتے ہیں۔

صرف اہل سنت والجماعت کا مذہب حق ہے

سوال: کیاد نیامیں صرف اہل سنت والجماعت کا ند ہب اللہ اور اللہ کے رسول طاقی کے ہال قابل قبول ہے۔ یا اور کو کی ند ہب کی بوری طور پر وضاحت فرما کرمشکور فرماویں۔ ہے یا اور کو کی ند ہب اور مشکور کی ند ہب اور کی ند ہب کی بوری طور پر وضاحت فرما کرمشکور فرماویں۔ کمستفتی : .....نامعلوم

المجواب بحق صرف بيا يك ندئب بيد يعنى ابل سنت والجماعت و هم متبعو االائمة الاربعة و الها المحديث الغير الغلاة. اوروه وبالي وسوم بومحد بن عبدالوباب كي بيرو بين خوارت مين داخل بين اورمبتدع بين الهالي المحديث الغير الغلاة المرام بين المرمبتدع بين المرمبة على المرمبة الموفق الموفق الموفق الموفق المرمبة على المرمبة على المرمبة المرمب

#### مقلد کا دوسرے امام کی رائے پر جانا

سوال: اگرکوئی شخص کسی ایک امام کی تقلید کرے تواس کیلئے دوسرے امام کی رائے پر چلنے کا جواز ہے یا نہیں؟ کمستقتی: سیف الرحمٰن پیٹاور یو نیورٹی ۔۔۔ ۱۹۲۹ء ۹۰۲۶، ۱۹۲۹

الحجواب: فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ کہ جو شخص مقلد شخصی نہ ہو۔ اور مقلدین اور انکہ کو برانہ کہتا ہوتو یہ غیر مقلد غیر غالی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے اور یہ بھی لکھا ہے۔ کہ اتباع ہو گ کی وجہ سے دوسرے امام کا متبع ہونا نا جائز ہے۔ اور آسان حکم کے اتباع کے بنا پر مختلف فیہ ہے۔ اور اہل ( اہل اجتہاد ) کیلئے قوت دلیل نیز ضرورت کے وقت بلاتقلید جائز ہے۔ ﴿ اَ ﴾ و هو الموفق

#### تقليدوا جب لغيره ہے

سوال: (1) فخر الاماثل والاقران قدوة السالكين والعارفين جناب شيخ الحديث صاحب مد ظله يم مير مايندآن حضرات درباره شخص كدازندا بها البعد بريك كريط بعيت او موافق باشد معمول الرواند (بقيه حاشيه) كانوا ينتحلون مذهب الحنابله لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوابذلك قتل اهل السنة وقتل علمانهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة وذهب بعض المحدثين الى كفرهم قال ابن المنذر والاعلم احداً وافق اهل الحديث على تكفيرهم في المحيط ان بعض الفقهاء لا يكفر احداً من اهل البدع الخ

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٣٩ جلد مطلب في اتباع عبدالوهاب الخوارج في زماننا باب المرتد) ﴿ الله قال ابن عابدين ولوان رجلاً برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ما جوراً اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم والاثم المستوجب للتاديب والتعزير لا رتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه وفي اخر التحرير للمحقق ابن الهمام مسئلة لا يرجع فيسما قلد فيه اي عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره في غير المختار نعم للقطع بانهم كانوا يستفتون مرة واحدة و مرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحداً فلو التزم مذهبا معينا كابي حنيفة والشافعي فقيل يلزم لاوقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم مايوجبه شرعاً ليس للعامي أن يتحول من مذهب الى مذهب ويستوى فيه الحنفي والشافعي.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩ • ٢ - جلد ٢ مطلب في ما اذاار تحل الى غير مذهبه)

واز معوم وفنون کلیة ما برخود یا بود؟ (۲) آنتیمسرت در بار د تقلید دا اکل از کتاب الله و سنت رسول الله مشخام تخریر از مائ که تقلید دا او در در او در در است یا سنت یا استنباب یا نه برائ شخص خواه ما لم باشد یا جابل ؟ بینو او تو جو و المستفتی مواوی رتمان الدین تشمی خان تا لاش در یا ئیس

**المجبواب: (١) برائ ابل اجتباد) جائزات ورنددراتباع بوي داخل است بريد الجاع بوي داخل است . ﴿ اللَّهُ** 

(٢) قبال الله تعالى فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . ٢٥ أو اطلاق الكتاب يشمل السوال عن الواحد في الكل كما لا يا بي عن شمول السوال عن الغير المعين و بدل على الجواز وقوع ذلك في خير القرون من غير نكير ثم هو واجب لغيره وان كان مستحباً في نفسه . ١٨٠٠

#### ضرورت کے وقت غیر مذہب ومسلک پرفتو کی دینا

سوال: الى حضرت العالية المحترم شيخ الحديث مفتى صاحب دامت بركاتهم . اما بعد هل يجوز لنا ان نفتى على مذهب غير امامنا ابا حنيفة ام لا ٢ وان جاز ففي اي موضع يجوز و في اي موضع لا يجور ٢ فقط والسلام

المستفتى سيدصفوة الله بلوجيتاني متعلم حقانيها كوژه خثك

أ أيفال ابن عابدين ولوكان رحلاً برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ماجوراً اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرص الدنيا و شهو تها فهوا لمذمود الاثم المستوجب للتا ديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين و استخفافه بدينه و مدهبه الخ ( ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٠٩ جلد حيل مطلب العامي لامذهب له )

هُ ٢ أه رب: ١٣ سورة النجل ركوع: ١٢ آيت: ٣٣)

٣٠ ﴾ قال الن عالدين عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب ابي حنيفه خيرواولى قال وهذه الكلمة اقبرب الى الالفة قال شارحه المحقق ابن اميرحاح بل الدليل الشوعى اقتصى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج اليه وهو فاسئلوا اهل الذكر والسوال انما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعنية فاذا ثبت عسده قول المجتهد وجب عمله بنه واما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما الخرد والمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٠٩ جلد ٣ مطلب فيما اذا ارتحل الى غيرمذهبه باب التعزير)

الجواب: قلت بتو فيقه نعم جاز الافتاء والقضاء بمذهب الغير عند الضرورة و ا و قال العلامة الشامى في ردالمحتار ص ٢٣٩ جلد ٢ و في جامع الفصولين قد اضطرب آراء هم و بيانهم في مسائل الحكم للغائب و عليه و لم يصف و لم ينقل عنهم اصل قوى ظاهر يبنى عليه الفروع بالا اضطراب ولا اشكال فا لظاهر عندى ان يتأمل في الوقائع و يحتاط ويلا حظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جواراً و فسادا (الى ان قال) دفعا للحرج والضرورات و صيانة للحقوق عن الضياع مع انه مجتهد فيه ذهب اليه الائمة الشائة الخ و في المجلد الثالث ص ٢٥٦ (٢) عن القهستاني لو افتى به (مذهب احمد) و في موضع الضرورة لا بأس به على ما اظن . فقط

### ندا ہبار بعه کا حصرامرتکو بنی ہے تشریعی نہیں

سوال: نرجوا منكم ان تر سلوا الينا دليل حصر المذاهب الاربعة و اثبات الطرق الاربعة و اثبات الطرق الاربعة و تقليدها وغيرها رد اعلى غيرالمقلدين و سانر فرق الضالين و المصلين .

المستفتى: مواوي عمد دالدين حركت انقلاب اسلامي افغانت 💎 مرزج الاول ١٣٠٢ هـ

الجواب: الحصر في المذاهب الاربعة امر تكويني ليس امراً شرعياً حتى تقيم عليه الدلائل نعم تعامل خواص الامة وقع على التقليد الشخصي لا سيما على تقليد الائمة هوا أيقال في البشري لارباب الفتوى اعلم انه لا يجوز الحكم والافتاء بالقول السرجوح و بمذهب سانر الانمة الا في ثلاثة مواضع الاول عند الضرورة دون التشهي والتلهي فانه حرام كما حرم الحكم الملفق المحارق للاجماع في عمل واحد كا لحكم بصحة وضوء من ترك الترتيب والثاني انه جاز الافتاء بالمرجوح و بمذهب سائر الائمة عند صحة الحديث فيه اي عند كون الحديث المخالف ثابتاً سنداً و متنا غيم منسوخ و غير معلول و غير معارض بحديث آخر والثالث انه جاز الافتاء بالمرجوح و غير ه عند تبدل العرف كما في معين الحكام عن القرافي الخ ( البشري لارباب الفتوى ص ١٥ ١ ، ١ ١ ، ١ ، ١ الفصل السادس) و و هكذا في شرح عقود رسم المفتى لابن عابدين الشامي)

ع ٣ ﴾ رردالـمـحتـار هـامـش الـدر الـمـختار ص عـُنـ٣ جلد ٣ مطلب المسائل التي يكون القصاء فيها على الحاضرالح) الاربعة واما للطرق فلا ينحصر في الاربعة لا شرعاً ولا تكوينا ولا تعاملاً .وهو الموفق﴿ا﴾

### اس دور میں کسی کو مذہب ہے رجوع جا ئز نہیں

**سوال: رجوع از ند** بهب احناف چه هم دارد؟

المستفتى: قارى حافظ شريف احمد حنفي مهاجر بيثاور ١٩٨٩ ، ١٩٨٩ ، ٩ ر٢٣٠

المسجوب الخصر المقلد كيازائمدار بعد باشدور جوع بعدم تقليد كندلائق تعذيراست. البية تخص محقق كه اهل فهم و نقد (صاحب اجتهاد) باشد رجوع به مذبب امام كرده مصفود ﴿٢﴾ كيكن اين نوع مثل عنقا مفقودست به

#### غیر مجہد کا تقلید ہے انکارجہل مرکب ہے

سوال: کیافرمات ہیں علما وہ ین شرع متین اس شخص کے بارے میں جومسالک اربعہ کوحق جانتا ہو۔اور ساتھ ساتھ بی بھی کہتا ہو کہ ان میں ہے کسی کی بھی تقلید ضروری نہیں بلکہ جو پچھ قرآن وحدیث میں سامنے آجائے اس پڑمل کرنا جا ہے۔ایسے شخص کا کیا تھم ہے ؟

المستفتى: زامدِ قا درمتعنم دارالعلوم حقانيها كوڙ ه خنگ ..... ۱۹۹۰ بر۵ر۱۵

و المجاف المشيخ مفتى اعظم محمد فريد دامت بوكاتهم: تقليد في القرون مين بانكير موجود قدارائد البحد كريد القرون مين بانكير موجود قدارائد البحديث ما زندگ مين ان كي تقليد كي جاتي المحديث ما و المحدثون موقو فأعلى ابن مسعود و جعله الامام محمد مرفوعاً في بلاغاته راور بنجم برعليه السلام فريات بين التبعو االسواد الاعظم (رواه ابن ماجة) اور سوادا عظم خواص امت مثلاً مد ثين مفسرين بقصاء شارجين احاديث اور مصلحين ، مقلدين تتح تقليد شخص كي ساته -

(مقالات ص • ٣ تتمه مسئله تقليد)

﴿ ٢﴾ قال ابن عابدين ولو ان رجلاً برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ماجوراً اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من غرض الدنيا و شهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتاديب و التعزير لارتكابه في الدين و استخفافه بدينه و مذهبه .

ر ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٠٩ جلد ٣ مطلب فيما اذا ارتحل الى غير مذهبه )

الجواب: پیخص اگر درجه اجتها دکونه پہنچا ہو۔ تو جابل مرکب ہے۔ ﴿ ا ﴾ و هو الموفق موجود ہ دور کے غیر مقلدین کومسجد و مدرسه کیلئے جگہ دینا ائمہ دین کے سب وشتم کا اڑ ہ بنانا ہے

سوال: ہمارے علاقے میں چندسالوں ہے دوآ دمی غیر مقلد ہو چکے ہیں بیلوگ عام لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تقلید کی مذمت اور شروفساد بھیلاتے ہیں اب یہی لوگ احناف کی اس بستی میں ایک الگ مسجد کی بنیا در کھنا جا ہے ہیں تو حفیت کو چھوڑ کر غیر مقلد بنا از روئے شریعت کیسا ہے۔اور مقلد بین کی بستی میں غیر مقلد بین کامہجد و مدر سه بنا نا کیا حکم رکھتا ہے؟

المستفتى: مولا ناعبدالو ماب گندف صوالي مردان دُويژن ... ۲۲۰ د ی قعده ۸۰،۲۹ه

المجواب : بیلوگ ابل حدیث نبیل بین بیشرالقرون کے بےلگام لوگوں کے مقلدین بیں اور بر مقلدین بیں ہے۔ بر مقلدین بیں ہے۔ بر مجال ان کومسجد بار مقلدین بیں ۔ بیلوگ سواد اعظم اور ائمہ دین کے سب وشتم کا اڈہ بنانا ہے۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق بغیر کسی وجہ مذہب احناف ترک کرنا لائق تعذیر ہے۔

**سے ال** : یک مسلمان و خفی مذہب کہ بتوسط دینارو دراہم مذہب خو دراتر ک میکند از خطرخو دراو ہائی جورمیکند ۔ آ ت تخص چههم دارند\_آن دا قعه درکیمپ مائے مهاجرین افغانستان اکنون دا قع است \_ چههم دارند؟ بینو ۱ و تو جرو ۱ ﴿ الهِقالِ ابن عابدين قلت و ايضاً قالوا العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بان المذهب انما يكون لمن له نوع و نظر و استدلال و بصر بالمذاهب على حسبه اولمن قرأ كتابا في فروع ذلك المنذهب و عرف فتاوي امامه واقواله واما غيره ممن قال انا حنفي لم يصر كذلك بمحرد القول كقوله انا فقيه يدل لذلك ما في القنيه رامز البعض كتب المذهب ليس للعامي ان يتحول من ذهب الي مذهب و يستوى فيه الحنفي والشافعي . ( ردالمحتار ص ٩ ٠٠ باب التعزير مطلب العامي لامذهب له ) ﴿ ٢﴾ قال ابن عابدين قوله ارتحل الر مذهب الشافعي يعزر اي اذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً لما في التاتير خانيه حكي ان رجل من اصحاب ابي حنيفة خطب الي رجل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابي بكر الجوز جاني فابي الاان يترك مذهبه فيقرأ خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحوذلك فاجابه فزوجه فقال الشيبخ ببعبد ما سئل من هذه واطرق رأسه النكاح جائز ولكن آخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزع لانه استخف بــمــنــقبــه الــذي هــو حــق عنده وتركه لاجل جيفة منتنة ولو ان رجلاً برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ماجوراً اما انتقال غيره من غير دليل بل لمايرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الاثم المستوجب للتاديب التعذير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه . قلت وايضاً قالوا العامي لامذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بان المذهب انما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه الخ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩ • ٢ جلد ٣ باب التعزير)

#### المستفتى : بازمجمه مهاجرا فغانت ن ۲۴/۱۴/، ۱۹۸۲

الجواب الشخص كدنه بالامرابوطنيف رحمة التعالية كالدائل تحرياست خصوصا كرات حصول مال بشد كما في شرح تنوير مع ردالمحتار ص ٢٦٣ جلد ٣ ارتحل الى مذهب الشافعي يعزر الى اذا كان ارتحاله لالغرض محمود شرعاً لما في التاتر خانيه حكى ان رجلاً من اصحاب ابى حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابى بكر الجوز جانى فابى الاان يترك منده في في الامام وير فع يديه عند الانحطاط و نحو ذلك فاجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ما السئل عن هذه واطرق رأسه النكاح جائز ولكن اخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزع لانه

تقليدوا جب لغيره بصامام ابوحنيفه محدث كبير تنص

**سوال**:(۱)مئلة تقليد ثابت است يانه(۲)اقرار شدندامام انظم مترو( ۱۷)اهايث ياد داشته است ايل

مونسوع حقيقت دارديانيا؟

المستفتى منمه ولي ترَّستاني افغانت ن ١٩٨٥ . ١٩٨٠ . ١٩٨٠

المجمولي القليد تقليد تحتى فليسوسا برات وام الرسووا بباغير هاست و ۴ )، واه م ابوحنيفه مندث بير بود استدلال از حديث و جواب احاديث قسم بغيراز محدث بمير كرده نم شود ﴿ ٣﴾ وهو المعوفق

هُ الْهُ (ردالمحتار ص٠٨ محلد مطلب في ما دا ارتحل الى غير مذهبه باب التعزير)

استحف بمذهبه الذي هو حق عنده و تركه لاجل جيفة منتنة . ﴿ ا ﴿ و هو الموفي

وَ ٣ أَهُ قَالَ الله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم (النساء) النبية تتى ثير التراف ون ثال وجودتن وأكبر راس برسلته ظفا الوطان بإبرائي بيستبطونه مارأه المتومنون حسنا فهو عسد الله حسن رواه المحدثون موقوفا على ابن مسعود وجعله الامام محمد موفوعا في بلاغاته وجحت قرأن وبديث تي دام الأمات والتاريين بيل داما تذهبين أرابات وبديث بيل داما تذهبين أرباب الماتية والمتاريين بيل داما تذهبين الماتية والمتالكة والماتين المتاريين المتاريين المتالكة والمنابع المتالكة والمنابع المتالكة والمتالكة والمتابع المتالكة والمنابع المتالكة والمنابع المتابع المتالكة والمنابع المتالكة والمتابع المتالكة والمنابع المتابع المتابع

علام المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب كي ويد المراب كي ويد المراب كي المراب المراب

### <u>جار مٰدا ہب میں حصر تکو بنی ہے</u>

سو آل: کیافرمائے میں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھارے میں ایسے لوگ موجود میں جو بالکل جار مذاہب سے آئی : کیافرمائے میں اور کہتے میں کہ بیداہ ہے کہاں سے آئے میں ساب آئی جار مذاہب کہاں سے آئے میں ساب کے خدمت میں مرش ہے کہان جار مذاہب کا ثبوت بیان کر کے مشکور فرماویں ؟

المستفتى :مولانا سراج الدين مدين سوات 💎 🔊 فروري 🖎 194 ء

المجواب: قرآن وحدیث میں تمام احکام عبارة اور صراحة ندگور ہیں بعض وکیم مطلق نے اشارة وغیر باذکر کئے ہیں تا کہ اعتبار اور رائے کی گنجائش رہے۔ اور ورثة الانبیا ، کو جہد واجتباد کا موقع ملے ۔ اور امت کو مشقت سے چھنکا رائع ۔ ہبر حال صحابہ رضی الله عنهم نے مقام رائے میں اپنے آراء کا اظہار کیا۔ اور ان آرا، میں سے جار کے آراء عالم گیر ہوئے اور باتی یا نتم ہوئے یان سے انتمام رہ گئے ۔ خلاصہ یہ کہ ان چار ندا ہب میں انتصار ایک کو یہ اور مکن ہے کہ تعام است اور باتی میں میں اسے انتمام رہ گئے ۔ خلاصہ یہ کہ ان چار ندا ہب میں انتصار ایک کو یہ اور مکن ہے کہ تعام امت اور خواص کے بیر و بہت کم رہ گئے ۔ خلاصہ یہ کہ ان جار ندا ہب میں انتصار ایک کو یہ اور مکن ہے کہ تعام امت اور خواص کے اس کے اس کے اس کے است انتمام کی وجہ سے تشریعی امر ہو۔ و ہو المموفق

# ا کابرین دیوبند کے درمیان اختلاف ترجیجیا توجیه میں ہوتا ہے اصول میں نہیں

سوال: ماه در بوبندجن کوعلما جن کهاجا تا ہے باوجودایک مسلک پرمتفق بوئے کے پھر بھی بعض بعض سے اختاباف رکھتے ہیں مثلاً حیات وغیر وہیں ۔تو بیاختاباف کیوں ہے اوران ہیں ہم کس کا مانیں جبینو او تو جو و ا انساناف رکھتے ہیں مثلاً حیات وغیر وہیں ۔تو بیافتان ۔۔ ۱۹۷۰ مردد ۲۸۵۸

الجواب اواضح رہے کہ تمام اکابرین دیو بندکا مسلک ایک ہے۔ وہو مسلک اہل السنة والہ جماعة البتہ بعض ایسے مسائل جو کہ قدیم سے مختلف فیہ بین مشل سماع موتنی اور یا بااکل جدید مسائل بین مثل مسئلہ صلاۃ بالله محبر الصوت (لاؤڈ پیئیر)ورد السلام عند الاستبراء بالله محبر الصوت (لاؤڈ پیئیر)ورد السلام عند الاستبراء بالله محبر الصوت اختلاف ہے جو کہ بہر حال مسلک اہل السنت والجماعت سے متصادم نہیں۔

اور چوتکه مسلک حیات : سمانی کا مسئله و و و س کنز و یک ثابت ب ﴿ الله و هی من الضروریات للبذااس کی یفیت میں اختا یفیت میں اختابا فی نییں ہے۔ لانھا مین السنظریات و اکثر الاکابر قائلون بالاولی و هو المؤید بروایات اور دها البیهقی فی رسالته فلیراجع . وهو الموفق

و ایک قبال العاره المعتده المساور النانو توی با الفعلی گوش نهادن به بات بے که انبیا ، گرام پلیم السلام خصوصا سرور النبیا منطق الله المنطق النبیا منطق النبیا منطق

( آب حيات ص ٢٢ للحجة الاسلام آية من آيات الله حضرت قاسم نانوتوي رحمة الله عليه)





الله تعالى الله تعالى الله وهذاذكر مبارك انزلنه أفانتم له منگرون ه العظایمان

# كتا ب مايتعلق بالقرآن والتفسير

### قرآن مجيد مين تكليف بمالا بطاق كاحكم

سوال: کیافر مائے میں علماء دین اس مسئلہ میں کہ قرآن مجید میں کہیں اس طرف اشارہ مانا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طاقت ہے بالا تربھی کوئی تعلم نازل فر مایا ہے؟ وضاحت فر ماہیۓ۔ امستفتی : حنیف اللّٰہ ڈی آئی خان فاضل بنوری ٹاؤن کر اچی

الجواب : جاالين شريف مين مطور ب-ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبل النفس في التوبة واخراج ربع المال وقرص موضع النجاسة انتهى بحذف يسير . اوريه عسير بحد الله النفس في التوبة واخراج ربع المال وقرص موضع النجاسة انتهى بحد في يسير . اوريه عسير ب- في الأنهيل ب- في الأنهيل ب- في الفهم

### قرآن كوظم كهنا

سوال: ہمارے علاقہ میں بعض شعراء کاعقیدہ ہے کہ قرآن مجید بھی نظم ہے۔ جبیبا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے۔ ''نام خبکو خون''ایوب صابر کی تصنیف ہے۔ قرآن کے متعلق ان کے الفاظ ذیل ہیں۔

خُـه ازاد نـظـم دغزل نه زیات گران شے گنرم عزل ماته داسے یو صندوق بنکاری عجه په جوړو ۱۰ رو ﴿ اَ ﴾ (جلالین پاره . ۳ سورة البقره رکوع : ۸ آیت : ۲۸۲ )

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى ومنها ان تكليف مالا يطاق غير جانز خلافا للاشعرى لقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها "اى طاقتها واختلف اصحابه في وقوعه والا صح عدم الوقوع ثم تكليف مالا يطاق ،هو التكليف بما هو خارج عن مقدور البشر كتكليف الاعمى بالابصار والزمن بالمشى بحيث لواتى به يئاب ولو تبركه يعاقب واما قوله تعالى "ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به" فاستعاذه عن تحميل مالا يطاق لاعن تكليفه اذ عندنا يجوز ان يحمله جبلا لا يطيقه بان يلقى عليه فيموت و لا يجوز ان يكلفه بحمل جبل ،بحيث لو فعل يئاب ولو امتنع يعاقب الخ.

(شرح الفقه الاكبر لملاعلى قارى ص ١ ١ تكليف مالا يطاق غير جائز)

تحتو کی میخونه تک و هلونه پس ثیارولے شی ..... او په دی کی ماته ازاد نظم له ټولو نه خه کتا ب دالله یعنی قرآن شکاری \_دازاد نظم دالهام سره براه راست تعلق دے \_

جوآ دمی قرآن کے متعلق بیہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مجھے سب سے زیادہ احجھا آزاد نظم قرآن لیعنی کتاب القد نظر آتا ہے۔ اور آزاد نظم کالہام سے براہ راست تعلق ہے۔ تواس شخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ المستفتی : بادشاہ گل لاچی کو ہائ۔۔۔۔ ۱۹۸۷ء ۱۹۸۶

الجواب: السلام عليكم كے بعد واضح رہے كه شايداس مولف كانظم ہے مراد مقفى كلام ہو۔ ﴿ اَ ﴾ نه كه شعر عربی پس ایسے ختملات سے گفریاز ندقه كافتو كی دیناغير مناسب ہے۔ و هو المهو فق

# "ختم الله على قلوبهم" براشكال كاجواب

المستفتى: حولداررشيدخان المنجر ٢٥ بلوچ رجمنت ى ،ات، يي ،او ميدُ كوارثر كمپنى ٢٢٠٠٠ رشعبان ٢٠٠١ه

الجبواب: بیایک باریک مسئلہ ہے۔اس توجھنے کیلئے اس مثال پرآپ نظر ڈالدیں۔کہایک مخص چرس پنے لگا تو عاوت کے پختہ عادی ہونے ہے بل اس سے تو بہاور واپسی کی امید ہوسکتی ہے اور جب پختہ عادی ہو

جائے ۔ تواس کودل وغیرہ پر مبرلگانا کہاجاتا ہے۔ ﴿٢﴾ وهو الموفق

و المقفى الموزون على سبيل القصد وهذا مما اتفق له عليه الصلاة والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيراً في المقفى الموزون على سبيل القصد وهذا مما اتفق له عليه الصلاة والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيراً في الكلام المنشور ولا يسمى شعرا ولاقائله شاعوا. (تفسير روح المعانى ص المحلد ١٣ سورة يلس ١٩٠) مراح أو قال العلامة الموسى ثم ال اسناد الحتم اليه عز وجل با عتبار الخلق والذم والتشنيع الدى تشير اليه الآية باعتبار كون ذلك مسببا عما كسبه الكفار من المعاصى كما يدل عليه قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم اقول ان ماهيات الممكنات معلومة له سبحانه از لا فهى متميزة في انفسها تميزا ذا تياً غير مجعول لتوقف العلم بها على ذلك التميز وان لها استعدادات ذاتيه غير مجعولة ايضا مختلفة الاقتضاء ات ربقه عليه الله عليها بكفرهم

### <u>شیعه یی مشتر که ترجمه کی مخالفت ہرسی برضروری ہے</u>

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومت پاکستان کی وزارت تعلیم کی طرف ہے مشتر کہ ترجمہ قرآن مجید (شیعه سن) برائے اتحاد امت کیا جارہا ہے۔ چونکہ شیعہ قرآن کو تحرف گردانتے ہیں۔
کیاان کے ساتھ ترجمة القرآن جائز ہوسکتا ہے۔ بینوا و تو جو وا

المستفتى : حفيظ الرحمٰن شارع عثمان على سٹريث چو ہڑ پڑياں راولپنڈی ... ١٩٨٧ ،١١٢ م

ربقه عاديه توضعه والعلم الالهي متعلق بها كاشف لها على ما هي عليه في انفسها من اختلاف استعدادا تها التي هي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الاهو واختلاف مقتضيات تلك الاستعدادات فاذا تعلق العلم الالهي بها على ما هي عليه مما يقتضيه استعدادها من اختيار احد الطرفين الخير والشر تعلقت الارادة الالهية بهذالذي اختاره العبد بمقتضى استعداده الخ وتفسير روح المعاني ص ١٦ حلد اليت: ٢: ١ سورة البقره) وقال الملاعلي قارى واما التكليف بما هو ممتنع لغيره كا يمان من علم الله انه لا يؤمن مثل فرعون وابي جهل وابي لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر فقدا تفق الكل على جوازه ووقوعه شرعاً .

(شرح فقه الاكبر ص ١٣١ جلد ١ لملاعلي قارى تكليفٍ مالا يطاق)

﴿ الله عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من قال في القرآن برأيه فليتبؤا مقعده من النار وفي روايه من قال في القرآن بغير علم فليتبؤا مقعده من النار رواه الترمذي .

(مشكواة المصابيح ص٣٥ جلد اكتاب العلم)

### آیت' و یعلم مافی الار حام' اورمشین کے ذریعے بیچے کا نرومادہ معلوم ہونا

سوال: الیی شین ایجا دہوئی ہے جورتم کے اندر بچے کے نراور مادہ ہونے کا پیتہ دیتا ہے تقریباً لیقینی طور پرجمیں اس آلے کے متعلق معلومات ہوئے ہیں۔ تو پھر کلام النمی "ویعلم ما فعی الاد حام" کا کیا مطلب ہوگا؟ اس آلے کے متعلق معلومات ہوئے ہیں۔ تو پھر کلام النمی پڑا نگ جپارسدہ ۔۔۔۔۱۹۹۰ء/۱۹۹۰

المجمد الب: واضح رہے کہ جومعلومات مشینوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ ان کوشریعت میں ظن کہا جاتا ہے نہ کہا اور یقین ۔ اور چونکہ ہرمشین میں بیا خمال موجود ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو۔ اہذا اس احتمال کی وجہ سے اس کو یقین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ﷺ ایک و هو المعوفق اس کو یقین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ﷺ ایک و هو المعوفق

### شیعه یی مشتر که ترجمه قر آن کی گنجائش نهی<u>ں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علما ، دین اس مسلم میں کہ حکومت پاکستان کی وزارت تعلیم کی طرف ہے مشتر کہ ترجمہ قرآن مجید (شیعه سن ) برائے اتحادامت لکھا جارہا ہے۔ اور غالباً پچھ حصہ ہو بھی چکا ہے۔ اب عرض ہہ ہے کہ شیعه قرآن کے بیف کے قائل ہیں۔ اور موجودہ قرآن کو مانے کا قرار صرف تقیہ (جھوٹ) ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ملکرمشتر کہ ترجمہ جو کیا جائے گا۔ تو کیا اس ہے شیعوں کی تائید منجانب اہل سنت نہ ہوگی ؟ کیا شیعه بھی قرآن کے قائل اور منسر ومترجم ہیں۔ اس طرح اہلسنت علماء (اراکین کمیٹی) کی طرف ہے شیعوں کی تائید نہ ہوگی ؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس کمیٹی کا رکن بنتا اور ایساتر جمہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا و تو جروا اس کے میٹوں شارع میٹان ، بلی سٹریٹ چو ہڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء ۲۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء ۲۳۷۰ء کو بین کا کو بین کو بین کی بین کی بین کی بین کا کو بین کا کو بین کو بڑ پڑیاں روالینڈی۔ ۱۹۸۵ء ۱۳۷۰ء کو بین کو بین کو بین کا کو بین کو بین کو بڑ پڑیاں کی بین کو بین کو بین کا کو بین کا کو بین کو ک

وراقة على العلامة الوسى وانه يجوزان يطلع الله تعالى بعض اصفيائه على احدى هذه الخمس ويرزقه عزوجل العلم بذلك في الجمله وعلمها الخاص به جل وعلا ماكان على وجه الاحاطة والشمول لاحوال كل منها وتفصيله على الوجه الاتم قال على القارى في شرح الشفاء الاولياء وان كان قد ينكشف لهم بعض الاشياء لكن علمهم لا يكون يقينا والهامهم لا يفيد الا امرا ظنيا ومثل هذا عندى بل هو دونه بمراحل علم النجومي ونحوه بواسطة امارات عنده بنزول الغيث وذكورة الحمل اوانوثته او نحو ذلك ولا ارى كفر من يدعى مثل هذا العلم فانه ظن عن امرعا دى واما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره اذاكان عن امرعادى وليس ذلك بعلم الخرتفسير روح المعاني ص١٢٨ ا جلد السورة لقمان :٣٣٠ ٣٣)

المجواب اہل اسلام کا ہل تشیع کے ساتھ مشتر کہ ترجمہ اور تفسیہ کرنا شرب ہو فا ،اور سیاسة فتی اور ممنو ت ہے ۔ شرعاً اس وجہ سے کہ بیدا قدام ان کی کفریات پر پردہ ڈالنا ﴿ اِللَّهِ اَوران کی تکفیر سے زبان بندی ہے ۔ حالا نکہ پاکستانی اور ایرانی شیعول میں مسلمان مفقود میں ۔اور عرفا اس وجہ سے کہ عوام سے بغض فی اللہ نتم ہو جائے گا۔ ﴿ ٢ ﴾ اور اہل تشیع کے ایجنوں سے اور متاثر ہوں گے ۔اور سیاسة اس وجہ سے کہ اب کلیدی اور ہڑے ہوئے عہد سے تناسب سے زائدان کے پاس ہیں ۔اور اس اقدام سے اکثر بلکہ تمام عہدوں پر بیاوگ قابض ہوجا نینگے۔ عہد سے تناسب سے زائدان کے پاس ہیں ۔اور اس اقدام سے اکثر بلکہ تمام عہدوں پر بیاوگ قابض ہوجا نینگے۔ ﴿ ٣ ﴾ حکومت نے قادیا نیوں کو نیور مسلم قرار کرکے ونسا تناسب قائم کیا ہے . فافی ہے ۔ و ہو الموفق

### سورج كاچشمه ميں ڈوب جانااورسائنسی تحقیقات

سوال: سورج کے بارے میں قرآن پاک میں سولہویں پارے میں ذوالقر نمین کے متعلق جو بیان ہے۔ اس میں سورج کے متعلق صاف کہا گیا ہے کہ طورج غروب ہوتا ہے۔ مگراب جب کہ دنیا کے عالم میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ پتہ چل گیا ہے کہ سورٹ چا ندغرو بنہیں ہوتے اور ابنی جگہ پر مقیم رہتے ہیں۔ کیونکہ ایک جگہ جب رات ہوتی ہے۔ تو دنیا کے کس نہ سی جھے پر سورٹ ضرور چمکہ تار ہتا ہے۔ تواس آیت اور موجودہ مشاہدہ میں طبیق ووضاحت کر کے ذہنی پریشانی دور فرما کمیں۔ المستفتی : محمد اشرف ، ایم ، اور ڈی ، ہی ، کینٹین ، ایج ڈی ، ایس ، ایس ڈی بیشاور ۱۹۶۹،

البواب اسورة كهف ك قفير مين مفسرين في تصريح كيا ب كيسوري كا پيشمه اور سمندر مين فو و بادى ( ظاہرى ) اور سرسرى نظر مين ب ورند حقيقت مين معامله ايبانه بين بين حارات تعبير مين حكمت بيد ب اورا اس تعبير مين حكمت بيد ب عوام اس حقيقت پر مشكل سے مجھتے ہيں۔ ﴿ ٢ ﴾ للبذا ب كار مسائل مين ( مذہبي حيثيت سے ) پڑنے كى بجائے ﴿ ا ﴾ قال الملا على قارى و ذلك لانه رضى بالكفر و الوضى بالكفر كفر سواء كان سكفر نفسه او بكفر غيره . (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١٥٠ منها استحلال المعصية الني

﴿ ٢﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَهُ قَالَ وَسُولَ اللَّهُ ﷺ مِنَ أَحِبُ لِلَّهُ وَابَعْضَ لِلَّهُ وَاعْطَى لِلهُ وَمَنع لِلهُ فَقَدَ استكملَ الايمان . (مشكواة المصابيح ص ١٣ جلد اكتاب الايمان الفصل الثاني )

﴿ ٣﴾ قال ابن عابدين حاصله انهم لما كانوا مخالطين اهل الاسلام فلا بدّمن تميزهم عناكي لا يعا مل معاملة المسلم من التو قير والاجلال و ذلك لا يجوز . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٩٩ جلد ٣ مطلب في تميز اهل الذمة في الملبس فصل في الجزية)

﴿ ﴾ في قال العلامه الوسى بان المراد وجلها في نظر العين كذلك اذلم يرهناك الا الماء لا انها كذلك حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها كانها تطلع من البحر وتغيب فيه اذالم يرالشط والذي بفيه عنبه اگذر صفحه بر ا ظاہراورمسلم پراکتفا کیا گیا ہے۔ تا کہ فتنہ کے بغیر مقصود تک رسائی حاصل ہو۔ فقط

#### قرآن کے مفرد صیغوں کے بچائے بطورا قتباس جمع کے صیغے استعمال کرنا جائز ہیں

سوال: کیافرمات بین عام دین و مفتیان شرع متین آیت ذیل کے بارے میں ۔فساطر السمون والارض انست ولیسی فسی الدنیا و الآخرة توفنی مسلماً و الحقنی بالصلحین ۔اگراس آیت کوکوئی دعاکی جگد میں جمع کے صیغوں ہے پڑھے۔ بین تسوفنا مسلماً و الحقنا بالصالحین ۔تو کیااس ہے وئی گناہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمع کا صیغہ استعال کرنا کفریہ کلمات بن جاتے ہیں ۔تو تھم شرع کو تحریفر ماکر مشکور و ممنون فر ماویں۔ المستفتی: قائم شاہ نوتھین ضلع کیمل پورائک ……۱۹۲۹ء راار ۲۷

الجواب بياقتبال كاليكتم بج بوكه ايماعاً جائز بحدقال في خزانة الادب ثم اعلم انه يجوز ان يغيم لفظ المقتبس منه بزيادة ونقصان اوتقديم او تاخير او ابدال الظاهر من المضمر او غير ذلك . (هكذا في هوامش عقود الدرر ص٠٥٠) فقط

#### سورة البقره میں بقرہ ہے مرادگائے ہے یا بیل

سوال: قرآن مجید میں سورة البقر ہجو ہے۔ تواس میں بقرہ سے مرادگائے (مونث) ہے یا بیل (مَدَّلَهِ) ہے۔ کیونکہ اکثر مفسرین بھی اس میں مختلف بیں ۔ کسی نے گائے گی اور کسی نے بیل کی تفسیر کی ہے۔ لبندا تعیین کر کے وضاحت فرمائیں۔ امستفتی: نامعلوم سے 1979ء

السجواب: ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے۔ کہ یہ ندکر ہے اور تا وحدت کیلئے ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک تا تانیث کیلئے ہے۔ دونوں کی قرائن موجود بیں ﴿ الله کسی ایک کوغلط نہ مجھا جائے گا۔ فقط

بنه عدد ترسع مده في ارض ماساء واسعة يراها ايضا كانها تطلع من الارض وتغيب فيها و لا يرد على هذا انه عبر بوجد والوجدان يدل على الوجود لما ان وجد يكون بمعنى راى كما ذكره الراغب فليكن هنا بهذاالمعنى المسراد بنالعين المحمنة اما عين في البحر اوالبحر نفسه وتسميته عينا مما لابأس به خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطر قروان عظم عندنا . (تفسير روح المعانى ص٢٦ جلد ٩ سورة الكهف : ٨١) في العلامه الوسى " و قرأ يحى " و عكرمه . والباقران الباقر . و هو اسم لجماعة البقر و والبقر اسم جنس جمعى يفرق بينه و بين واحده بالناء و مثله يجوز تذكير ه و تا نيثه و كنخل منقعر و النخل با سقات و جمعه القرو و في البحر انما سمى هذا الحيوان بذالك لانه يبقر الارض الى يشقها للحرت . ( تفسير روح المعانى ص ١٥٠ حلد السورة البقرة آيت : ٢٠)

### <u>نیکر بہنے ہوئے اور نیم بر ہندلوگوں کے سامنے تلاوت قرآن</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علما بشرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ (۱) سامعین تلاوت قرآن قاری اور معلم کے سامنے نیکر پنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیابیآ داب تلاوت قرآن کے خلاف سبیں۔ کیا قاری اس صورت میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ (۲) کیاان کے سامنے مفہوم اور ترجمہ قرت ن بیان کیا جا سکتا ہے؟ (۳) کیا ان کے سامنے مفہوم اور ترجمہ قرت ن بیان کیا جا سکتا ہے؟ (۳) اس حالت میں قاری کے ساتھ ساتھ بیلوگ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا قاری ان سے پڑھوا سکتا ہے؟ جبکہ بیتمام صورتیں قصد اوا ہتما ما ہوں جیسا کہ بعض اداروں میں صبح پی ، ٹی کی حالت میں ان صورتوں کا اہتمام کیا جا تا ہے۔

السمت فتی: شا یور محمد خطیب ۔۔۔ ۔ 19۔ ایف ، ایف رجمنٹ ملیر کینٹ کرا جی

الجواب: اليى حالت ميں قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے ادبی ہے۔ البتہ ہودی کے ماحول میں بطور تبلیغ یابر تقدیر توقع اصلاح ہے ادبی ہیں ہے۔ ﴿ اللهِ فقط

# تو حید کی آیتوں کی موجود گی میں دوسرے آیتوں میں تکلفات کی ضرورت نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے میحد میں ایک حافظ صاحب درس تو حید دیا کرتے ہیں جب وہ اس آیت پر پنیخ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون "الآیة، اور یہ ترجمہ کیا کہ جواوگ منکر ہوئ ان کو پکارا جاوے گا۔ کہ جیسے تم کواپنے سے نفرت ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر خدا سے نفرت تھی۔ جب تم کوایمان کی طرف یعنی تو حید کی طرف بلایا جاتا تھا۔ تو تم مانانہیں کرتے تھے۔ تو ایک سول ٹیچر عربی سے ناواقف حافظ صاحب سے کہنے لگا۔ کہ جموث بکتے ہو۔ اور غلط ترجمہ سنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ تو ایک شخص کی بے ہود گی کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟

﴿ ا ﴾ وفي الهنديه الكلام منه ما يوجب اجراً كالتسبيح والتحميد وقرأة القرآن والاحاديث النبويه وعلم الفقه وقد يأثم به اذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه وان سبح فيه للاعتبار والانكار ويشتغلوا عماهم فيه من الفسق فحسن وكذا من سبح في السوق بنية ان الناس غافلون مشتغلون بامور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح وهو افضل من تسبيحه وحده في غير السوق كذافي الاختبار شرح المختار. (فتاوي هنديه ص ١٥ ٣ جلد ١٥ الباب الرابع كتاب الكراهية)

#### لمستفتى: حافظ تعدطيب اتحاد بكذ يوكهو يضلع راوليندى.... ١٩٦٩ ء ٧٠ ١٦

الجواب بمقت بغض کوکہا جاتا ہے۔ اور نفرت بھی اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن بیتر جمہ کہ 'اس سے کہیں بڑھ کر خدا سے نفرت تھی' اگر کسی معتمد شخص سے منقول نہ ہو ۔ تو قابل گرفت ہے ﴿ ا ﴾ تو حید کے متعلق قرآن میں بہت ہی آ بیتیں ہیں ۔ اس نکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ باتی رہافا سد العقید ہ شخص کی اصلاح کا طریقہ تو اس کو تھے العقیدہ علاء سے مراجعت اور ان کے تفنیفات کے مطالعہ کی ترغیب کا میاب طریقہ ہے۔ فقط میں اللّٰہ نور السموٰ ات و الارض' کی تفسیر

سوال: قرآن پاک کاس ارشاد کے متعلق وضاحت فرمائے۔ کہ اللہ نو ر السمون و والارض۔ جبکہ خداوند تعالی خودنور تونہیں ہے۔ بلکہ نور کا خالق ہے اورنور اللہ تعالی کی مخلوق ہے۔ تو عرض بیہ ہے۔ کہ آیا اللہ تعالی نور ہے یانہیں؟ المستفتی :محمہ جاوید

الجواب:الله تعالی کاایک اسم النور بھی ہے ﴿٢﴾ (تر مذی) اور الله تعالیٰ دیگر اسباب نور کا خالق بھی ہے۔

كما في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور \_﴿٣﴾الله نور السَّمُونَ والارض﴿٣﴾ الآية

﴿ ا ﴾ قال الالوسى ينادون : وهم فى النار وقد مقتوا انفسهم الامارة بالسوء التى وقعوا فيما وقعوا باتباع هوا ها حتى اكبلوا انا ملهم من المقت كما اخرج ذلك عبد بن حميد عن الحسن وفى بعض الاثار انهم يمقتون انفسهم حين يقول لهم الشيطان فلا تلو مونى ولوموا انفسكم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم معمول لقول مقدر بفاء التفسير اى ينادون فيقال لهم لمقت الخ اى لمقت الله اياكم اوانفسكم اكبر من مقتكم انفسكم واللام للا بتداء او للقسم ، والمقت اشدالبغض لمقت الله تعالى انفسكم اكبر من مقتكم اياها لانكم دعيتم مرة بعد مرة الى الايمان فتكور منكم الكفر والمعنى لمقت الله تعالى انفسكم فى الدنيا اذ تدعون الى الايمان فتكفرون اشد من مقتكم اياها اليوم الخ.

(تفسير روح المعاني ص٢٦ جلد ١٣ سورة المؤمن: ١٠)

﴿٢﴾ عن ابى هريره قال قال رسول الله عَنْ ان لله تعالىٰ تسعة وتسعين اسماً النور الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي والبيهقى في الدعوات الكبير وقال الترمذي هذا حديث غريب (مشكواة المصابيح ص ٩٩ ا جلد ا كتاب اسماء الله تعالىٰ الفصل الثاني)

﴿٣﴾(پاره: ٤ سورة انعام ركوع: ٤ آيت: ١)

﴿٢﴾ (پاره: ١٨ سورة النور ركوع: ١١ آيت: ٣٥)

# ولا دت عيسى عليه السلام كامثل ولا دت آ دم عليه السلام كي تفسير

سوال: (۱) علاء کرام کی ہدایت کے مطابق سورة آل عمران ، مریم ، انبیاء ، تحریم ، چاروں سورتوں کودیکھا ہے۔ کہیں بھی آدم علیہ السلام کو بے پدر بلاا ب و بلا باپ یا بلا والدووالدین نہیں فرمایا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے مثل ہوکر کیسے بلا باپ ٹمبرے۔ آدم علیہ السلام کو اسلئے بلا مال اور بلا باپ تسلیم کرلیا گیا ہے۔ کہ اول انسان تھے۔ اولیت میں مال باپ مانع ہیں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام ولا دت میں مثل نہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام مولود نہیں ۔ البت اس میں علیہ السلام مولود نہیں ماں باپ مانع ہیں۔ کہ خلقہ من تو اب شم قال له کن فیکون (ال عمر ان) تو اس مثلیت کی اوری دضاحت کی جائے۔

(۲) اگرکسیعورت کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ۔اوروہ حاملہ پائی جائے یا بچہ جنے ۔تو اس کی بابت صریح لفظوں میں شریعت اسلام کا کیا فیصلہ ہے؟

المستفتى : حافظ مومن صفدر جنَّك گورنمنٹ نارمل سكول شاه پورشېر .....۳۱ بر جب۳۹۳ ه

الحجواب: (۱) قرآن کاطرز بیان بطور دلالت اور بطورا قتفناء ای حقیقت پرناطق ہے کہ حضرت آدم سلیہ السلام بغیر والدین کے بیدا ہوگئے ہیں۔ اورائ معنی کوسلف صالحین نے مرادلیا ہے۔ استاذ اول نے اولین تلانہ ہ کو بہی سکھایا ہے۔ ﴿ اَ ﴾ اور حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق بہی تقریر خداوندی کافی ہے۔ لسم یہ مسسسسی بیشو ولے ماک بغیا۔ ﴿ ٢﴾ اس میں جائز اور نا جائز دونوں قتم جماع کے نفی کے باوجود ولا دت کی پیشکش موجود ہے۔ ولے ماک بغیا۔ ﴿ ٢﴾ اس میں جائز اور نا جائز دونوں قتم جماع کے نفی کے باوجود ولا دت کی پیشکش موجود ہے۔ (۲) جب دلائل خارجیہ ہے کسی محتمل اور مشتبام کا تعین اور ترجیح ثابت ہوجائے۔ تو شریعت مقدسہ اس ہے انکار نہیں کرتی ۔ و ہو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الآلوسى المشل هنا ليس هو المثل المستعمل في التشبيه والكاف زائدة بل بمعنى الحال والصفة العجيبة اي ان صفة عيسى عند الله اي في تقدير ه وحكمه كمثل آدم اي كصفته وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال لانه سبحانه احتج على السحاري واثبت جواز خلق عيسى عليه السلام من غير اب بخلق آدم عليه السلام من غير اب ولاام الخ (تفسير روح المعاني ص٢٩٨، ٢٩٨ جلد ٣ سورة آل عمران: ٩٥)

#### معمول واحد برعاملين كے آنے اور بعض جمع كے سيغول كے ساتھ الف كے نہ ہونے كا اشكال

سوال: جناب مفتی صاحب: مندرجه ذیل آیات ملاحظه کریں۔ کدایک فعل پردوحروف عامل داخل ہیں۔ تو اس میں پہلے حرف نے ممل کیا ہے یادوسرے نے مثلاً ،ان لسن نجمع عظامة (قیامة) ان لسن نقدر (انبیاء) فان لم تفعلوا ولن تفعلوا (البقره) وغیره۔ (۲) قرآن مجید میں باءو (بقره) ۲۱،۲۲ (العمران) ساتاافان فاء و (بقره) ۲۰۲۲ جاؤ (انهمل) ۸۴٬۲۷ (نور) ۱۱٬۲۴ (فرقان) ۲۲۲۸ کے آخر میں جمع کاالف کیوں نہیں لکھا گیا ہے۔ جواب سے مستفید فرمائیں۔

المستفتى: حافظ مومن صفدر جنَّك گورنمنٹ نارمل سكول شاه پورشېر..... ۱۳۹۳ ر جب۳۹۳ ه

البواب: (۱) ان کلمات میں دوعامل ایک معمول پر داخل نہیں ہیں۔ بلکہ ہرایک کامعمول جداجداہے۔
والعقدیو ان الشان لن نجمع انه لن نقدر وان شرطیه مجموعه لم تفعلوا وغیرہ پر داخل ہے ﴿ا﴾
(۲) قرآن مجید کارسم الخط خلاف القیاس ہے۔ اس میں امام الصحائف صحیفہ عثان رضی اللہ عنہ کا اتباع کیا جائےگا۔
یہی سلفاً خلفاً متعامل ہے۔ کما صوح به الاتقان ص۲۱ اجلد ۲۔ ﴿۲﴾ وهو الموفق

# قرآن مجید میں بذریعہ وحی سنخ واقع ہوئی ہے

سوال : ميراايد دوست بي بحصال بات كوسليم كرنے اور جزوايمان بنانے پرمعرب كرتران مجيد ميں يحص آيات الي تحسي جونازل ہوئے - كين بعد ميں بذريعه وى بى منسوخ التلاوت ہوئيں - اوروه آيات موجوده قرآن مجيد ميں شامل نہيں ہيں - ان كاكہنا ہے - كہ يہ بات حديثول سے ثابت ہے - ليكن حديث كالممل حوالئيس وے سكتے - تو كيااللہ تعالی نعوذ باللہ كوئی مصنف يا شاعر ہے كہ اپنے كلام ميں تمنيخ يا ترميم كرتا ہے - ازراه كرم جواب سے مطلع فرماويں -فوالي العلامه الوسى ان محققة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف اى ايحسب ان الشان لن نجمع بعد التفرق عظامه . (روح المعاني ص ٢٣٦ جلد ٢ اسورة القيامة آيت : ٣) من المصحف اذا وجد فيه كذلك قال لا قال ابو عمر ويعنى الواو والالف لمزيد تين في الرسم من المصحف اذا وجد فيه كذلك قال الا قال ابو عمر ويعنى الواو والالف لمزيد تين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو اولوا وقال الامام احمد يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو او ياء اوالف او غير ذلك النخ (الا تقان في علوم القرآن ص ١٢ احد ٢ نوع في مرسوم الخط واداب كتابته)

#### المستفتى بمحدمسعودصد لقى شابين كالونى مردان ١٩٠٠مرم١٣٩٢ه

الحجواب: واضح رہے کہ کتب الہیمیں سے بھینا واقع ہوئی ہے۔ اوراس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ کیونکہ احکام الہیما استبعاد نہیں ہوت کے دوائی بدلاتا ہے۔
الہیما اسلاح نفس کی دوائیاں میں۔ تو جس طرح ایک حکیم حاذق مرض ، موسم اور مزاج کی وجہ سے دوائی بدلاتا ہے۔
تو اسی طرح حکیم مطلق جل جلالہ نوع انسانی کے دوائی میں تبدیل مزاج اور زمان کی وجہ سے تبدیلی کرتا ہے۔
﴿ الله جس کا نہ کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔ اور رجم کے متعلق واضح رہے کہ بیتھم قرآن میں موجود تھا اس کے بعد منسوخ اللا وت ہوا۔ ﴿ الله و البحادی و مسلم و التر مذی و ابن ماجہ و ابو داؤد و مالک ) اور پنجم برعلیہ السلام اور خلفائے راشدین نے با قاعدہ حدر جم جاری کیا ہے۔ فقط

#### هو الذي خلق السموت والارض في ستة ايام و كان عرشه على الماء ،الآية. كَيْفْسِر

سوال : پیش عالم کے بارے میں میرے پاس ایک تفسیر ہے۔ جس میں بارہویں پارے کے آیت: ۲ و هه و الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عوشه علی الماء النج ،الآیة۔ حاشیہ میں اس کے ساتھ لکھا ہے'' بخاری شریف میں ہے کہ پہلے پہل سوائے باری تعالیٰ کے پانی یاعرش کچھ کی نہ تھا۔ پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا پھرعرش، پھرقلم پھرلوح محفوظ۔ برائے کرم اس حدیث کی عربی لکھ کرممنون فرما نمیں ،اور کیا واقعی سے حدیث اس آیت کی تفسیر ہے؟

المستقتى :مبعوث الوارث استثنث بروفيسر كالح تفانه ملا كنْدْ الْيَجْنِسي ... . ٦ راگست ١٩٨٣ء

الحقال العلامه الوسى والآيات انما نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلامنه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الاعتصار والاشخاص كالدواء الذي تعالج به الادواء فان النافع في عصر قد يضر في غيره والسمزيل علة شخص قد يزيل علة سواه ،فاذن قد يكون عدم الحكم اوالاثقل اصلح في انتظام المعاش وانظم في اصلاح المعاد والله تعالى لطيف حكيم الخ. (تفسير روح المعاني ص ٢٥٥ جلد السهرة البقرة : ٢٠١)

و ٢ كان عسر قال ان الله بعث محمداً بالحق انزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله تعالى اية الرجم رجم رسول الله من الله تعالى اية الرجم و جم رسول الله منتبع و رجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زني اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه. (مشكواة المصابيح ص ٩ ٠ ٣ جلد ٢ كتاب الحدود)

الماء. ﴿ إِنَّ وَانْدَ مُضْمُونَ وَيُكُرِكُتِ كَا حَادِيثَ مِينًا بِتَ ہِـ ﴿ ٢﴾ وهو الموفق

#### قرآن مجيد كارسم الخط عام رسم الخط ع جدا گانه ب

سوال: قرآن مجید میں جہاں جمع کاصیغہ ہے۔ مثلاً ، جاءو ، وہاں الف نہیں لکھا ہوتا ہے۔ حالا نکہ صرف ونحو کے قواعد کے لیجا ظرسے الف لکھنا جائے کیونکہ جمع کی علامت الف ہے۔ جواب عنایت فرما نمیں۔ المستفتی : ابوسلمان ابوظمی (U'A'E) ۔۔۔۔۔۱۹۹۰ء۸۸۸۱

الجدواب قرآن مجيد كارسم خط معروف رسم خط سے جداگانه ہے۔ ﴿ ٣﴾ بھی داوجمع کے بعد الف نہيں لکھا جاتا ہے۔ كما فی جاءو۔ اور بھی مفرد کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے۔ کما فی یدعوا ،ادعوا فلیراجع الی المصحف وھو الموفق

### "قل العفو" الآية كي تفسير

سوال: ارشاد خداوندی' قل العفو ''رسول التعلیقی کی ساری زندگی اس حکم کے مطابق گزری۔ اور قرآن کے ادکا مات پڑمل اس وقت صحیح ہوسکتا ہے۔ جب کہ حضو تعلیقی کے زندگی پڑمل ہوجائے۔ اور بیشتر وہ زمین جن کو مالک خود کا شت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان لوگول کے دے دی گئی۔ جو ان کے حق دار تھے تو اس کے باوجود کلمہ'' قل العفو''کا صاف حکم وجو بی قرار نددینے کی کیا وجہ ہاور اس کو استحبا بی احکام میں داخل کرنے کے کیا دلائل ہیں؟ العفو''کا صاف حکم وجو بی قرار نددینے کی کیا وجہ ہے اور اس کو استحبا بی احکام میں داخل کرنے کے کیا دلائل ہیں؟

﴿ ا ﴾ عن عمران بن حصين قال انى عند النبى النبي الخباء وقوم من بنى تميم فقال اقبلوا البشرى يابنى تميم قالوا بشرتنا فاعطنا فدخل ناس من اهل اليمن فقال اقبلوا البشرى . ونسألك عن اول هذا الامر ماكان قال كان الله ولم يكن شي قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والارض وكتب في الذكر كل شئ الخر. (صحيح البخارى ص١٠١ اجلا ٢ باب قوله وكان عرشه على الماء كتاب الرد على الجهميه) الخر. (صحيح البخارى ص١٠٠ المسامت قال قال رسول الله المنات الولما خلق الله القلم . (مشكواة المصابيح ص١٢ جلد اباب الايمان بالقدر) ول ماخلق الله العقل ، ذكره في الاحياء قال العراقي اخرجه الطبراني والاوسط وابو نعيم باسنادين ضعيفين . (الموضوعات الكبرى ص٥٤ رقم : ٢٢٠) والموسوطي في الاتفان قد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الامام وقال اشهب سئل مالك عن الحروف في يكتب المصحف على ما احدثه الناس من الهجاء فقال لا الا على الكتبة الاولى ....... سئل مالك عن الحروف في المونيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو اولو اوقال الامام احمد يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو او المونيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو اولو اوقال الامام احمد يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو او اله المونيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو اولو اوقال الامام احمد يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو او الهن الفوا و غير ذلك . (الاتقان في علوم القرآن ص ١٦١ ا ١٣٠ ا جلد ٢ النوع في مرسوم الخط و اداب كتابته)

الجواب : اگر قبل العفو ہے معلوم شدہ تھم وجو بی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ زکاۃ فرض نہ کرتا۔ یہ ایک غیر معقول کام ہے کہ مکلف پر چالیہ وال دینا بھی فرض ہے۔ اور حاجت سے زائد اموال کا دینا بھی فرض ہے۔ نیز تعامل سلف صالحین سے تخالف ہے۔ پس بہر حال یا یہ امراستیاب کیلئے ہے۔ یا منسوخ ہے۔ یہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ﴿ الله وَ فَ فَ الله عنہ ہونے کے تقریر پر تھم قرآن انفاق العفو ہے نہ کہ مصادرۃ العفو، فافھ می و ہو الموفق قرآن انفاق العفو ہے نہ کہ مصادرۃ العفو، فافھ می و ہو الموفق قرآن میرانا جائز ہے

سوال: قرآن مجید مخلوق ہے یا غیرمخلوق اوراس پرشم کھانا کس طرح ہے؟ بینوا و تو جووا المستفتی:فضل رحیم مینگورہ سوات ۲۸۰۰۰۰۰ مشعبان ۲۰۴۱ھ

الحجواب: چونکہ بیکلام نفظی کلام نفسی پردال ہے۔ جو کہ صفت واحدہ شخصیہ اور غیر مخلوق ہے۔ للبذا متاکزین ارباب فتو کی نے اس کلام نفظی پرشم کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق قرآنی آیات کا بائیس طرف ہے الٹالکھنا جائز نہیں ہے

سوال من كتب اية القرآن مقلوباً من الجانب الايسراى هكذر بمم التدالر تمن الرحيم فما حكمه الجواز اوالمنع -بينواوتو جروا المستفتى: نامعلوم ..... ١٩٥٥ ما ١٩٠٥ ما ١٩٠٥ ما ١٩٠٠ ه

المجواب العلامة ابن كثير اى ذلك الا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس و يدل على ذلك ما رواه ابن جرير ..... عن ابى هريرة قال قال رجل ايا رسول الله عندى دينا رقال انفقه على نفسك قال عندى آخر قال انفقه على الله عندى آخر قال انفقه على ولدك قال فضل شئ عن اهلك فلذى قرابتك فان فضل عن قال لرجل ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شئ لاهلك فان فضل شئ عن اهلك فلذى قرابتك فان فضل عن ذى قرابتك شئ فهكذا و هكذا الخ (تفسير ابن كثير ص ٣٣٣٠ جلد ا پ : ٢ سور ة البقرة آيت : ١٩٠٩) كلام الهداية حيث قال ومن حلف بغير الله تعالى كما يفيده كلام الله فيكون من صفاته تعالى كما يفيده كلام الهداية حيث قال ومن حلف بغير الله تعالى كما يفيده و كذا يفيد انه ليس من قسم الحلف بغير الله تعالى حمال بل هو من قسم الصفات ولذا علمه بانه غير متعارف و تعليل عدم كو نه يمينا بانه غيره تعالى لانه مخلوق لانه حروف بل هو من قسم الصفات ولذا علمه بانه القرآن كلام الله منزل غير منحلوق و لا ينخى ان المنزل في الحقيقة ليس الا الحرف المنقضية المنعدمة وما ثبت قدمه استحال عدمه غير انهم او جبوا ذلك لان العوام اذا قيل لهم ان القرآن مخلوق تعدو الم الكلام مطلقاً الخ ر ردالمحتار هامش الدر المختار ص ٢ ه جلد ٣ مطلب في القرآن كتاب الايمان)

الاتقان وقال اشهب سئل مالك هل يكتب المصحف على ما احدثه الناس من الهجاء فقال لا الا على الكتبة الاولى رواه الدانى في المقنع ثم قال ولا مخالف له من علماء الامة وقال الامام احمد يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو او يا او الف او غير ذلك ﴿ ا ﴾قلت القرآن عربي لفظاً وكتبا وهذ المقلوب لايسمى عربيا. فافهم وهو الموفق

#### تفسيركو بلاوضوءمس كرنا

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کتفسیریا دیگراسلامی کتب جن میں قرآنی آیات ہوتی ہیں ان کا بلاوضوء مس کرنا کیسا ہے۔وضاحت فرمائیں۔

المستفتى : حبيب الله فقيرآ باديثاور .....۱۹۰۰زى قعد ۲۵۰۰۰

الجواب: جب آیات ہے دیگر مکتوبات زیادہ ہوں۔ توبلا وضوم س کرنانا جائز نہیں۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق

# قرآن مجید کے منکوس جھانے میں کوئی مصلحت نہیں

سوال: جناب مفتی صاحب! حمید بک ڈیونے قرآن پاک کوصحف عثانی کے خلاف چھپوایا ہے۔ بعنی سورۃ الناس سے شروع کر کے سورۃ نبأ پرختم کیا ہے۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی: قاری عبدالجلیل مدرسۃ تعلیم القرآن جامع مسجد سریکوٹ ہری یور۔۔۔۔ ۹ ررمضان ۲۰۱۴ھ

الجواب:قرآن مجيد كامنكوس يرهنا بعض مصالح كي وجهت جائز ہے۔ كـمـافـي د دالـمـحتار

(ص٢٧ه جلد ١) ﴿ ٣﴾ قوله وان يقرأ منكوساً وانما جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم. ﴿ الهرالاتقان في علوم القرآن للعلامه سيوطي ص٦٧ اجلد٢ النوع في مرسوم الخط واداب كتابته)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب وكذا كتب الاحاديث والفقه عندهما والاصح انه لا يكره عنده ....فتلخص في المسئلة ثلاثة اقوال .... بهذاالتفصيل بان يقال ان كان التنفسير اكثر لا يكره وان كان القرآن اكثر يكره والاولى الحاق المساواة بالثاني وهذالتفصيل ربما يشير اليه ماذكرناه عن النهروبه يحصل التوفيق بين القولين. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٣٠ جلد اقبيل باب المياه)

﴿ ٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٠٠٣ جلد ا قبيل باب الامامة)

الكن منكوس لكين ميركوني مصلحت تبيس ب- بلكه اس مين مقسدت ب-وهوان يعسر عليه القرأة مرتبا في الصلاة . وهو الموفق

### ملازمت کے دوران تلاوت کرنے کا حکم

سوال: میں گورنمنٹ کاملازم ہوں۔ ڈیوٹی بھی دن کوہوتی ہے بھی رات کو۔ کیاڈیوٹی کے دوران قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے۔اوراس تلاوت پر تواب ملے گا؟ میں تلاوت اس وقت کرتا ہوں کہ بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔اور میں فارغ ہوتا ہوں۔ بینوا و تو جروا

المستفتى امحد حنيف محكمه موسميات خيبررو دُريْتِاور ١٩٨٧ - ١٩٨٨ ، ١٩٨

الجواب: اگرگورنمنٹ كنزد يك بيتلاوت قابل اعتراض ، وتوياد سے تلاوت كرنا جائے۔ ﴿ ﴾ فافھم وھو الموفق آخرى يار وكى برائے آسانی تعليم معكوس چھيائی

سوال: آج کل اکثر مدارس میں تبجوید القرآن کے شعبوں میں بچوں کے تدریس کیلئے خصوصا آخری پارہ
''عہ یہ بیساء لون''کی چھپائی ای طرح ہور ہی ہے۔ کداس کی ابتدا ،سورۃ فاتحہ ہے ، وتی ہے۔ اور ، و الالسضا کین ،
کے بعد سورۃ الناس اوراس کے بعد سورۃ الفلق الی آخرہ خلاف ترتیب بہلی سورۃ نبا تک پارہ کمل کر لیا گیا ہے۔ تو ایما
اسی مذکورہ ترتیب سے پارہ عم کی چھپائی عندالشرع جائز ہے؟ بینوا و نو جو و ا
اسی مذکورہ ترتیب سے پارہ عم کی چھپائی عندالشرع جائز ہے؟ بینوا و نو جو و ا

الجواب: يركر تيب مغاركية بالزب كمافى ردالمحتار ص ٢٠ مجلد اقوله ولا يقرأ منكوساً وانصا جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم انتهى. وم منكوساً وانصا جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم انتهى. وم منكوساً النافلة قال في التتار خانيه وفي قتاوى الفضلي واذا ستأجر رجلاً يوما يعمل كذا فعليه ان يعمل ذلك العمل الى تمام المدة ولايشتغل بشئ آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند وقدقال بعض مشائخنا له ان يؤدى السنة ايضاً واتفقوا اله لا يؤدى نفلا وعليه الفتوى. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٣٠ جلد الماسة) الاجير)

تاليف عثماني سے بين مخالف ہـــــ ﴿ اللهِ بحلاف القرأة . فافهم. وهو الموفق

### معراج نبوی کے متعلق ادارہ فروغ اردولا ہور کے'' دیسول نمبر'' کی جسارت

سوال: اداره فروغ اردولا ہورا یک رساله نکالتا ہے۔ گذشتہ سال اس رساله کا''دسول نصبو''شائع کیا گیا۔ حکومت نے ان کولا کھوں روپے کا انعام دیا۔ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی پراس نمبر کا بہت چرچا ہوا۔ رساله کے ''دسول نصبو ''جلد دوم ثاره نمبر ۱۳۰۰، دمبر ۱۹۸۲ء کے باب اول ۲۰۰۰ کی پیرانمبر ۱۲۲ اپر ڈاکٹر حمید اللّہ تحریر کے بیں۔''آب نے رات اپنے مرحوم چاکے باں بسر کی۔ وہاں انہوں نے ایک متبرک خواب دیکھا۔ آگے ڈاکٹر بیں۔''آب نے رات اپنے مرحوم چاکے باں بسر کی۔ وہاں انہوں نے ایک متبرک خواب دیکھا۔ آگے ڈاکٹر صاحب تحریفر ماتے ہیں۔ پیرانمبر ۱۲۳' خداجونکہ ہر جگہ موجود ہے۔ لہذاکس مادی فاصلے کو طے کرنے کا کوئی سوال صاحب تحریفر ماتے ہیں۔ پیرانمبر ۱۳۳۷' خداجونکہ ہر جگہ موجود ہے۔ لہذاکس مادی فاصلے کو طے کرنے کا کوئی سوال کی پیدائیس ہوتا۔ قرآن باک نے معراج کیلئے لفظ رؤیا استعمال کیا ہے۔ خود رسول خداجی فریاتے ہیں معراج کے وقت میں نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا حضرت خدیجے رضی الله عنھا ہے روایت ہے کہ بدایک روحانی سفر اورخوا۔ تھا'' اس مضمون کا کیا تھم ہے؟

لمستفتی : چوبدری سر دارمحدلیة پنجاب....۸۱رشعبان۳۰ ۱۹۰ه

البواب: مضمون قرآن اوراحادیث صححہ ہے متصادم ہے۔ ﴿٢﴾ حکومت ہمیشہ کیلئے اہل زیغ اور

اہل الحاد کی آفرین میں مبتلار ہتی ہے. و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال السيوطى واما ترتيب السور فهل هو تو قيفى ايضا او هو باجتهاد من الصحابة خلاف فجمهور العلماء على الثاني .....ويوقف جبريل النبي النبي على موضع الآية و السورة فاتساق السور كانساق الآيات والحروف كله عن النبي النبي النبي فمن قدم سورة او اخرها فقد افسد نظم القرآن الخ. ( الاتقان في علوم القرآن ص ٢٢ جلد ا فصل في ترتيب السور)

﴿٢﴾ قال العلامه الوسى وذهب الجمهور الى انه في اليقظة ببدنه وروحه النفي الرؤيا تكون بمعنى الرؤية في اليقظة كما فقط وخبر شريك لا يعول عليه على ما نقل عن عبد الحق وقال النووى واما ما وقع في رواية عن شريك وهو نائم وفي اخرى عنه بينا انا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه اذ قد يكون ذلك اول وصول الملك اليه وليس في المحديث ما يدل على كونه المنتجب منه قريش المحديث ما يدل على كونه المنتجب منه قريش المسرق الى المغرب ولا يستبعده احد وايضا العبد ولا استحالوه لان النائم قد يرى نفسه في السماء ويذهب من المشرق الى المغرب ولا يستبعده احد وايضا العبد طاهر في الروح والبدن وذهبت طائفة منهم الخ (تفسير روح المعاني ص ١ ا جلد ٩ سورة الاسواء : ١)

# قرآنی آیات میں این طرف سے کسی قوم کی شخصیص تحریف معنوی ہے

المستقتى: تاج محمدا كونثنث يائيند كار بوريشن شاهراه قائداعظم لا مور ..... ١٩٧٠ ء ١٩٧٢

النجواب: ہمارے پاس بیرسالہ موجوز ہیں ہے۔ لہذا ہم اس کے تفصیلی روسے معذور ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہیں گے۔ کہاں گئے۔ کہاں شخص نے تحریف معنوی کی ہے۔ بشرطیکہ اس نے امریکہ وغیرہ کی تخصیص کی ہو. و هو الموفق عربیت سے نا واقف لڑکوں اور لاؤٹ سپیکروں کے ذریعیہ ترجمہ قرآن کرنا

سوال: ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے لاؤڈ تپکیر میں چندلڑکوں کو ترجمہ قرآن کریم شروع کیا ہے وہ لڑکے عربیت سے بالکل ناواقف ہیں جو ترجمہ تو در کنار قرآن مجید کی تھے تلفظ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لئے لوگ دو فرقے بن گئے ایک فرقہ کہتا ہے کہ بیتر جمہ بند کرنا جائے۔ کیونکہ بیلڑ کے عربی سے بھی ناواقف ہیں خلاصہ اور مذیبہ تک

بھی نہیں آتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ لوگ استماع نہیں کرتے جس کی وجہ سے سب لوگ گناہ گار ہوجاتے ہیں دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ ہم لا وَ ڈسپیکر پرتر جمہ کرینگے۔ کیونکہ دعوت بالجہر آیا ہے۔تو کیا بیتر جمہ کرنا بہتر ہے یانہ کرنا بہتر ہے؟ المستفتی :احمد شاہ زنڈ و بانڈہ ......۱۸ دیمبر ۱۹۷۳ء

المجسواب: بہتریہ کا بسل کوں کو بیت وغیر ہائے خبر دارکیاجائے۔لیکن ناخبر ہونے کی صورت میں ان کا ترجمہ کرنا گناہ نہ ہوگا۔ نیز مناسب یہ ہے کہ بلاضرورت لاؤڈ سپیکر میں ترجمہ نہ کیا جائے۔لیکن کسی کے استماع نہ کرنے سے جبرکنندہ گنہگار نہ ہوگا۔اور تصادم اصوات کی صورت میں لاؤڈ سپیکر استعالی نہ کیاجائے گا۔فقط ''المیو م ننجیک ببلدنگ' الایہ کی تشریح

سوال: قرآن کریم میں پارہ:۱۱ سورۃ یونس میں فرعون کے بارے میں جوآ یات کریمہ ہے کہا ہے فرعون ہم تیری لاش کو تطابر کردینگے۔ براہ کرم اس آیت کے متعلق اردو میں ہمیں تفصیل سے جواب دیدیں۔

لمستفتى :امليان دره آ دم خيل ..... ۱۹۷۸ء ۲۲/۸

الجواب: ''اليوم ننجيک ببدنک ''﴿ا﴾الاية سوبجائنجات مطلوبه که آج ہم تيری لاش کو پانی ميں تہدشين ہونے سے نجات دینگے۔ تا که توان کيلئے موجب عبرت ہو۔ جو تيرے بعد موجود ہيں۔ که تيری حالی اور تبابی دیکھے کرمخالفت احکام الهيه ہے ڈریں۔ (بيان القرآن ص۳۰ جلد۵) ﴿۲﴾ و هو الموفق

﴿ ا﴾ (پ: ۱۱ سور قيونس ركوع: ۱۳ آيت: ۹۱)

﴿ ٢﴾ مصر کے بجائب خانہ میں جولاش رکھی گئی ہے جس کولوگ فرعون معہود کا گمان کرتے ہیں اور آیت سور ہ یونس کا سہارالیتے ہیں نہتے تنقیق کے خلاف ہے۔ علامہ شہیراحمد عثانی فوائد عثانیے تنظیر عثانی میں لکھتے ہیں ' جدید تحقیقات ہے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ جلی آئی ہے لیکن الفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف نہیں ' ہبر حال ۱۹۲۲ء میں مصریوں کو جو حنوط شدہ لاشیں ملی ہیں۔ ابھی تک بیات پائے ثبوت کہ نہیں بہنچی کہ واقعی بیاسی معہود فرعون کی لاش ہے۔ یا فراعنہ مصرمیں سے سی دوسرے کی۔ اور آیت کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ فرعون کی لاش قیامت تک محفوظ رہے گی۔ (از مرتب)

## ختم قرآن کے بعد فاتحہ اور بانچ آیات سورۃ بقرہ کا بڑھنامستحب ہے

سوال: اگرکوئی شخص مجموعی طور برقر آن کریم ختم کرے۔ یعنی الحمدے و الناس تک۔ تواس کو ختم کے وقت صرف و الناس تک برق اس کو ختم کرے۔ یعنی الحمد لله ہے وضاحت فرماویں۔ وقت صرف و الناس تک برخ صناح وضاحت فرماویں۔ المستفتی : رسول خان لیب میکنیشن کمبائنڈ ملٹری ہیپتال ۱۹۲۹ء رمراس

الجبواب: ختم قرآن كے بعد متحب ہے۔ كدفاتحاور پانچ آ يات سورة بقرہ كے پڑھے جاكيں۔ كما فيي شوح الاحياء والاتقان برواية الدار مي بسند حسن عن ابن عباس عن ابي بن كعب

ما في شرح الاحياء والاتفان بروايه الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن ابي بن تعب ر ضي الله عنه تعالى عنهما ان النبي سَلَيْكُ اذا قرء قل اعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرء البقره الى اولئك هم المفلحون و في مجمع البحار قراء مكه اذا ختمو االقرآن ابتدوا و

قرء و الفاتحة و حمس آیات من اول البقرة الی المفلحون . ﴿ ا ﴾ و هو الموفق ختم القرآن کے موقع براجتماع اور دعا کی شرعی حیثیت : سنن داری کی جلد دوم کے آخر ( باب

مم القران علی البوقلاب سے مرفوعا مروی ہے۔ کہ جُوخص فتم قرآن کی مجلس میں حاضرہ و جائے ف کے انعما شہدا المعندائم حین یقسم مرحض تا دہ ہے مروی ہے کہ ایک خض مجد نبوی میں قرآن پڑھتا تھا۔ اورائن عباس رضی اللہ تعالی عنبمالاس کے فتم کے انتظار میں رہے اور جب فتم کا وقت آتا تو اٹھ کراس خض کے پاس چلہ عباس رضی اللہ تعالی عنبمائل کے فتم کے انتظار میں رہے اور جب فتم کا وقت آتا تو اٹھ کراس خض کے پاس چلہ جاتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنبہ فتم کر ای دعا کرتے ہے مروی ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما فتم کرتے تو تمام اولا د اور ابل بیت کوجع کر لیتے اور ان کے لئے دعا کرتے ہے مروی ہے کہ جابد نے مجھ دعوت دی اور فر ما یا کہ ہمارا فتم کرنے کا ارادہ ہے۔ اس میں شرکت کیلئے آپ کو دعوت دی ہے بیر دایا یہ سنن داری میں باسند مروی ہیں۔ اور فقا کی نہ دیے جاد کو اور ذبیل ہوتا ہی اس دعا اور اجتماع کی کراہت مروی ہے ۔ کہ اس پر تعامل وار دنہیں ہے۔ یہ القرون میں معمول نہ تھا لیکن دیگر فقہا ہے ہے روایت کیا ہے۔ کہ اس عدم جواز میں فتو کی نہ دیا جائےگا۔ اور ان آثار کی بنا پر بی آخری قول قول کا فی ہوتا ہے آگر چہ اس پر تعامل وار دنہیں ہوتا ہے آگر چہ اس پر تعامل کی بنا پر بی آخری قول کا فی ہوتا ہے آگر چہ اس پر تعامل وار دنہو۔ کہ اس کی بنا پر بی آخری قول قول کا فی ہوتا ہے آگر چہ اس پر تعامل وار دنہ ہو۔ ( ملفوظات حضرت مفتی اعظم ) (از مرت )

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( الاتقان في علوم القرآن ص ١١١ جلد ١ قبيل في الاقتباس و ما جرى مجراه )

### خطاطی کے ذریعے جانداراشیاء کی صورت میں قرآنی آیات لکھنا

سوال: بعض خوشنولیس و خطاط قرآنی آیات کو جاندارا شیاء کی صورت میں بناتے ہیں۔جود کیھ کرحیوان شکل نظر آتا ہے۔اس کی شرعی تھم کیا ہے؟

المستفتى :ميان محمد شاه دُ امرَ يكثراداره تعليم وتحقيق بشاور يو نيورشي ..... • ١٩٧ ء ١٦/١/٢١

المجسواب: مبارک کلمات کوجاندار کی شکل میں لکھناممنوع ہے۔ عرف میں ایسے مکتوب کوتصویر کہا جاتا ہے نہ کہ خط ۔ سونے کے بنائے ہوئے انسان کو بت کہا جاتا ہے کہ سونا۔ بہر حال جب غیر مبارک نقطوں اور خطوط سے حیاصل خطوط سے حیوانی تصویر بنائی جائے ۔ اور وہ کسی کے نز دیک جائز نہیں ہوتی ۔ تو مبارک نقطوں اور خطوط سے حاصل شدہ تصویر بطریق اولی حرام ہوگی۔ و ہو الموفق





\$<<<<<<>> ر الله تعالى الله تعالى الله

# كتاب ما يتعلق با لحديث والسّنة

## " لافتي الاعلى "حديث لليس ب

سوال: کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس بارے میں کہا کٹر حضرات فرماتے ہیں کہ 'لافتی الا علی ''یہ حدیث ہے اگر واقعی حدیث ہے واس کی شرع حیثیت کیا ہے اور کس موقع پر حضو حقیقی نے ارشاد فرمایا تھا۔ وضاحت فرما کیں؟

المستفتی : میاں محرصد بق مغل دہلی کالونی کرا چی نمبر ۲ .....۵رشعبان ۲۰۰۸ ھ

النجواب: ان حفرات کے لئے ضروری ہے کہاس صدیث کی سند ذکر کریں اور یا کتب صدیث سے متعلقہ کتاب کا حوالہ بتادیں ۔ فقط ﴿ ا ﴾

درس حدیث کے وقت سوال میں ذکر کردہ کیفیات و وار دات شریعت سے متصادم نہیں سوال: خط کشیدہ جملوں کے متعلق شریعت مطہرہ کیا فیصلہ دیتی ہے '<u>اس طرح درس حدیث کے وقت قرن اول</u>

کے محدثوں کا مگمان ہوتا تھا کہ آسان ہے وحی اتر رہی ہے۔ای طرح درس حدیث کے وقت دلوں پراہیا معلوم ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں تشریف فر ماہیں اور قال الرسول علیہ کیا باز ارگرم ہے۔

دور حاضر کے کسی عالم کے متعلق ایسا کہنا کیسا ہے؟

 الجواب: ایسواردات اور کیفیات کاقر آن وحدیث ہے کوئی تصادم نہیں ہے و لیہ نظائر منھا قال الصحابه رضی الله عنهم عند ما قرء ہ الصدیق الا کبر رضی الله عنه عند وفاۃ النبی سیسی فیلیسی فیلیسی سیسیسی اللہ عنه عند م بیغمبرعلیہ السلام کے عمر ممیارک کے روایات مختلفہ میں تطبیق

سموال: ان آیات کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ تمام انبیا علیہم السلام برصحیفے ان کے ساتھ نازل کئے گئے ہیں نیز جواحادیث حضور علیقہ کے بابت ذکر ہیںان میں نتیوںا قوال مختلف ہیں۔ان کے بارے میں وضاحت فرمائيں۔ كيونكه بيتينوں احاديث عجيج بين ان مين تطبيق كي صورت كيا ہوگى؟ آيات بيد بيں۔ واتبعو اللور الذي الخ الاية سورة اعراف ب: ٩ آيت ١٥٧ . فبعث الله النبين الاية . سورة البقره آيت : ٢١٣. اوراحاديث يهين (١)فهاجر عشر سنين و مات و هو ابن ثلاث و ستين سنة متفق عليه (٢) قال اقام رسول الله الله الله المنطقة بمكة خمس عشرة سنة .... وتوفي وهو ابن خمس و ستين سنة متفق عليه (٣) و عن انس رضي الله عنه قال تو فا الله على رأس ستين سنةمتفق عليه. (مشكواةالمصابيح باب المبعث وبدء الوحي الفصل الاول ص ٢٥٨٬٢٥٧ جلد ٢) توان احادیث میں نطبیق کیا ہوگی۔اورآیات میں کہا گیا ہے۔ کہتمام انبیاء کےساتھ ہی صحیفے نازل کئے گئے ہیں۔ المستفتى امحمصد لق آ دم جي ايسوسي ايشن راولينڈي ..... • ارشعبان ١٩٠١هـ المصواب: آیت واضح المرادین راوراحادیث کی تطبق میدے کے پنیمبرعایہ السلام کے سال ولا دت اور سال وفات جو کہ نامکمل ہیں ۔ا گرمکمل شار کئے جائیں ۔تو پینیسٹیرسال کی روایت درست ہوگی ۔ اوراً گرکسر (تمین سال) کوسا قط کیا جائے ۔تو ساٹھ سال کی روایت درست ہوگی ۔ (لمعات وثرح ثمائل) نوٹ: پہاختلاف یا مکی زندگی کے مقدار میں اختلاف برمبنی ہے۔ پیمقدار بعض کے نز دیک بیدرہ سال بعض کے ﴿ ا ﴾قال الحافظ عماالدين ابن كثير : وقال الزهري حدثني ابو سلمة عن ابن عباس ان ابابكر خوج وعمو يحدث الناس فقال اجلس ياعمر فابي عمر ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركوا عمر افقال ابوبكو اما بعد من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات و من كان يعبدالله فإن الله حي لايموت قال الله تعالى و ما محمد الا رسول قيد خلت من قبله الرسل الي قوله وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله انه ل هذه الاية حتى تلاها عليهم ابوبكر فتلقا هامنه الناس كلهم فما سمعها بشر من الناس الا تلاها واخبيوني سعيند بنن التمسيب أن عنصر قال والله ماهو الا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني

رجلاي وحتى هويت الى الارض (تفسير ابن كثير ص٥٣٣ جلد ا سورة ال عمران ايت (١٣٦٠)

نزدیک تیرہ سال اوربعض کے نزدیک دس سال ہے۔﴿ ا﴾ (لمعات) مسلم نثریف میں بنی اسرائیلی قاتل کی معافی والی حدیث کی وضاحت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام ومفتیان عظام اس مئلہ میں کہ ایک شخص حدیث نبوی کاصریخا انکار کرتا ہے۔
حدیث مسلم شریف ص ۱۵۹ جلد ۲ پر درج ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے توبہ کے بارے میں جس نے ۹۹ فتل
کئے ہتھے۔ اور بعد میں ایک اور قتل کر کے ۱۰۰ پورے کر دیئے۔ پھر توبہ کی غرض ہے کسی اللہ والے کے پاس جار ہا
تفا۔ کہ داستہ میں اس کا انتقال ہوگیا۔ فرشتوں کے تکرار کے باعث بحکم اللی زمین کی بیائش کی گئی۔ اور فیصلہ اس کے
حق میں ہوگیا وہ شخص جنتی ہوگیا۔ اس مسلم کی وضاحت فرماویں۔ کہ جو شخص اس حدیث کا انکار کردے اسکے بارے
میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینو او توجو و ا

المستفتى: حافظ محمد افرازعباس مقام باسيان بيروث مرى ۵۱۸ جمادى الثاني ۴۰۸ ه

الجواب : بيرحديث صحيح ہے۔ ﴿٣﴾ بياصول دين ہے متصادم نبيں ہے۔اللّٰہ تعالىٰ جب قاتل كومعاف كرتا ہے۔ تواس ہے بل مقتول كوراضى كرتا ہے۔ و هو المو فق

امت محدیه کا۲۷ فرقول میں تقسیم ہونا اور صلوٰ ۃ وترکی احادیث موجود ہیں

سوال:بارہان چکاہوں کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ میری امت اے فرقوں میں تقسیم ہوگی۔کیا بیصدیث درست ہے۔ نیز صلو قاوتر کے بارے میں احادیث وارد ہیں یانہیں ؟بینو او تو جو و ا

﴿ ا ﴾ قال الحافظابن حجر عسقلاني قوله لبث بمكة عشر سنين الخ. هذا يخالف المروى عن عائشة عقبه انه عاش ثلاثا و ستين الا ان يحمل على الغاء الكسر كما قيل مثله في حديث انس ..... و اكثر ماقيل في عصره انه خمس و ستون سنة اخرجه مسلم لان مقتضاه ان يكون عاش ستين الا ان يحمل على انه مكث بـمكة ثلاث عشر و مات ابن ثلاث و ستين و في رواية هشام لبث بمكة ثلاث عشر و و بعث لاربعين ومات و هو ابن ثلاث و ستين و هذا موافق لقول الجمهور والحاصل ان كل من روى عنه من الصحابة مايخالف المشهور و هو ثلاث و ستون جأء عنه المشهور وقد جمع بعضهم بين الروايات المشهورة بان من قال خمس و ستون جبر الكسر وفيه نظر لانه يخرج منه اربع و ستون ققط الخواليات المشهورة باب و فات النبي المنتقلة عنه المشهورة باب و فات النبي المغازي باب و فات النبي المنتقلة و بعن المناه فقال تسعة و تسعين المناه فقال له رجل ائت قوية كذا المسانا شم خرج يسأل فاتي راهبا فسأله فقال اله توبة قال لا فقتله و جعل يسأل فقال له رجل ائت قوية كذا انسانا شم خرج يسأل فاتي راهبا فسأله فقال اله توبة قال لا فقتله و جعل يسأل فقال له رجل ائت قوية كذا و كذا فادركه الموت فنآء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاوحي الله الي هذه ان تباعدي فقال قيسوا ما بينهما فوجد الى هذه اقرب بشبر فغفوله متفق عليه . ومشكواة المصابيح ص ٢٠٠٢ جلد ا باب الاستغفار الفصل الاول )

المستفتى: افضل قريشي پوشل كلرك مانسركيمپ ائلك ..... ۲۲۴ رشوال ۲۲ ۱۳۴۰ ه

الجدواب: آپمشکواة شریف باب الوترص ۱۲۰ ﴿ الله اور باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۳۱ ملاحظه کریں۔ ﴿ ۲﴾ بیاحادیث ان ابواب میں مسطور ہیں۔ و هو الموفق

حدیث او لاک لو لاک لما خلقت الافلاک "کالفاظ موضوی اور مضمون ثابت <u>ہے</u>

سوال "أو لاك لو لاك لما خلقت الا فلاك" الحديث كسندكا كياتكم بكريه عديث مي بالبين؟ المستفتى بمحمسلم كوباك .....۵رشعبان ۱۳۰۵ه

الجواب: اكثر علماء فرمات بكري الفاظموضوى بين ليكن ميضمون ديكرروايات عثابت ب- (٣٠٠) واما قوله تعالى و ما خلقت الجن والانس الاليعبدون (٣٠٠) فذكر فيه الغاية دون الباعث. فقط

حديث في الفاتحة اسماء من اسماء الشيطن "كي وضاحت اورابولليث مرقندي كامقام

(۲) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله عليه التين على امتے كما اتى على بنى اسرائيل حذوالنعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان فى امتے من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة واحدة قالوا من هى يارسول الله قال ماانا عليه واصحابى رواه الترمذي الخ.

(مشكواة المصابيح ص • ٣ جلد ا باب الاعتصام بالكتاب والسنة )

﴿٣﴾قال العلامة قارى حديث لولاك لما خلقتُ الا فلاك ،قال الصنعاني انه موضوع كذا في الخلاصة لكن معناه صحيح فقد روى الديلمي عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً اتانى جبريل فقال يا محمد :لولاك ماخلقت الجنة ولولاك ماخلقت النار (كنز العمال )وفي رواية ابن عساكر لولاك ماخلقت الدنيا .

(الموضوعات الكبرى ص٩٩١ رقم حديث: ٢٥٨)

﴿ ﴾ (پاره: ۲۷ سورة الذَّاريت ركوع: ۲ آيت: ۵۹)

كنس والسادس دنا والسابع تعل والثامن بعل ومن ادخل اسماء الشيطن في صلاته تفسد صلاته. الحديث ويعلم بعبارة النص من هذا الحديث لو كان القارى للسورة الفاتحة اما ما ولم يتميز السورة الفاتحة من اسماء الشيطن افسد صلاة القوم بفساد صلواته وفي هذا اتفاق من المجتهدين راس طرح كنام توقران مجيد مين جكم جمله بنتي بين رتوكيا واقعى اس منماز قاسد موكي حالا نكداس ساحر از ناممكن م واراسكراوى ابوليث مرقدى كون بين رقاوى اورفن حديث مين اس كامقام كيا م رادا كريود بوتو حواله تلاش كركم شكورفر ما كين راحمن مهم مدرسدها نياسالم بورسوات سام ارتم م 192 م 192 و 192 و

الجواب: ابوللیث سرقندی بلند پایدام بر (مقدمه هدایه او لین و احرین) مگراسکافآوی کتب غیر متداولد سے بے۔ کے مالایع خفی ، اوراس صدیث کانی خرج معلوم ہے۔ اور نہ سندالبتہ قابل تأ ویل ہے۔ اور یہ کہ اسم شیطان کہنے سے مقصودا ظہار قباحت ہے ، کے ما ورد فی بیر ذروان ان نخلها کرء وس الشیطین ، ﴿ا﴾اور خلاصته الفتاوی سے هندی س ۱۸ مجلدا میں مروی ہے۔ ﴿۲﴾ کہ یہ غیر مفسد صلوا قنہیں ہے۔ و هو الموفق

## مهاجرین وانصار کےمواخاۃ میں انصار مدینہ کی بے ثل فراخد لی

سوال: جب صحابہ کرام رضی اللہ تعظم نے مکہ مکر مدہ ہے بھرت کی۔ تو مدینہ منورہ میں بعض انصار نے بطور مؤاخاۃ جن کی دو بیویاں تھیں۔ ایک بیوی مہاجر بھائی کو پیش کی۔ اس کی کوئی روایت موجود ہے یانہیں۔حوالہ سے بتایا جائے۔ المستفتی: قاری فضل عظیم اکبر یورہ بیٹاور سے ۱۲۵۰۰۰ جمادی الثانی ۱۳۹۹ھ

﴿ ا ﴾عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر النبي الله عنها قالت سحر النبي الله عنها قالت سحر النبي الله عنها قالت سعر النبي الله عنها قالت سعر النبي الله الحديث لعائشة حين رجع نخلها كانه رؤوس الشياطين الى اخر الحديث

(صحيح البخاري ص٧٢ مجلد ا باب صفة ابليس وجنوده كتاب بدء الخلق)

 ﴿٢﴾ في الهنديه ان وصل حرفا من كلمة بحرف من كلمة اخرى نحو ان قرأ اياك نعبد ووصل الكاف بالنون او غير المغضوب عليهم وو صل الباء بالعين او سمع الله لمن حمده ووصل الهاء من الله باللام فا للام فالصحيح انه لايقسد ولو تعمد ذلك هكذا في الخلاصة .

(فتاوي هنديه ص ٩ كجلد ١ الفصل الخامس في زلة القاري)

الجواب بعض انصار یعنی سعد بن رئیج رضی الله عنه نے بعض مہاجرین یعنی عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کویہ پیشکش کی تھی ۔ لیکن مہاجرین نے قبول نہ کیا۔ (بخاری شریف ص ۲۷۵ جلدا) ﴿ ا ﴾ دقالق الاخبار رطب ویابس اور بلاسندا حادیث کا مجموعہ ہے

**سوال**: جناب مفتی صاحب! وقائق الاخبار نام کتاب احادیث کی کتابوں میں شار کیا جاتا ہے یانہیں؟ اوروہ کو نسے طبقے کی کتاب ہے۔اور مذھباکس مسلک کے ساتھ ہے؟ کو نسے طبقے کی کتاب ہے۔اور مذھباکس مسلک کے ساتھ ہے؟

المستفتى بمحدثناءالله كتوزى حيارسده بشاور مستطاع اءراءره

الجواب ال كتاب ميں رطب وبالس اور بلاسندا حادیث ہیں۔ اس كوسى نے كتب احادیث میں شارنہیں كيا ہے۔ فقط مرض موت میں شدت مذموم نہیں ہے

سوال بعض احادیث میں ہے۔ کہ مؤمنین صالحین کی روح نہایت آسانی ہے نکل جاتی ہے۔ اور کفار کی سے تکل جاتی ہے۔ ان روایات سختی ہے کہ مؤمنین موسی علیہ اسلام اور محمد علیہ کی موت کی تحق کا ذکر ہوا ہے۔ ان روایات میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ وضاحت فرمائیں ؟

المستفتى :ارشدعلى حيارسده ..... ١٩٩٠ ءر٣٠ر ١٥

المجواب: مرض موت کی شدت ندموم نہیں ہے البتہ نزع روح کی شدت ممدوح نہیں ہے۔ بیا حادیث کا خلاصہ ہے۔ ﴿٢﴾ اور بلاسند حکایات ہے دلیل بکڑنا اہل علم کا دستو نہیں ہے ، و ھو المو فق

﴿ اَ ﴾ عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال لما قد مناالمدينة الحي رسول الله على وبين سعد بن الربيع الى اكثر الا نصار مالا فاقسم لك نصف مالى وانظر اى زوجتى هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها . فقال له عبد الرحمن لاحاجة لى فى ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا اليه عبدالرحمن عليه الرصفرة فقال قال فغدا اليه عبدالرحمن عليه الرصفرة فقال رسول الله عندالرحمن عليه الرصفرة فقال رسول الله عنداله عندالرحمن عليه الرصفرة فقال وسول الله عندالرحمن عليه الرصفرة فقال عنه فقال المواة من المناه النها عنه الما المواة من الانصار قال كم سقت قال زنة نواة من ذهب او نواة فقال له النهى النها الله عنداله ولو بشاة (صحيح البخارى ص ٢٥٥ الحلد اكتاب الهيوع)

﴿٢﴾ قال العلامه الوسى اقسام من الله تعالى بطوائف من ملاتكة الموت عليهم السلام ،الذين ينزعون الارواح من الاجساد على الاطلاق كما في رواية عن ابن عباس ومجاهد، اوارواح الكفرة على ما اخرجه سعيد بن منصور وينشطونها اى يخرج يخرجونها من الاجساد من نشط الدلو من البئر اذا اخرجها ويسبحون في اخراجها سبح الذي يخرج من البحر ما يخرج في سبقون ويسرعون بارواح الكفرة الى النار ومال بعضهم الى تخصيص النزع بارواح الكفار والنشط والسبح بارواح المؤمنين لان النزع جذب بشدة وقال ابن مسعود تنزع الملائكة روح الكافر من جسده من تحت كل شعرة ومن تحت الاظافر واصول القدمين ثم تغرقها في جسده ثم تنزعها حتى اذا كادت تخرج يردها في جسده وهكذا مراراً فهذا عملها في الكفار والنشط الاخراج برفق وسهولة وهو انسب بالمؤمنين الخ (تفسير روح المعاني ص ٢٠٠ جلد ١١ سورة النازعات: ١)

## "الصاق الكعبين عند الركوع والسجود"كا حاديث مين تطبيق

سوال : اعلاء اسن مرجد اله البساط الكلب ، رواه الدار مي في مسنده (۲) وعن والسجود ولا يبسط احد كم ذراعيه انبساط الكلب ، رواه الدار مي في مسنده (۲) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسو إنها الكلب الصلوة لرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود . رواه دارقطني پيمراس عبارت كي ينج يول اشاره بعبد الله ابن مسعود اصلي خلفكم قالا نعم فقام بينهما وجعل احدهما عن يمينه والا حرعن شماله ثم ركعنا فوضعنا ايدينا الخ . ان اعاديث مي تطبق كي كياصورت موكى -

المستفتى: سلطان محمد حقاني شريك دوره حديث دارالعلوم حقانيه ٢٠٠٠ برجمادي الثاني ٥٠٠٥ هـ

النبوا ب: اعلم ان مؤلف الشرح الكبير والدرالمحتار وغير هما صرحوا النسبة الصاق القدمين في الركوع والسجود لكن الحديث الصريح وجد في حق الالصاق عند السجود وهو حديث ابن حبان من حديث عائشة ولم نجد الحديث في سنية هذا الالصاق عند الركوع والمسطور في حاشية اعلاء السنن الفهم والاستخراج من الحديث دون الحديث الصريح واللازم من التطبيق الصاق الفخذين دون الصاق الكعبين كما لا يخفي في الهوهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشيخ محمد فريد دامت بركاتهم (ف) لم يثبت الصاق الكعبين عند الركوع في الروايات الحديثية والاثار وزبر المتقدمين والمحققين بل قالوابا لفصل بين القدمين نحو اربعة اصابع فما ذكره الزاهدى في المسجبين وتابعه كثير من الفقهاء انه من السنن فمن اوهام الزاهدى توهمه من ما ورد ان السحابة كانبو يهتمون بسيد النخل حتى يضمون الكعاب والمناكب و لا يخفى ان المراد منه الصاق الكعب بكعب صاحبه لا بكعبه او مراده من الالصاق المحاذاة نعم ثبت رصوص العقبين عند السجود عن عائشة مرفوعا في رواية ابن حبان كما ثبت طأطأة الراس عند القيام في حديث ابي هريرة عند الحاكم وحديث ام سلمة عند ابن ماجة. كان الناس في عهد رسول الله مُنْتُنَةُ اذا قام المصلي يصلي لم يعد بصو احدهم موضع قدميه يقتضيها ايضاً فلعل مراد من انكر عليها المبالغة فيها .

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ١٣٨ احلد ٢ باب ما جاء انه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع)

#### "فقيه و احد اشد على الشيطن من الف عابد" مديث ب

سوال: فقیه و احد اشد علی الشیطن من الف عابد بیمبارت کوئی حدیث ہے یا مقولہ ہے اگر مقولہ ہے تو کہاں سے ثابت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقولہ ہے حدیث شریف نہیں ہے جواب سے مطلع فر ما کمیں؟

المستفتی: قاضی حبیب السلام پیرسباق نوشہرہ ۲۹۰۰۰۰ جمادی الا ول ۱۴۰۳ھ

الجواب: بیحدیث شریف ہے اور مشکوۃ شریف کے کتاب العلم فصل ٹانی میں مسطور ہے و قال رواہ التر مذی و ابن ماجہ ﴿ ا ﴾. و هو المو فق

### <u> حدیث کے اقسام، شاذ کی تعریف اور تدوین حدیث کے بارے میں کتابیں</u>

سوال: حدیث شاذ کی تعریف کیا ہے نیز تدوین حدیث وفقہ کے بارے میں کوئی خاص اور اچھی کتاب کے بارے میں کوئی خاص اور اچھی کتاب کے بارے میں کھودیں۔اور حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ والسلام بارے میں لکھودیں۔اور حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ والسلام المستفتی: نامعلوم۔۔۔۔۱۹۷۸ء۔۱۹۷۸

الجواب : حدیث شاف کے تین معانی ہیں مشہور معنی ہیے کہ ایک کمز ورضعیف راوی ایک توی اور معتمدراوی سے مخالف حدیث نقل کرے۔ ﴿ ٢﴾ اور تدوین حدیث وفقہ پر مستقل کتب لکھے گئے ہیں کسی کتب خانہ ہے یہی کتب طلب کریں۔ اور حدیث کے بہت ہے اقسام ہیں۔ چے لذاتہ ، چے لغیرہ ؛ حسن لذاته ، حسن لغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ﴿ ٣﴾ ﴿ ا ﴾ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ فقیه و احد اشد علی الشبطان من الف عابد رواہ الترمذی و ابن ماجه ، (مشکواۃ المصابیح ص ٣٣ جلد ا کتاب العلم الفائلی )

﴿٢﴾ قال الشيخ المفتى اعظم محمد فريد دامت بركاتهم اعلم ان الشاذ يطلق على معان ثلثة الاول ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس وهو المروى عن جماعة من علماء الحجاز والثاني ماليس له الا اسناد و احد يشذبذلك شيخ ثقة كان او غير ثقة وهو المروى عن ابن يعلى الخليلي والثالث ما تفرد به ثقة من الثقات وليس له اصل متابع لذلك الثقة قال به الحاكم الخ (منهاج السنن شرح جامع السنن ص على جلد المبحث الشاذ)

(٣) قال الشيخ المفتى اعظم محمد فريد دامت بركاتهم فاعلم ان الحديث الصحيح ما ثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل و لا شاذ فان كانت هذه الصفات على وجه الكمال و التمام فهو الصحيح لذاته وان كان فيها نوع قصور ووجد ما يجبر ذلك القصور من كثرة الطرق فهو الصحيح لغيره وان لم يوجد فهو الحسن لذاته ومافقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلاً او بعضاً فهو الضعيف والضعيف ان تعدد طرقه و انجبر ضعفه يسمى حسنا لغيره الخرمنهاج السنن شرح جامع السنن ص٣٥ جلد المبحث تعريف الصحيح والحسن)

### بيت الله شريف كوام المساجد كهنا

**سوال**: بیت الله شریف کوکسی حدیث یا سلف صالحین کے کسی قول میں ام المساجداور دیگر کو بیٹیاں کہا گیا ہے یا نہیں۔وضاحت اورحوالہ ہے نوازیں۔

المستقتی: احسان الحق رائے ونڈ لا ہور ..... ۲۸ ۱۳۹۸ ھ

المجواب: روایات کے اعتبارے معلوم نہیں ہے اور کافی تتبع کے بعدر دایت نہ ملی۔البتہ قواعد کے اعتبار سے ﴿ا﴾ام المساجد کہنا جیسا کہ مکۃ المکرّمۃ کوام القریٰ کہنا جائز ہے۔ ﴿٢﴾و هو الموفق

## مولا ناروم کاشعرجد بیث نہیں لیکن احادیث ہے معارض بھی نہیں

سوال: دوابیات مولا ناروم کے متنوی شریف دفتر اول سے تحریر خدمت ہیں۔

جوں زلقمہ تو حسد بینی دو ام مستسبب جہل وغفلت زاید آں را دا ن حرام کیامولا ناروم کے ان ابیات میں کسی حدیث شریف کے مفہوم کا بیان ہے یا اپنی تجرباتی با تیں بیان فرمائی ہیں اگر کسی حدیث کامفہوم ہوتو صفحہ اور کتاب کا حوالہ تحریر فرما کرممنون فرماویں۔

المستفتى:مياں احسان اللّٰدةُ اك اساعيل خيل نوشهره.... ١٩٧٠ جولا ئي ٣١٩٧ء

الجواب: مضمون تجربهاورفراست ايماني عيثابت إوركى عديث عمعارض نبين ب- وسلك فقط

### "حب الوطن من شعبة الايمان" صريت بيس

### سوال: كيابيجملة عربية حب الوطن من شعبة الايمان "حديث بوي الله كانكرام يأبيس اكر موتوحديث ك

﴿ ا ﴾ قال الحافظ عماد الدين يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أى لعموم الناس لعبادتهم و نسكهم يطوفون به ويصلون اليه ويعتكفون عنده للذي ببكة ... ... عن ابي ذر رضى الله عنه قال قلت يارسول الله عنت الله مسجد وضع في الارض أول؟ قال المسجد الحرام ... ... عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بعث الله جبريل السي الحروجواء فاصرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس الخ التفسير الابن الكثير ص • • ٥ جلد اسورة أل عمران : ٢ ٩)

﴿ ﴾ قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرئ ومن حولها وتنذر يوم الجمع لاريب فيه . ﴿ ٣﴾ عن ابن سعيد ن الخدري قال قال رسول الله سُنِيَّ اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله . ثم قرأ ان في ذلك لايات للمتوسمين . (جامع ترمذي ص ٢٠٠٠ جلد ٢ ابواب التفسير سورة الحجر )

كونسة كتاب مين وارد بنام وصفحة تحرير فرماوين؟

لمستفتى :ميان احسان اللَّدةُ اك اساعيل خيل نوشهره ..... ۴۸ رجمادى الثَّاني مطابق ۴۰ رجولا ئي ۴۵–۱۹۷

الجواب الموضوع صاا المحديث الموضوع صاا المحديث الموضوع صاا المحديث حب الوطن من الايمان لا اصل له عند الحفاظ. ﴿ الهُوهو الموفق

#### بعض اسناد میں درج حدیث کے بارے میں استفسار

سوال: جامعة تقانيه كايك سند كفل كاتصديق كموقع پراحقر كوايك عبارت سند كابتداء ميں چھپى ای نظرے گذری۔ 'خيو كم من تعليم القرآن و علمه'' بہى عبارت جامعا سلاميه كايك سند ميں ای شكل ميں درج پائی۔ احقر كوايك حديث شريف ياد ہے، جوكه' خيسو كم من تعلم القرآن و علمه ''اب معلوم بيں كه اسناد ميں جوعبارت درج ہے۔ وہ بھی بہی حدیث ہے بياس كا بجھاور مطلب ہے بصورت اول حدیث ميں تحريف اور ملک درسگاہ كی بہ دوائی كا حساس كر كے چند سطور تھج رہا ہوں اميد ہے وضاحت فر ما كرمنون فرماويں گے۔ اور ملمی درسگاہ كی ب پروائی كا احساس كر كے چند سطور تھج رہا ہوں اميد ہے وضاحت فر ما كرمنون فرماويں گے۔ المستقتی جسين علی شاہ سول بسيتال صوالی میں 1941ء را ۸۸

الجواب بحتر م المقام وامت بركاتكم السلام عليم كه بعدوان حرب كه صديث شريف كالفاظ به بين المحتور كم من تعلم الفو آن وعلمه " ﴿ ٢﴾ اور بهار كسند بين بيالفاظ مسطور نبين بين شايد آب ني وسركم من تعلم القو آن وعلمه " ﴿ ٢﴾ اور بهار كسند بين بيالفاظ مسطور نبين بين شايد آب ني ووسر كسي وارالعلوم كسند كأقل ملاحظه كيابو وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى حديث حب الوطن من الايمان قال الزركشي لم اقف عليه وقال السيد معين المدين الصفوى ليس بثابت وقيل انه من كلام بعض السلف وقال السخاوى لم اقف عليه ومعنا صحيح قال المنو في ما ادعاه من صحة معناه عجيب اذلاملازمة بين حب الوطن وبين الايمان ويرده قوله تعالى ولو انا كتبنا عليهم فانه دل على حبهم لوطنهم مع عدم تلبسهم بالايمان اذضمير عليهم للمنافقين الخ (الموضوعات الكبرى للقارى ص ٩٠١ رقم حديث: ١٣)

(مشكواة المصابيح ص ١٨٣ جلد اكتاب فضائل القران)

### <u>قوت حافظہ کیلئے نبوی نسخہ حدیث سے ثابت ہے</u>

سوال : ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے حضورا کرم الله عنی کی شرکایت کی تو حضور الله اللہ عنہ کے حضورا کرم اللہ عنہ کے حضورا کرم اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چیکے ہے چند کلمات بتائے ۔ چندا ساء حنی بتائے جنگی ورد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حافظہ کی کمزوری جاتی رہی ۔ پھر بعد میں کسی صحابی کے بوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ کلمات بتائے۔ از راہ کرم وہ کلمات مع حوالہ ارسال کریں

المستفتی جمعی ایم اے بی ایڈ ہائی سکول شبقد ریشاور

الجواب: ترندی جلد ٹانی باب دعاء الحفظ میں بیر حدیث مذکور ہے۔ ﴿ ا ﴾ وہاں ہے یا دکیا جائے۔ فقط تبلیغ اور ترغیب تر ہیب کے حدیثین میں فرق

سوال: مايقول العلماء العظام في هذه المسئلة: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله عنى ولو آية وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار رواه البخارى . يعلم من هذ الحديث جواز التبليغ لكل شخص مامورا كان او اميراً او غيرهما وعن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله عَلَيْنَهُ لا يقص الاامير او مامور اومختال وفي رواية او مراء الحديث . فيعلم من هذا الحديث

تخصيص التبليغ بالا مير الن المطلوب منكم الجواب المشفى للقلب بينوا و توجروا والمهابية المستقى للقلب بينوا و توجروا والمهابية المستقال المس

#### المستفتى : مولا ناعبدالقاد رمسجد ميرحتم شبقد ريشاور...... 1979ء ر٥٧٣

الجواب: التبليغ مغائر من القصص لان التبليغ هو الايصال باللفظ او المعنى من غير امر زائد. والقصص هو الترغيب و الترهيب او الخطبه على الاختلاف فالتبليغ اهون و اسهل من القصص بخلاف القصص فانه لا بد فيه من مراعاة مصالح القوم ومصالح الوقت فافهم. فقط ﴿ ا ﴾

### صلاۃ البروج ، والنور کی حدیث موضوعی اوربعض دیگرا حادیث کےحوالے

سوال: بنده نے ایک آب میں پڑھا ہے(۱) حدیث شریف ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو ایک فرشتہ ہام خانہ کعبہ پنازل ہوتا ہے اور بیندا کرتا ہے کہ اے بندگان خداوا متیان مجم مصطفیٰ تم پرایک زندگی آنے والی ہے کہ نام اس کا گور ہے تم کولازم ہے کہ آخرت کیلئے ذخیرہ مہیا کرو۔ دور کعت صلوٰ قالبروج وصلوٰ قو نور کی پڑھنا ہے اور دور کعت صلوٰ قالبروج وصلوٰ قالبروج : رکعت اول میں بعد فاتحہ و السماء دات البروج ۔ اور رکعت ثانی میں بعد فاتحہ و السماء دات البروج ۔ اور رکعت ثانی میں بعد فاتحہ و السماء و المطارق ۔ (۲) ترکیب صلا قانور: رکعت اول میں بعد فاتحہ کے اولے میرو کم اھلکنا تا محصر و ن . (۳) ترکیب صلا قافل: رکعت اول میں بعد فاتحہ پانچ مرتبہ سورة الکا فرون اور رکعت ثانی میں بعد فاتحہ پانچ مرتبہ سورة الکا فرون اور رکعت ثانی میں بھی مصطفیٰ علیہ ہے کہا ہے بہی فرشتہ پھر بیت المقدس کی حجمت پر آتا ہے اور ندا کرتا ہے کہا ہے بندگان خداوا متیان تھر مصطفیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیروز عطافر مایا ہے اس کے سواتم ہمارے لئے ایک روز اور در پیش ہے کہنا م اس کا مصطفیٰ علیہ ہیں جم بی بی فرشتہ بھر والہ لکھے ۔ روز محشر ہے تم پر لازم ہے کہا لفاظ اور معتبر حوالہ لکھے ۔

(۲) ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نت فسی عصب ابدة من ضعف او السمه اجوین و ان بعضهم ﷺ الله ترجمہ: تبلیغ اور قصص میں فرق ہے۔ یونکہ بلیغ الفاظ اور معنی کے پہنچانے کو کہتے ہیں۔ کہ اس کے علاوہ اس پرامر زائد نہ ہو۔اور قصص ترغیب ، تر ہیب کو اور بنا براختلاف خطبہ کو کہتے ہیں ۔ تو تبلیغ قصص سے اھون اور آسان ہے۔اور قصص جو ہیں اس میں قوم اور وقت کے صلحتوں کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ (و ھاب)

(٣) عمروبن تريدا پناپ سروايت كرتا ب. قال دفت رسول الله الناس يوماً فقال هل معك من شعرامية ابن ابى الصلت شيئاً قلت نعم قال هيه فانشدته بيتاً فقال هيه ثم انشدته بيتاً فقال هيه حتى انشدته مأة بيت اس مديث كامعتركت عوالد و يحد

(٣) حفرت عائش صديقة رضى الله عنها عندوايت بقالت كانت عندى جارية تغنى فاستاذن عمر فلما احسه سمعت حسه فرت فلما دخل عمر رضى الله عنه تبسم رسول الله عليه فقال عمر ماضحكك يا رسول الله عليه فقال كانت عندنا جارية تغنى فلما سمعت حسك فرت فقال عمر لاابرح حتى اسمع ما كان سمع رسول الله الله الله المنافية برائه مهر بانى ان چندا عاديث كروال معتركا بول عدرية جائيل يوعين نوازش موكى -

المستفتى :محمدا كرم تبه كال بالايشاور..... ۱۹۲۸ ،۱۲۱ رس

الحجوا بن فرشته بام والى حديث موضوكي اور با باصل ب اورابوسعيد الحدري كي حديث ابودا وَيَتر يقي ميس ب الموجود الما المرتبي من المراب المرتبي المراب المرتبي و المرتبي المرتبي و المرتبي و المرتبي و المرتبي المرتبي و الم

### تقبيل اورمعانقه كي متعارض احاديث مين تطبيق

سوال: السلام علیم ورحمة الله کیعم عرض بیت که مشکواة شریف کے باب المصافحة والمعانقة میں حصرت انس رضی الله عند کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم الله نے کسی مسلمان بھائی کی تعظیم و تکریم کیلئے سر جھکانے اور معانقة اور بوسه و یہے سے منع فرمایا ہے اور مصافحہ کی اجازت وی کیکن اس سلسلہ کی دوسری احادیث میں جس کو حضرت عائشہ رضی الله عنہ اور حضرت براء بن عاز برضی الله عنہ نے روایت کیا ہے ان میں باتھوں اور پاؤل کو بوسه و بنا اور مصافحہ ومعانقة کو جائز فرمایا گیا ہے تواب ان احادیث میں تطبیق کیسی ہوگی ؟ وضاحت فرما کرمشکور فرما کیں۔

المستفتى: مولا ناغلام حسين جليئي صوالي ..... 1979ء ر٣٦,٣٠٠

الحواب تقبيل اورمعائق جائز بي كونكه متعددا حاديث سيحد عنابت باورمنع والى حديث محمول ب خوف شهوت اورحالت تجرع والمحميل برقال في الهدايه الخلاف في المعانقة في ازار واحد اماذاكان عليه قسميص او جبة فلابأس بها و صرح في حواشي المشكواة و كتب الفقه في باب الحظر والا باحة على حرمة التقبيل على وجه الشهوة ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### تر مذی شریف کے بعض الفاظ کی وضاحت

سوال: بنده دردو جائے ورتر مذی شریف شکمنداست \_ بنده بر مطلب آل نمیدانم \_ از شایال مبارکان التماس میننم که بنده در سی دوجائے واقف گردائی \_ جائے اول این ست ذکر فی الترم فی الترم فی باب ماجاء فی ابویوسف لاباس بالتقبیل و الهدایه ویکره ان یقبل الرجل فی الرجل او یده اوشینا منه اویعانقه وقال ابویوسف لاباس بالتقبیل و المعانقة لماروی انه علیه السلام عانق جعفر آحین قدم من الحبشة و قبله بین عینیه وله مما ماروی انه علیه السلام نهی عن المکامعة و هی المعانقة وعن المکاعمة و هی التقبیل و ما رواه محمول علی ماقبل التحریم قالوا الخلاف فی المعانقة فی از ارواحد اما اذا کان علیه قمیص او جبة لاباس به و و فق الشیخ ابو منصور بین الاحادیث فقال المکروه من المعانقة ما کان علی و جه الشهو قو عبر عنه المصنف بقوله فی از ارواحد فانه سبب یفضی الیها فاماعلی و جه البر و الکرامة اذا کان علیه قمیص و احد فلاباس به رد المحتار هامش الدر المختار ص ۲۹ جلد ۵ باب الاستبراء و غیره کتاب الحظر و الاباحة)

الوضوء ثلاثاً ثلاثاً عن ابى اسحاق عن ابى حية ذكر فى الحاشية على قوله عن ابى حية بفتح الحاء الى قوله من الشالثة ومن الوابعة والخامسة بنده بمرادوتش كالفظ من الثالثة عارف يستم دوم جائين ست فى التومذي باب ماجاء ان حذف السلام سنة حدثنا على بن حجونا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد خف الخ بنده بمرادلفظ خف كمرقوم ومكتوب است على لفظ زياد كرم قوم ومكتوب است فى السند عارف يستم بن زياد خف الخ بنده بمرادلفظ خف كرم قوم ومكتوب است على لفظ زياد كرم قوم ومكتوب است فى السند عارف يستم ما المستفتى : مولوى محمد يق حقانى قلع عبد الله كلتان كوئنه من المرادم المستفتى : مولوى محمد يق حقانى قلع عبد الله كلتان كوئنه من المرادم المستفتى على المستفتى الموادى القرادة المستفتى على المستفتى المستفتى المستفتى المستفتى الموادى المستفتى الموادى المستفتى المستفتى

المجواب: واضح رہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب المتھذیب میں بارہ طبقات رواۃ بنائے ہیں تو ان الفاظ ،من الموابعة ،من المحامسة و غیرها ، میں ان طبقات کی طرف اشارہ ہے اگر آپ کے پاس تقریب التبذیب نہ ہوتو منصاح السنن ص ۵۵،۵ جلد اکومراجعت فرماویں۔ ﴿ اللّٰهِ اور خف ہے مرادیہ ہے کہ یہ لفظ مشدد نہ پڑھا جائے گا۔ و ہو الموفق

عاشورہ کے دن قبروں پریانی ڈالنے کی حدیث موضوعی ہے

سوال: بمار بنااتے میں ارمح م يوم عاشوره پرضج سوير باندهير بين اوگ قبرول پر جاكر پانى ڈالتے بيں۔ بياوگ نمازنبيں پڑھتے اور پانى ڈالنالاز مى كارتوا بي بيحتے بيں۔ اب اس منا پر دوآ دميول كا جھ اب اب اب اس منا پر دوآ دميول كا جھ اب اب اب اس منا پر دوآ دميول كا جھ اس ص ٢٠١ اب بدعت كہتا ہے۔ دوسراا سے بيح كہتا ہے۔ اور دليل ميں كہتے بيں كه كتساب جسوا هسر السفيس ص ٢٠١ اذار ش الساء على قبور الاقرباء في يوم عاشور كفر عن الميت عشرة الاف ذنو به واعظم الله كه عشرة الاف در جة وقال جابر رضى الله عنه ان بلال رضى الله تعالى عنه رش الماء على قبر عليه الصلاة والسلام مهرباني فرماكر تحقيقي جواب ارسال كريں۔

<sup>(1)</sup> قال العلامة الفهامه الشيخ مفتى اعظم محمد فريد دامت بركاتهم قوله عن ابى حية قال في التقريب مقبولة من الثالثة وقد مر مبحث مراتب الراوة وطبقاتهم في باب ما جاء ان مفتاح الصلواة الطهور فقد قال فيه امابيان المراتب فاولها الصحابة اصرح بذلك لشر فهم والثانيه من اكد مدحه اما بافعل مثل اوثق الناس ..... الثالثة من افر د بصفة كثقة او متقن او عدل اوثبت واما الطبقات فالاولي الصحابة .... الثانيه طبقة كبار التابعين الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالزهرى الخ

#### المستفتى: سورگل ضلع كوياث ..... ١٩٧٥ ءرم ١٩

البواب : قبرول يرياني دُالناوفن كوفت جائز - لماروا ٥ صاحب شوح السنة مو سلا انـه عـليه السلام ر ش على قبر ابنه ابراهيم والبيهقي عن جا بر رضي الله تعالى عنه مو قو فا انه (رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ﴿ ا ﴾ (مشكواة ص ١٢٣ جلد ١) كين عاشوره كون توابك ا اِد ہے قبروں پریانی ڈالنابدعت قبیحہ ہے۔ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ فقہ کے معتبر کتا بوں سے ثابت ہے۔اورا گر کوئی حدیث کا دعوی کرے تو اس کا سند ذکر کرے اور یا ایسے کتاب برحوالہ دیوے۔جو کہ م بیث کو باسندروایت کرتا ہو۔ تا کہ ہم خود تحقیق کریں اور بیحدیث جوجوا ہرائنفیس میں مذکور ہے۔ نہاس کی سندمعلوم ہے۔ اورنہ حوالہ معلوم ہے۔ بلکہ اس پروضع کے آثار ظاہر ہیں بلکہ بیا یک طویل حدیث کا حصہ معلوم ہوتا ہے جو کہ موضوعی ہے۔ قال في الفو ائد المجموعةص ٢٠٣٥ ٣ حديث من صام عاشور ا اعطى ثواب عشرالا ف ملك البخ ذكره في البلالي مطو لاعن ابن عباس مرفوعاً وهو ﴿٢﴾ موضوع فقط

## وجودموجودات بروئے محمطیت اور آپ کے نور ہونے کا مطلب

سوال: تمام موجودات بروے محمصلی الله علیه وسلم وجود آیدندیانه و محمصلی الله علیه وسلم نور بودیانه؟ المستفتى :عبدالله مهاجرا فغانستان بیثاورشهر..... کیم رشعبان ۴۳۰ م

الجواب: نز دارباب شحقیق الفاظ حدیث لولاک موضوع وضمون او ثابت است - ﴿ ٣ ﴾ وحدیث اول ما خلق الله نوري بمعنى اول ماخلق الله روحي است درحواثى نشر الطيب وغيره قابل تتليم است \_

﴿ ا ﴾ مشكواة المصابيح ص ١٨٩، ١٨٩ اجلد اباب دفن الميت )

﴿٢﴾ كومن ذلك حديث :من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة فهذا باطل يرويه حبيب بن ابيي حبيب عن ابراهيم الصائع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وحبيب هذا غير حبيب كان يضع الاحاديث (الموضوعات الكبرى ص٩٩٠ رقم حديث: ١١٢١)

﴿٣﴾ حديث لو لاك لماخلقت الافلاك ،قال الصنعاني انه موضوع كذافي الخلاصة لكن معناه صحيح فقدروي الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً اتاني جبريل فقال يامحمد لولاك ماخلقت الجنه ولو لاك ماخلقت النار وفي رواية ابن عساكر لولاك ماخلقت الدنيا .(الموضوعات الكبرى ص٩٣ ا رقم حديث :٥٥٣)

#### <u> حديث 'ولد الزناء لايد خل الجنة "مرضوعي ب</u>

سوال: ایک حدیث ب' ولد الزناء لاید حل الجنة 'کیاس کاکوئی اصل ہے ہے المستقتی: غلام سرورسنگا پور ۱۹۸۳ مرورسنگا پور

الجواب: ال مديث كم تعلق المصنوع في احاديث الموضوع "ص الهيل مطور - ولد الزنا لا يد خل الجنة لا اصل له انتهى ﴿ الله اوربي مديث معقول بحى نبيل كونك ولد الزناس كوئى قصور سرز دنبيل بهوا - وهو الموفق

## مقرب فرشتوں کا زمین ہے مٹی کیجا نا اور زمین کی فریاد کا واقعہ اسرائیلی ہے

سوال: ایک کتاب میں لکھا گیا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے جبرئیل علیہ السلام کوطائف کے مقام سے مٹی لانے کیلئے بھیجا۔ تو زمین نے بڑی فریاد کی اور جبرئیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے حصہ جسم سے ایسی مخلوق بنائی جائے گی جونافر مان ہو گی خون بہائے گی للبذا میں تمھاری منتیں کرتی ہوں عاجزی کرتی ہوں تم یہاں سے مٹی نہ لو جبرئیل علیہ السلام کو اسپر رحم آگیا۔ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے زمین کی آہ و زاری پر اپنی رحم دلی کا عذر کردیا تب اللہ تعالیٰ نے کیے بعد دیگرے باقی دومقر بفر شتوں کو بھیجا۔ مگر زمین کی فریاد وزاری پر ان کے دل بھی نزم ہوگئے۔ اور انہوں نے بھی خالی ہاتھ آگر زمین کے رونے پر اپنی رقبق القلمی کا عذر کردیا۔ تب حضر تو کر رائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر چہ زمین ان کے سامنے بھی بہت چینی چلائی۔ مگر انہوں نے اسکی ایک نہ تی ۔ اور مٹی لے جا کر اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ کہ یہ تینوں تو زمین ہے مٹی نہ لا سکے۔ تو کیے لئے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تیرے تھم کے سامنے کسی کے رونے کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تیرا تھم ما ننا ہے۔ اس لئے حضرت عزرائیل علیہ یا اللہ موار واح کے بیش کر نے برمقرر کیا گیا ہے۔ یہ قصیح ہے یا غلط؟

المستفتى : محد ابوب خان محلّه شيام سَنْجُ مردان .....١٠ رصفر ١٣٩٢ هـ

الجواب بخبرصادق كاقوال ميں بيواقعه موجوز بيں ہے۔ بلكة قرآن مين خالف ہے 'قال الله تعالىٰ

﴿ ا ﴾ِقال الملاعلي قارى حديث ولدالزنا لا يدخل الجنة يدورعلي الالسنة ولم يثبت بالسنة بل قال القاضي مجدالدين الشيرازي في سفر السعادة هو باطل. (الموضوعات الكبري ص ٩ ٢٥ رقم حديث: ٩ ٢٠ ) لا یعصون الله ما امر هم و یفعلون ما یؤ مرون . "﴿ الله البته اسرائیلیات میں بیق صمطور ہے۔ فقط گائے کے دود صمیں شفا اور گوشت میں بیاری والی حدیث کا مطلب

سوال: مندامام اعظم مترجم اردوفوا ئدازمولا ناسعد حسن میں سنن والوں ہے ایک حدیث نقل کیا گیا ہے۔اس کا کہاں تک ثبوت ہے۔ کدابن تن احمد حاکم نے ابونعیم سے بایں معنی روایت کیا ہے۔ کدآ پینائیج نے فرمایا۔ کدگائ کا دودھ ہیو۔ کیونکہ بیددوا ہے۔اوراس کا گھی شفاہے۔اور بچواس کے گوشت سے کیونکہ اس کا گوشت بیماری ہے؟ المستفتی خلیل الرحمٰن ۲۰۰۰ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۸

الجواب :چونکه دارالعلوم کے کتب خانہ میں ابن سی وغیر و کتب موجود نبیں ہے۔اس لئے اس روایت کے سند کے متعلق تحقیق مقدور نہ ہوئی۔البتہ اگریہ صدیث ثابت ہو۔تو اس کوالماء المشمس کی طرح نہی طبعی پرحمل کیا جائےگا نہ کہ نبی شری پر۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق

سابة صورواليسة كمتعلق حديث عليم ترمذي ثابت بيس ب

سوال: کیم ترندی نے لکھا ہے۔ ان النبی منتیج لم یکن یری له ظل فی شمس و لا قمو الخ۔ کیا بیصدیث باعتبار سند کے تیج سے یانہیں؟

المستقتى: نامعلوم طالب العلم دارالعلوم حقانية ..... ١٩٩٠ ءروراا

**الجواب**: بیروایت ٹابت ہیں ہے . ﴿ ٣﴾ وهو الموفق حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کا ہمبستری ہے روز ہ کے افطار کے اثر کی تو ضیح

سوال: ایک عالم سے سنا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ جمبستری سے روز ہ افطار کرتے تھے۔ کیا یہ بات سیج ہے اورحوالہ کتا ب احیاء العلوم جلد دوم س ۳۴ کا دیتا ہے اس کی وضاحت کی جائے تو مہر بانی ہوگی۔ ﴿ اللّٰهِ رِبِهِ وَ کُوعِ : ١٩ آیت : ١)

﴿ ٢﴾ عن عائشة رضى الله عنها اتى النبي الله عنها الى النبي الله بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقه ولنا هدية . (صحيح لمسلم ص ٣٣٥ جلد ١ باب اباحة الهدية للنبي الله على على المسلم ص

﴿ ٣﴾ عن ذكوان أن دسول المله عليه مليك يوى لمه ظل المنع اسروايت كوجلال الدين سيوطى رحمة الله عليه في تصائص الكبرى ص ٦٨ جلدا مين ذكر كي ہے۔اس كا پہلا راوى عبدالرحمان بن قيس زعفرانى كوعلاء حديث في وضع احاديث اور بعض نے كذب كى طرف منسوب كيا ہے۔ كسما في تھذيب المتھذيب للعلامه ذهبي در حمه الله ص ٢٣١ جلد ٢ وقع ١٣٠ مااسماوراى طرت دوسراراوى عبدالمذك بن عبدالله بن الوليد بھى جمهول ائال بنا ساءالرجال كى كتب متداوله ميں ان كاحال فدكور بيس۔ (ازمرت )

لمستقتی : نامعلوم .....۸اررمضان ۰۸ ۱۳۰۸ ه

<u>یا نجویں اور حصے کلمے کا حدیث نبوی سے ثبوت</u>

سوال: کیاجارکلموں کے علاوہ پانچویں اور چھنے کلمے کا حدیث نبوی آلیک ہے ہے کوئی ثبوت ہے؟ یالوگوں نے من گھڑت وضع کئے ہیں اور کیاان کوضروری قرار دینااور بوقت نکاح پڑھنا بدعت ہے؟ بینو او تو جروا المستفتی: قاری بشیراحمدعلوی سررمضان المبارک ۱۳۹۵ھ

المنبوا ب: احادیث میں چھے نے اندکلمات ثابت ہیں ﴿٢﴾ اور بوفت نکاح کسی کا پڑھناضروری نہیں

ے-(رواه ابو داؤد والترمذي) وهوالموفق

## امامت على رضى اللّه عنه كي تحقيق اور حديث غديرخم

سوال: بعض اوگ غدر خم کے موقعہ پر حضور علیہ کے فرمان سے امامت علی رضی اللہ عند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیصدیث اور اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ بینو او تو جرو ا

﴿ ا ﴾ تسو جسمه : میں نے اس قصد میں اس اثر کوئیں پایا۔ لیکن اس میں کچھ استبعاد بھی نہیں ہے۔ جبیبا کہ میں نے اس کواشار ہ کیا ہے۔ ہاں ایک امر جزی کی خبر کی وجہ سے دوا م اور کلیہ کا دہم کر تا بڑا اظلم ہے۔

﴿ ٢﴾ عن بـ الله بن يسار بن زيد مولى النبي النبي النبي عن جدى انه سمع رسول الله النبي الله عن الله الله عنه الله الله النبي النبي التبي القيوم واتوب اليه غفرله وان كان قد فر من الزحف رواه الترمذي وابوداؤ دلكنه عند ابي داؤ دوهال بن يسار وقال الترمذي هذا حديث غريب .

(مشكواة المصابيح ص٥٠ تجلد ا باب الاستغفار والتوبة)

قال ابن عابدين قلت ولم ار في الحديث ذكر صباحا ومساء بل فيه ذكر ثلاثا كما في الزواجر عن الحكيم الترمذي افلااذلك على مايذهب الله به عنك صغار الشرك و كباره تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم اني اعوذبك ان اشـرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم .وعند احمد والطبراني ايهاالناس اتقوا الشرك فانه اخفي من دبيت النـمل قـالـوا وكيف نتـقيـه يـارسـول الله قال قولوا اللهم انـانـعـو ذبك ان نشـرك بك شيـنـا نعلمه ونستغفرك لمالانعلمه .(ردالمحتار ص٢ ا ٣جلد٣ قبيل مطلب توبة الياس)

### المستفتى :مولوى عبدالحنان بخشالي ضلع مردان .....١٩٦٩ءر۵ر١٥

الجواب: (١)حديث غدير خم . رواه البراء بن عازب و زيد بن ارقم ان رسول الله عُلَيْكُ لما نزل بغدير خم اخذ بيد على فقال الستم تعلمون اني اوليٰ با لمؤمنين من انفسهم قالوا بلي قال الستم تعلمون اني اولي بكل مومن من نفسه قالوا بلي فقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عادمن عاداه فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئاً يا ابن ابي طالب اصبحت و امسیت مولی کل مومن و مومنة . رواه احمد (مشکواة ص ۵۲۵ جلد ۲) اس حدیث شریف میں پنمبرعلیہ السلام نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کیلئے ولایت ثابت کیا ہے۔اورولایت بہت ہے معانی کامحتمل ہے۔ولایت نصرت اورمحبت کے معنی کیلئے بھی آتا ہے . فسمعنبی السمولیٰ ہو الناصر او المعنی المناس مدیث سے امامت کامعنی لینا اور اس میں محصور کرناغلطی ہے۔ اور اگر اس سے بالفرض امامت کامعنی مرادلیا جائے ۔ تب بھی شیعہ حضرات کیلئے بیہ ججت نہیں ۔ کیونکہ پنجمبرعلیہ السلام حضرت علی کیلئے بالفعل ولایت ثابت کرتے ہیں، نہ کہا نکے ساتھ آئندہ کیلئے وعدہ کرتے ہیں،اور یہ سی مخفی نہیں ہے۔ کہ حضرت علی رضی الله عنه پنجمبرعلیه السلام کے حیات میں بالفعل امیر اور خلیفہ نتھے۔ اور بالفعل ناصر اور محبوب نتھے۔ تو یہ بھی ایک واضح قرینہ ہے۔ کہ مرادامارت اورخلافت نہیں ہے۔اور بالفرض پیشلیم کیا جائے۔ کہ مراد وعدہ امارت اورخلافت ہے۔ تو اس کوا تصال برمحمول کرنے برتمام صحابہ کرام بلکہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی تغلیط موجود ہے۔ پس اسکامرا دا تصال نہ ہوگا۔ پس بیمراد ہوگا کہاستقبال میں بیھی امیراورخلیفہ ہوگا۔اس حدیث ہے شیعہ کااستدلال کم نہمی اورغلط نہمی پر مبنی ہے۔شیعہ کے کتب سے بیرثابت ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے اپنی خلافت ہے انکار کیا ہے۔اور دیگر خلفاء کا وزیراور قاضی اینے اختیار ہے رہ گیا ہے۔ بیتمام تفصیلات فتوی میں نہیں لکھے جاسکتے ہیں۔مزید معلو مات كيلئ نصيحة الشيعه مصنفه مولا نااحنشام الدين اورهدية الشيعه بمولانا قاسم باني دارالعلوم ديو بنداور تحفه اثناعشر بيه مصنفه شاہ عبدالعزیز صاحب کے طرف مراجعت کریں۔اورضروری بحث پرہم افتاء میں اکتفا کرتے ہیں۔ و ھو الموفق

شب معراج میں روئیت باری تعالیٰ کے روایات میں تطبیق

**سوال**: کیاحضوط ﷺ نے خداوند تعالیٰ کوشب معراج میں دیکھا ہے۔ یانہیں کیونکہ شب معراج پر جانے کی

واقعہ سے بعض لوگ اسے خواب سے تعبیر کرتے ہیں۔اور بیروایت پیش کرتے ہیں۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا شب معراج میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار کی قائل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ قائل ہیں۔اور دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔تو مسئلہ کی وضاحت فرما کر ثواب داریں حاصل کریں؟ عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔تو مسئلہ کی وضاحت فرما کرثواب داریں حاصل کریں؟ المستفتی :محمہ جاوید ہزاروی ۔۔۔۔۱۹۷۸ءرے۱۹۷۸

الجواب: واضح رب كرليلة المعراج كم تعلق اخبار واثاريس جمع اورتطيق امرضمير ب. اى رئ الله تعالى بقلبه لا بوجهه . او با لحجاب لا بلا حجاب او عند عدم التجلى التام لا عند التجلى التام و هكذا . ﴿ ا ﴾ وهو الموفق

واقعة بض روح موى عليه السلام قرآني آيت "لا يستقدمون ساعة" الخيسة متناقض نهيس

المسلام كانوا يخيرون ولم يخيره الملك فلم يعرفه موسى عليه السلام كما في القسطلاني السلام كانوا يخيرون ولم يخيره الملك فلم يعرفه موسى عليه السلام كما في القسطلاني ﴿ الجقال العلامه محمد عبد العزيز الفرهاري (ثم الصحيح اله عليه الصلوة والسلام انمارائ ربه بفواده اي بقبله لابعينه اختلف السلف والخلف فيه على اقوال احدها انكار الروية وهو قول عائشة والمشهور عن ابن مسعود وابي هريره رضى الله عنهما وعن مسروق قال لعائشة هل راى محمد ربه قالت لقد قف شعرى مسما قلت من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب قال فاين قوله تعالى معنى ولكن رايته بقلبي مرتين بالقلب وهو رواية عن ابن عباس قال القاضي عياض جاء في الحديث لم اره بعيني ولكن رايته بقلبي مرتين الرواية المشهورة عن ابن عباس وعليه الشيخ ابوالحسن الاشعري وفي شرح المسلم للاما م النووي هو الراجح عند اكثر العلماء رابعها التوقف وهورأي سعيد بن جبير واختار الشارح القول الثاني على الثالث لانه مؤيد بالحديث ولانه لا يدل على الروية بالعين نص واما قول ابن عباس فلعله اجتهادي الخرالية منه المعراج) (النبراس شرح شرح العقائد ص ۴۵ اباب بيان المعراج) (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

فليسراجع . و افقاء البصر كان من الجسم التمثل به لامن الجسم الملكي لعدم الامكان . فافهم . واليراجع الى اصل الحديث حتى يتميز حديث الرسول من زيادات الوعاظ . ﴿ الهُو هو الموفق

### شداد کی جنت کا قر آن وحدیث میں کوئی ثبوت نہیں

سوال: بعض اوگ کتے ہیں کہ شداد کا فرنے جو جنت بنوائی تھی۔ خدانے زمین کے اندر محفوظ کرر کھا ہے۔
اور قیامت کے دن شداد کا بنایا ہوا جنت دکھائے گا۔ اس پرایک شخص نے کہا۔ کہ یہ جنت نہیں ایک خوبصورت مکان
بنوایا تھا جے شداد جنت کتے تھے خدانے تباہ و ہر باد کیا ہے۔ اور کسی دن کھنڈرات کی شکل میں نکل آئے گا۔ بہر حال
سایہ جنت واقعی آج تک زمین میں محفوظ ہے۔ آیات واحادیث سے ثابت کیا جائے ۔ اور یہ جنت کن لوگوں کے
زریعے بنوائی تھی اور شداد کا فرکو جنت کا نقشہ کس نے بتایا تھا۔ پوری وضاحت فرمائیں۔
المستفتی فضل دیان جرائے ڈاک اسمعیل خیل سے ۲۶ رربیع الا ول ۱۳۹۰ھ

البوائیلی بات ہے الب اشداد کے جنت بنانے کا ثبوت قر آن اور حدیث ہے نہیں ملتا۔ یہ ایک اسرائیلی بات ہے اور واضح رہے۔ کہ جنت عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا شداد کا جنت اور باغ بناناعقل ہے دور نہیں ہے۔ ہے شک میڈھیک نہیں ہے۔ کہاس میں وہ خاصیات ہوں۔ جو کہ معروف جنت کے اشیاء میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کہ بیآ ٹھوال جنت ہوگا۔ اور مسلمان اس میں جزاء کے طور سے داخل ہو گئے۔ یہ معقول اور منقول دونوں ہے خالف ہے۔ فقط

### شوافع كامتدلغزوة الرقاع والي حديث كاضعف

(بقبه حائبه) (۴ مشكواة المصابيح ص ٥٠٥ جلد ٢ باب بدأ النحلق و ذكر الانبياء عليهم السلام الفصل الاول)
(بقبه حائبه) (۴ من جمعه: يرحد يث سنداً سيح بـ اورمتناس سيكونى محال لازمنيس آلى - كيونكه انبياء كوافتتياره ياجاتا سيداور موكى عليه السلام كورشت نياني التياني و يا - توموكى عليه السلام كورشي التي المسلام المسلام

سوال : غزوة الرقاع كاواقعه جوكه المحديث اورشوافع السمسكة كه دليل مين پيش كرتے ہيں - كه خون نكلنے سے وضو پنييں انو شاہے - دوران دورہ حديث شريف آپ صاحبان سے سناتھا - كه اس حديث ميں ايك راوى عقيل بن جابر مجهول ہے - اور محمد بن آخق متنكم فيہ ہے تواگر كسى كتاب ميں بيمسكله موجود ہوتو اس كانام ادر مرجع روانہ فرماويں - خويد كم: مولا ناعبد البهادى صاحب گندف صوالى ٢٠٠٠ ربيج الثانى ٢٠٠١ ه

البهدواب المجود مقامات كوم الجمهور وس و جلدااور معارف السنن كمتعدد مقامات كوم اجعت فرمائيس. تاكه اس جواب كامخرج اور ديگر جوابات بهى معلوم هول \_ اور مينزان الاعتبدال ص: ۸۸ جبلد: ٣ كوجمى مراجعت فرمائيس \_ ﴿ الله وهو الموفق

#### عهدنامه كالمضمون اورفضيلت كےروايات

سوال: یہاں پرحیدرآ بادسندھ کے باشندوں نے عہدنامہ کوسند پکڑا ہے۔ کہ عہدنامہ قرآن شریف ہے۔ امیس عربی اور قرآن شریف کے الفاظ ہیں۔ اگرایک شخص تمام عمر میں ایک نماز بھی نہ پڑھے۔ مگر عمر ہیں ایک بار عہدنامہ پڑھ کے ۔ تو وہ جنت کا حقدار اور جہنم کی آگ اس پرحرام ہے۔ (۱) عہدنامہ کوقرآن تسلیم کرنا کیسا ہے عہدنامہ قرآن کی مخالف ہے یا موافق (۳) عہدنامہ میں واردا حادیث سیجے ہیں یاضعیف (۳) عہدنامہ میں فروفضائل پراعتقادر کھنا کیسا ہے (۵) اگر عہدنامہ قرآن اورا حادیث کے خلاف ہو۔ تو لوگوں کے عقیدہ صاف فرکر نے کیلئے اسکی بے حرمتی اور جلانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى :مولا ناغلام رباني تعلقه ذر گري ضلع مير پورخاص سنده .... ١٩٦٩ ء ١٩٧٧

الجواب: (۱) عبدنام کور آن سلیم کرنا کفر ہے۔ کیونک قرآن میں زیادت کفر ہے۔ (۲) عبدنام کامضمون درست ہے۔ لیکن قرآن نہیں ہے۔ (۳) قال العلامة الشامی ص ۸۳۷ جانقل بعضهم عن نوا در الاصول للتو مذی ما یقتضی ان هذا لد عاء له اصل (۲) کر فضائل بلا شوت اور بلاد کیل ہیں (۵) چونک جلانے سے فتہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اساء اللہ کے جلانے پراقد امن ہیں کرنا چاہئے۔ بخلاف ما ورد فی حق المصحف و هو الموفق ﴿ الله و فی منها ج السنن و الجواب عن دلائلهم ان حدیث جابر معلول سنداً لان فی سندہ محمد بن اسحاق و عقیل بن جابر و الا ول قبل فی حقه کذاب و الثانی مجھول لم یرو عنه غیر صدقة بن یسار و کذا لیس فیه قول المرسول ولا فعله النج ( منها ج السنن شرح جامع السنن ص ۱ ۲۱ جلد الوضوء من القی و الرعاف ) قول المرسول ولا فعله النج ( منها ج السنن شرح جامع السنن ص ۱ ۲۱ جلد الوضوء من القی و الرعاف )

### ام ایمن کی حضور قایشه کا بیشاب بینا

سوال: کیاام ایمن کی حضورتانی کا پیشاب بیناکسی حدیث سے ثابت ہے؟ المستفتی:محمد صابرشاہ ڈیرہ اساعیل خان ۲۰۰۰۰ ربیع الاول ۲۰۰۴ ہے۔

الجواب: بدواقعه حاكم في متدرك مين ذكركيا بـ

#### "اختلاف امتى رحمة "كروايت

سوال: حضوطالية كى بيروايت كه احتلاف امتى رحمة " تعنى ميرى امت كااختلاف رحمت ب- كيابي

روایت سیح ہے؟

المستفتى: سلطان شيرايم آرايف كالونى كامره الك ..... ٢٠ررمضان ١٣٠٥هـ

المبدوا ب: بیرهدیث ثابت ہے۔ای اختلاف کے نتیجہ میں دین کاظہور ہوا۔ائمہار بعد کے اختلاف سے دین واضح ہوگیا۔اورلوگ درست راستوں پرروانہ ہو گئے۔

(فلير اجع الى موضوعات الكبير لملاعلى قارى ص∠ ا)﴿ ا ﴾وهو الموفق

### <u>فیض الباری کی ایک عیارت براشکال کااز الہ</u>

سوال: بخدمت محترم القام حضرت مولا نامفتي محدفر بدصاحب مدظله العالى!

السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه ..... جناب والافیض الباری جلد ۳۹۵ سی ۱۳۹۵ کی اس عبارت کا مطلب آپ ہے سمجھنا حیا ہتا ہوں ،امید ہے آپ ضرور راہنمائی فر مائیس گے۔

﴿ ا ﴾ حديث اختلاف امتى رحمة زعم كثير من الائمه انه لااصل له ،لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطوداً واشعر بان له اصلا عنده وقال السيوطي اخرجه نصر المقدسي في الحجه والبيهقي في السرسالة الاشعريه بنغير سند واورده الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغير هم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا والله اعلم وقال الزركشي اخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة مر فوعاً والبيهقي في السمدخل عن القاسم بن محمد قوله وعن عمر بن عبد العزيز قال ما سرني لو ان اصحاب محمد لم يختلفوا لانهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة قال السيوطي و هذا يدل على ان المراد اختلافهم في الحرف والصنائع ذكره جماعة فسبحان من اقام العباد فيما اراد الخ (الموضوعات الكبير لملاعلي قاري ص ١٥ رقم حديث : ١٢٠)

واعلم ان في التحريف ثلاثة مذاهب ذهب جماعة ان التحريف في الكتب السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى جميعاً و هو الذي مال اليه ابن حزم و ذهب جماعة الى ان التحريف قليل ولعل الحافظ ابن تيمية جنبح اليه و ذهب جماعة الى انكار التحريف اللفظي رأساً فالتحريف عندهم كله معنوى قلت يلزم على هذا المذهب ان يكون القرآن ايضاً محرفاً فان التحريف المعنوى غير قليل فيه ايضاً والذي تحقق عندى ان التحريف لفظي ايضاً اماانه عن عمد منهم او لمغلطة فالله تعالى اعلم.

مخطط (خط کشیده) عبارت پره کرم چکرا گیا۔ایک طرف محفوظیت قرآن کریم کابنیادی اوقطعی یاضروری عقیده و انسا له لحدافظون کے تحت قدیماً وصدیثاً مفسرین کا یک ایک حرف بلکرزیروز برتک کی حفاظت کی تصری اسام ات ترم رحم الله کی الملل و انحل جلد تا هم به که کابیارشاو است مات ابو بکر و و لی عمر ان لم یکن عند المسلمین ادامات عمر مائة الف مصحف من مصر الی العراق الی الشام الی الیمن فما بین ذلک فلم یکن اقل ثم و لی عثمان فزادت الفتوح فلو رام احد احصاء مصاحف اهل الاسلام ما قدر سو واعلموا انه لو رام احد ان یزید فی شعر السابغة او شعر زهر کلمة او ینقص اخری ما قدر لانه کان یفتفح الوقت و تخالفه انسخ المبثوثة فی شعر السابغة او شعر زهر کلمة او ینقص اخری ما قدر لانه کان یفتفح الوقت و تخالفه انسخ المبثوثة خیر اسان والشرک والصقالیة و بلاد الهند فما بین ذلک فظهر حمق الوافضة و مجاهدا تها با لکذب الخوراسان والشرک والصقالیة و بلاد الهند فما بین ذلک فظهر حمق الوافضة و مجاهدا تها با لکذب الخوراسان والشرک فی ص ۲۸ واما قولهم فی دعوی الروافض تبدیل القرآت فان الروافض لیسوا من السمسلمین اورعلام تفاجی رحم التداورخود قاضی عیاض رحم التدی "شفاء" اوردشیم الریاض" کار خرفا منه او کلمة او غیر المسلمین الفر آن کله او انکر حرفا منه او کلمة او غیر شیئا منه بابدال زیادة او نقص فیه کلاماً لیس منه اوراس سے قبل و المرتا ب فی ذلک المعلوم من الدین شیئا منه بابدال زیادة او نقص فیه کلاماً لیس منه اوراس سے قبل و المرتا ب فی ذلک المعلوم من الدین من المورورة و المنکر بعد البحث و صحبة المسلمین کافر بالاتفاق و لا یعلر بقوله لا ادری الخ

بہرحال بیاوراس جیسی بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تصریحات کے باوجودہ مسب طالب علموں کو معلوم ہیں حضرت شاہ صاحب کے الفاظ بالامخططہ کا مقصد کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔خدا کرے بیمیری نامجھی کا کرشمہ ہو،اور آ پ کوئی ایسی تسلی بخش تو جیہہ ہے۔ سرفراز فرماویں کہ اطمینان قبلی کی دولت حاصل ہوجائے۔ نہ جانے میری عقل وہم کو کیا ہو گیا کہ اس سے سخت پریشان ہوں۔ اور بار بار دب الا توغ قلو بہنا کی دعا کر رہا ہوں۔ دوجیا شخصیتیں جن سے ان کے روحانی اثر ات کی امید بندھی ہوئی ہے، سے اپنا دکھ عرض کر رہا ہوں جن میں سے آ نجناب سے خصوصی طور پر پُر امید ہول اس وقت صرف آ ہے ہی کوعریضہ کے رہا ہوں امید ہے جلد تر دشگیری فرما کر ممنون فرما کیں گے۔ مجھے خود حاضر ہوکر تشفی پاصل کر لینی آ ہے ہی کوعریضہ ہوگی ہوئی ہوگی المیں امید ہے جلد تر دشگیری فرما کر ممنون فرما کیں گے۔ مجھے خود حاضر ہوکر تشفی پاصل کر لینی

جابئے تھی سردوں ہمتی مانع ہے۔ آران الفاظ کے یہی ظاہری معنی مرادین جو میں مجھ رہا ہوں کہ قرآن باک میں نفظی تخریف موجود ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ نہ توفیہ کا مرجع کتب ساویہ سابقہ بن سکتی ہیں اوراہ فیھا کر کے کا تب کے سر ڈالا جائے ، تو امان مدعن محمد منهم او لمعلطة ۔اس ہے مانع ہے کیونکہ ان کفار کی تحریف تو یقیناً عن محمد منهم او لمعلطة ۔اس ہے مانع ہے کیونکہ ان کفار کی تحریف تو یقیناً عن محمد منهم او المعلطة ۔اس ہے مانع ہے کیونکہ ان کفار کی تحریف تو یقیناً عن محمد منهم او المعلطة و انتم تعلمون و رسورة البقرة آیت )

تو بهر حال كياكسى مسلمان ني تحريف كاارتكاب كيا ہے؟ (والعياذ بالله) اگراييا ہے تو بقول "شفاء "ان هــــــــــــذا المنكو اذا جوز على جميع الامة الوهم والغلط منا نقلوه ..... دخل الامة انه في جميع الشريعة اذهم الناقلون لباو للقرآن و انتحلت عوبي الدين . (اسيم الرياض .....) اورا گرمعاذ الله بات يجي ہے جو ظاہر الفاظ ہے بجی جارتی ہے تو حاسد بن اوراعداء ديو بندين نے آئے تک ان اكابر كے خلاف ان الفاظ كوا جھالا كيوں نہيں؟

النهم فيلا تنكيلنا الى انفسنا طوفة عين ولا الى احد من خلقك ولا اقل من ذلك و اصلح لنا شاننا كله بجاه نبيك المصطفع و حبيبك المرتضى عليه و على اله و اصحابه من الصلواة اكملها و من التسليمات افضلها. تاكاره: عبدالكريم ففرله والوالديم ازنجم المدارس كلا حي ٢٠٠٠٠٠ رجماوي الثاني ٣١٢ احر٢٨ روتمبر ١٩٩١ ،

النجواب بمحترم المقام جناب قاضي صاحب دامت بركاتكم ....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ابا دو الیس جب آپ نے بھے جیسے کم علم اور کم عمر پراعتاد کیا ہے قاس بناء پراس اشکال کے ازالہ کے متعلق عرض ہے کہ میں نے حضرت شاہ صاحب کے کمین ترخ برحضرت شخ الحدیث مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کاملیوری رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ فیض الباری 'جمار ہے شخ حمہ اللہ کی امالی ہے اور باوجود سعی بلیغ کے اس میں بہت ہی بین غلطیاں ہیں۔ مثلاً حضرت عیسی علی الباری 'جمار ہے شخ رحمہ اللہ کی امالی ہے اور باوجود سعی بلیغ کے اس میں بہت ہی بین غلطیاں ہیں۔ مثلاً حضرت عیسی علی الباری 'جمار کے شخص الرفع ہاء مر کے متعلق اور قرض میں حوالہ کی عدم صحت کے متعلق وغیرہ و آوان امالی کے تفر دات میں غور ہے کام لین ضرور ک ہے۔ اس تحریف والی عبارت کے متعلق مول کے ابتداء میں ایک سوال آیا تھا ،اس کا جواب بیکھا گیا ہوا کہ شاہ صاحب نے کتب ساوی ( سابقہ ) کے متعلق واقع نہیں ہوئی ہاں میں اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اس دوسر ہے نہ بہب پراعتر اض کرتے ہیں کہ اس سے بیلازم آتا ہے کو قرآن مجید بھی اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اس دوسر ہے نہ بہب پراعتر اض کرتے ہیں کہ اس سے بیلازم آتا ہے کو قرآن مجید بھی خوف ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اول و ترجی دیتے ہیں کہ ان میں جو کہ بیف معنوکی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نہ برگ میں ہوئے جو کہ بیف الفظی ایصنا " اللے و ھو المو و فق سے حاصر فی ہا لفظی ایصنا " اللے و ھو المو و فق نہ برگ ضمیم الا بیا ہے۔ و حق العبار ہ : و اللہ ی تحقق عندی ان النے حریف فیھا لفظی ایصنا " اللے و ھو المو و فق

## كتاب السنة والبدعة

### اذ ان کے وقت ہاتھ چومنااورز ورز وریے کلمہ بڑھنا

سے ال :ہمارے ہاں اکثر مساجد میں جب اذان میں محطیقی کا نام آجائے۔ائمہ حضرات ہاتھ چوشے میں۔اورنماز کے بعدز ورز ورئے کلمہ پڑھتے میں ای طرح دوسرے رسومات بھی کرتے میں شرعی تکم کیا ہے؟ المستفتی : یحیٰ خان راولپنڈی سمبرر جب ۱۳۹۹ھ

البواب :جوامام غيراللدُوحاضه وناظر جائے ياعالم الغيب مائے و د کافر بناس کے پیچھے اقتدا ،باطل

اور کا اعدم ہے۔ ای طرح جوامام سیدالبشر کے بشریت ہے۔ منگر ہووہ بھی کا فرت ہوا ﴾ کے مسا صوحوا بدہ فی کتب الفق ہ والکلام ۔ اور ذکر بالجبر بذات خود جائز ہے۔ لیکن بصورت ایذا ، ناجائز ہے ہو کا ﷺ صرح بدائمو کی وغیرہ ۔ پس اول الذکر کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ یا اعادہ کریں۔ اور آخرالذکر کے پیچھے نماز پڑھیں اور اعادہ نہ کریں۔ و ہوالموفق

## <u>اذ ان سے بل یا بعد صلاۃ وسلام پڑھنا</u>

سوال: بمارےعلاقے میں عام طور پرمؤ ذنین صلاق وسلام پڑھتے ہیں۔ا کا شرعی تھم کیا ہے؟ کمستفتی:مولوی کرم الٰہی عثمانی اسلام پور ہ سرگودھا۔۔۔ ۲۹ ررمضان ۱۳۰۵ ھ

#### البهواب: بيتمام طرق نهمنوع بين اورنه مطلوب - البيته ابل بدع كاجو ثبعار بو - اس سے اجتناب

﴿ ا ﴾ قال الله تعالى في كلامه المجيد قل لا املك لنفسي نفعا و لا ضراالاما شاء الله و لو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير و ما مسنى السوّء . (الايه الاعراف :١٨٨)

قال العلامه الوسى المراد نفى استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب و مجيني "كان "للاستمرار شائع و يلاحظ الاستمرار البضافي الاستكثار وعدم المس وقيل المراد بالغيب وقت قيام الساعة لان السوال عنه ... وقيل أل في الغيب للاستغراق و هو منتيج لم يعلم كل غيب فان من الغيب ما تفرد الله تعالى به كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى و كمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية.

(تفسير روح المعاني ص ٩٩ اجلد ٢ سورة الاعراف: ١٨٨)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفاً خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجا. و غيرها الا ان يشوش جهر هم على نا ثم او مصل او قارى الخ

رد المحتارهامش الدرالمختار ص ٨٨٣ جلد ٢ مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد >

مطلوب ہے۔لقولہ علیہ السلام اتقوا مواضع التھم ﴿ اَ ﴾ فقط میت کے گفن بررنگدارسیا ہی سے لکھنا ناجائز ہے

سوال : میت کے گفن پر رنگدار چیز مثلاً سیاہی ، پنسل مٹی یاکسی اور چیز سے کلمہ شھادت یا آیات قرآن کھنا جائز ہے یانہیں۔ اگر کھودیا جائے تو کیا حرج ہے؟ المستفتی : صوفی سخی محمد چتال جہلم ..... ۱۹۲۹ء رسورو

الجواب: مردہ کے فن پرسیابی سے لکھنانا جائز ہے۔ اورا گرصرف انگی سے لکھا جائے تو جائز ہے۔ والفصیل فی د دالم محتاد ص ۱۳۵ جلدامردہ کے گفتے سڑنے کے وجہ سے اہانت قرآن وکلمات منشا کراہیت ہے۔ ﴿۲﴾ بدعت کیا ہے ؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں۔ کہ ہم توابھی تک بدعت کی تعریف سے
سنتے آئے ہیں۔ کہ ہروہ کام دین سے بمجھنا جو نبی توسیقہ اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ لیکن اس تعریف کے
حوالے سے توبندہ کے ناقص خیال میں بدعت کی نام ونشان نہ رہی۔ لہذا صحیح بدعت کیا ہے؟ بینو او تو جرو ا
المستقتی: محمر ظاہر دوڑ بتی میرانشاہ ضلع بنوں ۱۲۰۰۰۰ ارشعبان ۱۳۹۲ھ

الجواب بحتر مالقام طالب علم السلام عليم ك بعدواضح رب-كمبدعت احداث في الدين كوكها

﴿ ا ﴾ حديث اتـقـوا مـواضـع التهـم رواه البخاري في الادب المفرد وقال الملاعلي قاري حديث اتقوا مـواضـع التهـم. هو معنى قول عمر : من سلك مسالك التهم ا تهم ' رواه الخرالطي في مكارم الاخلاق عن عمر مو قو فا َ بلفظ "من اقام نفسه مقام التهم فلا تلو من " من اساء الظن به "

(الموضوعات الكبرى لملاعلي قارى ص ٣٩ رقم حديث: ١٥١)

﴿ ٢﴾ وقد افتى ابن الصلاح بانه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف و نحو هماخوفاً من صديد الميت و قال بعد اسطر و قد منا قبيل باب المياه عن الفتح انه تكره كتابة القرآن و اسماء الله تعالى على الدراهم و المحدريب و الجدران وما يفرش وما ذاك الالاحترامه وخشية وطنه و نحو هما فيه اهانة فالمنع هنا با لاولى . نعم نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجى أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مدادبا لاصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا اله الاالله محمد الرسول الله وذالك بعد الغسل قبل التكفين انتهى مختصراً.

ارد المختار ص ٢٢٩ جلد ١ مطلب فيما يكتب على كفن ١ لميت قبيل باب الشهيد)

جاتا ہے۔ ﴿ اَ ﴾ پُل جوامردین سے نہ ہو۔ قرآن وحدیث کی عبارت ، دلالت ، اشارت ، اقتضاء کے اعتبار سے عابت نہ ہوتو ایسے امر کا دین سے شار کرنا بدعت ہوگا۔ پس اس سے تمام مباحات خارج ہوئے۔ نیز رسوم بھی اس سے خارج ہوئے۔ کیونکہ ان امور کو کئی دین کی حیثیت سے نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ امور جب بطور التزام کے کئے جاتے ہوں۔ تو بدعات ہوگئے لان التوام ما لا یلزم بدعة فکم من فوق بین البدعة الشرعية و بين البدعة الشرعية و بين البدعة النشر عية و بين البدعة النظر عين البدعة النظر عين کی مدین البدعة النظر اللہ عدین البدعة النظر اللہ عدین البدعة اللہ عدین البدن النظر اللہ عدین البد عدین البدعة اللہ عدین البد عدین البد عدین البدائر اللہ عدین البد عدین البدعة اللہ عدین اللہ عدین البدین البد عدین البد عدین البدین البدی

### بدعت سيئداور حسنه كي تعريف كيابي

الجواب غیردین کودین ماننابدعت ہے۔جوچیز خیرالقرون میں نہ بنفسہ ثابت ہواور نہ باصلہ ثابت ہو۔ تو وہ بدعت سینہ ہاورجوچیز بنفسہ ثابت نہ ہو۔ لیکن باصلہ ثابت ہوتو وہ بدعت حسنہ ہے۔ ﴿ ٣﴾ هذا المنزاع لفظی بناء علی اختلاف تفسیر البدعة فمن قال انها مالم یو جد فی خیر القرون بنفسه و لا بدلیله فهی عنده

سيئه لا محالة ومن قال انها مالم يوجد بنفسه سواء وجد بدليله او لا فهى عنده قسمان فا فهم . ﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى قال النووى البدعة كل شى عمل على غير مثال سبق و فى الشرع احداث ما لم يكن فى عهد رسول الله عليه النوقت ص ٢ ١ ٢ جلد ٢ ) وقال الامام الغزالي اذا لم يرد فيه نهى فلا ينبغي ان يسمى بدعة و مكروها و لكنه ترك الاحب وقال الشافعي ما خالف الكتاب والسنته او الاثر او الاجماع فهو ضلالة و ما احدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم . (الاحياء للعلوم الدين ص ٢ ٣٠٠ جلد ٢ ) ها احدث من الخير عما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم . (الاحياء للعلوم الدين ص ٢ ٣٠٠ جلد ٢ ) السنة ومندوبة كا حداث تحو رباط ومدرسة و كل احسان لم يكن في الصدر الاول ومكروهة كر خرفة المساجدو مباحة كالتوسع بلذيذالماً كل والمشارب والثياب كما في شرح جامع الصغير للمناوي عن تهذيب النووي ومثله في الطريقة المحمدية للبر كلي .

(ردالمحتار ص ١ ٢ م جلد ١ مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

شال ابن عابدين بدعة اى محرمة والأفقدتكون واجبة ومندوبة وكل احسان لم يكن فى
 الصدر الاول و مكروهة ومباحة الخ (ردا لمختارص ١٣ جلد ا مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

#### بدعت اورا سكے اقسام

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بدعت کے کتنے اقسام ہیں۔ کیا بدعت سیئہ وحسنہ بھی ہوتا ہے اور کو نسے اقسام جائز اور کو نسے نا جائز ہیں؟ المستفتی: نامعلوم .....کیم رمئی ۲۰۰۰ء

الجواب :برعت لغت بین اس چیز کو کهاجاتا ہے۔جوکہ مثال سابق اور نمونہ سابق کے بغیر معمول ہوا ہوا اس چیز کے احداث اور ایجاد کو کہاجاتا ہے۔جوکہ بغیر علیہ السام کے زمانہ میں مذہا ایس چیز کے احداث اور ایجاد کو کہاجاتا ہے۔ جوکہ بغیر علیہ السام کے زمانہ میں مذال سبق فی اللدین کو کہاجاتا ہے۔ کما فی السمو قاہ قال النووی البدعة کل شنی عمل علی غیر مثال سبق و فی الشرع احداث مالم یکن فی عهد رسول الله سنتی ﴿ الله سنتی ابن ماجه علیکم بسنتی و مقرر کئے ہوں و دبدعت نہیں ہیں۔ وہ مصالح مرسلہ ہیں۔ مسنون ہیں المحدیث ابن ماجه علیکم بسنتی و سنة المخلفاء الراشدین ﴿ ۲ ﴾ جیسا کے صدایق المبرضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک سیفہ میں ہم کیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراوی کو جماعت کبری ہیں مقرر کے ۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا دوسراا ذائ مقرر کیا۔ ﷺ عزالہ ین بن عبدالساز مفر باتے ہیں اموردین یعنی بدعات شرعیہ کسی واجب ہوتے ہیں اور جو امور پیلیس فیل منہ و بادر کسی منہ و بادر کی مقرود نے کہاجائے گا۔ کما فی الاحیاء ص ا ۳۳ جملد ۲ اذا لم یو د فیه نهی فلا ینبغی ان یسمی بدعة و مکروها و لکنه توک الاحیاء ص ا ۳۳ جملد ۲ اذا لم یو د فیه نهی فلا ینبغی ان یسمی بدعة و مکروها و لکنه توک الاحیاء من المخیو مما لا یخالف شیناً من ذلک فلیس اور الاشر او الاج ماع فهو و ضلالة و مااحدث من المخیر مما لا یخالف شیناً من ذلک فلیس

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (مرقاة المعاتيح شرح مشكواة المصابيح ص ٢ ١ ٢ جلد ٢)

٢٥ (مشكواة المصابيح ص٠٠ جلد ١ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال العزبن عبد السلام الشافعي البدعة فعل مالم يعهد في عصر رسول الله عَلَيْتُ وهي منقسمة الي بدعة واجبة وببدعة محرمة وببدعة مندوبة وببدعة مكروهة وبدعة مباحة والطريق في معرفة ذلك ان تعرض البيدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبة وان دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة وان دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

ب منده وم اوربعض مشاکخ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت مذموم اورسئیہ ہے۔ اورجع بین القولین کے یہ ہے۔ کہ اگر بدعت نام ہے ان امور کا جو کہ خیر القرون میں موجود ند ہوں۔ نہ بنفسہ اور نہ باصلہ تو ندموم اور سیئہ ہے اور اگر نام ہے ان امور کا کہ جو خیر القرون میں بنفسہ موجود نہ ہوں تو اگر باصلہ موجود ہوں تو بدعت حسنہ ہے۔ اور اگر باصلہ بھی نہ ہوں تو بدعت حسنہ ہے۔ اور اگر باصلہ بھی نہ ہوں تو بدعت سینہ ہے۔ و ہو المحتار عند اہل التحقیق .

منگنی اورختنه کے تقریب میں امام اور نائی کورقم دینارسم ہے

سوال: ہمارے علاقہ میں بیرواج ہے کہ جب کوئی ختنہ منگنی یا نکاح وغیرہ ہوتا ہے۔تو خویش وا قارب،امام مسجداورنا ئیوں کو بلاتے ہیں۔تقریب کے اختتام پرامام اورنا ئیوں کو پچھرقم دی جاتی ہے۔توبیرقم لیناشر عا کیسا ہے؟ المستفتی: حافظ عبدالما لک نریاب کو ہائے کا رجولائی و کے 19

**الـــجــواب**: بیایک عوامی رسم ہے آئمیں حصہ نہ لینا چاہیے۔ باقی اگر ثواب کی نیت سے بیلین دین نہ ہو ﴿ ا ﴾ تواس کو بدعت کہنا بدعت ہے . و ہو الموفق

قضاء عمری، جمعه کے رات یا دن سلام بحالت قیام اور مزارات برچراغ و جھنڈ بے لگانا سوال: (۱) قضاء عمری کی نماز شریعت کی روے کیسی ہے؟ (۲) جمعہ کے رات یا دن سلام بحالت قیام پڑھنا کیسا ہے؟ (۳) اولیاء اللہ کے مزارات پرچراغ جلانا اور جھنڈے گاڑھنا کیسے ہیں؟ المستفتی: حاجی سراج الدین ہری پور سے ۱۹۷۶ء

ربقيه حائيه گزئته صفحه وان دخلت في قواعد المباح فهي مباحة وللبدع الواجبة امثلة احدها الاشتغال بعلم النحو المثال الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة المثال الثالث تدوين اصول الفقه المثال الرابع الكلام في الجرح والتعديل والبدع المندوبة امثلة منها احداث الربط والمدارس وللمئال الرابع الكلام في الجرح والتعديل والمدارس وللبدع المباحة امثلة والمدارس وللمكروهة امثلة وزخرفة المساجد والمدارس والمدع المباحة امثلة والمدارس من الماكل والمشارب والملابس الخرقواعد الاحكام ص ١٤٢ مم ١٤٨ عدم المدار والمالوس من الماكل والمشارب والملابس الخروقواعد الاحكام ص ١٤٢ مم المدارك المراحة المدارك المدارك المدارك المراحة المدارك المد

﴿ ا ﴾ قال الشيخ العلامه مفتى محمد فريد اعلم ان البدعة هي اعتقاد ما ليس من الدين ديناً و هي قسمان مكفرة و مفسقة . (فتح المنعم شوح مقدمة صحيح مسلم ص ٢٩ ) البجب واب: (۱) یہ نماز جو کہ قضاء عمری ہے موسوم ہے نہ روایات حدیثیہ سے ثابت ہے۔ اور نہ فقہیہ سے ۔ بلکہ قواعد حنفیہ سے متصادم ہے ۔ بس بینماز بدعت سیئہ ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (۲) اپنے طرف سے تقیدات اور تخصیصات گڑنا بدعت ہے ﴿ا﴾ (٣) بیتمام کے تمام بدعات ہیں۔ ﴿۲﴾ نوٹ: اگر تفصیل کیفر ورت ہو تو صرف ایک سوال روانہ کیا کریں۔ فوٹ: اگر تفصیل کیفر ورت ہو تو صرف ایک سوال روانہ کیا کریں۔ فکاح کے وقت وُ ولہا کے سر برسہ را باندھنا

سوال: نکاح کے وقت وُ ولہا کے سر پرسہرابا ندھناوغیرہ جوخالص ہندؤوں کی رسم ہے۔اگر لگایا ہو۔اور نکاح پڑھادیا جائے تو نکاح درست ہوگایا نہیں اورسہرے کے باندھنے کا کیا حکم ہے؟ بدعت ہے یانہیں؟ المستفتی: سراج الدین خطیب وُ ویل ضلع جہلم .....۱۹۸۶ء۸۸۰۰

الجواب: چونکہ یہ اتواب اور عبادت کی نیت سے نہیں لگایا جاتا۔ بلکہ رسم کے ارادہ سے باندھا جاتا ہے۔ پس من تشب ہے قوم فھو منھم ﴿ ٣﴾ الحدیث کے بنا پر ممنوع ہے۔ ﴿ ٣﴾ لیکن بدعت نہیں ہے۔ اور بہر حال نکاح پڑھانے ہے مانع نہیں ہے۔ کسائر المعاصی من حلق اللحیة وغیر ھا. و ھو الموفق.

## عید کے دن دوبارہ تعزیت کیلئے جانار سم فتیج اور بدعت سیئہ ہے

**سوال**: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عید کے دن میت کے گھر والوں کے پاس دوبار ہ تعزیت کیلئے جانا کیسا ہے۔جبکہ میت کے پانچ چھے مہینے ہو گئے ہوں؟

﴿ ا ﴾ قـال ابـن نـجيم ولان ذكر الـلـه اذا قـصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئي دون شئي لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع ( البحرالرائق ص ٩ ٥ ١ جلد ٢ باب العيدين ) ﴿٢ ﴾ قال في الهنديه و يكره .... ايقاد النار على القبورفمن رسوم الجاهليه والباطل والغرور .

( هُـنـديـه ص ١٤ اجلد الومما يتصل بذلك مسائل التعزية) و قال ابن عابدين الشامى لان النص اقوى من العرف لان العرف جاز ان يكون على باطل كتعارف اهل زماننا فى اخراج الشموع و السرج الى المقابر ليالى العيد . (رد المحتار ص ٢٠٢جلد ٣ مطلب فى ان النص اقوى من العرف باب الرباء)

﴿ ٣﴾ (مشكواةالمصابيح ص ٢٥٦جلد ٢ كتاب اللباس الفصل الثاني)

﴿ ٢﴾ قال العلامه طيبي قوله من تشبه بقوم هذا عام في الخلق والخلق و الشعار واذا كان الشعار اظهر في التشبيه ذكر في هذا لباب . ( شرح الطيبي ص ٢١٩ جلد ٨ كتاب اللباس الفصل الثاني )

#### المستفتى: نامعلوم ..... ۱۹۸۴ء ۸۸ر۲۵

الجواب: يتعزيت رسم تبيداور بدعت سيد بـ اعاذنا الله منها ﴿ ا ﴾ و هو الموفق.

## بیران پیرکی گیارہویں شریف دینے کاحکم

سے وال : کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ پیران پیر کی گیار ہویں

شريف ديناجائز ہے يانا جائز؟بينوا و توجروا

المستفتى: بنياد حسين سيالكوث ٢٥٠٠٠٠ رجولا ئي ٩ ١٩٧ ء

الجواب: گیار ہویں شریف اگر نذر لغیر اللہ ہوتو حرام اور شرک ہے۔ اور اگر ایصال ثواب کیلئے ہو۔ تو پیران پیر کی خوشنودی اور قرب کی نیت ہے حرام اور ریاء ہے۔ اور پیران پیر سے اعانت اور امداد کی نیت سے ہوتو مکروہ اور ناجائز ہے۔ ﴿٢﴾ کیونکہ اپنے طرف سے زمان وغیرہ کی تخصیص مکروہ اور ناجائز ہے۔ ﴿٣﴾ کیونکہ اپنے طرف سے زمان وغیرہ کی تخصیص مکروہ اور ناجائز ہے۔ ﴿٣﴾ کو الموفق .

#### قرآن مجید کو جنازے کے آگے آگے لے جاناوغیرہ

سوال : بوقت جنازہ قرآن پاک کو جنازے کے آگے آگے لیجانااوراس کومیت کے سر ہانے رکھنا اور بعداز جنازہ اس برمروجہ گردان پڑھی جائے بیشرعاً جائز ہے یانہیں۔اس میں قرآن کی تو بین تونہیں؟ المستفتی : ولی الرحمان خطیب ضلع مانسہرہ۔۔۔۔۲۸رجمادی الثانی ۱۳۹۹ھ

﴿ ا ﴾و في الهنديه اذا عزى اهل الميت مرة فلا ينبغي ان يعزيه مرة اخرى كذا في المضمرات ووقتهامن حين يموت الى ثلاثة ايام ويكره بعدها الا ان يكون المعزى اولمعزى اليه غانبا فلا باس بها .

( فتاوى هنديه ص ١٤٤ جلد ١ ومما يتصل بذلك مسائل التعزية باب الجنائز )

﴿٢﴾ قال العلامه حصكى واعلم ان النذر الذي يقع للا موات من اكثر العوام وما يو خذ من الدراهم والشمع والزيت ونحو ها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو با لاجماع باطل و حرام ما لم يقصدواصر فها لققراء الانام الخ وقال ابن عابدين باطل و حرام لوجوه منها انه نذر للمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لاتكون لمخلوق ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى و اعتقاده ذلك كفر الخ (الدوالمختار مع ردالمحتار ص ١٣٩ جلد ٢ قبيل باب الاعتكاف عريفه عنبه الله عدير)

البواب:بذات خود بیامرندتو بین ہے نه تعظیم ہے نه مطلوب ہے نه ممنوع ہے۔اوراہے کارثواب اور دین سے گردانتا بدعت ہے۔ ﴿ الله الموام کوغلط بھی میں مبتلا کرنے کی وجہ سے ایسے امور کا انسداد ضروری ہے۔ وہو المو فق

## قبرو<u>ل برعر</u>س اورلفظ حق باهو، پیریاهو، سلطان باهو کاحکم

سوال: (۱) کیافر ماتے ہیں مفتیان عظام شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں که آجکل قبروں پر جوعرس کئے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ (۲) ذکر لفظ حق باھو، پیر باھو، سلطان باھواسکا کیا حکم ہے؟ المستفتی: مولوی محمد دین مسعود جنو بی وزیرستان ڈی آئی خان ۱۲۰۰۰۰ رجب ۴۰۰۵ ھ

البهواب: (۱) قبروں پرعرس کرناواجب الاجتناب امرے ﴿٢﴾ کیونکہ یہ بالعاقبت قبر پرتی کی نوعیت حاصل کرتی ہے۔ ہاں اولیاء کرام کوعیت حاصل کرتی ہے۔ ہاں اولیاء کرام کو عیت حاصل کرتی ہے۔ ہاں اولیاء کرام کو متصرف فی الامور سمجھنانا جائز ہے۔ ﴿٣﴾

#### کسی کے سفر برجانے کے وفت اذان دینا

سوال: مارے علاقہ بلوچتان میں بیعادت ہے۔ کہ جب کوئی مسافرخواہ کراچی لا ہوریا فج بیت

ر نقبه حاشبه گزشته صفحه عشر الله العلامه ابن نجيم ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بششي دون ششي لم يكن مشروعاحيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع (البحرالرائق ص ٥٩ اجلد ٢ باب العيدين)

﴿ ا ﴾ قال الشيخ العلامه محمد فريد اعلم ان البدعة هي اعتقاد ما ليس من الدين دينا وهي قسمان مكفرة و مفسقة. ( فتح المنعم شرح مقدمه صحيح مسلم ص ٢٩ )

﴿ ٢ ﴾ قال في الهنديه و يكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس ا الأزيارته والدعاء عنده قانما كذا في البحر الرائق . ( هنديه ص ٢ ٦ ١ جلد ١ الفصل السادس في القبر والدفن والنقل الخ )
 ﴿ ١ ﴾ و منها ان ظن ان ١ لميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر .

(البحر الرائق ص ٢٩٨ جلد ٢ قبيل باب الاعتكاف)

اللہ کیلئے جانے کااردہ کر لیتا ہے۔تو کوئی آ دمی امام یا طالب علم الوداعی تقریب کے بعد اذان دیتے ہیں۔اور استدلال یہ پیش کرتے ہیں۔کہ سابقہ علماء بھی اذان دیا کرتے تھے۔کیااس شم کی اذان دینا شریعت مطہرہ کی کسی جزئیہ سے ثابت نہ ہو۔تو لکھدیں۔تا کہ ان جہال شم کے لوگوں کا انسداد کیا جائے۔

المستفتى بمحمداتهم حقاني مدرسه فيض الاسلام كربلا ليثين كوئنه ١٩٦٩ - ١٩٦٩ ءر٣٠ ر١١٣

الجواب: حافظ ابن جررهمة الله عليه نے تخد میں بعض آثار کے بناء پراس اذان اورا قامت کومسنون کہا ہے۔ اور بھارے فقہاء نے بھی اس کی تقریر کی ہے۔ قبال البعلامه الشامی فی باب الاذان ص ۲۸۳ جلد او زاد ابن حجر فی التحفة الاذان و الاقامة خلف المسافر. و هو الموفق.

#### بیابان میں راستہ غلط ہونے والے کیلئے اذان

سوال: میں نے کئی علماء سے سنا ہے۔ کہ دشت و بیابان میں اگر کسی آدی سے راستہ غلط ہوجائے۔اور پھر وہ صحیح راستہ نہ پاکررو بہ قبلہ ہوکراذان دیدیں۔تواللہ تعالیٰ اس کی نیبی امدادفر ماکراسے سجیح راستہ دکھا تا ہے۔ مگر باجوڑ کے ایک عالم دین نے اس مسئلے کوشرک قرار دیا ہے۔اسلئے سیح مسئلہ سے مطلع کریں۔
باجوڑ کے ایک عالم دین نے اس مسئلے کوشرک قرار دیا ہے۔اسلئے سیح مسئلہ سے مطلع کریں۔
المستفتی ؛ حافظ بشیر احمد پار ہوتی مردان سے سرینی عبان ۱۳۹۱ھ

الجواب: بيابان مين راسته غلط كرنے والے كيك اذان و دينا مندوب بـ كـمـافـى ودالـمحتار ص ٢٨٣ جلد اباب الاذان و زاد فى شرعة الاسلام لمن ضل الطريق فى ارض قفر اى خالية من الناس. وهو الصواب. وهو المو فق

## لڈو کاختم جہّال کا خودسا ختہ ہے

سوال: آجکل ہمارے علاقہ میں ایک قشم کاختم شروع ہوا ہے۔جسکولڈو کاختم کہا جاتا ہے۔قرآن کریم کی بجائے اس ختم کوفوقیت دی جاتی ہے۔اور عام ہوتا جاتا ہے۔اس کے تعلق وضاحت فرما کیں ؟ المستفتى : مهرمجمة تعلم دارالعلوم حقانية اكوژه ختك ..... ۱۹۸۲ ء ۱۷۳۸

الجواب: يهجهال كاخودساخة ختم منكرات برشتمل ب-اس سے اجتناب ضروری ب-قال علیه

السلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ . ﴿ ا ﴾ وهو الموفق .

<u>دسویں محرم کوقبروں پریانی ڈالنابدعت ہے</u>

**سوال**: کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں بلکہ علاقہ

میں محرم کے دسویں تاریخ کوقبروں پرعام لوگ پانی ڈالتے ہیں۔ کیابیہ جائز ہے یانہیں؟ بینو او تو جو و ا المستفتی : عاجی اسلام گل صالح خانہ .....نوشہرہ۲۲ مرحرم ا ۱۴۰ھ

**البيواب**: قبرول پرمحرم ميں پانی ژالنارواج اور بدعت ہے۔ ﴿٢﴾ قرآن وحدیث اور فقہ میں اس

کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔فقط

موجوده دور کی مرثیه خوانی اور قبرو<u>ں برعرس کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) موجودہ دور کی مرثیہ خوانی کا کیا تھکم

ہے۔جو کہ شعراءاورنعت خوان حضرات عموماً بنا کرسناتے ہیں؟ (۲) قبروں پرعرس کرنا شرعاً کس طرح ہے؟

المستفتى : سيدبسم اللَّدشاه متعلم دارالعلوم حقانية .....علارصفر المظفر ١٠٧١ه

**الجواب** :(۱)موجودہ دور کی مرثیہ خوانی غلط گوئی اور دروغ گوئی ہے خالی نہیں ہوتی ۔لہذااس ہے

اجتناب احوط ہے۔ ﴿٣﴾ (٢)عرس اگر تبلیغی اجتاع کا نام ہو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اورا گر قبروغیرہ پر

مقدى ميلدلگانے كانام بورتوبي بدعت سيد ہے۔ ﴿ ٢٠ ﴾ وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾( مشكواة المصابيح ص٢٤ جلد ١ باب الاعتصام با لكتاب والسنة الفصل الاول )

<sup>﴿</sup>٢﴾ عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله الشيئة من احدث في امرنا هذاما ليس منه فهورد .متفق عليه . ( مشكواة المصابيح ص ٢٠ جلد ١ باب الاعتصام با لكتاب و السنة)

<sup>﴿</sup>٣﴾قال ابن عابدين العشرون اي من آفات اللسان الشعر سئل عنه على فقال كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح و معناه ان الشعر كا النثر يحمد حين يحمدو يذم حين يذم ولابًاس باستماع نشيد الاعراب وهو انشادالشعرمن غير لحن ويحرم هجو مسلم ولوبمافيه (بقيه حاشيه اكلي صفحه بر)

#### بیلچہوغیرہ کو قبر کے طرف سے دوسرے طرف دینا

سوال: کیافر ماتے ہیںعلاء دین کہ میت کو ڈن کر کے بیلچہ وغیرہ ایک طرف سے دوسر ہے طرف کوقبر کے اوپر دیتے ہیں۔اور تواب کی نیت سے بیکام کیا جاتا ہے۔شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟ المستفتی: نامعلوم .....۲۷۲۱ ما ۱۴۰۰ھ

الجواب: بیا یک عوامی رسم ہے اسلامی رسم نہیں ہے۔ بذات خود نہ مطلوب ہے اور نہ ممنوع ۔ البتہ تو اب کے نیت سے کرناممنوع ہے۔ ﴿ ا

#### بارش کے بندش کیلئے سورۃ پس اوراذ انیں دینا

سے الی: کیافر ماتے علاء دین مبین اس سئلہ کے بارے میں۔ کہ بعض علاقوں میں جب بارش زیادہ ہوجائے۔ اور بند نہ ہوتو مسجد کے کونوں میں چند آ دی کھڑ ہے ہوجائے ہیں۔ اور امام سجد سور ق یس بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ قاری صاحب جب سور ق یس کے ہرمبین پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو کونوں میں کھڑ ہے ہوئے لوگ اذا نیس شروع کر دیتے ہیں۔ آبا یے طریقہ ثابت ہے یا نہیں؟ شروع کر دیتے ہیں۔ آبا یے طریقہ ثابت ہے یا نہیں؟ المستفتی : عطاء اللہ رحمانی شریک دورہ حدیث دار العلوم حقانیہ سے ۱۹۸۵ء رکر ۱۲

ربقيه حاشيه گزشته صفحه) قبال بَلَنْ الله تعالى جوف احدكم فيما خير له من ان يمتلى شعرًا فما كان منه في الوعظ والحكم و ذكر نعم الله تعالى و صفة المتقين فهو حسن الخ

( ردالمحتار ص ٨٨ جلد ١ مطلب في انشاد الشعر قبيل باب الوتر والنوافل)

﴿٣﴾قال ابن عابدين و يكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل اولى وكل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس ا لا زيارتها والدعاء عندها قائماً.

(ردالمحتار ص ٢١٤ جلد ١ مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبر قبيل باب الشهيد)

﴿ ا ﴾ قـال ابـن نـجيـم ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشنى دون شنى لم يكن مشروعا حيث لم يود الشوع به لانه خلاف المشروع( البحر الرائق ص ٩ ٥ ا جلد ٢ باب العيدين ) الجواب: اگر تواب اورسنت کے اراد وسے باران کی بندش کیلئے بیمل ہوتا ہوتو بیطر یقد زیم کا لانا بدعت قبیحہ ہے۔ ﴿ اَ ﴾ اور اگر ممل وعملیات کے اراد ہے ہو۔ تو پھر مباح ہے ﴿ ٢﴾ اور عوام چونکہ اس کودین ہونے کے ارادہ سے کرتے بین لبذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ والله اعلم

#### بارش کی بندش کیلئے اذا نیس دینابطور عملیات میاح ورنہ بدعت ہے

سوال : کیافرمات بین عام ۱۰۰ بین شرع متین اس مسئله کے بارے میں کہ جب بارش زیادہ برتی ہے تو بعض مساجد میں امام محراب میں کھڑے ہوکر سور ہوئیس پڑھتے بین اورعوام مسجد کے کونوں میں کھڑے ہوکر ہر ہمبین پر جستے بین اورعوام مسجد کے کونوں میں کھڑے ہوکر ہر ہمبین پر ہمتا مام اذ ان شروع کر کے پڑھتے بین تا کہ بارش بند ہوجائے ۔ تو کیا بیہ جائز ہے؟
پر ہمتا مام اذ ان شروع کر کے پڑھتے بین تا کہ بارش بند ہوجائے ۔ تو کیا بیہ جائز ہے؟
المستقتی : احمہ شاہ پر ہموتی مروان ۔۔۔۔۱۸ رجماوی الاولی اسمالھ

الجواب : اس عمل كواعقادست دين ﴿ ٣﴾ سے كرنا بدعت سيد بـ اور عمليات سے بونے ك نيت سے كرنار قيات اور معالجات كى طرح نه مطلوب باور نه منوع بـ د ﴿ ٣﴾ لعدم كون ه مصادماً بالدين . و هو الموفق

﴿ ﴾ ﴾ قال الشيخ مفتى اعظم محمد فريد ان البدعة هي اعتقاد ما ليس من الدين دينا و هي قسمان مكفرة ومفسقة . ( فتح المنعم شرح مقدمه مسلم ص ٢٩ جلد ١ الفائدة التاسعه)

رم ﴾ عن عنوف بين مالك الاشتجعى قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كن كيف توى في ذلك فقلنا يا رسول الله كن كيف توى في ذلك فقال اعرضو اعلي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم.

(مشكواةالمصابيح ص ٣٨٨ جلد ٢ كتاب الطب والرقي)

﴿ ٣﴾ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ً متفق عليه ( مشكواة المصابيح ص ٢٠ جلد ١ باب الاعتصام با لكتاب والسنة )

﴿ ﴾ عن عوف بن مالک اشبعی قال کنا نوقی فی الجاهلیة فقلنا یا رسول الله کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا باس بالوقی مالم یکن فیه شرک رواه مسلم رمشکواةالمصابیه ص ۳۸۸ جلد ۲ کتاب الطب والرقی )

#### بشب جمعہ تبارک الذی پڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تبارک الذی بشب جمعہ پڑھنے کا کیا تھم ہے۔ جو کہا یک رسم بن گیا ہے۔ کہ امام صاحب جمعہ کے رات ریہ ورت پڑھتے ہیں۔ اور عوام سنتے ہیں؟ المستفتی :عبد المناف میڈیکل سٹورنوشہرہ۔۔۔۔۔اارے را مہماھ

البدواب: تلاوت قرآن بهت برى عبادت اورشب جمعه بهت برى شان والى رات ہے۔ مگردين ميں اپن طرف سے مكان ياز مان ياذكر كي تخصيص كرنا اوراس كے متعلق زاكد تواب كا اعتقادر كھنا مكروہ اور بدعت ہے۔ (مأ حوذ از بحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢)﴿ اللهِ و هو الموفق

# رسم چہلم اورختم قرآن کی عدم شخصیص

سوال: میری والدہ صلحبہ و فات ہوئی تھی اس کیلئے ختم وخیرات کئے۔اور چہلم کے دودن پہلے خیرات کی۔ تاکہ چہلم کارسم ندر ہے اور صرف سالن رکایا۔ یہاں پر چندعلاء نے اس قر آن خوانی پر بدعت کا فتوی ویا۔اور کھانا نا جائز ٹہرایا۔ برائے مہر بانی وضاحت کریں۔

المستفتى: اختر محمد جنز ل سيكر ٹرى جمعيت طلباء اسلام لورالا ئى بلوچستان . . . ٩ ر ٢/١٠ - ١٠٥ هـ

الجواب: جب آپ نے تخصیص ہے اپنے آپ کو بچالیا۔ تو بدعت اور کراہت میں پڑنے ہے آپ کی گئے۔ کما یفھم من قولھم ﴿ ٢﴾ بان تخصیص الذکر بوقت لم یرد به الشوع غیر مشروع (شامی ص ١٥١ جلد ٢) البتة ر آن خوانی پرصلہ دینا مشروع ہے۔ جیسا کہ قارئین کوبطور اعز از دینا مشروع

<sup>﴿</sup> ا﴾ قبال البعلامية ابين نجيم ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشتى دون شنى لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع .

<sup>(</sup>البحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢ باب العيدين)

٢﴾ قال العلامه ابن نجيم ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشنى دون شئى لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع .

<sup>(</sup>البحر الرائق ص ٥٩ ا جلد ٢ باب العيدين)

ے۔﴿ اَ اُوربطوراجرت مختلف فیہ ہے۔ عالمگیری اور صاحب البحرک کلام ہے جواز معلوم ہوتا ہے۔ فیلیسر اجع الی وقف البحر ﴿ ٢﴾ اورشامی وغیرہ ﴿ ٣﴾ ہے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ والیه میلان الا کابو و هو الموفق صفر کے آخری بدھ کو تجری کرنا بدعت اور رسم قبیجہ ہے

سوال: ہمارے علاقہ صوبہ سرحد میں ماہ صفر میں خیرات کرنے کا ایک خاص طریقہ رائے ہے۔ جس کو پہنوزبان میں (پُری) کہتے ہیں۔ عوام الناس کاعقیدہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے رسول اللہ علیہ ہے صحت یا بی کی خوشی میں کی تھی۔ ' ماھنامہ النصیحہ' ، چارسدہ میں مولا نا گو ہر شاہ اور مولا نارشید احمد صدیقی مفتی دارالعلوم حقانیہ نے اپنے اپنے مضامین میں اسکی تردید کی ہے۔ کہ یہ (پُری) وخیرات یہودیوں نے حضور اللہ کی کی خوشی میں کی تھی۔ اور مسلمانوں کو بیر سمنتقل ہوگئی۔ اسکی وضاحت فرما ہے؟

المستقتى: ميال كريم الله سرپرست آل فيچرايسوى ايشن صوبه سرحد ١٩٨٠ ءر٠ ار ٣٠٠

البواب : چونکہ پُری نہ قر آن وحدیث سے ثابت ہے۔ اور نہ آثار اور کتب فقہ سے۔ لہذااس کو ثواب کی نیت سے کرنارسم قبیحہ اور التزام مالا بلزم ہے۔ نیز حاکم

﴿ ا ﴾ عن انس رضى الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي النبي النبي الفحل فنهاه فقال يا رسول الله النبي ا

﴿٢﴾ قال ابن نجيم فان المفتى به جواز الاخذ على القراء قر البحر الرائق ص٢٢٨ جلد ٥ كتاب الوقف) وفي الهندية واختلفو افي الاستنجار على قراء ة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو المختار كذا في السراج الوهاج . (هنديه ص ٣٣٩ جلد ٥ مطلب الاستئجار على الطاعات)

﴿ ٣﴾ قال ابن عابدين قال تاج الشريعة في شرح الهداية ان القرآن بالاجرة لا يستحق الثواب لا للميت و لا للقارى وقال العينى في شرح الهداية و يمنع القارى للدنيا و الآخذو المعطى آثمان فالحاصل ان ما شاع في زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لا يجوز ففاذالم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فاين يصل الثواب الى المستاجر الخررد المحتار ص ٣٩ جلد ٥ مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستجار على التلاوة الخ كتاب الاجارة )

﴿ ٢﴾ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله ﷺ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد . متفق عليه . ( مشكواة المصابيح ص ٢٤ جلد ١ باب الاعتصام با لكتاب والسنته ) کی روایت میں مسطور ہے کہ حضور علیہ کی بیاری میں آخری چہار شنبہ پرزیادتی آئی تھی۔اورعوام کہتے ہیں۔ کہ بیاری میں تخری چہار شنبہ پرزیادتی آئی تھی۔اورعوام حضور علیہ کے کو سبت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے پُری مانگی۔اور بینسبت وضع حدیث اور حرام میں خفت آگئی تھی اورعوام حضور علیہ کو کو سبت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے پُری مانگی۔اور بینسبت وضع حدیث اور حرام ہیں۔ دور انہوت ھذ اللحدیث فی کتب الاحادیث و لا باالاسناد الثابت ، و ھو المو فق .

## پڑی کے بارے میں دلائل غلط اور من گھڑت ہیں

سوال : کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صفر کے آخری بدھ کو جو ٹری کیجاتی ہے۔ اسکے جواز کے بارے میں دودلائل پیش کے جاتے ہیں۔ (۱) کہ بی اکر مرابطہ اس صفر کے مہینے میں بیمارہ و کے تقویر حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے شکر یہ میں مہینے میں بیمارہ و کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے شکر یہ میں خیرات دصد قد کیا ہے۔ (۲) حضور قال میں مہینے میں بیمارہ و کے تو یہود نے اسکی بیماری پرخوشی ظاہر کرنے کیے اس مہینے میں خیرات کرتے ہیں۔ یا تو اسلئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے خیرات کی تھی ۔ یا یہود کے مقابلے جوانہوں نے خوشی منائی تھی ۔ ہم قصد اُس سے مقابلے میں تشکر نعت کہ سے تا کہ دین اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ دلائل تھی جہیں یا غلط۔ کہ سکھی : نامعلوم متعلم دار العلوم حقانیہ اگوڑ ہ خنگ ... ۲۰ رصفر ۵۰ میں ا

البواب کانیت سے ٹری کرنا بدعت سید ہے۔ کیونکہ غیرسنت کوسنت قرار دینا غیر دین کودین قرار دینا ہے ﴿٢﴾ جو کہ بدعت ہے۔ ان مجوزین کیلئے ضروری ہے۔ کہ ان احادیث ندکورہ کا سند ذکر کریں اوریاا یے کتاب کا حوالہ دیں جو کہ باسندا حادیث کوذکر کرتا ہواوریا کم از کم کتب فقہ متداولہ کا حوالہ ذکر کریں و لسن یا تو ا بھاو لو کان بعضہ لبعض ظھیر ایں ﴿٣﴾

<sup>﴿</sup> ا ﴾ عن سمر ةبن جندب والمغيرة بن شعبة قالا قال رسول الله الله الله عنى بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين رواه مسلم ومن كذب علي متعمدًا فليتبؤا مقعد ه من النار رواه البخارى . (مشكواة المصابيح ص ٣٢ جلد اكتاب العلم)

<sup>﴿</sup>٢﴾عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله ﷺ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه . ( مشكواة المصابيح ص ٢٤ جلد ١ باب الاعتصام با لكتاب والسنته )

<sup>﴿</sup> ٣﴾ عن ابنى هنويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله الله الله الله عنه قال و الزمان دَجَالُونى كذا ابون يأتو نكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم و لااباء كم فاياكم واياهم لا يضلونكم و لا يفتنونكم رواه مسلم (مشكواة المصابيح ص٢٨ جلد ١ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

مزید بریں بیا کہ حاکم نے روایت کی ہے کہ پیغمبر علیہ آخری چہار شنبہ کو بیار ہوئے۔ بیعنی بیاری نے شدت اختیار کی۔ اور تاریخ میں بید مسطور ہے۔ کہ یہود خیبر نے اسی دن خوشی منائی۔اور دعوتیں تیار کیس۔اور بیا ثابت نبیں۔کہابل اسلام نے اسکے متابل میں کوئی کاروائی کی و ہو الموفق

## نجری کے خوراک کے کھانے کا حکم

سوال: چری کاشریماً کیا تھکم ہے۔ اور اس کا خوراک کھانا کیا تھکم رکھتا ہے؟ بینو او تو جرو ا المستفتی: سیدروح اللّٰہ کا نگر ہ پشاور ۔۔۔ ۵۸ر بیچے الاول ۲۰۰۱ ھ

الجواب: چرى يقسد تواب كروه ب لان فيه تخصيص الزمان والنوع بلا مخصص يدل عليه مافى البحر ص ٥٩ اجلد ٢ ﴿ ا ﴾ البت وام كيك اسكا كمانا مكروه يس بالمعافى الهندية ص ٣٨٠ جلد ٥ و لا يباح اتخاذ الضيا فة ثلاثة ايام في ايام المصيبة و اذا اتخذ لا بأس با لاكل منه كذا في خزانة المفتين ﴿ ٢ ﴾ فافهم

#### أنيس مسائل كيمخضر جوابات

سوالات : (۱) زیارت کردن جائز است یا ند؟ (۲) مسکداسقاط چیست؟ (۳) مسکده وران قرآن؟ (۳) مسکده وران قرآن؟ (۳) برائے حیا اسقاط وائر و ساختین؟ (۵) برقبر شخصے شستن برائے تلاوت قرآن؟ (۲) برائے میت قدم دادن؟ (۵) بعدان نماز جنازه به بلیئت اجتماع دعا کردن؟ (۸) ذکر بالجبر بر ند جب امام ابوطنیفه؟ (۹) تعین سورة روم در ماه رمضان بشب بست و فت؟ (۱۱) از خانه میت بروز سه و نیم و چهلم و نیم و خیرات کردن در ماه رمضان بشب بست و فقت؟ (۱۱) از خانه میت بروز سه و نیم و چهلم و نیم و خیرات (۱۲) گیار جوین شریف؟ (۱۳) براسم فیرالله نذر کردن نکاح باقی می ماند یا نه؟ (۱۵) برتعوید شکرانه جائز است؟ (۱۲) نذر برنام غیرالله حرام و شرک خیرالله نذر کردن نکاح باقی می ماند یا نه؟ (۱۵) برتعوید شکرانه جائز است؟ (۱۲) نذر برنام غیرالله حرام و شرک

﴿ ا ﴾ قال العلامه ابن نجيم و لان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعما حيمت لم يمرد الشمرع بمه الخ ( البحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢ بمات العيدين ) ﴿ ٢ ﴾ رفتاوى هنديه ص ٣٣٣ جلد ۵ الباب الثاني عشر في الهدايا و الضيا فات ) است وخوردن اوحرام است؟ (۱۷) نما زجمعه درقربی<sup>ا</sup>ی شود وعیدین جم چنین؟ (۱۸) د عابعدا زسنن؟ (۱۹) تعین حسن رضی الله عنه وحسین رضی الله عنه وخیرات کردن در بیه مخصوصه؟ المستقتی : عزیز الله خان بنول

جوابات: (۱) زیارت القور جائز است کین عبادة القه در شرک است ـ (۲) حیار مروجه از وجه عدم مراعات شرا کط مثل ارا ده تملیک حقیقة وغیره بلا سود است ـ (۳) قرآن مال متمول است خرید و فروخت درو به جاری مے شود لهذا دوران به و به جائز است ـ (۳) صف و دائر ه بر دو جائز اندلیکن فقراء و مساکین را بهبه و تصد ق کردن شرط فراغت ذمه است ـ (۵) ابن البهمام وغیره تصریح بجواز کرده اند ـ (۲) چبل قدم بردن از مستحبات فقهاء است ـ (۷) بعد از کسر الصفوف جائز است ـ (۸) جائز است بشرط عدم ایذا، مصلی و نائم \_ (۹) از روایات حدیثیه و فقهیه تابت نیست ـ (۱۰) شخصیص با مخصص است ـ (۱۱) تصد قی بروقت جائز است و رحم بروقت ناجائز است و جواز رازج است ـ (۱۲) بعد ید نکاح ضروری است ـ (۱۲) بعد است ـ (۱۳) مختلف فیداست و جواز رازج است ـ موجود است ـ (۱۲) تابم است و خطره شرک قویه موجود است ـ (۱۲) بند که بردن کالف است از موجود است ـ (۱۲) به شدیا از سندن مخالف است از موجود است ـ (۱۲) به شدیا از سندن مخالف است از فعل رسول با بیشته نا در تروط است ـ (۱۸) توسع در طعام بروز عاشوره مسئون و مستون و مستوب است ـ فعل رسول با بیشته نا در ترول است ـ (۱۸) توسع در طعام بروز عاشوره مسئون و مستوب است ـ فعل رسول با بیشته نا در ترول است ـ (۱۸) توسع در طعام بروز عاشوره مسئون و مستوب است ـ فعل رسول با بیشت است ـ و میمون و مسئون و مسئون و مستوب است ـ و میمون و مستوب است ـ و میمون و میمون و مسئون و مسئون و مسئون و میمون و مستوب است ـ و میمون و میمون

نو ہے:اگر تفصیل کی ضرورت ہوتو صرف ایک یا دوسوال روانہ کیا کریں۔

مزاروں برگیارہویں کی دودھاورمزاروں برنمک کاحکم

سبوال: پنجاب کے اکثر مزاروں میں گیار ہویں شرایف کی رسم میں دود دھتیم کیا جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے اس طرح مزاروں پر جونمک پڑار ہتا ہے اسکا کھانا کیا تعم رکھتا ہے ؟ بینو او تو جو و ا المستفتی: لقمان دین نی ،اے . یو الا : ور ساتارشوال ۲۰۴۱ ھ

الجواب بي مااهل به لغير الله باورترام بيده أو اورتك وغير وأبرتوام كخودما فتاتير كات ﴿ الْحِوَالِ العَلَامِهِ حصكفي و اعلم ان النذر الذي يقع للاموات من اكثر العوام ورنفيه عاشد الله صفحه يو)

#### ہیں تواس سے انکار میں کو کی حرج نہیں ہے۔ ﴿ ا﴾ قبر کے ساتھ سوم کی ختم اور و فات کے اول روز دیکیں پکوانا

سوال : (۱) کیافر ماتے ہیں علماء دین کہ بعض حضرات مردے کی وفات پرسوم کی فتم شریف پڑھتے ہیں۔
ہیں جائز ہے یا نہیں (۲) اس فتم قر آن شریف کو بعض حضرات قبرستان میں قبرمیت کے اردگر دبیٹے کر پڑھتے ہیں۔
قبرستان میں ایسا کرنا جائز ہے؟ (۳) بعض لوگ اس فتم شریف کونمبر دیتے ہیں فتم مقبرہ فتم مسجداور فتم گھر شرعا میہ نمبر دینا جائز ہے؟ بعض حضرات میت کی وفات پراول دن سے دیگیں پکواتے ہیں اس دن میدیگیں پکوانا کیسے ہیں؟
المستفتی : مولوی فضل حکیم پیریپائی ....۱۱۲۱۲/۱۰۱۰ء

الب بواب الناوم سوم كيلي تضيي كالموات المال الموات جائز بخواه عبادت بدنى كاثواب بويا عبادت مالى كاثواب بويا الموات جائز بالمال كالقواب بوليكن اليصال ثواب كيلي مكان ياز مان كي تخصيص كرنا نا جائز ب جبكدرائ سے بووى سے نه و د كسما يدل عمليه ما في البحر و لان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشنى دون شنى لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به (ص ١٥٩ ج ا باب العيدين ) للمذا يوم سوم كيلي تخصيص كرنا بدعت به .

(۳۲) مفتی بتول پر و هو قول الصاحبین ) مقره می قرآن مجید پر هنادرست ب ۲ کی کین وقت اور مکان کی تخصیص اورا بهتمام بدعت سید به به البنوازیه و یکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول و الثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الطعام فی الیوم الاول و الثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقراء قالقرآن و جمع بغه حائبه گزشته صفحه و ما یؤخذ من الدراهم و الشمع و الزیت و نحو ها الی ضرائح الاولیاء الکرام تقرباً المهم فهو با لاجماع باطل و حرام . (الدرالمختار ص ۱۳۹ جلد ۲ قبیل باب الاعتکاف ) ها به قال العلامه ابن نجیم و لان ذکر الله تعالی اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشنی دون شنی لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع (البحر الرائق ص ۱۵۹ جلد ۲ باب العیدین ) هزا به قال الامام تکره لان العلامه طحطاوی و اخذ من ذلک جواز القراء قامی القبر و المسئلةذات خلاف قال الامام تکره لان اهلها جیفة ولم یصح فیها شنی عنده عنه منظم قال محمد تستحب لورود الاثار و هو المذهب المختار کسا صرحو ۱ به فی کتاب الاستحسان (حاشیة الطحطاوی ص ۱۳۳ جلد ا فصل فی زیارة القبور)

الصلحاء والقرآء للختم (الى ان قال) وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا. رد المحتار ص ۸۳۳ جا. وفيه ايضا و يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور و لا في الشرور و هي بدعة مستقبحة روى الامام احمد و ابن ماجه باسنادصحيح عن جرير بن عبدالله قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النيامة (۱ ۲۸، ۳۲۸ ج۱) (ا که اور چونکه وام اس کوريا اور دفع عار اور فخره افراض فاسده کی بنا پرکرتے بين للبذا اس سے اجتناب ضروری ہواورنقرقم و ينا نهايت متحن چيز ہے کيونکه اس بين ينقصانات نہيں ہوتے بين ياان اس سے اجتناب ضروری ہواورنقرقم و ينا نهايت متحن چيز ہے کيونکه اس بين ينقصانات نهيں ہوتے بين ياان سے بينانهايت آسان ہوتا ہے۔ فقط

## کسی بزرگ کی جگہ کو مکم عظمہ سے تشبیہ دینا،عرس،قوالی،میلا د، دروداور دعائے ثانیہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱) کسی بھی ہزرگ کی جگہ کو مکہ معظمہ کے ساتھ تشبید دینا کیسا ہے؟ (۲) پیروں اور اولیاء کی درگا ہوں پر میلہ ،عرس اور قوالی مروج کرنا کیسا ہے؟ (۳) مروجہ صلاق وسلام میلا داور عرس کے موقع پر کھڑے ہوکر پڑھنا جائز ہے یانہیں جبکہ عقیدہ بھی حاضرو ناظر کا ہو۔ (۴) کیا دعائے ثانیہ ضروری ہے؟

المستفتی :محدموی قادری مدرسهٔ علیم الفرقان تو حیدنگر جیا کیواژه کراچی نمبرا....۱۹۷۲ ءر۱۲/۸

**الہے۔ واب** (۱) تشبیہ میں کوئی حرج نہیں ہے لوقوع التقابل بائیکن غلوے اجتنا بے ضروری ہے۔

(٣،٢) يرتمام كے تمام بدعات بين ان سے اجتناب ضروري ہے۔ ﴿٢﴾

(۴) وعائے ثانیہ جائز ہے لیکن التزام بدعت ہے جبیبا کہ فرائض کے بعد التزام بدعت ہے۔ ﴿ ٣﴾ فقط

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ردالمحتار ص ٢٦٣ جلد امطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت قبيل باب الشهيد )

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال ابن عابدين و يكره .... كل ما لم يعهد من السنة و المعهود منها ليس الا زيارتهاو الدعاء عندها قائما . ( ردالمحتار ص ٢٦٧ جلد ١ مطلب في وضع الجريد و نحو الآس على القبور قبيل باب الشهيد )

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قبال العلامية ابن نجيم و لان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئي دون شئي لم يكن مشروعًا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع . (البحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢ باب العيدين )

#### مردہ لحد میں رکھ کراذ ان دینا بدعت ہے

الجواب: قبر مين اذان دينا بدعت بي كونكدين دروايات صديثيه مين مروى بوارنه ظاهر الرواية يا الدر الرواية مين موجود بوعد و من ادعى فعليه البيان \_ بشكاس كابدعت اورغير مندوب بونا قاوى مين مطور ب قال العلامه ابن عابدين الشامى في الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يسسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن . و قد صرح ابن حجر في فتاويه بانه بدعة و قال و من ظن انه سنة قياسا على ندبهما للمولود الحاقا لخاتمة الامر بابتداء ه لم يصب ﴿ ا ﴾ فافهم و تدبر.

#### عیدین کے بعد گلے ملانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عیدین کی نمازے فارغ ہوکرعوام گلے ملاکرتے ہیں شریعت میں اس کا کیا تھکم ہے؟ المستفتی: غلام رحیم بالا کوٹ مانسجرہ ..... کم برذیقعدہ ۲۰۱۲ ہجری

**البواب**: گلے ملانے کو معانقہ کہا جاتا ہے جو کہ بذات خود مسنون ہے البتہ اس کاکسی وقت سے مثلا نماز عید کے بعد تخصیص کرنا مختلف فیہ ہے قبل مسنونۃ وقبل مباحة وقبل مکروہۃ پس احتیاط بیہ ہے کہ اس سے اجتناب

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (رد المحتار على الدرالمختار ص ٢٠٠ جلد ا مطلب في دفن الميت باب صلاة الجنازة)

كياجائ البتذكرن والع براشدا نكارندكياجائ ﴿ إ ﴾ و هو الموفق

#### بروزعيدين مصافحه ومعانقة اوروالدين كوجهكنااورياؤل چومنا

سوال :عرض ہیہ کہ مولا نارشیداحمد گنگو ہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی رشید ہیں لکھا ہے کہ بروزعیدین مصافحہ اور معانقتہ ہر دو بدعت ہیں نیز اپنے بزرگوں اور والدین کے پاؤں پر تغظیما جھکنا اور چومنا بھی بدعت ہے۔کتابوں کے حوالے سے مدل جواب دیکرعنداللہ ماجور ہوں۔

المستفتى :مولوى غلام حسين جليئي صوا في مردان ..... ١٩٦٩ ، ١٩ ٢٣٠ ، ٢٣٣

البواب البخض علماء نے عیدین وغیرہ کے مصافحہ کومباح بلک سنت کہا ہے اور بعض علماء اس کو بدعت کہتے ہیں۔ (فیلیو اجع الی رد المحتار ص ۳۳۵ ج۵) . ﴿۲﴾ اکثر علما محققین عدم جواز کور جے ویے ہیں لاندہ اقبوی من حیث الدلیل لان التخصیص لا بدلہ من دلیل خاص صرح به الشامی فی باب

(1) قال العلامه سيد احمد الطحطاوى والتهنّة بقوله تقبل الله منا و منكم لا تنكر بل مستحبة لورود الاثر بها كما رواه الحافظ ابن حجر عن تحفة عيد الاضحى لا بى القاسم المستملى بسند حسن كان اصحاب رسول الله منظمة التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم قال و اخرجه الطبراني ايضا في الدعاء بسند قوى قال والمتعامل به في البلاد الشامية والمصرية قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك و نحوه و يمكن ان يلحق هذا اللفظ في الجواز الحسن و استحبابه لما بينهما من التلازم و كذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها و عند كل لقى . (طحطاوى على مراقي الفلاح ص ٢٨٩ جلد ا باب احكام العيدين)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين الشامى حيث قال اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا لوجه ولكن لا باس به فان اصل المصافحة سنة وكو نهم حافظوا عليها في بعض الاحوال وفرطوافي كثير من الاحوال او اكثر هالا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها لكن قديقال ان المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة قد يؤدي الجهلة الى اعتقاد سنتيها في خصوص هذه المواضع الخ.

(ردالمحتار ص ٢٥٠ جلد ٥ باب الاستبراء وغير ٥ كتاب الحظرو الاباحة)

العیدین ﴿ ا ﴾ و لان عندالتعارض المحرم یقدم علی المبیح اوروالدین کے پاؤل پر ہاتھ رکھنا بخصوصہ ثابت نہیں اگر چہ تکلف کے ساتھ بیتو جیہ ممکن ہے کہ حجر اسود میں وضع الید قائم مقام تقبیل ہوسکتا ہے اور والدین کے پاؤل کی تقبیل ثابت اور مبر ہن ہے لہٰذا وضع الید بھی جائز ہوگا ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق

## سالانه ذکرسیرت کے محالس (عیدمیلاد النبی ایسی اورا سکے متعلقات

(رد المحتار ص ٢٥١ جلد ٥ قبيل فصل في البيع كتاب الحظر والاباحة)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال ابن عابدين و بان تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرع غير مشروع اه (ردالمحتار ص ١١٣ جلد ١ باب العيدين)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ تال ابن عابدين لما اخرجه الحاكم ان رجلًا اتى النبي النبي النبي النبي النبي الله الله الله النبي النبي الذهب الله المسلمة المسلم

على البدعة والمعصية .بينوا واجركم على الله.

المستفتى : حضرت العلامه مولانه ( قاضى عبدالسلام خطيب جامع مسجد نوشهره )..... ١٩٦٩ء

البواب : (۱) ذکرسیرت رسول النظامی کارثواب ہے۔لیکن اس طریقے اور قیود ہے کرنا ابتداع ہے

لعدم ثبوته فی خیر القرون بوجه و لاشتماله علی التزام مالا یلزم و علی الرعایة فوق الرعایة در الشریعة. ﴿ ا ﴾ (۲) پیاسراف اور فضول خرجی سیرت رسول التیانیة کے خلاف مظاہرہ ہے۔ جب پیغیم سیانیة نے درود یوار پر کپڑا تک نه چھوڑا۔ تو ان سجاوٹوں کا مختل کس طرح کرینگے۔ (۳) اس اہتمام اور التزام کا ثبوت خیروالقرون میں ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ (۳) مجموعی طور سے بدعت سیّه میں شار ہوئگے۔ (۵) پیاعانت نہیں اضاعت ہے۔ فقط

#### شيخ احدمتولي مسجد نبوي ليصيح كاخواب اورمشهور وصيت ناميه

سوال علی این مرض یہ ہے کہ کانی عرصہ سے ایک پوسٹر وصیت نامہ کے نام پروقا فو قاشا کع ہوتا ہے جس کے ہرز مانے میں مطلب ایک اور الفاظ مختلف ہوتے ہیں کہ شخ احمد نامی خادم مجد نبوی آلیت کہتے ہیں کہ میں روضہ رسول قالیت پرتلاوت کرر ہاتھا کہ مجھ پر نیند نے غلبہ کردیا ۔خواب میں حضوط اللہ نے آ کر مجھے بیا طلاع دی ۔ کہ میر سے امت کو یہ باتیں پہنچا دو۔ اور اس میں مختلف با تیں کھی ہیں جو کہ طوالت نے خاطر چھوڑتا ہوں ۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اس کے بیس پر جیاں لکھ کرتقتیم کرو۔ بعض میں دس ہوتے ہیں ۔ اور جس نے انکار کیا اس نے اتنا میں نامہ کے جا سے نوازیں ۔ کہ یہ وصیت نامہ بی کے بیس براہ کرم مدل جواب سے نوازیں ۔ کہ یہ وصیت نامہ بی بیا غلط؟ بینو ا و تو جروا .

المستفتى: اس كے متعلق كثير تعداد ميں استفتاء كيا گيا ہے اس ليے صرف ايك جواب پرا كتفاء كيا جا تا ہے۔

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى من اصرعلى امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل با لرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال . ( مرقاة المفاتيح ص٥٣ جلد ٢) قال ابن عابدين و بان تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرع غير مشروع . (ردالمحتار ص ٢١٣ جلد ١ باب العيدين)

چول غلام آفتابم همه زآفتا ب سويم

نهثهم نهشب بريتم كهجديث خواب كويم

## <u>مزارات کا نذرو نیاز کس کاحق ہے</u>

سوال: پیربابا کے خدمت گارواولا دوغیرہ اپنے حق اورنمبر کاشکران کیکرکسی نیک کام مثلا تعمیر مسجداور غرباءومساکین کووقف کریں یا خیرات کریں۔ کیا ہے جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: بخت شيرحسين کلپانی ڈ گر بونيرسوات ۲۶٬۳۰۱٬۵۷۱ ه

**المبدواب**: ہدایا کاشری مالک وہ تخص ہے۔ جس کو ہدید دینے والا مالک قرار دیں۔اور مالک اپنی مملو کہ اموال کو ہر کام میں استعال کرسکتا ہے۔ نوٹ: جو ہدایا مسااھل بھ لغیر اللہ ہوں۔ انگادینے والامشرک ہے

﴿ ا ﴾ عن العرباض بن ساريه قال صلح بنا رسول الله على ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا مو عظة بليغة ..... فقال او صيحم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدًا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتى و سنة المخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضواعليها با لنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه احمد و ابو داؤد والترمذي وابن ماجه الا انهما لم يذكر الصلوة (مشكواة المصابيح ص٣٠ جلد ا باب الاعتصام با لكتاب والسنة)

اور لینے والا ما لک شرعی ہے۔ ﴿ ا ﴾

## مزار برشر کیات اورمنگرات کرنے اور کرانے والے مجاور کافتل وغیرہ

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین کہ ایک مزار پرایک بوڑھا آ دمی ہیٹا ہے۔ جو مرتکب شرکیات ہے۔ اورلوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ کہ ایسا کرو۔ طواف کرو۔ قبر کورگڑ و۔ جھاڑ وکوجسم پرملو وغیرہ۔ اب یہاں قریب ایک مسجد اور چند کمرے ہیں جن میں بیمجاور رہتا ہے اور کھا تا پیتا ہے۔ جن کے ساتھ جرسی اور بھتا کی مضال کر میں سے جن کہ ایسے خص کو خدا تعالی کی رضا کیلئے قبل کرنا کیسا ہے۔ اور مسجد کے متصل کمروں کو جلانا کیسا ہے۔ جبکہ مسجد کو جلانے سے محفوظ رکھا جائے۔ تا کہ شرکیات کا بیاڑ ہ ختم ہو جائے؟

المستفتى: حافظ بجم الاسلام بإئى سكول كاهى منكوكو باث ..... ٢٨ رجمادى الثاني ٩ ١٣٠ ھ

الجواب: قتل اورآ گ لگاناتگین جرائم بین ان سے بلااذن شرعی اجتناب ضروری ہے۔ایسے خص کواہل علم حضرات سمجھا کیں۔اوراصرار کی صورت میں اس کی زبانی اور مملی مخالفت شروع کریں۔ ﴿٢﴾ فقط مولود شریف کا تھکم

سوال: آج کل لوگ جومولود شریف کرتے ہیں۔اوراے کارثواب سمجھتے ہیں۔اوراس میں فائدہ بھی ہے۔ اوراس میں فائدہ بھی ہے۔کددین تقاریر وغیرہ ہو جاتے ہیں۔اورحضور علی ہے نندگی وغیرہ پرروشنی ڈالی جاتی ہے۔لہذا مولود شریف کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: نامعلوم .....۵رمحرم ۱۳۰۳ه

(1) قال الحصكفي و شرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك... وشرائط صحتها في الموهوب ان يكون مقبو ضاغير مشاع مميزاً غير مشغول كماليتضح و ركنها هو الايجاب والقبول كما سيجئ و حكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم (الدرالمختار ص ٢٥ مجلد ٢ كتاب الهبه) (٢) عن ابراهيم بن ميسرة قال قال رسول الله مَنْ الله مَنْ وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه البيهقي في شعب الايمان مر سلاً (مشكواة المصابيح ص ٣١ جلد ١ باب الاعتصام با الكتاب و السنة)

الجواب: مولودشریف اگرتبلیغی اجتماعی کانام ہوتو جائز ہے۔اوراگر ذکر ولا دت کانام ہو۔توبذات خود ایک بڑی عبادت ہے ۔لیکن عوارض خارجیۂ اسراف امار دکی نعت خوانی 'خطرہ اعتقاد حاضر و ناظر وغیرہ کی وجہ سے سیمو جودہ مروجہ مجالس میلا دمنعقد کرناممنوع ہیں ﴿ ا﴾ فقط

#### ختنه کے بعض رسو مات کی وضاحت

الجواب: چونکہ بیرسوم دین کی حیثیت سے نہیں کئے جاتے ہیں۔ یعنی تواب کے ارادہ سے نہیں کئے جاتے ہیں۔ یعنی تواب کے ارادہ سے نہیں کئے جاتے ہیں ۔ لہذاان پر بدعت کا اطلاق غلط ہے۔ اشار الیہ الشارع علیہ السلام من احدث فی امر ناھذا ما لیسس منه. ﴿٢﴾ پس بیرسوم اگر ریاءاور نخرکی ارادہ سے کئے جاتے ہوں تو بیرسوم نخر اور ریاء کی وجہ ہے حرام ہیں۔ اور اگر بقاء وقار کے ارادہ سے ہوں تو جائز ہیں۔ ور نہ لا یعنی امور سے ہیں۔ جن سے اجتناب حسن اسلام کا

﴿ ا ﴾ قـأل ابس عـابـديـن لـو دعـى الى دعوة فالواجب الاجابة ان لم يكن هناك معصية و لا بدعة و الامتناع اسلم في زماننا الا اذاعلم يقينا ان لا بدعة و لا معصية و الظاهر حمله على غير الوليمه لما مر . وفي التقريرات الرافعي ص ٢ • ٣لا يظهر هذا لحمل بل الظاهر حمله على عمومه .

(ردالمحتار ص ٢٣٥ جلد ٥ كتاب الحظر والاباحة)

﴿٢﴾ (مشكواة المصابيح ص ٢٧ جلد ١ باب الاعتصام بالكتاب والسنة )

شرط ہے لیکن عدم اجتثاب فستن ہیں ہے۔﴿ ا ﴾ فقط

## ختنه کے موقعہ برضیافت ودعوت کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ختنہ کے موقعہ پرضیافت ودعوت اور روٹی پکاناسنت ہے یانہیں اور جواز وعدم جواز کا کیا تھم ہے ؟ بینو او تو جرو ا المستقتی : ڈاکٹر ظہور محمد واڑی ضلع دیر .....۲۰۱۰ ذی قعدہ ۱۳۰۳ ہے

الجواب: روایات میں دعوت کا معمول ندہونا بھی ثابت ہو اور ذیح کرنا بھی ثابت ہے۔ ﴿٢﴾ بہرحال دعوت کا است مے۔ ﴿٢﴾ واحا ما رواه بہرحال دعوت کا اہتمام کرنا تعامل سلف سے خالف ہے۔ لحد دیث ورد بندالک ﴿٣﴾ واحا ما رواه البخاری فی الادب المفود فلا یدل علی الدعوة. فقط

#### وعظول سي قبل نعت خوانی وغيره

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل وعظوں سے قبل یا جلسوں وغیرہ میں نعت خوانی ہوتی ہے۔ کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ بینو او تو جروا استفتی: نگ اسلاف اصلاح الدین ڈیروی ڈی، آئی ، خان ..... کیم ررہیج الاول ۲۰۲۱ھ الستفتی: نگ اسلاف اصلاح الدین ڈیروی ڈی، آئی ، خان ..... کیم ررہیج الاول ۲۰۲۱ھ الستفتی: السبتفتی: وہ اشعار جو حسن ہوں اور شنیعات و مکروبات پر شتمل نہ ہوں ان کا کہنا جائز ہے۔ لان

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعيته والمباح غير مطلوب الفعل وانما هو مخير فيه و ايضاً قال فيه الاباحة اصلاً والحرمة بعارض النهي .

(ردالمحتار ص ٨٦ جلد ١ مطلب المختار ان الاصل في الاشياء الا باحة كتاب الطهارة)وهاتب

﴿٢﴾ قبال سبالم ختنبي ابن عمر وو نصيحا فذ بح علينا كبشًا فلقد را تينا وانا لنجذل به على الصبيان ان ذبح عنا كبشًا . (الادب المفرد للامام البخاري رقم حديث : ٢٣٢ )

 الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح ﴿ ا ﴾ فجاز رفع الصوت بهذه الامورعند عدم الايذاء الى المصلى والنائم يدل عليه ما في ردالمختار ص١١ ٢ جلد ا ﴿٢﴾ فقط

#### سنن ہے متصا دم رسو مات بدعات شرعیہ ہیں

سبوال: جتنے رسومات ہیں۔ مثلا تیجۂ ساتواں 'سیار ہواں' قوالیاں' حاضروناضر'علم غیب وغیرہ کیا ایسے رسومات ہیں۔ اوراس کی تر دیدوا جب یانہیں؟ بینو او تو جوو و ا کیاا یسے رسومات بدعات ہیں۔ اوراس کی تر دیدوا جب ہے یانہیں؟ بینو او تو جوو و ا المستفتی: قائم دین ڈھوک زمان میانوالی۔۔۔۔۱۹۷۸ءری۔۲۳

الجمواب: جورسومات سنن کے متصادم ہوں۔ ﴿ ٣﴾ یادین ہونے کے عقیدہ سے کئے جاتے ہوں۔ ﴿ ٣﴾ یادین ہونے کے عقیدہ سے کئے جاتے ہوں۔ ﴿ ٣﴾ بدعات شرعیداور محرم ہیں۔ ان کی تر دیداوران سے بچنالازی ہیں۔ ﴿ ۵ ﴾ فقط ماہ صفر کو بلیات کام ہینے کہنا

#### سوال : ماه صفر کوبعض لوگ نزول بلیات کامہینہ کہتے ہیں۔ نیز ایک کتاب میں بھی اے بلاوآ فات

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين قال في الضياء المعنوى العشرون اي من افات اللسان الشعر ستل عنه المنافعة فقال كلام حسنه حسن و قبيحه قبيح و معناه ان الشعر كا لنثر يحمد حين يحمد و يذم حين يذم الخ (ردالمحتار ص ٣٨٨ جلد المطلب في انشاد الشعراحكام المسجد)

﴿٢﴾قال ابن عابدين عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى الخ (رد المحتار هامش الدر المختار ص ٨٨٣ جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكر)

٣٠ عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عنيه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 متفق عليه . ( مشكواة المصابيح ص ٢٤ جلد ١ باب الاعتصام با لكتاب والسنة )

﴿٣﴾ قال الشيخ مفتى اعظم محمد فريد ان البدعة هي اعتقاد ما ليس من الدين دينا وهي قسمان مكفرة ومفسقة . ( فتح المنعم شرح مقدمه مسلم ص ٢٩ الفائدة التاسعه )

﴿ ۵﴾ عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله عَنْشِه مسسساياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه البيهقى (مشكواة المصابيح ص ٣٠ ١ ٣ جلد ا باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

کامهینه لکھا ہوا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بینو او تو جو و ا المستفتی :محد الوب خان شیام شنخ مردان ..... ۱۰ ارصفر ۱۳۹۴ ھ

الجواب :اس ماہ کے تعلق بیتمام باتیں تو ہم پرتی ہے۔جو کہ عوامی باتیں ہیں۔جو بچیپن سے طبیعت میں راسخ ہوئی ہیں۔ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔﴿ا﴾ فقط

## استاد وغيره كا ہاتھ يا ؤں چومنا بدعت نہيں ہے

المستقتى: نامعلوم.....۲۱رجولا ئى ۱۹۷۳ء

#### اذان سے پہلے یابعد میں بلندآ واز سے درودشریف بڑھنا

سسوال: جارے مجد کے امام صاحب میں کے اذان سے پہلے بعض دفعہ بعد میں بلندآ واز سے السلام علیک یا رسول الله دوم رتبہ کہہ کر پھراذان دیتا ہے۔ اور جولوگ بیکام نہیں کرتے ان کو

﴿ ا ﴾ عن ابي هويرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال لا عدوى و لا طيرة ولا ها مة ولا صفر و فر من المجذوم كما تفر من الاسد . (صحيح البخاري ص ٨٥٠ جلد ٢ كتاب الطب باب الجذام)

﴿٢﴾ قال العلامه حصكفي ولا بًا س بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على سبيل التبرك درر ..... و قيل سنة مجتبى و تقبيل راسه اى العالم اجود . قال ابن عابدين اى تقبيل يد العالم و السلطان العادل قال الشر نبلالي و علمتُ ان مفاد الاحاديث سنيته او ندبه كما اشار اليه العيني .

( الدرالمختار مع ردالمختار ص ٢٦١ جلد ٥ قبيل فصل في البيع كتاب الحظر والاباحة )

برا کہتے ہیں۔اس کا کیا حکم ہے۔ کہ بیدرودشریف اذان کے ساتھ لازمی ہے؟ بینوا و تو جووا المستفتی : حکیم اختر حسین صدرکیملیو ر..... ماہ محرم ۱۳۹۲ ہے

الجواب: اذان سے پہلے یا بعد درودشریف کہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اسے اذان کا حصہ ماننااور اسے ضروری سمجھنا ﴿ ا﴾ جو آج کل اہل بدع کا شعار بن چکا ہے۔ بدعت ہے۔ کیونکہ خیر القرون میں اس کا کوئی شہوت نہیں۔ فقط

## سورة عنكبوت رمضان ميں يا دوسر ح مهينه ميں بطورعمليات اوربطور كثرت ثواب برِ صنا

البواب : (۱) اس حدیث کی ندسند معلوم ہے اور ندمخرج میر صدیث ، حدیث ثابتہ نہیں ہے۔ (۲) نه حدیث سے سیخصیص ثابت ہے۔ اور نہ جزئی فقصاء سے ثابت ہے۔ (۳) بطور عملیات کے پڑھنا نہ مطلوب ہے اور نہ ممنوع ہے اور بطور مندوبات و کثرت ثواب کے بدعت سینہ ہے . و ھو الموفق

#### جز وی مصلحت کی وجہ سے بدعت ، بدعات کے باب سے خارج نہیں ہوتا

سوال: ہمارے گاؤں میں میت کو جب قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سیجھ لوگ ذکرالہی اونچی

﴿ ا ﴾ قال العلامه ابن نجيم ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشي دون شي لم يكن مشروعاحيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع .

( البحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢ باب العيدين )

آ واز ہے کرتے ہیں۔ گربعض لوگ اس کومنع کرتے ہیں۔ کداونچی آ واز سے یہ ذکر بدعت ہے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہا گرنہ پڑھا جائے تو پھرلوگ باتیں کرتے ہیں۔ بینو ۱ و تو جو و ۱ میں شرعی حکم کیا ہے۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہا گرنہ پڑھا جائے تو پھرلوگ باتیں کرتے ہیں۔ بینو ۱ و تو جو و ۱ المستفتی : قیصرخان ، وی ،اے ، یو مارکیٹ مری راولپنڈی .....۸مرئی ۱۹۸۴ء

الجواب: جنازہ کے پیچھے ذکر باانجبر مکروہ ہے۔ کے ما فی ردالمحتار ص ۸۳۷ ج ا ﴿ ا ﴾ . واضح رہے کہ ہر بدعت کا ہنی نوع مصلحت واستحسان پر ہوتا ہے۔ پس جزوی مصلحت کی وجہ سے کوئی بدعت ، بدعت کے باب سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ و ہو الموفق

# مردے کی گفن پر کلمہ لکھنے کی تحقیق

سوال : درین جااختلاف داقع است یعض گویند که کلمه برمیت نوشته مستحب است یا گربرکلوخ است یا سنگ بسنگ است به برا برروی نهدیل کارحسن است برک کندا درا بنود بر جرا کارنیک نزک کنی اعتقاد عوام براین است که نوشتن کلمه از مفروض زیاده شارد به اگرامام نوشته کلمه و بسم الله نه کند برآن پیش امام نامها کیدانی و پنج پیری نهد برتحقیرا نکارم بربانال مسئله را واضح کن ب

المستفتى: ملا دادمجمه بإملامجم عمر تخصيل گلستان ضلع پشين بلوچستان ٢٠٠٠٠ مرمفيان السبارك٢ ١٩٠٠ ه

الجواب: امام صغار کے زدیک بیکتابت جائز ہے۔ اور ابن صلاح کے زدیک ناجائز ہے۔ اور امام شام نے کراہت کی طرف میلان کیا ہے۔ کیونکہ جب دراہم اور محاریب پر واجب الاحترام کلمات لکھنا مکروہ ہوگا۔ اور یا ہے۔ کما صوح به فی دد المحتاد قبیل باب المیاہ ۔ تو کفن اور جمعہ وغیرہ پر بطریق اول مکروہ ہوگا۔ اور یا

﴿ ا ﴾ قال الحصكفى كره كما كره فيها رفع صوت بذكر او قراءة قال ابن عابدين و ينبغى لمن تبع المجنازة ان يطيل الصمت وفيه عن الظهيرية فان اراد ان يذكر الله تعالى يذكره فى نفسه لقوله تعالى انه لا يحب المعتدين اى المجاهرين با لدعاء و عن ابراهيم انه كان يكره ان يقول الرجل وهو يمشى معها استغفرواله غفر الله لكم . ( الدر المختار مع ردالمحتار ص ١٥٨ جلد ١ مطلب فى دفن ١ لميت )

جواز كى روايت كوكتابت بلامداد برمحمول كياجائيًا- كما هال اليه الشرجي. ﴿ ا ﴾وهو الموفق.

## ہفتہ کے کسی دن کیڑے دھونامنع نہیں ہیں

سوال: بعض لوگ بفتے کے بعض دنوں میں کپڑے دھونا جائز نہیں سمجھتے ۔تو کیا ہفتۂ اتوار' پیز'منگل' بدھ' جمعرات' جمعہ کے کسی دن میں کپڑے دھونامنع ہے یانہیں؟ وضاحت فرما نمیں۔ المستفتی: شاہ میڈیکل کیملیور۔۔۔۔۔۱۹۷۲ءرورے۱

**البواب** ان ایام میں کسی وفت عنسل یعنی کپڑوں کا دھوناممنوع نہیں ہے ﴿٢﴾ یہ ممنوعیت جاہلانہ رسم ہے۔فقط و ھو الموفق

## <u> جلب عیدمیلا دالنبی اوراولیاء کے مزارات برچراغ جلانااور حجنڈے لگانا</u>

سیوال: (۱) جلوس عیدمیلا دالنبی کا کیاتھم ہے؟ (۲) اولیاءاللہ کے مزارات پر چراغ جلانا اور حصنہ کے مزارات پر چراغ جلانا اور حصنہ کے لاگانا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔
حصنہ کے لگانا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔
المستفتی : حاجی سراج الدین ہری پور .....۱۲ رجولائی ۹۵۹ء

﴿ ا ﴾ قال العلامه ابن عابدين و في البزازيه قبيل كتاب الجنايات و ذكر الامام الصغار لو كتب على جبهة المست او على عمامته او كفنه عهدنا مه يرجى ان يغفر الله تعالى للميت ..... و قد اقتى ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يكتب على الكفن ينس والكهف و نحو هما خوفامن صديد الميت ..... و قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح انه تكره كتابة القرآن و اسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش و ما ذاك الا لا حترامه و خشية و طنه و نحوه مما فيه اها نة فالمنع هنابا لاولى ما لم يثبت عن المجتهد او ينقل فيه حديث شابت فنا مل نعم نقل بعض المحشين عن فوا ند الشرجى ان مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد با لا صبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم و على الصدر لا اله الا الله محمدالرسول الله و ذلك بعد الغسل قبل التكفين والله اعلم . ( ردالمختار ها مش الدرالمحتار ص ٢١٨، ٢١٩ جلد القبيل باب الشهيد ) التكفين والله اعلم . ( ردالمختار ها مش الدرالمحتار ص ٢١٨ عنها كتاب و السنة )

# الجواب: (۱) جائز ہے۔ جبکہ منظرات سے خالی ہو۔ ﴿۱﴾ (۲) یہ تمام بدعات ہے۔ ﴿۲﴾ سیّدان اور میاں گال کوشکراندوینا

سوال: میان گان صاحبان (سیدلوگ) جولوگون سے ایک، ایک، دو، دوصاع غله مانگنے ہیں۔ اس بارے میں لوگون کا بیعقیدہ ہو۔ کہا گرمیں بیصاع اورشکرانہ فلان ولی کا ادانہ کروں ۔ تو اولا داور مویشیوں کوضرور کوئی نقصان پنچے گا۔ نیز بیشکرانہ لینے والے غنی اور مالدار ہوتے ہیں۔ بیجا مُزہ ہیانا جا مُز؟ بینو او تو جرو ا المستفتی : محمد رشاد و هیر کی چمله بونیر

البواب : میاں گال کواس ارادہ سے کچھ دینا کدان کے آباؤا جدادہارے اموال کی حفاظت کریں کے۔ یا نہ دینے کی صورت میں ہمارے اموال کو ہلاک کریں گے۔ امور شرکیہ سے ہے اور امداد کے ارادہ سے دینا اس وجہ سے کہ یہ نیک لوگوں کے اولا دہیں ، جائز ہے۔ ﴿ ٣﴾ فقط

﴿ ا ﴾ في الهنديه ان كان الاصل الا باحة ينظر الى العارض فان غلب على الظن وجود المحرم فا لكراهة للتحريم و الا الخ (عالم يخلو عن المنكرات كتاب الكراهية) و ان لم يخلو عن المنكرات كالتخصيص بوقت دون وقت و اشتمال التزام ما لا يلزم و الرعاية فوق الرعاية الشرعية و الا سراف و الا صرار عليه وغيرها فبدعة و غير جا نز . (وهاب)

﴿٢﴾قال ابن عابدين الشامي لان النص اقوى من العرف لا ن العرف جاز ان يكون على باطل كتعارف اهل زماننا في اخراج الشموع و السرج الى المقابر ليالي العيد .

( ردالمحتار ص ۲۰۲ جلد ۴ مطلب في ان النص اقوى من العرف باب الرباء )

(٣) قبال ابن عابدين النذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق و منها ان المنذور له ميت والميت لا يملك و منها ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم الا ان قبال ينا الله انني ننذرت لك ان شفيت مريضي او رددت غائبي او قضيت حاجتي ان اطعم المفقراء الذين بباب السيده نفيسة او الامام الشافعي او الامام الليث او اشترى حصر المساجد هم او زيتا لوقودها او دراهم لمن يقوم بشعائر ها الى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء و النذر لله عزوجل الخ. (رد المحتار هامش الدرالمختار ص ١٣٩ جلد ٢ مطلب في النذر للاموات قبيل باب الاعتكاف)

#### خانه کعبهاورروضها قدس کانقشه گھروں میں آ ویزاں کرنا بدعت نہیں

البواب : بیت الله شریف اور روضه اقدی علیه واجب الاحترام بین اوران کی تصویرینه مطلوب ہے

اورنه ممنوع به ﴿ ا﴾

# مسجد میں شیرینی وغیرہ تقسیم کرنااور کھانا بدعت نہیں ہے

سے ال: رمضان یا ختم القرآن یا کسی اورخوشی وغیرہ کے دوران مسجد میں شیری نی تقسیم کی جاتی ہے اور تقسیم کے وقت کھائی جاتی ہے کیااس میں بدعت کا کوئی اندیشہ ہے؟ بینو او تو جو و ا المستقتی: فدامحمہ احجریاں مانسہرہ ہزارہ ۱۹۷۵ءر۸۸۰۰

الجواب بمتجدين شيرين وغيرة تقيم كرنا اوراس كاكمانا ممتوع نهيس م. نظيره تعليق قنو التمرفى المسجد في زمن النبي المسلم في الهنديه صفحه ٣٨٢ جلد ٥ لا بأس بنشر السكر والدارهم في الضيا فة وعقد النكاح كذا في السراجيه قلت وصرحوا با ستحباب عقد النكاح في المسجد فافهم.

## میت کا ایک سال تک مسلسل گھر کا چکرلگانا ہے اصل بات ہے

#### سهوال: حفزت مفتى صاحب السلام عليم! كيابيني بكدانسان جب مرجائة وايك سال مسلسل

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين و المباح غير مطلوب الفعل و انما هو مخير فيه .

( ودالمختار ص ٨٦ جلد ١ مطلب المختار ان الاصل في الاشياء الاباحة )

﴿٢﴾ و اينضا يندل عليه هذاا لحديث عن عبد الله بن حارث بن جراء قال اتى رسول مَنْكِ بخبز و لحم و هو في النصب عند الله بن حارث بن جراء قال اتى رسول مَنْكِ بخبز و لحم و هو في النصب عند في كل و اكلنا معه ثم قام فصلى و صلينا معه و لم نزد على ان مسحنا ايدينا با لحصباء رواه ابن ماجه (مشكواة المصابيح ص ٣٢٦ جلد ٢ كتاب الاطعمة الفصل الثاني)

اسکی روح گھر اور محلّه کی مسجد کا چکرلگاتی ہے جاہے جمعہ کی رات ہویا نہ ہو۔ اگریہ بات درست ہے توعلیون جیسے مقدس مقام سے یہاں آنے کی کونسی ضرورت اور سجین سے نجات پانے کا کیا مطلب؟ وضاحت جاہئے۔ مقدس مقام سے یہاں آنے کی کونسی ضرورت اور سجین سے نجات پانے کا کیا مطلب؟ وضاحت جاہئے۔ المستفتی :محد ثناء اللّٰہ آف کتوزی شبقد رفورٹ جاپر سدہ ۱۹۷۳ء ۱۹۷۰ء مردم

البواب : اگرچہ باذن اللہ تعالی ارواح کا آنامکن ہے۔ ﴿ اَ کُلِیکن بیامرکہ ایک سال تک الخ ، نہ روایت سے ثابت ہے اور نہ عقل اس کی تائید کرتی ہے ، کیونکہ عمین کا جیل اور یا خانہ سے رغبت اور معذبین کا جیل اور یا خانہ سے رغبت اور معذبین کا ملائکہ سے نجات نامعقول بات ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ فقط

## مساجد ميس باالله يامحر خيرلكهنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ' یا اللہ یا محمد نے اندراکھا گیا ہے اس کا کیا تھم ہے یا اگر صرف یا محمد لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی : محمد بخت سفیر ، محمد ایوب سیم ارجمادی الثانی ۳۰ میں او

الجواب: چونکہ یامحمراہل بدع کاشعار ہے۔ لہذاایسے کتبوں سے مساجد کو تحفوظ رکھناضروری ہے۔ ﴿٣﴾ زیارت جناب رسول علیہ کے کوجانا ' تھجورنمک وغیرہ دم کرنا اور زیارتوں پر جانا بدعت نہیں ہے

سے ال: (۱) کیازیارت رہول اللہ بدعت ہے؟ (۲) دم کیا ہوانمک تھجور وغیرہ کھانا بدعت ہے یا

﴿ ا ﴾ عن ابن عباس رضى الله عنه قال بلغنى ان ارواح الاحياء والاموات تلتقى فى المنام فيتسألون بينهم ؛ فيمسك الله ارواح الموتى ويرسل ارواح الاحياء الى اجسادها ،ذكره الطبرى فى تفسيره . (كتاب الروح ص اسم المسألة الثالثة )

(۲) وقال ابن القيم الجوزية واما قول من قال ان ارواح المؤمن في عليين في السماء السابعه وارواح الكفار في سجين في الارض السابعه فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول النبي النبي اللهم الرفيق الاعلى الخ (كتاب الروح ص ١ ١ افصل في بيان قول من قال مستقر الارواح الخ) (٣) اتقوا عن مواضع التهم رواه البخاري في المفردات (الموضوعات الكبرى لملا على قارى ص ٢٩ رقم حديث : ١٥١)

جائز ہے؟ (۳) کیازیارتوں پر جانا بدعت اور ناجائز ہے؟ مختصر جوابات سے نوازیں۔ مہر بانی ہوگی۔ المستفتی :محمد قاسم شاہ دامان کیملیو را تک ۔۔۔۔۔۱۹۷۴ءرور۵

المجواب: (۱) زیارت قبرالنبی تالی سنت بلکه قریب الی الواجب ہے (فتح القدیر) (۲) تبرک بآثار الصالحین ثابت اور مشروع ہے۔ لیکن عوام کا خود ساختہ تبرک واجب الرد ہے۔ (۳) اگر توسل عملی عالی کے ارادہ سے ہو۔ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سدا للباب منع کرنے ہے ہم مخالف نہیں۔ فقط

#### فضیلت ختم قرآن کے بارے میں ایک بے سندقصہ

سوال: ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب نے مفل میلا دمیں برسر منبرلاؤڈ سپیکر پریہ مسئلہ بیان کیا۔
کہ کسی قبر میں ایک میت سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عند کا گزر ہوا۔ آپ نے صاحب قبر
کیلئے دفع عذاب کے واسطے ہزاروں اور بیننگر وں رکعت نفل نماز پڑھی ۔ مگر عذاب رفع نہ ہوئی ۔ پھر کہیں ختم قرآن ہوا۔ جس میں گوشت بھی کھلایا گیا۔ ختم والے گوشت کی ایک ہڈی کسی کو نے نے اٹھالی ۔ وہ ہڈی اتفا قا کو ہے کی چونج سے عذاب والی قبر پر گر بڑی ۔ جسکی برکت سے میت کا عذاب دفع ہوا۔ تو کیا بیوا قعہ درست ہے۔ اور ایساختم قرآن مروج اس زمانے میں بھی تھا؟

المستفتيان: جمله اساتذه ما كي سكول جعفرخان كليه باژه خيبرا يجنسي ..... بهم رر جب ۴ ۱۳۰ه

الجواب : با قاعدہ ختمات جائزیں ۔ لیکن یہ قصہ نہ کتب متداولہ میں مسطور ہے اور نہ سندر کھتا ہے بلکہ نکات مضمون کی وجہ سے نا قابل قبول ہے۔ کیونکہ ہڑی میں قرآن کے طفیل سے حاصل شدہ تبرک عین قرآن سے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے حاصل شدہ تبرک سے بالاتر ہونا منکرام ہے۔ و ہو الموفق م

## مجلس ميلا دميس حضورها فيليج كيلئة كرسي خالي حجورثا

سے ال : میں حضرت صاحب کا ادنی غلام ہوں۔ اس ماہ رہیج الاول میں عمومامیلا دے جلہے ہوتے ہیں۔ جس میں بریلوی حضرات اخیر میں کھڑے ہوکرسلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مجلس کی انعقاد کے وقت

ائیک خص کوصدارت کیلئے کہا گیا۔ تو اس نے جواب دیا۔ کمجلس سعید جن کی مقرر کی جارہی ہے۔ اس کری پر میں کیے بیٹے وں ۔ بیصدارت تو انہی کی ہوگی جنگے ذکر سعید کی مجلس مقرر کی گئی ہے۔ جب تقریر کر چکا تو بولا کہ اٹھو حضور علی ہوگئے پر سلام پڑھو وہ حاضر مجلس ہے۔ سامعین میں ایک متند دیو بند کو تو میں اٹھے گئے ہیں اٹھے کے ۔ صرف ایک شخص ندا ٹھا۔ اس نے جواب میں کہا۔ کہ اکابرین علیائے دیو بند کو تو میں نے بھی بھی ایسے مجلس میں اٹھے نہیں دیکھا ہے کہ لیا نہ ہو گئے ہیں اٹھے نہیں دیکھا ہوگئی کا ایسے مجلس میں اٹھے نہیں دیکھا ہے ۔ لھذا میں بید بدعت کا کام کیوں کروں ۔ تو گھڑ ہے ہونے والے مولوی صاحب نے حاجی امداد اللہ مہا جر می کا ایک واقعہ دکھایا کہ وہ کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔ تو میں نے کہا۔ کہ ان کے بعد بیسلسلہ دیو بند یوں میں کیوں جاری نہ ہوا۔ جبکا جواب حضرت مولا نا رشید احمد گنگو ہی نے دیا تھا۔ تو سوال بیہ ہے کہ کیا بیکری خالی چھوڑنا وغیرہ امور شیح ہوا۔ جبکا جواب حضرت مولا نا رشید احمد گنگو ہی نے دیا تھا۔ تو سوال بیہ ہے کہ کیا بیکری خالی چھوڑنا وغیرہ امور شیح

المستقتى : گلزار محمد خان كوه نور تكسٹائل ملز ، راولينڈى .... ١٩٦٩ ۽ ٦٠ ٢٢٠

البعد والسلام اس پرتشریف فرما موں ارادہ سے کہ پینم برعلیہ الصلاۃ والسلام اس پرتشریف فرما موں گئے۔ اور قیام کرنا وغیرہ تمام سے تمام بدعات ہیں۔ قرآن وحدیث سے بیامورغیر ثابت ہیں۔ لہذا ایسے مجالس میں میں میں میں کہتے عدم شرکت ضروری ہے۔ فقط میں میں میں میں کہتے عدم شرکت ضروری ہے۔ فقط

حضويطيك كانام س كرانكوها جومنا

سوال: حضورتا في كانام من كراتكو ثها چوم كرآ تكھوں برلگانا كيسا ہے؟ لمستفتى: ملك فضل الرحمٰن مقام اڑ وضلع جہلم .....١٩٧٢ ءرےرےا

الجواب: علاجاً مباح ب-اوراضا بابدعت ب-فقط

مردون كاستنااورا نكے نام برنذرونیاز كرنا

سے وال : دوفریق ایک اعتقادی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔فریق اول کہتا ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں۔اور نہوں کھتے ہیں۔اور ان کے نام پرنذ رونیاز ماننا بالکل حرام ہے۔فریق ٹانی کہتا ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں۔اور

د کیجتے بھی ہیں۔اور کے نام پرنذ رومنت مانناموجب قربت ہے۔ مختصر فیصلہ کر کے سیحے عقیدہ کااظہار فر مایئے؟ المستفتی: سلطان روم جلبئی صوالی ضلع مردان ۱۹۷۳ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳

الجواب: اکثر احناف اورابن تیمیداورابن القیم کے نزدیک مردے قریب سے سنتے ہیں۔ اور بعض احناف کے نزدیک مردے قریب سے سنتے ہیں۔ اور بعض احناف کے نزدیک مردے نیر اللّٰد کیلئے نذر کر ناحرام ہے احناف کے نزدیک مردے نیر اللّٰد کیلئے نذر کر ناحرام ہے بلکہ مفتضی الی الشرک ہے بیتمام اکابر کی رائے ہا گرتفصیل کی ضرورت ہوتو عندالطلب ایک سوال تفصیل کی طروانہ کیا جائے۔ فقط

## فیروز ہ کے نگینہ کے بارے میں تو ہم برستی

سوال: انگوشی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ آئمیس فیروزہ کا جونگینہ ہوتا ہے۔ اس کی بیتا خیر ہے۔ کہ وہ دوسروں کے مرض میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے مرض بڑھتا ہے۔ کیا بید درست ہے؟

المستفتی: نامعلوم متعلم دارالعلوم حقانیہ ..... ہے رجنوری ۱۹۸۴ء

المجواب: بیتو ہم پرتی ہے۔جو کہ حرام ہے۔ اس سے احتر از کرنالازی ہے۔و ھو الموفق عوامی توسل اورمو تی کوفریا درس قر اردینا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱)اگرکوئی شخص عقیدۃ کسی بھارکوکسی خاص مزار کیلئے لے جاتے ہیں۔اورتوسل کرتے ہیں۔تو کیا ہیں جے ہے؟(۲)اگرکسی کا بیٹانہ ہوتو کیا کسی خاص مزار کیلئے جانا اور اولا د مانگنا جائز ہے؟(۳) کوئی ولی یا نیک شخص وفات کے بعد کسی کے حال سے باخبر ہو کر فریا د سنتاہے یا نہیں؟

المستفتى : نامعلوم متعلم دارالعلوم حقانية .....١٩٨٥ ءرسمرا

الجواب: (۱)(۲) نوسل بالصالحين جائز ہے۔ ليكن عوام نوسل شرى اورتوسل شرى ميں فرق نہيں كرسكتے۔ للنداعوام كيلئے بياز ام ممنوع ہے۔ (۳) ساع الموتی حق ہے۔ ليكن موتی كوفريا درس قرار ديناناحق ہے۔ وھو الموفق

#### مملوك قرآن مجيد سيحيليه اسقاط كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین کہ میت کے جنازہ کے بعد جو حیلہ اسقاط کیا جاتا ہے۔اس میں قرآن مجید کو دائرہ میں پھیرنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن مجید کو دائرہ میں پھیرنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی: تاج محمد ہری پور

الجواب :اگریمصحف مملوک ہوموقوف نہ ہو۔تواس کا تملیک اور تملّک جائز ہے۔لہذااس سے حیلہ اسقاط کرنا فی نفسہ جائز ہے۔لہذااس سے حیلہ اسقاط کرنا فی نفسہ جائز ہے . لکونہ مالاً و هو الموفق کسی چور کے خلاف ختم قرآن اور بدوعا کرنا

سے ال: ہمارے ہاں کسے چوری ہوگئی۔ تواس شخص نے لوگوں سے نیم قرآن کرایا۔ اور پھر چور کے حق میں سب لوگوں نے الٹے ہاتھوں بدد عاکی ۔ تو کیا شریعت میں ایساختم قرآن کرنا اور پھر بدد عاکا کوئی جواز ہے یا نہیں ۔ اور اگر جائز ہے ۔ تو پھر قرآن پاک ھدایت کیلئے آیا ہے ۔ نہ کہ کسی کے خانہ خرابی کیلئے ۔ تو وضاحت فرما کرشفی فرمائے؟

المستفتى: مشاق احمر برائمرى سكول حاجى زنى .....١٩٧٢ ،

الجواب : واضح رہے۔ کہ جس شخص ہے چوری ہوئی ہے۔ تو وہ مظلوم ہے۔ اور مظلوم کیلئے بدوعا کرنا ظلم کے حق میں جائز ہے۔ قبال البلہ تعالی لایہ جب اللہ البجہ با البسوء الا من ظلم ﴿ ا ﴾ و قال رسول الله علاقہ ایاک و دعوۃ المظلوم۔ ﴿ ٢﴾ اور چونکہ عبادت کے بعد دعامتجاب ہے تھذاختم قرآن کے بعد بدوعا کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ قرآن کو اعانت للمظلوم کیلئے وسیلہ بنانا ہدایت سے تضافی بیس رکھتا ہے۔ و هو الموفق مسئلہ توسل بالصالحين کی تفصیل

**سوال**: توسل بالصالحين كا كياحكم ہے؟ المستفتی : حاجی ہمشیرخان دوبئ.....۵۱۸۲ را ۱۴۰۰ھ

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( پاره : ٢ سورة النساء ركوع : ١ آيت : ١٣٨)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ ( مشكواةالمصابيح ص٣٥٥ جلد ٢ باب الظلم الفصل الثالث )

البواب : حالاً مسئلة وسل بالصالحين كم تعلق صرف چند مطور دوانه بين عديم الفرصتى كى وجه سے اختصار پر پر بيثان نه بهوں ـ ١٣٨٩ ١٨٨ نمبر پر آپ كو متعدد سوال روانه كر چكے بين ـ اس پراكتفاكرين ـ واضح رہ كه كوتوسل بالصالحين دوسم پر ہے ـ شركى اور غير شركى ـ شركى ـ مراديہ ہے ـ كدان صالحين كى عبادت (نذروغيره) اس اراده سے كيجائے ـ كه بيصالحين بهار بها جا جا جا الله تعالى كوپيش كريں ـ بير ام اور شرك ہے ـ قال الله تعالى حاكيا عنهم ما نعبد هم الاكيقو بونا الى الله ذلفى (سورة زمو ) ـ ﴿ اَلَى الدَّعَالَ فَهِينَ مَر مِن الله وَلَا مَن الله وَلَا الله

دوم توسل بالاعمال : يبحى عائزاور ت بـ لـقـولـه تـعالى وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون م ولقوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شئى م في وكان ابو هما صالحا م ولقوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شئى م في ولقوله عليه السلام الابدال يكون بالشام يسقى بهم الغيث وينتصربهم الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب (مشكو اة باب الذكر اليمن والشام) في ولتقرير اشارة قول زينب بنت جحش انهلك وفينا الصالحون (رواه البخارى ص ١٠٠ جلد ا) ولحديث من قرء اية الكرسي حين مضجعه آمنه الله على داره و داراجاره و اهل دو يرات حوله رواه البيهقى . (مشكواة باب الذكر بعد الصلاة) واسنادة ضعيف لا كن الحكم من قبيل الفضائل ولحديث من قراء القرآن وعمل بمافيه البس والداه تاجاً يوم القيامة . رواه ابو داؤد.

سوم توسل بالجاه: اور يكي حق بـ لـحـديث هـل تنصرون و تـرزقـون الابضعفاء كم رواه الترمذى و ابو داؤد. اسئالك بمحمد نبيك نبى الرحمة. (رواه الترمذى) جيمارم توسل بالشركة بـ اوريتوسل صرف احياء كـ ساتھ جائز بـ والـدليـل عـلـى مشـروعية هـذا

التوسل قوله تعالى ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ﴿٢﴾. وقوله عمر رضى الله تعالى عنه اللهم انا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (پاره: ٣٣ سورة زمر آيت: ٣) ﴿ ٢ ﴾ (پاره: ٩ سورة انفال ركوع: ١٨ آيت: ٣٣)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (پاره: ١٦ سورة كهف آيت: ٨٢) ﴿ ٢﴾ (پاره: ٢٥ سورة الطور ركوع: ٣ آيت: ٢١)

<sup>﴿</sup>٥﴾ مشكوة المصابيح ص٥٨٢ جلد ٢ باب الذكر اليمن والشام ، ﴿٢﴾ پاره : ٩ سورة الانفال ركوع : ١٨ آيت : ٣٣ )

كنا نتوسل اليك فنسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا (رواه البخاري) وقوله عليه السلام يُعاتبي زمان يـفزو فيه فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي النبي النبي فيقال نعم فيفتح لهم . رواه البخاري .

واضح رہے۔ کہ جولوگ (طاکفہ سلفیہ) توسل بالصالحین ہیں مانے وہ بھی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ جن میں توسل شرکی پر انکار موجود ہو۔ گرتوسل شرکی کی حرمت سے فیر شرکی کی حرمت لازم نہیں۔ اور بھی حدیث لایست خات ہی (رواہ الطبوانی) سے استدلال کرتے ہیں۔ گراس حدیث کے سندمیں ابن لہ بعد متكلم فیہ ہے۔ نیز یہ حدیث استغاثو بآدم ثم بموسی ثم بمحمد میں اور واہ بخاری) ص ۱۹۹ جلدا سے معارض ہے۔ اور دونوں روایات میں تطبیق بھی ہو گئی ہے۔ بحمل النہی علی العزیمة اور بھی حدیث عربی خطاب اللہم انا کنا نتوسل (رواہ البخاری) سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے توسل نم برم کی نفی لازم ہوتی ہے۔ نہ کہ مطلق توسل کی نیز در حقیقت اس صدیث میں بھی توسل بالاموات ہے۔ کیونک نتوسل بعم نبینا' نفظ مروی ہے۔ نہ کہ منتوسل بالعباس بن عبد المطلب فا فہم

اوريطا أفه بهى فتباء كان عبارات تتمك كرت بيل. ويكره بحق النبى لا نه لا حق للمخلوق على الخالق ثابت لقوله تعالى وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴿ ا ﴾ ولحديث يا معاذ هل تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك با الله شيئاً (متفق عليه ) ولحديث الطبراني الصغير ص ٢٠٠ اسألك بحق محمد الأغفرت فيحمل كلام الفقهاء على نفى الحق الذي يوجب الاضطرار و يحمل الحديث على معنى الحرمة او الحق الذي التزمه الله تعالى بفضله هكذا قرره مو لا نارشيد احمد الجنجوهي في الفتاوى. ويجاب عنه ان المنفى ههنان لا يتوسل بهذا للفظ للاتقاء عن تهمة الاعتزال ولا يلزم منه نفى

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (پاره: ٢١ سورة الروم ركوع: ٨ آيت: ٢٠٠)

التوسل مطلقا.فافهم.و هو الموفق گيارهول شريف كاحكم

سوال: گیار ہویں شریف کیا چیز ہے۔ اس میں حصہ لینا کیسا ہے؟ ہینوا و تو جروا المستفتی: اختر حسین راولینڈی ...... ۱۹۷۳ء

**الجواب**: گیارہویں شریف اگر پیران پیررحمۃ اللہ علیہ کے نام نذرکا نام ہو۔ توحرام ہے۔ اوراگر ایصال ثواب ونفع کا نام ہو۔ توفی نفسہ جائز ہے۔ لیکن تخصیص کی وجہ سے بدعت ہے۔ ﴿ا﴾ و هو الموفق نماز تر اوت کے بعدیا بندی سے سور قاملک بڑھنا

سوال:رمضان کےمہینہ میں تراوج کے بعدامام قوم کے سامنے سورۃ ملک پڑھتا ہے۔اور باقی مہینوں میں نہیں پڑھتا۔بعض لوگ اے کارٹو اب سجھتے ہیں۔وضاحت فرمائیں۔ نہیں پڑھتا۔بعض لوگ اے بدعت کہتے ہیں اور بعض لوگ اے کارٹو اب سجھتے ہیں۔وضاحت فرمائیں۔ المستفتی:امیر جان افغانستان ۲۸۰۰۰۰۰ رنومبر ۲۵ م

الجواب: (۱) رمضان كساته تخصيص كرنا بدعت بـ لعدم المخصص كما لا يخفى قال صاحب البحر ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئى دون شئى لم يكن مشروعاً حيث لم يرد الشرع به. (ص ۱۵۹ جلد ۲) وهو الموفق

بغیرالتزام کے ہررات کوسورۃ ملک بڑھنا بدعت نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص اگر ہررات بغیرالتزام کے سورة ملک پڑھے۔ لیعنی اپنے لئے ایک وظیفہ بنایا ہو، تو کیا یہ بدعت ہے۔ اگر چبعض اعذار کے بناء پر چپوڑ ابھی جاتا ہے . بینوا و تو جروا

لىمستفتى : ڈاكٹر امير خان ڈينٹل کلينک بنوں

﴿ ا ﴾قال ابن نجيم ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت اور بشي دون شي لم يكن مشروعاً حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع. (البحر الرائق ص ١٥٩ جلد٢ باب العيدين ) الجواب: سورة الملك بررات كوپڑ هنابدعت نبيس ب\_ جيسا كدرائيونڈ بيس بررات كوسورة يس كا ختم جونااوركرانابدعت نبيس بے - البتة التزام بدعت ہے ۔ و كم من فوق بين الدوام و الالتزام . و هو الموفق بيج كونيك آومى سيے گھٹى ولاكروعا كرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بچے کو گھٹی دینے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ پیدا ہوتے ہی کسی سے گھٹی دیتے ہیں؟

المستفتى :منصوراحمه خان شيرشاه كالوني كراچي .....۲۵ رجولا ئي ۱۹۸۹ء

الجواب: حدیث شریف میں گھٹی کاذکر موجود ہے۔ کہ حضور علیہ نے بچے کودی تھی۔ (عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ) کو۔و ہو اول مولود ولد بالمدینة المنورة فی المهاجرین ﴿ الله لله الله عَلَى ال

محرم کے دسویں تاریخ کوقبروں بریانی ڈالنا

**سوال:** محرم کے دسویں تاریخ کومقبرہ میں قبروں پر پانی ڈالنایا دال مسوروغیرہ ڈالنا تواب کا کام ہے یا گناہ۔اگر تواب کا کام ہوتو حوالہ بتا کرمشکور بنائمیں؟

المستفتى: شيرمحمدا كوڙه خنگ .....۸رفر وري ۱۹۷۵ء

الجواب :چونکہ بیمل یعنی قبور پر پانی وغیرہ ڈالنانہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔اور نہ خیرالقرون میں ہوا ہے اور نہ ائمہ دین سے مروی ہے۔اور نہ قصاء کرام کا تجویز شدہ ہے۔لھذا بیمل ثواب کے ارادے سے کرنا بدعت اور موجب عذاب ہوگا۔فقط

﴿ ا ﴾ وهو اول مولود ولد في الاسلام للمهاجرين بالمدينة اول سنة من الهجرة و اذن ابوبكر في اذنه ولد ته امه اسماء بقبا واتت به الى النبي النبي النبي المناه في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه و حنكه فكان اول شنى دخل في جو فه ريق رسول الله النبيات ثم دعا له و برك عليه الخ (مشكواة ، اكمال في اسماء الرجال لصاحب المشكواة ص ٢٠٣ جلد ٢)

﴿٢﴾ عن اسماء بنت ابى بكر انها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله عليه في ضعة في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام متفق عليه , (مشكواة المصابيح ص٢٢٣ جلد٢ باب العقيقة)

### <u>مروحه درود وسلام پڑھنا بدعت اورمکروہ ہے</u>

سوال: آجکل مساجد میں مروجہ صلاۃ وسلام جس کی بنا پرامت ہیں تفریق ونفرت اکھر رہاہے۔ صبلی، شافعی، مالکی غداہ ب کے علادہ حنی غدہ ب کا ایک گروہ اس کے خلاف ہے۔ اور اسے بدعت کہتے ہیں۔ جبکہ فریق مقابل کہتے ہیں۔ کہ پیطریقہ بآواز بلند پڑھنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ مجتبدین نے بھی پیمل کیا ہے۔ جبکہ دوسرافریق اسکو بدعت اور ناجائز قرار دیتا ہے تو کیا (۱) مروجہ صلاۃ وسلام مساجد میں کھڑے ہوکر اجتماعی طور پر بلند آواز سے پڑھنا جبکہ بقیہ مسلمان نماز تلاوت تسبیحات وغیرہ میں مشغول ہوں جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) مروجہ درود وسلام کوئی فرض ہے یا واجب یا سنت و مستحب۔ (۳) اگر کسی کمت فکرے مبحد میں بیمل ہور ہا ہوتو دوسر سے مکتب فکرے کے کوشش کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ مکتب فکرے کو کوشش کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ سکت فکرے کو کوشش کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ سکت فکرے کو کوشش کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ سکت فکرے کو کوشش کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اسمت میں میک سندھ ٹنڈ و آدم ..... کیم رفر وری 1928ء

المجواب : مروجه صلاة وسلام بدعت اور مكروه مي كيونكدا سين نمازيون كي ضرررساني اورالتزام مالا يلزم موجود بين ـ كما في ردالمحتار ص ١٨ ٢ جلد ١ اجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر المجمعاعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على قائم او مصل او قارئ الخ وانكر الله تعالى على من التزم الاتيان من ظهور البيوت وكذا انكر عبدالله بن مسعود على من التزم الاتيان من ظهور البيوت وكذا انكر عبدالله بن مسعود على من التزم الانصواف عن اليمين (بخارى) خصوصاً جبدا سام شن فسادكا خطره بورتو بطريق اول ممنوع موالد و نظيره ترك النبي سينه بناء البيت على بناء ابراهيم عليه السلام لاجل قريش كانوا اسلموا حديث فافهم رواه مسلم . وهو الموفق

### آج کل عرسیں بے دینی اور منکرات کا سبب بن جاتے ہیں

سوال: کیاایصال ثواب کیلئے مخفل وعظ،قر آنخوانی اور ذکروغیرہ میں لوگ نثر کت کرنے ہے واقعی گراہ اور بے دین ہوجاتے ہیں؟ جب رائخ العقیدہ اور حنفی مسلک کا صحیح مسلمان کہ عرسوں میں خلاف نثر بعت امر ان سے ظاہر نہ ہو۔ان کیلئے عرس میں جانا کیسا ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی: غلام حسین سرڈ چیری ۔۔۔۔۲رمضان ۴۰۵اھ

الجواب علاء ديوبنداورسهار نيورع سمنانے سے متنفريں۔اگر چياس عرس ميں امر بالمعروف اور نهي عن المنكر

ہوتا ہو۔ کیونکہ جس عرس کا اختیار بے کم لوگوں کے پاس ہو۔ تو بالعاقبت اس میں سرود، اعتقاد حاضر و ناظر انکار بشریت عن حضور سیدالبشر علیقتی مخلاف شرع اشعار گوئی اور شیطانی جذبات وغیر ہ منکرات شروع ہوجاتے ہیں۔ و ھو الموفق

#### مسجد کےمحراب سے بدن ملنا

سوال: بعض لوگ مسجد کے محراب ہے اپنے آپ کو ملتے رہے ہیں اسلئے کہ موجودہ نقص جسمانی دور ہو جائے۔اس حرکت پر بندہ نے بعض ائمہ مساجد کو بھی ویکھا ہے۔اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ المستفتی :عبدالحمیدایس وی درازندہ ڈیرہ اساعیل خان ۔۔۔ ۱۹۷۳ء ۱۹۷۳

الجواب: علاجاتومم يرسى ب-اورتبركا بات ب- فقط

### ثواب کی نیت سے سورۃ ملک بشب جمعہ پڑھنا

سوال : سورة ملک کوشب جمعه میں ثواب کی نیت سے پڑھنا کیا تھم رکھتا ہے۔ کہ آ دمی اس کو پڑھے اور بعض لوگ س لیں؟ بینو ۱ و تو جووا

المستفتى: نامعلوم .....۲۲ رشوال ۱۳۸۹ ه

الجواب: تخصيص بالخصص بـ البدااس بي البال عليه ما في البحر ص الجواب المداد الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشنى دون شنى لم الكن مشروعاً حيث لم يرد الشرع به . وهو الموفق

### "يا رسول الله اغثني" يرصنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ بندہ دربار موہڑ ہ شریف کوہ مری ہیں بیعت ہے۔ وہ لوگ ختم خواج گان پڑھکر آخر ہیں' اغشنی یا رسول الله''پڑھتے ہیں۔ کیا پیجائز ہے؟ المستفتی: محمد رازق مانیری ضلع صوابی ..... ہم 192ء رسار 19

الجواب : بیالفاظ جب اس اعتقادے پڑھے جائیں۔ کہ پینمبر الفینی (من حیث العلم والمقدرة) رکھے ہیں تو کفر اور شرک ہیں۔ اور اگر صرف عشق ومحبت کی وجہ سے پڑھے جائیں۔ تو کفر ہیں ہیں لیکن عوام کیلئے اس سے پر ہیز ضروری ہے. و ھو الموفق

ين يذكرون الله قيام



# كتاب الذكر والدعاء والصلوة على النبي عَلَيْسُهُ

### کھانا کھانے کے بعد دعائے اجتماعیہ جائز ہے

سوال: اگرکس گھر میں کھانا کھانے کے بعد بہئیت اجتماعیہ دعاء کی جائے تو کیا بیرجائز ہے بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں اً سرجائز ہوتو قرآن وحدیث میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ بینو او تو جرو ا المستفتی: نامعلوم

البواب البواب المعمة ابوداؤد و ان كان صائما فليدع و في باب الدعاء لرب الطعام عن جابر بن عبدالله قال صنع ابوالهيشم بن التيهان للنبي المنت طعاما فدعا النبي النبية و اصحابه فلما فرغوا قال اثيبوا الحاكم قالوا يا رسول الله المنت و ما اثابته قال ان الرجل اذا دخل بيته فاكل طعامه و شرب شرابه فدعوا له فذالك اثابته (٢) جن على امناه عن كيا بة شايران كي مرادالتزام به فافهم بعدا زسنن تين وفعه وعا كرنا اور قبرول بركلياشي اور تبرك تقسيم كرنا

سوال: ایک خطیب صاحب بعداز سنن نین دفعہ بہیئت اجماعی دعاکر تا ہے اوراس کے بعدز ورسے ان الله و ملائکته الایة پڑھتا ہے اور بیچھے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں بیمل ازروئے شرع کیما ہے؟ (۲) پہ خطیب صاحب قبروں پر جا کرگلیاشی ، فاتحہ خوانی کے علاوہ تبرک بھی تقسیم کرتا ہے ایسے شخص کو دیو بندی حنفی مسجد کا امام مقرر کرنا کیما ہے؟

﴿ ا ﴾ عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْتُ بمعناه زادفان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدع. رابو داؤد ص ٢ ا جلد ٢ باب ما جاء في الاجابة الدعوة كتاب الاطعمة ) ﴿ ٢ ﴾ (سنن ابي داؤد ص ١٨ ا ج ٢ باب في الدعاء لرب الطعام كتاب الاطعمه)

### المستفتى بمحدنذ ريخنك لا ندهى كراچى - ١٩٧٩ ، ٨٠، ٥

النجواب :سنن یا فرائض کے بعد دعا کرنامشروع ہے ﴿ اَ﴾ اَگر چیتین مرتبہ ہو ﴿ ٢﴾ البتہ التزام ممنوع ہے۔ ﴿ ٣﴾ جن حضرات نے تین دفعہ دعا کوممنوع قرار دیا ہے وہ التزام کی وجہ ہے۔ ﴿ ٣﴾ جن حضرات نے تین دفعہ دعا کوممنوع قرار دیا ہے وہ التزام کی وجہ ہے۔

(۴) دیو بندیت صحیح حفیت ہے اور قواعد حنفیہ پر فاتحہ خوانی جائز ہے اور پھول رکھنا جائز ﴿ ٣﴾ اور گلپاشی اہل دنیا کی رسم ہے اور ممنوع ہے اور تقسیم تبرک نہ مطلوب ہے اور نہ ممنوع ہے اور مجموعی حیثیت سے ان امور کا ارتکاب ننگ دیو بندیت ہے۔ فقط

### ینج پیریوں اور فریق مخالف کے درمیان مسائل اختلا فیہ میں محاکمہ

سوال: (۱) ہم پہنے پیری کہتے ہیں کہ مردے کے گھر میں تین دن تک صدقد کھا ناشر بعت میں نہیں ہے اور مکروہ ہے فریق مخالف اسے جائز کہتے ہیں۔

(۲) درودتاج میں دافع البلاء و الوباء و القحط و الموض و الالم كهنابهار ـــنز د يك ناجائز اور فريق مخالف كنز د يك جائز ہے۔

(٣) بعداز سنت بيئت اجتماعيه دعاكر نارسول الله عليه صحابه اور مجتهدين سے ثابت نبيس بهم بنج بيرى اسے دين ميں نيا كام كہتے ہيں اور فريق مخالف اسے مستحب كہتے ہيں (٣) نماز جناز ہ كے فوراً بعد جناز ہ اٹھا نا جار به بنج پير يوں كے نزديك جائز اور دعاكيكئ مبرنانہيں ہے بيہ مار بنز ديك بدعت اور ناروا ہے اور فريق مخالف ك الله الله على الله على

﴿ ٢﴾ جاء النبي النبي البقيع فقام فا طال القيام ثم رفع يديه ثلاث مراب ثم انحرف

(مسلم شریف ص۲ ا ۳جلد ۱)

﴿ ٣﴾ قال الملاعلي قارى من اصرعلى امر مندوب وجعله عز ما ولم يعمل با لرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال .

(مرقاة المفاتيح على مشكواة المصابيح ص٥٣جلد ٢)

﴿ ٣﴾ قبال في الهنديه وضع الورد والرياحين على القبور حسن وان تصدق بقيمة الورد كان احسن كذا في الغرانب. (فتاوي العالمگيريه ص ١ ٣٥ جلد ٥ الباب السادس عشر في ريارة القبور وقرأ ة القرآن فيه ) نز دیک بعد سر الصفوف جائز ہے(۵) وسیلہ بہ ذوات فاصلہ فریق مخالف کے نز دیک شریعت میں جائز ہے اور ہمارے پنجیر یوں کے نز دیک ناجائز ہے(۲) مردے زندہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں فریق مخالف کے نز دیک اور ہمارے پنجیر یوں کے نز دیک نہیں سنتے۔

#### ہمارے پنج پیریوں کے دستخط:

امیرعبدالمجید ملک دین خیل ،مولوی محد نقیب محسن کناڑی ،مولوی محد زکریا کناڑی ،مولوی سید حضرت عبدالما لک اکا خیل ،سمرگل قمبر خیل ۔

#### فراق مخالف کے دستخط:

مولوی با غی گل صاحب ملک دین خیل ،مولوی غلام علی صاحب ملک دین خیل ،مولوی علی خان صاحب ا کاخیل ، مولوی محمد خان صاحب قمبر خیل به

#### الجوابات على ترتبب السوالات:

(۱) اہل میت کی طرف سے تصدق علی المساکین ہروقت جائز ہے اور پابندی رسم ورواج ہروقت ناجائز ہے اور وعوت و ضیافت تین دن تک ناجائز ہے۔ (ماخوذ از رو المختار سام مجلدا) ہند ہیں ۱۳۸۰ جلدہ ﴿١﴾ بَنِيْمِرعليه الصلاة والسلام پردافع البلاء و الوباء و القحط و المرض کا اطلاق کرنااس معنی ہے کہ اللہ تعالی ان کے دعا اور توسل سے ان کی تکالیف کو وفع کرتا ہے جائز ہے۔ ﴿٢﴾ اور اس معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ﴿١﴾ قال ابن عابد بن ویکرہ اتبخاذ الطعام فی الیوم الاول (والثانی )والثالث و بعد الاسبوع و فیھامن کتاب الاستحسان و ان اتبخد طعاما للفقراء کان حسنا ، (مخلصا) (ردالمحتار هامش الدر المختار ص ۲۲ جلد المصیبة و اذا المنت کی کہ راہة المضیافة من اهل المیت )وفی الهندیه و لایباح اتبخاذ الضیافة ثلاثة ایّام فی ایام المصیبة و اذا اتبخد لا باس بالا کل منه کذافی خزانة المفتین و ان اتبخد طعاما للفقراء کان حسنا اذا کانت الور ثة بالغین . (هندیه ص ۳۲۳ جلد ۵ الباب الثانی عشر فی الهدایا و الضیافات کتاب الکواهیة)

وشرعى الاول ما ذكره الله تعالى في قوله :ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى (الزمر)اى العبادة لغير الله وشرعى الاول ما ذكره الله تعالى في قوله :ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى (الزمر)اى العبادة لغير الله تعالى ليقربه وحاجاته الى الله والثانى ما لايكون كذلك وله اقسام متعددة الاول التوسل بالايمان الى الغفران كما في قوله تعالى ربنااننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا (آل عمران)انا آمنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر (طة)ولا شك في جوازه والثانى التوسل باعمال نفسه لقضاء حاجاته الدنيوية كما روى البخارى في حديث الغار ان اهل الغار توسلوا با عمالهم الصالحة من العصمة من الزنا الخ والثالث التوسل باعمال غيره لقضاء والحاجات كما في قوله تعالى وكان ابوهماصالحا (الكهف)حيث حفظ الله خزانة اليتيمين لاجل صلاح ابيهما والرابع التوسل با الدعاء الخررسالة التوسل صلاح أي آخر منهاج السنن ص ٢٢٣ جلد ٣)

مسلط اورمقرركيا ہے ناجائز اورشرك ہے واضح رہے كہ چونكہ يددرود غير ما تور ہے خواص اس ہے متعنى ہيں اورعوام كيائے موھم ہے لبندا احتياط نہ پڑھنے ہيں ہے البنة سيح العقيد الحقوم كيلئے اس كا پڑھنا شرك ياحرام يا كروہ نہيں ہے (٣) پغيم عليہ الصلاۃ والسلام نے ہيئت اجتماعی كے ساتھ دعائميں كی ہے نہ فرائض كے بعد اور نہ من ك بعد نہ اللهم انت المسلام پڑھنے كے وقت البنة استقاء كے وقت كيا ہے۔ (رواہ البخاری) يعن فعل الرسول اس بيں مروئ نہيں ہالبنة حديث قولى ہے دونوں كاجواز ثابت ہے متصل فرائس و هو مختار البقالي و مال البه اكثر الاكابر اورسنن كے بعد و هو مختار جمهور الاحناف كما في شوح شوعة الاسلام و البه ميلان صاحب البحر و المخلاصة و مواقى الفلاح وغير هم ۔ پس اس ميں جانبين كي تنج أنش ہے۔ البنة الترام بدعت ہے خواہ فرائنس كے بعد ياسنن كے بعد ہوالبت و وام اور الترام ميں فرق كرنا ضرورى ہے۔ ﴿ الله و الله ميلان ميں فرق كرنا ضرورى ہے۔ ﴿ الله و ا

(س) نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے جبکہ کسرالصفوف کے بعد ہو کیونکہ جن فقہاءاورمفسرین نے اس کوممنوع قرار دیا ہے تو اکثر نے دلیل ترک کیا ہے اور بعض نے دلیل ذکر کیا ہے کہ اس دعامیس زیادت علی الجنازہ اور تکرار جنازہ کی تشبیہ ہے اور بلاشک وشبہ کسرالصفوف کے بعد بیتشبیٹ ہے لہٰذا کراہیت بھی ندہوگی نیز مخفی ندر ہے کہ کسی فقیہ نے اس کراہیت کی دلیل ذکر نہیں کی ہے کہ خیرالقرون میں یہ معمول ندتھا یہ لغی دلیل ہے خفی بیا نہیں

﴿ ا ﴾ قال الشيخ المفتى الاعظم محمد فريد: اعلم ان النبى التنه الم يدع على وجه الهية الاجتماعية بعد الصلوة ولا بعد المكتوبات ولا بعد السنن الرواتب ومن ادعى فعليه حوالة الحديث نعم دعا على هذا الوجه في الخطبة رواه البخاري من حديث انس واختلف مشأنخنا في تعين الافضل كما في شرح شرعة الاسلام ويغتنم الدعا بعد المكتوبه قبل السنة على ما روى البقالي المعتزلي في الاصول الحنفي في الفروع كصاحب الكشاف وبعد السنن والاوراد على ما روى عن غيره وهو المشهور المعمول في زماننا سورجح اكثر الفقهاء خلافه قال صاحب البحر صاحب خلاصة الفتاوي من الفلاح والنظائر والنالهمام في فتح القدير والعلامة الشامي في ردالمحتار وصاحب مراقي الفلاح وتمامه .

(في منهاج السنن شرح جامع السنن ص٥٥ / .١٤٦ / ٤٥ / جلد ٢ باب ماجاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره) و ايضاالتفصيل في المقالات للشيخ محمد فريد دامت بركاتهم. (۵) توسل بالصالحين جائز او رمشر و ځ ہے البته توسل بالصالحين ميں توسل بالذات من حيث الذات (حيوان ناطق) مرادنبيں ہوتا ہے ذات تمام نيک و بد کا کيساں ہے توسل بالمحبة ، بالشر کة ، بالدعا، بالعمل اور بالوصف مراد ہوتا ہے۔ ﴿ ا﴾

(۲) ماع موتی (قریب سے) میں سلفا و خلفا اختلاف چلا آرہا ہے احناف بھی اس میں مختلف ہیں کے مسافسی فتح القدیر البتہ داائل کی روسے ماع حق ہے قرآن اس سے ساکت ہے اورا حادیث اس پرناطق ہیں۔ و هو المحتار عند ابن تیمیه و ابن القیم و ابن کثیر پس اس معاملہ میں تشدد مناسب نہیں ہے۔ ﴿۲﴾ و هو الموفق کنکر یوں سے ذکر کرنا اور التزام مالا یلزم

سوال: ہمارے ہاں ایک امام بعد نماز فجر اجتماعی کنگریوں پر ذکر کرتے ہیں اور اسے لازمی وضروری ہجھتے ہیں اور مقتدیوں سے بھی پڑھواتے ہیں جبکہ دوسراا مام ان کنگریوں پر ذکر نہیں کرتا ہے اور نہاسے لازمی ہجھتا ہے تو ان دونوں میں کون حق پر ہے اور کس کے چھپے نماز پڑھنا بہتر ہے نیز کنگریوں پر پڑھنا نبی کریم آئی ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے نابت ہے یا نہیں ؟ بینو او تو جروا

المستفتى: نلام حيدر شينه باغ كيمليورا تك ......م رصفر ١٣٩٢ ه

### الجواب: كنكريول ـــوزكركرناجائز ٢٠ لما رواه ابو داؤ دعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه

﴿ ا ﴾ (والتفصيل في رسالة التوسل الملحق بمنهاج السنن شرح جامع السنن ص٢٢ جلدم) ﴿ ٢ ﴾ قال الشيخ مفتى الاعظم محمد فريد مدظله العالى: عاع الموتى كم تعلق المل علم مين سلفا غلقا اختلاف آربا به دايوطلحه «نشرت ابن عمر منى التدخيم في يغيبرعائيه السلام بروايت عاع الموتى كياب كمسا في مغازى صحيب المبخارى داوراى طرح عبدالله بن مسعودا ورعبدالله بن سيدان رضى الله عنهما في بي الله سيروايت ساع الموتى كياب كما في فتح الهارى ص ٣٠٣ جلد ٤ عن الطبراني )

اور حضرت عائشه رضى الله عنهائے ساع الموتی ہے انکار کیا ہے۔اور موتی اکیلئے علم اور ادراک کا اثبات کیا ہے۔ کمافی مغازی صحیح البخاری۔ اور بعض علاء کہتے ہیں۔ کہ عائشہ رسنی الله عنهائے اپنے قول ہے رجوع کیا ہے۔ بدلیل حدیث امام احمد ومحمد بن اسحاق عن عائشہ رضی الله عنه کا کہت موجود ہے ابوطلحہ رضی الله عنه کی طرح سمافی الفتح ص ۴۰ ملہ علا ہے) اللی آخرہ بالتفصیل فی المقالات ، (المقالات ص ۸۲ بحث سماع الموتی)

مرفوعا و عن ابی هریرة رضی الله عنه موقوفا ﴿ا ﴾ البتاس کوضر وری اور لازم تجمنا اور نکر نے والول پرلعن طعن کرنا ناجا کر ہے۔ ﴿٢﴾ لان اهتمام الشئی فوق المقدار المشروع بدعة بدل علیه قوله تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافة ﴿٣﴾ و انکار الله تعالیٰ علی من التزم دخول البیوت من طهورها ﴿٣﴾ و حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . ﴿۵﴾ فقط نوث: مبتدع اورفاس کے بیچے اقتداء کروہ کم کی ہے ﴿١﴾ و هو الموفق مستفتی کے ووبارہ استفسار برجواب

البواب: تنكريوں عن ركر نے كى تشريع احاديث عن ابت ہے۔ روى ابو داؤد والتو مذى والنسائى و ابن حبان والداكم و قال صحيح الاسناد انه دخل مع رسول الله على الموئة و بين يديها نوى او حصى تسبح به الحديث ﴿ ٤﴾ و كذا رواه ابو داؤد موقوفا و فى الدر المختار لا باس باتخاذ المسبحة ﴿ ٨﴾ للمذاان عن ركرنا فى نفسه جائز موگا بے شك ان كالتزام فعلاً ياتر كا فتيج موگا۔ ﴿ ٩ ﴾ اوراى اصل پرامامت كى كرابت اور عدم كرابت بناكى جائيگى۔ فقط

﴿ ا ﴾ عن سعد بن ابنى وقباص انه دخل مع النبى عَنْ على امرأة وبين بديهانوى او خصى تسبح به فقال الا الحبرك بما هو ايسر عليك من هذا افضل سبحان الله عدد ما خلق فى السماء وسبحان الله عدد ما خلق فى الارض وسبحان الله عدد ما بين ذالك وسبحان الله عدد ما هو حائق والله اكبر مثل ذالك والمحمد لله مثل ذالك ولا حول ولاقوة الا بالله مثل ذالك رواه الترمدي والو داؤد قال الترمذي هذا حديث غريب . (مشكواة المصابيح ص ١٠٠١ جلد ا باب ثواب التسبيح) مشروعا ابن نجيم ولان ذكر الله تعالى اذا قصدبه التخصيص بوقت دون وقت او بشى دون شى لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع . (البحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢ باب العيدين) مشروعا حيث لم يوة : البقره وكوع : ٨ آيت : ٢٠٠٤)

﴿ ٢ ﴾ (پاره: ٢ سورة: البقره ركوع: ٤ آيت: ١٨٨)

﴿ ۵﴾ (رواه الدارمي ص ۲۱ جلد ١)

﴿٢﴾ قال الحصكفي ويكره امامته فاسق ومبتدع اى صاحب بدعة (الدرالمختار ص١٣ جلد ١ باب الامامة)
 ﴿٤﴾ (دالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ ٣٨ جلد ١ مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة باب ما يفسد الصلواة ﴿٨﴾ (المدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ١ ٣٨ جلد ١ مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة باب ما يفسد الصلواة ﴿٩﴾ وقال ابن عابدين ان المباح يطلق على متعلق الاباحة الاصلية كما يطلق على متعلق الاباحة الشرعية ......والمباح غير مطلوب المفعل وانما هو مخير فيه.

رر دالمحتارهامش الدر المختار ص ٥٨ جلد المطلب أن الأصل في الاشياء الاناحة كتاب الطهارة )

### قبر برمٹی ڈالنے کے بعداور تعزیت کیلئے آنے والوں کا ہاتھا تھا کر دعا کرنا

سوال: قبر پرمٹی ڈال کر دعا کرنا کیسا ہے اور تعزیت کیلئے آنے والوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کس طرح ہے؟ المستفتی :مدرسیع بیدینة العلوم جنز نوالہ میا نوالی .....مسر۵را ۴۸۱ھ

الجواب: میت ک دفنان کے بعد دعاماً نگنامشروع بے لحدیث ابسی داؤد وغیرہ کان النبی اللہ المتنبت فانه الآن اللہ اللہ فقال استغفروا الاحیکم واسئلوا له باالتثبت فانه الآن یسٹ اللہ اللہ نمازے فارج وہ ادعیہ جن میں رفع الایدی بالحضوص مروی نہ ہو ہاتھ اٹھا نانہ ممنوع ہے اور نہ مطلوب اس کو جائز قرار دینا اقوی ہے بنسبت ناجائز قرار دینے کے لکون دفع الایدی من آداب الدعا ﴿ ٢ ﴾ اوراس طرح تعزیت کے وقت دعا کرنے کا تکم بھی ہے۔ و هو الموفق

كسى كودعائے مغفرت كرنے ہے سقوط الحق اورا يك دوسرے كو بخش كرنے ہے ذمه كی براءت كی تحقیق

سوال:(۱) زید کا بکر کے ساتھ لین دین تھااس میں زید نے بکر سے بچھرقم یاز مین بھی قبضہ کیا ہے اب زید مرگیا ہے اور بکر زید کے دعا کیلئے آیا اور تعزیت میں کہا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالی زید کومغفرت نصیب کر ہے لیکن دل نہ جا ہتا تھا کہ مغفرت ہوتو کیااس زبانی کہنے سے بکر کاوہ حق جوزید پر تھاسا قط ہوجائے گا؟

(۲) خالداور عامر دونوں ایک کمرہ میں رہتے ہیں۔خالد نے عامر سے چوری کی ہے بھی تیل، بھی چائے وغیرہ ﴿ الهجابو داؤد ص۲۰ اجلد ۲ باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف

﴿ ٢﴾ قال الشيخ المسفت الاعظم محمد فريد دامت بركاتهم: دعا كرت كربت آ داب إلى جن كاليخ درج كموافق رعايت كرنابهت الم بدوانون باتحاف البهيقي يوفع يديه في الدعا رليكن تمازيل عام طور براتح نبيل الله علي المناف المنطق المناف المنطق المناف المنطق المناف المنطق المنطق

ایک سال بعد خالد نے عامرے کہا کہ ابھی جدائی اور فراق ہے ایک دوسرے کو بخشش کریں گے۔ عامر نے کہا کہ میں نے آپ کو بخشش کر دی ہے لیکن عامر کواس کا مراد وہ مخصوص چیز معلوم نہیں تو کیااس صورت میں مغفرت ہوگی؟ المستفتی: نامعلوم متعلم دارالعلوم حقانیہ۔۔۔۔۔۲۵ سر جب ۴۰۰۵ھ

الجواب: (۱) بخشش كرنے اور دعائے بخشش ميں زمين وآسان جتنا فرق ہے۔

(۲) يم سَلَمُ فَلَف فيه إلى البَهِ مَفَى بَول كَل بَناء بِ مُحْشَق بُوجِ اللّه على شوح الفقه الاكبوص ٢٥ المسلاعلي قارى و في الخلاصه قال لاخو حللني من كل حق هو لك ففعل فابوء ٥ ان كان صاحب الحق عالما به برئ حكما و ديانة و ان لم يكن عالما به برئ حكما بالاجماع و اما ديانة فعند محمد لا يبرء و عند ابي يوسف يبرء و عليه الفتوى انتهى و فيه انه خلاف اختاره ابوالليث و لعل قوله مبنى على التقوى. و هو الموفق

### اجتماعی طور برذ کر بالجبر ، درود شریف وغیره بره صنا

سوال: (۱) خواب، ریا، نیند کے علاوہ ذکر بالجبر جائز ہے یانہیں؟

(٢) بعض لوگ ذکر بالجبر کو بدعت اور منع کرتے ہیں قول فیصل کیا ہے؟

(۳) ذکر جہری بطوراجتماع تا کہ دلوں کوآ پس میں ایک دوسرے سے انوارات منتقل ہوجا ئیں آپس میں شوق و رغبت پیدا ہوجائے اس کا کیاتھم ہے؟

- (۳) نماز با جماعت میں سلام کے بعد زور ہے چند د فعہ کلمہ طیبہ استغفار یا اور ذکر واذ کارمنقولہ کرنا کیسا ہے بدعت تو نہیں ہے؟
- (۵) در دوشریف صل عملی نبینا صل علی محمد صل علیٰ رسولنا صل علیٰ محمد اورشوق دل ے کہتا ہے تا کہ دل کومزہ آجائے شوق پیدا ہوجائے جائز ہے یا ناجائز؟
  - (۲) فقاوی رشید به کاحواله ہے کہ جمارامشر بقول صاحبین کا ہے انہیں ذکر بالجمر کہتے ہیں۔ المستفتی : مولوی رفیع محمد ہنگو کو ہائ

(۴) جہال لوگوں کے نز دیک سنت فعل رسول الٹیکائیٹی کے ساتھ مختص ہے حالا نکہ سنت فعل وقول وتقریریتینوں کا نام ہے ان کے نز دیک یا ئجامہ بہننااور پشتویا اردومیں ترجمہ قرآن کرنا بھی بدعت ہوں گے۔

(۵) اگر بیصلاة وسلام ریاءاورایذاءے خالی ہواوراہل بدع کا شعار نہ ہوتواس پرا نکار کرنامنکر ہے۔ ﴿۵﴾ (۲) تمام فروع میں فقہ خفی کا اتباع ضروری ہے . و هو المعوفق

# صبح کی نماز کے بعد بلاالتزام پھروں پرکلمہ شریف اور درودشریف پڑھناچائز ہے

### **سوال**: ہم صبح کی نماز پڑھ کر دعا کے بعد جولوگ جانا جا ہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ فارغ لوگ ہیٹھ کر

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين وفي حاشية الحموي عن الامام الشعراني اجمع العلما ء سلفا و خلفا على استحباب

ذكرالجماعة في المساجد وغير ها الا ان يشوش جهرهم على نائم اومصل او قارئ الخ

ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٨٨٨ جلدا مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد)

(مشكواة المصابيح ص٩٨ اجلد ١ باب ذكرالله عزوجل والتقرب اليه)

«٣﴾ مشكواة المصابيح ص ٩٨ ا جلد ا باب ذكرالله عز وجل والتقرب اليه )

شال ابن عابدين ان الجهرافضل لا نه اكثرعملا ولتعدى فائدته الى السامعين ويوقظ قلب الذكر
 فيجمع همه الى الفكرو يصرف سمعه اليه ويطر دالنوم ويزيدالنشاط.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٨٨٨ جلد ا مطلب في رفع الصوت با الذكر باب احكام المساجد) ﴿ ٥﴾ قال ابن عابدين بان ذالك يختلف با ختلاف الاشخاص و الاحوال كما جمع بذالك بين احاديث

المجهر والاختفاء بـا لقراء ة ولا يعارض ذالك حديث خير الذكر الخفى لانه حيث خيف الرياء او تأذى المصلين اوالنيام فان خلاهماذكر فقال بعض اهل العلم ان الجهر افضل الخ

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٨٨م جلد ١ مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد)

گول گول پھروں پر درودشریف اورکلمہ شریف پڑھتے ہیں کیاا بیا کرنا براہے یااحچھاہے۔اس کے متعلق منع یا جواز کسی کتاب ہےتحر برفر ماویں۔

### لمستفتی : غلام حسین باز ارکیملیو را ٹک

المجواب: بلاالتزام جائزاوركارتواب ببشرطيكه الممل وتخصيص اورتقييد كاعتقادت نكرتا بو بلك صرف ذكر كرفيتيت كرتا بوديدل عليه مافى البحو لان ذكو الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا انتهى . ثم قال بعد و لكن لو كبر لانه ذكر الله يجوز و يستحب و فيه ايضا امام يعتاء في كل غداة مع جماعته قراء ة آية الكرسي و آخر البقرة و شهدا الله و نحوله جهرا لا بائس به . ﴿ ا ﴾ فقط لا و نحوله جهرا لا بائس به . ﴿ ا ﴾ فقط

البواب: لاو دُنهيكر پرنماز پر هناختم القرآن كرنابذات خودنه مطلوب باورنه ممنوع بالبته ايذاك صورت بين ممنوع به حساف المحسموى عن الامام الشعرانى و في الشامية ص ١١٨ ج المسموت عن الامام الشعرانى و في الشامية ص ١١٨ ج المسموت عن الامام الشعرانى و في الشامية ص ١١٨ ج المسموح ﴿٢﴾ نيز جس محض كوگانا بجاناريكار دُنگ وغيره ت تكليف نهيس موتى اور لا وُدُنپيكر پرقرآن پر هنا تكليف ديتا موتو وه قابل تعجب به و هو الموفق

### نماز جمعہ کے فوراً بعد ذکر بالجبر کرنا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (البحر الرائق ص ٩ ٥ ا جلد ا .باب العيدين )

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال ابن عابدين اجمع العلماء سلفاو خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجدوغيرهاالاان يشوش جهرهم على نائم اومصل اوقارئ الخ

<sup>(</sup>ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٨٨ جلد ١ مطلب في رفع الصوت بالذكرباب احكام المساجد)

سوال: ہمارے ہاں ایک مسئلہ پراختلاف ہے کہ دورکعت نماز جمعہ اداکرنے کے بعد فوراً بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنا کیسا ہے اور ذکر بالجبر کرنے والے آدمی کا کیا تھم ہے اور نیز بیہ کہ ذکر بالجبر کرنا واجب ہے سنت یا مستحب ہے تقلی ولئل سے جواب مزین فرماویں؟
واجب ہے سنت یا مستقتی :محمد سفارش علی ہائی سکول گلہڑ وگلی مری .....۱۵ رصفر ۱۳۸۹ھ

الجواب: ذكر بالجريم على علاء كا اختلاف م بعض كزد يك جائز م اوربعض كزد يك ناجائز م اورراج جواز م بشرطيك الم يمسل يانائم كوتكيف نه بهوو في المحموى عن الاهام الشعراني اجمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهر هم على نائم او مصل او قارئ الخر ﴿ ا ﴾ (رد المحتار ص ١١٨ ج ا ) نيزقر آن مجيد من ذكر بالجر مع منع نبيل بهوا ما الم الم المناه و المناه

سوال: ذكر بالجبر كاكياتكم ب؟ برائع مهر باني جواب سے نوازيں۔ المستفتى: نذ برمحد قريش انجرا پنڈى گھيپ انگ ..... عرر جب٢٠٠١ه

الجواب: ذكر بالحجر جائز بجبك ايذ ااوررياء تعالى مو حكما في رد المحتار ص ١١٨ جا و في حاشية المحموى عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب ذكر المجمعاعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارئ الخ ﴿٣﴾ انتهى قلت و يؤيده مارواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما انهم كانوا لا يعرفون انقضاء الصلاة الا بالجهر بالذكر او كما قال . ﴿٣﴾ و هو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٨٨ جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين بان ذالك يختلف با ختلاف الاشخاص و الاحوال كماجمع بذالك بين احاديث الحجير و الاخفاء با القراء ة و لايعارض ذالك حديث خير الذكر الخفى لانه حيث خيف الرياء او تأذى المصلين او النيام فان خلاهما ذكر فقال بعض اهل العلم ان الجهر افضل الخ

المصنين او النيام فان محارهما و توقفان بعنس المن العلم ان المجهر الحنس الح (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٨٨ جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد ) (سه المحتارهامش الدرالمختارص ٢٨٨ جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد ) (سه كان عن ابني معهد مولى ابن عاس اخره ان ابن عاس خبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي المسالة وقال ابن عاس كت اعلم اذاتصر فوابذالك اذا معه (صحيح البخاري ص ١١ ا اجلد ا باب الذكر بعد الصلواة)

### مرشد كاذكر بالحبر كيلئة مسجد ميں حلقه بنانا

سوال : ایک مرشد کی نماز کے بعدا پئے گرد حلقہ بنا کرذکر بالجبر کرتے ہیں اور حلقے والوں کو بھی ذکر بالجبر کا حکم دیتے ہیں اس وقت نماز پڑھنے والے کو ،اس طرح تلاوت و درووشریف والے کو باہر نگلنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ یہ نماز اور تلاوت کا وقت نہیں ذکر کا وقت ہے لیکن یہ ذکر استے زور سے کیا جاتا ہے کہ نماز وغیرہ ناممکن ہوجاتا ہے اگر انہیں آ ہت ہذکر کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذکر بالجبر کا مانع کا فر ہا وردلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ تین نمازیں جبری کیوں ہیں اور دوسری ولیل وا ذاقے والے قد والے القدر آن ف است معوال و انست والعلکم تو حمون . تو کیا یہ ذکر اس طریقے سے جائز ہے؟

المستقتى: قارى فضل عظيم اكبريوره نوشهره بيثاور... ١٩٧٣ ر٢٢ ٢٢٠

الحواب : وكربالجبر الرج في نفسه جائز بيكن ايدا ، كي وجدت تاجائز بوگايدل عليه مافى رد المسحتار ص ١١٨ ج ا و فى حاشية الحموى عن الامام الشعرانى اجمع العلماء سلفا خلفا على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد و غيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارئ الخ ﴿ ا ﴾ فقط

# لاؤ ڈسپیکر برذ کر جہری کو بکواس کہنا اور اس پر تنبیہ کرنیوا لے کا حکم

سوال: ایک شخص لاؤڈ سپیکر پر بلندآ وازے کلمہ پڑھ رہاتھا جس پرایک شخص نے کہا کہ بیرکیا بکواس بک وہا ہے۔ کیا یہ بات کرنے سے وہ شخص کا فربن گیا ہے یانہیں جوسامعین اس پراعتراض نہیں کرتے ہیں ان کا کیا تھکم ہے۔ کیا یہ بات کرنے ہے۔ کیا ہے؟ ہے۔ ایسے طریقے پرمسلمان کوکیا کرنا جا ہے؟ ہے۔ اور جو شخص اس پر تنبیہ کرے اس کا کیا تھم ہے ایسے طریقے پرمسلمان کوکیا کرنا جا ہے؟ اسکا کیا تھم ہے۔ ایسے طریقے پرمسلمان کوکیا کرنا جا ہے؟

المبواب: چونکه جبرموذی کو بکواس کہنے کا احتمال موجود ہے لہٰذااس شخص پر گفر کا فتو کی لگانا ہے کہ ہے گئا ہے۔ ﴿ ٢﴾ سامعین بشرط قدرت گنہگار ہیں اور تنبیہ کرنیوالشخص گناہ ہے تیج گیا اور اس نے تکم شرعی اوا کیا۔ فقط ﴿ ١﴾ (ر دالمحتار هامش الدوالمختار ص ۴۸۸ جلد ۱ مطلب فی دفع الصوت بالذکر باب احکام المساجد ) ﴿ ٢ ﴾ قال الحصد کفی اذاکان فی المسئلة وجوہ تو جب الکفر و واحد یمنعه فعلی المفتی المیل لما یمنعه والدر المختار علی هامش ر دالمحتار ص ۲ ا ۳ جلد ۳ و باب الموتد)

### حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه کا کنگریوں پر ذکر ہے ممانعت تخصیص علی وجهالتشر یع برمحمول ہے

سوال : کتاب راہ سنت صفحه ۱۱ پرمولا ناسر فراز خان صفد رصاحب نے بیحد بیٹ فقل کی ہے جس سے کنگر یوں وغیرہ پرذکر کرنے سے ممانعت معلوم ہوتی ہے حدیث یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند کا ایک دن گذرا یک مسجد سے ہوا تو مسجد میں ذاکرین کی جماعت میں سے ایک شخص کہتا تھا سومر تبد الملہ اکبو پر معوتو حلقہ نشین لوگ کنگر یوں پر سومر تبہ کہتے ہی گھروہ کہتا کہ سومر تبد لاالسہ الا الملہ پڑھوہ وہ سوبار پڑھتے پھروہ کہتا سو دفعہ سب سے ان الملہ کہووہ من کر کنگر یوں پر سود فعہ تبیع پڑھتے ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا تم ان منگر یز وں اور کنگر یوں پر کیا پڑھتے تھے وہ کہنے گئے ہم تکبیر وہلیل و شبعے پڑھتے رہے ہیں آپ نے فر مایا تم ان کنگر یوں پر اپنے گنا ہوں کو شار کیا گرھی سائع نہ ہوگا۔ تعجب کنگر یوں پر اپنے گنا ہوں کو شار کیا گرھی اس کا ضامن ہوں کہ تبہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہوگا۔ تعجب کنگر یوں پر اپنے گنا ہوں کو شار کیا ہی جلدی ہلا کت میں پڑھے ہوا بھی تک صحابہ کرام تم میں بکثر ت موجود ہیں اور ابھی تک صحابہ کرام تم میں بکثر ت موجود ہیں اور ابھی تک صحابہ کرام تم میں بکثر ت موجود ہیں اور ابھی دروازہ کھو لتے ہو' اس حدیث کی بنا پر شبح و غیرہ کا صحابہ کی بینوں او تو جروا

الحب اس المسترك المست كمصنف في دارى وغيره في كيا جايكن واضح رب كمصورت مذكوره بين امر منكرك ليول يرسي كرنائيس بالانه شابت موقوفا و موفوعا برو ايات صحيحة اور منكر حلقداور جماعت كرماته ذكر بهي نبين بهي كاور في المنحميس المتذكير بلكه بيا أكار تخصيص على وجه التشويع ياسد باب برمجمول كيا جائزاته ثبت منه تخصيص المخميس للتذكير بلكه بيا أكار تخصيص على وجه التشويع ياسد باب برمجمول كيا جائزاته أما وايات برنظر واليات برنظر واليات برنظر واليات بينظر كرناجا بين معلوم بوتى به كم منكر كنكر يول بين المراب يرنظر كرناجا بيد وقفط والهي وايات برنظر والدعاء) اقول اضطرب كلام البزازية فنقل او لا عن فتاوى القاضى انه حرام لما صح عن ابن مسعود انه اخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي منابئة بعد المنابئة وقال لمواقعي المواتيم المنابئة المنابئة المنابئة وقال لمواقعي المواتيم والمنابئة المنابئة المنابئة والمنابئة المنابئة المنابئة المنابئة والمنابئة والمنابة والمنابئة والمنابئة

### سنگریزوں برکلمه یا درود شریف بڑھنا

**سوال**: روزانه بوقت بعدازنماز فجرعمو مایاکسی اورمقرره وقت پرسنگریزوں کے ذریعه کلمه شریف یا درووشریف پڑھنا کیسا ہے؟

المستفتى: ماسٹرغلام محمد ماڑى تنجوركيمل بورائك .....۲۵ رذى قعد ه ۱۳۸۸ ه

الجواب: بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ہے انکار مروی ہے کیکن احادیث نبوی اور بعض آثار ہے جواز معلوم ہوتا ہے لہٰذا بیرجائز ہے جس طرح لکڑی کی تبہیج کے ساتھ جائز ہے۔﴿ا﴾ فقط

ربفيه حاشبه گزشته صفحه )والحرب خدعة ولهذا نهى عن الجرس فى المغازى واما رفع الصوت بالذكر فجائز كسما فى الاذان والخطبة والجمعة والحج وقد حررالمسئلة فى الخيريه وحمل ما فى فتاوى القاضى على السجهر السمضر وقال ان هناك احاديث اقتضت طلب الجهر واحاديث طلب الاسرار والجمع بينهما بان ذالك يسختلف با ختلاف الاشخاص والاحوال فالاسرار افضل حيث خيف الوياء او تاذى المصلين اوالنيام والجهر الفكر ويصرف سمعه اليه ويطرد النوم ويزيد النشاط.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۸۲ جلد ۵ كتاب الحظر والاباحة)

وايـضـأفـى ردالـمـحتـار . لا بـأس بـا تـخـاذ المسبحة ......... و دليل الجواز ما رواه ابو داؤ دو الترمذي و الـنسـائـى و ابن حبان و الحاكم و قال صحيح الاسناد عن سعد بن ابى و قاص انه دخل مع رسول الله المُناتِّة على امرأة وبين يديها نوى او حصاً تسبح به فقال اخبرك الخ

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ا ٣٨جلد ا مطلب الكلام على اتحاذ المسبحه )

واينضاً ما رواه الترمذي عن انس قال قال رسول الله نَنْتُنْكُ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر.مشكواة المصابيح ص٩٨ اجلدا باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه)

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين والمشهور شرعاً اطلاق السبحة بالضم على النافلة قال في المغرب لانه يسبح فيها ودليل النجواز مارواه ابوداؤد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد عن سعد بن ابني وقاص انبه دخل مع رسول الله منابع على امرأة وبين يديها نوى او حصا تسبح به .....الخ مثل ذالك فلم ينهها عن ذالك وانما ارشدها الى ماهو ايسر وافضل ولوكان مكروهالبين لهاذالك ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث الا بضم النوى في خيط ومثل ذالك لايظهر تاثيره في المنع فلا جرم ان نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الاخيار وغيرهم الخ

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ ٣٨ جلد ١ مطلب الكلام على اتحاذ المسبحة)

### نمازعید کے بعد دعا مانگنامیاح ہے

وال عیدی نماز کے بعد دعا ما نگنا کیسا ہے وضاحت فر مائیں۔ المستقتی: سراج الدین حقانی ڈومیل جہلم سسطرذی الحجہ ۲ مهمارے

الجواب: نمازعید کے بعد دعا ما نگنانه مطلوب شرق ہے اور نہ ممنوع شرقی ،امر مباح ہے اور ہر مباح عوارض خار جیہ کی وجہ ہے بھی حرام اور بھی واجب ہوجاتا ہے۔﴿ا﴾ فقط عدم ایذ اء کے وقت مسجد میں فرکر بالحجر جائز ہے

سوال: کیامسجد میں ذکر بالجبر مکردہ ڈکر نمی ہے جبکہ اس وقت نہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ کوئی اور نقص ہو اگر چیافضل تو اخفاء ہے لیکن جبرا کیوں حرام ہے؟ دلیل ہے مطلع کر کے ممنون فرماویں۔ المستفتی: حکیم عبدالرزاق ہری پور ہزارہ۔۔۔۔۱۹۲۹ سر۱۹۷۹

الجواب : جهر في المسجد مين اختلاف عدران حيب كدجب نائم يامضلي كوتكيف ند بوتو يائز على حاشية الحموى عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفا خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصلى او قارئ ﴿٢﴾ فقط ﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين والمباح غير مطلوب الفعل وانما هو مخير فيه . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٨ جلد ا . مطلب المختار ان الاصل في الاشياء الاباحة)

واينضاً في تقريرات الرافعي (اماما نص على اباحته او فعله عليه السلام فلاينفع)فيه ان ما نص الشارع على اباحته او فعله تثبت الاباحة فيه بان الاصل في الاشياء الاباحة ونص الشارع او فعله انما افاد حقيقة تقرير الثابت بالاصل (تقريرات رافعي ص ٢ ا جلد اكتاب الطهارة)

وعن ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم تعتزل الحيض الخ(مشكواة المصابيح ص١٢٥ جلد ا باب صلواة العيدين)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٣٨٨ جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكر في المساجد باب احكام المساجد)

### نمازتراوت كمين الصلاة برمحمد زوري يكارنا

سوال: چاررکعت نمازتراوت کر سے کے بعد کھڑے ہوتے وقت الصلاۃ برمحمد فیصلے زورے پکار ناٹھیک ہے پانہیں؟ بینوا و تو جووا

المستفتى :صوفى محمر شخى محمد چنال سهگل آباد جهلم .....١٩٦٩ ، ١٩٠٠ و ١٩٠٠

الجواب:التزام مالایلتزم کی دجہ سے بدعت ہے۔﴿ا﴾ فقط ذکر و در و دیسے منکر کی امامت اورمنکر دعا کا مسکلہ

سوال: ایسے لوگ جو درو دشریف کے نخالف ہوں فاتحہ و دعا کے نخالف ہوں کیاا لیسے خص کو پیش امام بنانا جائز ہے نیز کنگر بوں پر درو دپڑ ھنااور جہرہے درو دوغیر ہ پڑ ھنااس میں کیانقص ہے؟ بینواوتو جروا المستفتی: شاہ میڈیکل ہال کیمل بور۔۔۔۔۵رشوال ۹۵ساھ

الحجواب: جوگروہ درود ما تورہ ہے منکر ہیں توان کوامام نہ بنائیں اورا گر درود کی وجہ ہے تکلیف پہنچانے کو برا کہتے ہوں یا خلاف شرع درود ہے منکر ہوں تو ان کوامام بنانے میں کوئی حرت نہیں نیز دعا ہے منکر اور التزام ہے منکر میں فرق ہے اول نا قابل امامت ہے اور دوسرا قابل امامت ہے اور کنگریوں ہے کوئی ذکر کرنامشروع اور مسنون ہے ﴿٢﴾ البتہ جمرمفرط وغیرہ امور نا جائز ہیں۔ فقط

﴿ ا ﴾قال ابن عابدين لا يسمنع من ذكر الله تعالى في وقت من الاوقات بل من ايقاعه على وجه البدعة.....وبان تخصيص الذكربوقت لم يرد به الشرع غير مشروع.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار صسا ٢ جلد ١ باب العيدين)

ولا المنعوب المنع المنع المنعوب المناعوب المناعوب المناعوب المنعوب المنعوب المنعوب المنعوب المنعوب المنعوب المنعوب المنعوب المناعوب المن

# درود ما توریاغیر ما توراور ذکرخفی یا جہری میں کونسی افضل ہے

سوال: ذکر بالجمر افضل ہے یا ذکر خفی۔ نیز درود شریف جواحادیث میں آئے ہیں وہ درست ہیں یا پی طرف سے مصنوعی درود شریف پڑھنا؟ بینوا و تو جروا المستفتی: نامعلوم

المجدواب:جهال جهرمطلوب شرعانه به وتوو بال اخفاء بهتر هالبته جهرجائز هم بشرط عدم ایذاء ﴿ الله معدم ایذاء ﴿ الله معدم ایداء ﴿ الله معدم الله و غیره و غیره و غیره و غیره اثور میں کثرت ہے تو غیر ما تورکی کیا حاجت ہے کیکن باوجود یکه اگر مضمون درست بوتو یر هنا جائز ہے۔ فقط

### وعاالحمد لله رب السموات والارض رب العالمين النح كى سند

سوال: ایک چیزی سنده ریافت کرنا جا به تا به ول اس کے متعلق روایت ہے کہ اس کا پڑھنے والا مال باپ کے حقوق اواکر نیوالوں میں سے بوگات کے جنوق اواکر نیوالوں میں سے بوگات کے جنوق اواکر خوالوں میں سے بوگات کے جنوق الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب السموات و الارض و هو العزیز الحکیم ۔اس کے متعلق ذرا تحقیق فرما کرجواب مرحمت فرما کیں کہ آیا ہے صدیث مبارک ہے یا اور پچھ ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی : محمد غفار فقیر آباد پیا اور پچھ ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی : محمد غفار فقیر آباد پیا اور سے الرجب ۱۳۸۹ ال

الجواب: مناسب تنبع کے باوجود مید عاصدیث نبوی میں نہلی شاید میکس بزرگ کاارشاد ہوگا۔ از ان کے بعد ہاتھ اٹھا کروعا کرنا

سسوال: اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا افضل ہے یادل میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا افضل ہے اس کے درمیان علماء کا کیا اختلاف ہے؟ بینو او تو جرو ا

<sup>﴿</sup> الله قال ابن عابدين اجمع العلماء سلفاو خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم اومصل او قارئ الخ

<sup>(</sup>ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٨٨م جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكرباب احكام المساجد)

المستقتى بمثل زاده ترلاندى صوابي ..... ١٩٦٩ ءر۵ ر١٢

المجواب: اس دعامیں ہاتھ اٹھانایا اسے منع کوئی بھی ثابت نہیں ہے لہذا بہتریہ ہے کہ ہاتھ نداٹھائے اور ہاتھ اٹھانے والے پرانکار بھی نہ کرے۔و ھو الموفق

اسم اعظم الله كانام ب

سوال: اسم اعظم کیاچیز ہے؟

المستفتى :محمه عارف اساعیله مردان ..... ۱۹۷۷ ءر ۸روا

الجواب :اسم اعظم الله تعالى كاليك نام ہے جس كى وجہ سے دعا قبول ہوتى ہے۔ و هو الموفق درود تاج كا بر صنا

سوال: درودتاج میں جوالفاظ دافع البلاء والوباء ہے کیکر والاحد تک مذکور میں بعض صاحبان کہتے ہیں کہ بیصفت صرف الله تعالی کیلئے ہے اس لئے ان کا پڑھنا اچھانہیں ہے اس سے شرک بیدا ہوتا ہے کیا بیسی کے بین کہ بیصفت صرف الله تعالی کیلئے ہے اس لئے ان کا پڑھنا اچھانہیں ہے اس سے شرک بیدا ہوتا ہے کیا بیسی کے اس کے اس کے کیا بیسی کے اس کے کیا بیسی کہ بیسی کے اس کے کیا بیسی کے اس کے کیا بیسی کے اس کے کیا بیسی کی سیدفداء الرحمٰن برائم کی سکول شبقد رفورٹ جیارسدہ ۱۹۷۳ء مرم اردا ا

الجسواب: درودتاج اس عقیدے سے پڑھنا کہ بغیمبرعلیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے دفع بلایا وغیرہ کیلئے مقرر کیا ہے۔ شرک اور حرام ہے اور ایک صحیح العقیدہ آ دمی کیلئے جس کا بیعقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور توسل سے بلایا وغیرہ کو دفع کرتا ہے جائز ہے لیکن درود ما تورکو چھوڑ کرغیر ما تورکو پڑھنا انصاف سے بعید ہے۔ و ھو الموفق وغیرہ کو دفع کرتا ہے جائز ہے لیکن درود ما تورکو چھوڑ کرغیر ما تورکو پڑھنا انصاف سے بعید ہے۔ و

### توسل بذوات الانبياء والاولياءا ورمسلك ديوبند

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ توسل بذوات الانبیاء میں جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے حضرات دیو بند کا اس بارے میں کیا مسلک ہے اور اس کا منکر دیو بندی ہے یانہیں؟ بینوا و تو جروا

المستفتيان: الإليان ايبث آباد ضلع هزاره ..... ١٩٦٩ ء ٧٠ ٢٢٠

المجدواب : تمام اکابرین دیوبندتوسل بالصالحین کے قائل ہیں مثلاً حضرت گنگوہی مولا ناتھا نوی وغیر ہما ملاحظہ ہوالمہند یوسل بالصالحین فرقہ نجد بیسلفیہ ہیں مانتے ہیں لیکن قرآن وحدیث سے جواز ثابت ہے ﴿ الْحَوْلَ الْم ضرورت ہوتو دلائل طلب کر سکتے ہیں۔ فقط

#### صلاة وسلام برهنا

سوال: صلاة وسلام پڑھنا كيسا ہے بعض لوگ اس ميں مختلف باتيں كرتے ہيں؟ المستفتى: محمدامين تله گنگ كيمل پور

المجسواب: نبی کریم الله پر صلاة وسلام پڑھناعبادت ہے خواہ اذان سے بل ہویا اذان کے بعد ہوان میں ہے کوئی ایک ممنوع نہیں ہے البتہ بطور التزام پڑھنا ﴿٢﴾ اور جبرے نمازی وغیرہ کو تکلیف پہنچانا ﴿٣﴾ اور حضور علی ہے کوئی انظر کے اعتقادے پڑھناممنوع ہے۔ و ھو الموفق

﴿ الصالحين الله على الله تعالى و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . (بقره) ذكر السدى انهم كانوا اذا شتدالحرب بينهم و بين المشركين اخرجوا التوراة وو ضعو ا ايديهم على موضع ذكر النبى النبي النبي اللهم انا نسئلك بحق نبيك الذي و عدتنا ان نبعثه في آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا . فينصرون (روح المعانى ص ٣٢٠ جلد ١)

(۲) التوسل بشركة الصالحين: قال الله تعالى و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم . (الانفال) (٣) التوسل بالا باعدمال الصالحة والجاه للصالحين: قال الله تعالى و كان ابو هما صالحاً (الكهف) (٣) التوسل بالا عمال و القرابة للصالحين: قال الله تعالى و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم . (سورة الطور) (۵) التوسل باعمال نفسه و طاعتها: قال الله تعالى و ابتعوا اليه الوسيلة (المائدة) ﴿٢﴾ قال ابن نجيم و لان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشنى دون شنى لم يكن مشروعاً حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع . (البحر الرائق ص ١٥٩ جلد ٢ باب العيدين) ﴿٢﴾ قال ابن عابدين و في حاشية الحموى عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفاً و خلفاعلى استحباب ذكر الجسماعة في المساجد و غير ها الا ان يشوش جهر هم على نائم او مصل او قارى الخ (رد المحتار هامش الدرالمختار ص ٨٨٨ جلد المطلب في رفع الصوت باب الذكر باب احكام المساجد)

### خودساخته درود شريف كايره هنا

سوال : ہمارے مجد میں عمو ماجمعۃ المبارک کے دن امام صاحب قبل اذان خطبہ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کوشوق دلانے کیلئے فضیلت سیرت پاک کابیان کرتے ہوئے درودشریف کوبا واز بلند پڑھتے جاتے ہیں اورلوگ بھی پڑھتے ہیں درود بیہ صل علی سیدنا صل علی محمد ، صل علی شفیعنا صل علی محمد ، صل علی رحیمنا، صل علی محمد ، صل علی نور ناصل علی محمد ، بعض لوگ اس کو بیواس کہتے ہیں ہمیں سیح صورت حال سے آگاہ کیا جائے۔

المستقتى: نامعلوم .....۱۳۰۰محرم ۱۳۹۷ھ

المجبواب: واضح رہے کہ بیدرودخودساختہ ہے پڑھناجائز ہے افضل نہیں ہے واضح رہے کہ بسااوقات ایک جائز اور مباح چیزعوارض خارجیہ کی وجہ ہے ممنوع قرار دی جاتی ہے اور درود ماثور کو انفرادی طور سے پڑھنا سب سے بہترین امر ہے البتہ کسی جائز درودکو بکواس کہنا بکواس ہے۔ و ھو الموفق

### درودتاج کےموہم الفاظ کی مناسب تاویل

سوال: (۱) درودتاج کے بیالفاظ حضور کیاتی کی شان میں کہنا کس طرح ہیں دافع البلاء و الوباء و الوباء و السمر ض و القحط و الالم (۲) اوراس درودشریف میں بیالفاظ بھی ہیں نبود الله لیعنی اللہ کے نور الله لیعنی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے لہٰذااگران الفاظ کی کوئی مناسب تاویل ہوتو لکھ دیں اور ثواب داریں حاصل کریں۔ لمستفتی بیمس الحق سرکی اٹک سے مرمحرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: (١) تاويله ان الله تعالى يدفع بدعائه و بركته القحط وغيره

(٢) و تاويل نور من نور الله ان نور الله مبدء ٥ لا انه مادته

للاظه: هـذه الصلاة ليست ماثورة و مع ذالك هي موهمة للعوام و مستغني عنها الخواص و يدل عليه اختلاف طبائع الناس. و هوالموفق

### درودتاج کاموہم ہونے کی وجہ سے بڑھناموجب ریب ہے

سوال: درودتاج كريالفاظ حضويط كي شان مين عقيدة يا بلاعقيدة كهناكس طرح به كددافع البلاء والموض والقحط والالم اوربيالفاظ كدنور من نور الله؟ المستفتى بيمس الحق سرى تخصيل وضلع ائك ٢٢٠٠٠٠٠ دى الحجة ١٣٠١ه

البواب: درودشریف پڑھنابڑی عبادت ہے البتہ یہ کوشش مناسب ہے کہ ما توردرود پڑھا جائے نہ کہ غیر ما توراور چونکہ درود تاج حضور علیہ اورسلف صالحین سے غیر ما تور ہے لہذا خواص کیلئے اس کا پڑھنا اور ما تورکا ترک کرنا موجوب ریب ہے اورعوام سیح العقا کہ کیلئے (جو کہ پیغیر طبیعت کے تسلط کے قائل نہ ہوں ، نیز ذات خداوندی کے مادہ مخلوق ہونے کے معتقد نہ ہوں اوران الفاظ میں بیتا ویل کرتے ہوں کہ اللہ تعالی پیغیر کی دعا اور توسل سے بلایا دفع کرتے ہیں ﴿ اَ ﴾ اوراللہ تعالی مبد ، مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کا پڑھنا موجب ریب ہے۔ و ھو الموفق

اہل پدعت کے ذکر وصلاۃ سے اجتناب ضروری ہے

سوال: ہمارے علاقہ کے گردونواح میں مبتدعین ذکراور درود بآواز بلنداور توالی و گیت کی شکل میں کرتے ہیں کیا پیطریقہ درست ہے؟

> (۲)صلاة وسلام مروجة بل وبعدازاذان كى بھى وضاحت فرمايئے؟ المستفتى :مولا ناولى الرحمٰن مدرسة عليم القرآن بالا كوٹ مانسېره.....19۸۵ءريمرا

البواب: (۱) وَكُربِالْجِر جَائِ بِهَا لَا عَن الامام الشعراني ﴿ ٢﴾ البته جوو كرابل بدع كاشعار بوتواك كما في رد المحتار ص ١١٨ ج اعن الامام الشعراني ﴿ ٢﴾ البته جوو كرابل بدع كاشعار بوتواك ﴿ ا﴾ قال ابن عابدين عن السبكي يحسن التوسل بالنبي الي ربه و لم ينكر ه احد من السلف و لا الخلف الا ابن تيمية في بتدع ما لم يقله عالم قبله . (ردالمحتار ص ٢٨١ جلد ۵ فصل في البيع كتاب الحظر و الاباحة ) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد و غيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى الخ ( ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٣٨٨ جلد ١ مطلب في رفع الصوت بالذكر باب احكام المساجد )

ہے جے العقیدہ خص کیلئے بھی اجتناب ضروری ہے۔

(٢) صلاة وسلام بهترين عبادت بي مرمروج مبتدعين كاشعار قطعاً بدعت باس سے احتر از اس طريقه پرلازم بے قال عليه السلام من احدث في امونا هذا ماليس منه فهو رد . ﴿ ا ﴾ .

درودشریف جناب رسول التعلیقی کوفرشتے پہنچاتے ہیں

سوال: جودرودشریف ہم پڑھتے ہیں وہ خداکے محبوب حضوت محمد مصطفی علیہ خود نتے ہیں یافر شتے ان تک پہنچاتے ہیں؟

المستفتى :محمسليم اعوان فيروزسنز ليبارثر بيزنوشېره.....• اررتيج الثاني ١٣٩٢ ه

المجواب: سیح احادیث سے میام ثابت ہے کہ دور سے پڑھا گیاصلاۃ وسلام فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں ﴿٢﴾ اور بیخیال کہ پنجبرعلیہ الصلاۃ والسلام دور سے خود سنتے ہیں حدیث سے نالف ہے اور امام زرقانی نے لکھا ہے کہ ریہ بات خطیبوں میں مشہور ہے کیکن اس کیلئے کوئی اصل نہیں ہے۔ و ھو الموفق

### درود شریف میں ضمیرمفرد کا مرجع

سوال: ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ الملھم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیه کراگرسی نے یدرود پڑھاتو یدرود فلط ہے کیونکہ یہاں ضمیر علیہ ضمیر مفرد ہے اور ضمیر سے پہلے دو چیزیں ذکر ہیں محملیت اور آل یوضمیر شنیہ ہونی جا ہے تواس بات کا کیا جواب ہے کہ واقعی بیدرود شریف غلط ہے؟

المستفتى: حافظ محمر شفيع ٢٠٠٠ ١٩٤١ ءر٠ ار٠١

**البجبواب:** بیضروری نہیں کہمیرتمام مذکورات کی طرف راجع کیا جائے گاعلاوہ بیکہ تساویسل کسل و احداس میں جاری ہوسکتا ہے۔وہو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ متفق عليه ( مشكواة المصابيح ص ٢٥ جلد ا باب الاعتصام بالكتاب و السنة )

<sup>﴿</sup>٢﴾ عن ابن مسعود قبال قبال رسول الله مَلَيْكُ ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام. رواه النسائي و الدارمي . (مشكواة المصابيح ص ٨٦ جلد ١ باب الصلوة على النبي مَلَيْكُ وفضلها)

## کسی کوایذ ااور تکلیف ہے خالی ذکر جہری جائز ہے

الجواب: پوتکه اس ذکر جری میں کی واید اء اور تکلیف نہیں ہے لبنداید ذکر جری جائز ہوگا۔ فی حاشیة المحمدوی عن الامام الشعر انی اجمع العلماء سلفا خلفا علیٰ استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرها الا ان یشوش جهرهم علی نائم او مصل او قاری (رد المحتار ص ۲۳۳ ج ۱) قلت الذکر بالجماعة مشروع لحدیث مرفوع رواه الترمذی وغیره و اما الموقوف فلا یعارض المرفوع فلا بد من التاویل فی الموقوف . ﴿ ا ﴾ وهو الموفق الترمذي عارض المرفوع فلا بد من التاویل فی الموقوف . ﴿ ا ﴾ وهو الموفق

سوال : بعض اوگول کا خیال ہے کہ اپنی حاجات اور مرادول کیلئے اولیاء اللہ کے قبور پر جاکر بیدعا کرنا ضروری ہے کہ اے فلال میرے لئے اللہ تعالیٰ سے بیسوال کریں ضروری ہے ان لوگول کا خیال ہے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر عتے کیونکہ ہم گنا ہمار ہیں لیکن ایک گروہ کا خیال ہے کہ ایسا کر تاور ست نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ الب عابدین جاء فی الحدیث ما اقتضی طلب الجهر به نحوو ان ذکر نی فی ملا ذکر ته فی ملا خیسر منهم رواہ الشیخان و هنا ک احادیث اقتضت طلب الاسوار و الجمع بینهما بان ذلک یختلف با ختیاف الاشخاص و الاحوال کہ ما جمع بذلک بین احادیث الجهر و الاخفاء بالقراء ة و لا یعارض ختلاف الاشخاص و الاحوال کہ ما جمع بذلک بین احادیث الجهر و الاخفاء بالقراء ة و لا یعارض خلک حدیث خیر الذکر الخفی لانہ حیث خیف الریاء او تأذی المصلین او النیام فان خلا مما ذکر فقال بعض اہل العلم ان الجهر افضل لانہ اکثر عملاً و لتعدی فائدته الی السامعین و یوقظ قلب الذاکر فیجمع جملہ الی الفکرویصوف سمعہ الیہ و بطر د النوم و یزید النشاط ( ردالمحتار علی الدرالمختار ص ۸۸۸ جلد ۲ مطلب فی رفع الصوت بالذکر )

ہرَ ہوئی ہر وقت اور ہر حالت میں براہ راست سوال کرسکتا ہے ان دونوں میں ہے کس کا قول تھیج ہے اسلامی نقط نظر ہے وضا «ت فرماویں۔

المستفتی: حضرت جمال گورنرا کا وَنتُنك برانج گورنر ہاؤس بشاور ۱۳۳۰ رمضان ۴۳۰۵ھ النجبو اب: قرآن، حدیث اور فقہ کی رو ہے اللہ تعالی ہے جو کہ قریب ومجیب ہے۔ براہ راست سوال کرنا بلا

ریب جائز ہے۔اور دوسروں کے وسیلہ سے کرانا بھی جائز ہے۔ ﴿ اَ ﴾ البتہ جس کے نزدیک ساع موتی ثابت نہ ہو۔ ان کے نزدیک وفات شدہ اولیاء سے دعا کرانا ایک عبث اقدام ہے۔ اور بیدیگرتمام کے تمام منکرات اور بدعات ہیں۔و ہو الموفق

# جاريائي برليث كريا بيڻه كردرود تتريف بڙهنا

سوال: درودشریف کے تعلق مطلع فرمائیں که آیا جاریائی پر بیٹھ کریالیٹ کر پڑھنے کا جواز ہے یانہیں ہے؟ المستفتی: جلال الدین ایڈو کیٹ ظہیر آباد کالونی مرچ منڈی پشاور.....۱۹۸۵ءر۲۱/۱۲

الجواب: درود شریف پڑھناکسی بھی حالت میں ممنوع نہیں ہے ﴿ ٢﴾ لیٹ کر بیٹھ کر پڑھنا حدث اصغر اور جنابت میں پڑھنا تمام کی تمام جائز ہیں قرآن اور حدیث میں درود شریف پڑھنے کی بلاتقیدا جازت دی گئی ہے البتہ تلاوت قرآن کا حالت جنابت میں منع وارد ہے اور لیٹنے کی حالت میں جب سرچا دروغیرہ میں پوشیدہ ہو، فقہاء

نِمنع كيا ب\_ ﴿ ٣﴾ و هو الموفق

﴿ ا﴾ قال ابس الهمام ويسئل الله حاجته متوسلاً الى الله بحضوة نبيه ثم قال يسأل النبي سَنَّ الشفاعة فيقول يا رسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله اتوسل بك الى الله . (فتح القدير ص ٣٣٧ جلد ٢) ﴿ ٢﴾ قال ابن عابدين و مستحبة في كل اوقات الامكان اى حيث لا ما نع و نص العلماء على استحبابها في مواضع يوم الجمعة وليلتها الخ

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۸۳ جلد ۱ مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي ) ﴿٣﴾؛ و فسى الهنديه لا بناس با لقراء ة مضطجعاً اذا اخر ج راسه من اللحاف لا نه يكون كا للبس و الا فلا كذا في القنيه . ( فتاوى العالمگيريه ص ٢ ١ ٣ كتاب الكراهية )

#### الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يرضنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں رمضان کے دوران بعض جگہوں پر الصلاۃ و السلام علیک یا دسول الله زورزورے پڑھاجاتا ہے تاکہ لوگ سحری کیلئے بیدار ہوجائیں تو کیا یہ درود شریف پڑھنا جائز ہے؟

المستفتى: مولوي اللّه دا دگلستان پشين بلوچستان ..... ۱۹۸۹ ء ۱۹۸۸

المجواب : يكلمات عاضر و ناظر كے اعتقاد ہے پڑھناشرک ہے اور ابلاغ ملائکۃ کے اعتقاد ہے بذات خود مشروع ہے لیکن چونکہ اہل بدع کا شعار بنا ہے اس حثیت ہے ممنوع ہے ﴿ ا ﴾ و هو الموفق جماع سے بل و عابر ٹھنا

> سوال: جماع کرنے سے قبل کیا پڑھنا جا ہیئے اوراس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لمستفتی: محمد صنیف پشاور ۱۸۰۰۰۰۰۸ ارذی القعدہ ۲۰۰۶ ہے

الجواب: آپ جماع ہے بل' اللهم جنبنا الشيطن و جنب الشيطن ما رزقتنا ،، ﴿٢﴾ پڑھا کريں تا که خبائث کی شرکت ہے محفوظ رہیں۔ و هو الموفق وعالم بارے میں حاملان کا ماور مستحبات بردوام

سوال: (۱)اگرکوئی شخص بیے کہددے کہ دعاؤں کی کوئی قدر دمنزلت نہیں انبیاء کی بہت می دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں تواس بات کا کیا تھکم ہے؟ (۲) دوام علی المستخبات کا کیا تھکم ہے؟

( ) قال العلامه طيبي (قوله من تشبه بقوم ) هذا عام في الخلق و الحلق والشعار و اذا كان الشعار اظهر في التشبيه ذكر في هذا الباب . (شرح الطيبي ص ٢١٩ جلد ٨ كتاب اللباس الفصل الثاني ) (شرح الطيبي ص ٢١٩ جلد ٨ كتاب اللباس الفصل الثاني ) ( ٢٠ عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابداً . متفق عليه (مشكواة المصابيح ص ٢١٢ جلد ١ باب الدعوات في الاوقات )

المستفتى: مولا نافضل رىي.....۲۱ ررجب۳۰۴ه

الجواب: (١) يرجا ہلانه کلام ہے ﴿١﴾ الي باتوں سے احتر از کرنالازم ہے۔

(٢) مندوب اورمستحب ب، كم كما في حديث البخاري ﴿٢﴾

خاتمه بالخيركيك مفيدوظا ئف

سوال: خاتمه بالخيركيك كياوظيفه اورذكر جونا جائي- كه جميشه پڑھنے سے زيادہ مناسب ہو۔ اوركوئى

وقت اس میں نہ ہو؟ بینوا و توجووا

المستفتى: ابن شيرمحمة ترلاندي مردان ١٩٦٩ - ١٩٢٩ عر٥ ١٦١

**الجواب**: آيت الكرسي ،تسبيحات فاظمي ،تشهدوغيره - فقط

تلاوت کرناافضل اور وظیفه کرناانفع ہے

**جواب**: تلاوت كرناافضل ہے اور وظیفه كرنا انفع ہے۔ فقط

(1) عن ابن سعيد ن الحدرى ان النبى عليه قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم و لا قطيعة رحم الاعطاه الله بها احدى ثلث اما ان يعجل له دعوته و اما ان يدخرها له فى الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذانكثر قال الله اكثر رواه احمد . (مشكواة المصابيح ص ٩٦ اجلد اكتاب الدعوات) (٢٠ عن عائشة ان النبى النبي المنها و عند ها امرأة قال من هذه قالت فلا نة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطبقون فو الله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه . (قلت اعلم ان الدوام على الاعمال مندوب لكن التزام ما لا يلزم مذموم) (صحيح البخارى ص ١١ جلد اباب احب الدين الله كتاب الايمان)

قال الله تعالى: يا يها النبى اذا جآء ك المؤمن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يمترينه بين ايديهن والميتن بهتان يفترينه بين ايديهن والميتن ولا يعصين والميتن وال



# كتاب التصوف والسلوك

### مرشد کی رحلت کے بعد دوسرے مرشد سے بیعت

سوال: اگرایک مرشدوفات پاجائے۔تو دوسرے مرشدسے بیعت کرنا جائز ہے یانہیں۔اگر جائز ہے تو پہلے مرشد جواس دنیائے فانی سے رحلت فر ماگئے ہیں۔کیاوہ حقیقت میں زندہ نہیں۔وہ ہماری مدذ نہیں کرسکتا ہے؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کے حوالوں سے جواب دیکر مشکور فر مائیں۔

المستفتی :عبدالغی سمپنی اے پلاٹون :۲۴۱ ٹریننگ بٹالین رسالپور ..... ۱۹۷ ء ۱۲ م

الجواب: ایک مرشد کے رحلت کے بعد دوسر سے مرشد سے بیعت جائز ہے۔ تمام کے تمام مشائخ کا بھی معمول رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قول جمیل میں تحریفر باتے ہیں۔ ان تکواد البیعة من رسول الله علیہ شاہور و کذلک عن الصوفية اما من الشخصین فان کان بظهود خلل فی من بایعه فلا باس و کذلک بعد موته او غیبته المنقطعة و امابلا عذر فانه یشبه المتلاعب و یذهب بالب کة و یہ سے دموته او غیبته المنقطعة و امابلا عذر فانه یشبه المتلاعب و یذهب بالبر کة و یہ سے رف قلوب الشیوخ عن تعهدہ انتهی . ﴿ ا ﴾ (مجموعة الفتاوی مولانا لکنهوی سے اسر کة و یہ سے بین فیض مقصود نیس ہوتا ہے۔ بلکہ اصلاح اور ترکہ مقصود ہوتے ہیں۔ جو کہ مردہ سے نیسی ہو سکتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کیا جو دیات نابت ہے۔ وہ دنیوی نہیں ہے۔ ورنہ انکام رات تقیم نہوتا۔ اور ان کے بیولوں کے بیولوں کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوتا۔ اور جوم شدم یہ کو کہد ہے۔ کہ میرے وفات کے بعد دوسری جگہ بیعت نہ کرو۔ مجھ کرنا موا گربہ بنظہ وظل کے ہواں ان پیر میں جسے سیلے بیعت کرچا ہو کہ مضا کہ نیسی اور ای طرح اس کی موت کے بعد یا اس کی غیبت منقطعہ کے بعد کہ اس کی موت کے بعد یا اس کی غیبت منقطعہ کے بعد کہ اس کی موت کے بعد یا اس کی غیبت منظعہ کے بعد کہ اس کی موت کے بعد یا اور اللہ المدھلوی ص ۲۹)

﴿٢﴾ قال الامام ولى الله الدهلوى و اما الاطلاع على نسبة اهل الله فطريقة ان يجلس بين يديه ان كان حيا او عنمد قبره ان كان ميتاً و يفرع نفسه عن كل نسبة و يفضى بروحه الى روح هذا الشخص زماناً حتى يتصل بها و يختلط ثم يرجع الى نفسه الخ ( القول الجميل للامام ولى الله ص ٩٤ اشغال مشائخ نقشبنديه ) ے فیض پنچ گا۔ یہ کوئی خود غرض صاحب دنیا ہے۔ جو کہ اخلاص اور تصوف سے عاری ہے۔ فقط زیارت رسول ، کشف قبور کا طریقہ اور مختلف اذ کار کا ثبوت

سوال: السلام علیم ورحمة الندو برکاته! بصد آ داب و تعظیم و تکریم کے معروض خدمت ہوں۔ کہ بندہ نے کتاب مسلمی کلیات المدادية، ضیاء القلوب مصنفہ حاجی المدادالله مها جرکی عیں دکھ لیا ہے۔ کہ حضو حقیق کی روح مبارک کے شرف کا ذکر آ مخضرت علیق کی صورت مثالیہ کا تصور کر کے درود شریف پڑھے۔ اور دا ہنی طرف یا احمد اور بائیس طرف یا محمد اور انسی طرف یا محمد اور کے بارے میں ہمی ص ۴۲۰۰۰ پر لکھا ہے۔ تو زندہ اور مردہ اہل اللہ کی نسبت دریافت کرنے کا بیہ طریقہ ہوسکتا ہے۔ یا ہیں ۔ خضرت علیق کی نیارت کا طریقہ اس میں آ مخضرت علیق کا محمد علیک یا نبی اللہ مثالی تصور سفید شفاف کپڑے اور سبز گیڑی اور منور چیرہ کے ساتھ تصور کرے۔ المصلو ۃ و السلام علیک یا نبی اللہ مثالی تصور سفید شفاف کپڑے اور سبب اللہ وغیرہ مصلاب ہے ہے کہ رسول التعلیق کا تصور مثالیہ اور حرف ندا ہے پکار نا دوست ہے یا ہیں ۔ ہاں کہ رسول التعلیق کو حاضر و ناظر نہ جانے ہوں فیرہ و گانا می کھی ہے یا ہمیں ؟ بینو او تو جرو و احدو و احدو و احدو ہیں عامی میں ان ڈاک ان معلی خیل بین وغیرہ و گانا میں کھی ہے یا ہمیں ؟ بینو او تو جرو ا

المجواب: ایساوراوکومملیات کهاجاتا ہے جن میں بیضروری ہے کہ کالف شریعت نہ ہوں۔ اوران میں بیضروری نہیں کہ بعینها منقول اور مروی ہوں. والدلیل علیه ما ثبت فی غیر حدیث واحد من تغیر الرقی و تقریر ها فی بعض فافهم ۔ ﴿ اَ ﴾ و لا تکن من النجدیین. اورایک سے العقید شخص کیلئے نداء میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لانه لایعتقد النبی النہ حاضراً و ناظراً و عالماً بالغیب و اما تصوره فلا ضیر فیه بدلیل جواز ذکر شمائله و هو لایمکن بدون التصور فتدبر . و لا تکن من المتوحدین. اور کشف قبوروغیرہ بھی ایک عمل ہے ملیات اور الله فی نرد یک محرب اور مشاہد ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ کیکن بیا یک امرائی الله کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بئس بالرقی مالم یکن فیه شرک . رواہ مسلم.

(مشكواه المصابيح ص٣٨٨ جلد ٢ كتاب الطب والرقى الفصل الاول) ﴿٢﴾قال العلامه ملا على قارى وهذا الحديث مثل قوله عليه الصلواة والسلام لو علمتم مااعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا . و فيه ان الكشف بحسب الطاقة و من كوشف بما لا يسعه يطيح و يهلك . ( مرقاة المفاتيح شر ح مشكواة ص ٣٣٢ جلد ١ كتاب الايمان ) ہے۔ قطعی نہیں ہے۔ لہذااس کوملزم نہیں سمجھا جائے گا۔ واضح رہے۔ کہ تمام طرق (تضوف) کامقصود مرتبہ احسان کا حصول ہے۔ و ھو ان تعبداللہ کانک تو اہ فان لم تکن تو اہ فانہ یو اک ﴿ اَ ﴾ اوربیاذ کاراور مراقبات جومٹ کنے نے تنقین کئے ہیں۔ اس مرتبہ کے حصول کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ بالفاظ ویگر معالجات ہیں۔ اور علما ، نے تصریح کیا ہے۔ کہ معالجات و نیمرہ کو بدعات نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ﴿ اَ ﴾ بلکہ یہ در حقیقت مصالح وقت ہیں داخل ہیں۔ فقط

### پیر کے مخصوص الفاظ اور بزرگوں کے تصاویر آویز ال کرنا

سوال: ہمارے علاقے میں بعض لوگ اپنے آپ کواہل الطریقت کہدکرا یک ختم بیث جمعہ کرتے ہیں اس میں وہ بیالفاظ کہتے ہیں ایداد کن ایداد کن از ہر نجے ۔ آزاد کن دردین ودنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلا نی ویا شیخ عبدالقادر جیلا نی ویا شیخ عبدالقادر شیاً لللہ بساتھ ساتھ بیلوگ ہزرگوں کے تصاویر دیواروں پراپنے سامنے لئکا کران کے تعظیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ دوسر کے طریقوں سے جداگا نہ ہے جناب آپ صاحبان مسائل میں پاکستان کاماً وی وطحاء ہیں اس کے ان مسائل میں پاکستان کاماً وی

المستفتى: قاضى فيض الرحمٰن سياه بدر كني علاقه وْوُلْدره ديرِ بالا ٢٩٠٠ر بيج الإول ١٣٩٠ هـ

الجواب: بيالفاظ أرحاضر وناظر ك عقيده يا تساطنيبي ك عقيده سے كتب بول ـ تو شرك بين اوركافر بين ـ لـما في البزازيه من قال ارو اح المشائخ حاضوة يكفر ﴿ ٣﴾ انتهى . و صوح ابن القيم في مدارج السالكين ان العبادة هي عبارة عن التسلط الغيبي علماً و قدرة وصوحالفقهاء والم تكلمون با ختصاص علم الغيب بالله تعالى ( فليواجع الى الخانيه باب النكاح و المسامره) ﴿ ٣﴾ اور يغير نايد الله م نے تصور کئي پر لعنت بيجي ہے ـ اور فرما يا ہے ـ كه جہال جائدار ك تصاوير ﴿ ا ﴾ (صحيح البخاري ص ٢ ا جلد ا باب سوال جبرنيل النبي ك عن الايمان والاسلام والاحسان) الم فهم للكتاب والسنة ومندوبة كا حداث نحو رباط ومدرسة و كل احسان لم يكن في الصدر الاول الخ ردالمحتار هامش الدر المختار ص ٢ ١ ٢ جلد ا مطلب البدعة خمسة اقسام)

﴿٣﴾ (فتـاوى بـزازيـه عـلــنى هامش الهنديه ص٢٦ جلد٦ كتاب الفاظ تكون اسلاما اوكفر اوخطاء) وايضا قال ابن نجيم من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر .(بحر الرائق ص٢٢ ا جلد٥ باب احكام المرتدين)(إتيــ ثيـا كا أنه بـِ)

### مستورات کیلئے زیارت القبو راورقر آن وعلم پر پیرکوفضیلت وینا

سوال: (۱) اس برفتن دور میں عورتوں کیلئے قبرستان اوراولیا ، کرام کے مزارات پر جانا کیسا ب ؟ جبکہ قدم قدم پر نئے نئے نئے فتنے ایمان کولو شنے کے در ہے ہیں۔ (۲) اگر کوئی شخص کہدد ہے کہ میر سے کئے میرا پیرقر آن سے بہتر ہے تواس کا کیاتھ ہے؟ (۳) مجھے علم سے بنے کی ضرورت نہیں اپنے پیراوراولیا ، کرام کے ممل پر بخشا جاؤ زگا۔ اسکا کیاتھ ہے؟ تواس کا کیاتھ ہے بازی کا کیاتھ ہے بازی کی مستقتی ؛ جمعہ گل محلہ کرشن پورہ بٹاورشہر سے ۱۹۷۰ مردر ۱۸۷۸

الجواب: (۱) زیارت القوراً ترچه اصل ند به بین مرداور تورت کینی یکسال جائز ہے. اسعه موم المحدیث الآن زور و ها۔ ﴿٢﴾ لیکن مفتی برتول بیہ ہے کہ تورتوں کوفتنوں کی وجہ ہے اجازت نہیں دی جائیگی۔ جیسا کہ نماز باجماعت کیلئے مسجد میں حاضری کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ﴿٣﴾

#### (۲)(۳) شیخص جہل کے دجہ ہے غلومیں مبتلا ہے۔اس کیلئے تو بیضر وری ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ فقط

بنيه حسيه گرنته صمحه بنز من بخرجل تنزوج امرأة بشهاد ق الله ورسوله كان باطلاً لقوله بنائج لا نكاح الا بشهودوكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفراً لانه بعتقدان الرسول كن يعلم الغيب وهو كفر. (فتساوى قاضيخان على هامس الهنديه ص ٣٣٣ حلد ا فصل في شوائط النكاح) بنوا كارمشكواة المصابيح ص ٣٨٥ جلد ٢ باب التصاوير)

﴿ ٢﴾ (مشكواة المصابيح ص ١٥٣ جلد ا باب زيارة القبور)

و الأصح المعلامة ابن عابدين (قوله ولو للنساء) وقيل تحرم عليهن والاصح ان الرخصة ثابتة لهن بحر وجرم في شرح الممنية بالكراهة لمامر في اتباعهن الجنازة وقال الخير الرملي ان كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ماجرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث لعن الله زانوات القبور وان كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيار ؟ قبور الصالحين فلا بأس اذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد وهوتو فيق حسن وردالمحتار هامش الدرا لمختار ص ٢٠١٥ جلد المطلب في زيارة القبور)

﴿ ٣﴾ يُعقال الله تعالى ولا ترو وارزة وزر اخرى ( باره: ٣٣ سورة الزمر أبت ١٠)

### كافرول ميں اولياءالله نہيں ہو سکتے

سوال: ایک شخص کہتا ہے کہ کا فروں میں بھی اولیاءاللہ ہوا کرتے ہیں اور حوالہ مولا ناروم کے مثنوی کا دیتا

ے کیار عقیدہ رکھنا درست ہے؟ بینوا و تو جروا

المستفتى :مياں احسان اللّٰد ڈ اک اساعيل خيل نوشهره پشاور..... • ٣٠رجولا ئي ٣٧٧ ء

الجواب: كافرول مين اولياء التذبين موسكة - لان الولى هو المؤمن المتقى ﴿ ا ﴾ قال الله تعالىٰ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزئون ﴿ ٢ ﴾ و الذين امنوا و كانوا يتقون. ﴿ ٣ ﴾ بشك كفار مين صاحب توجه عان كتمام كفار مين صاحب توجه عان كتمام كمام اعمال عبث اور جاها ، ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق

## مرشد کامل سے بیعت کرنا قرآن وحدیث اور تعامل صلحاء امت سے ثابت ہے

سوال: البيعة من الموشد الكامل المكمل جائز ام لا؟ المستفتى: اراكين دارالعلوم بحرين سوات ..... ۲۱ مرجب۲ مراه

الجواب : بيعة الارشاد والسلوك جائزة مذكورة في القرآن والخديث و تعامل بها صالحوا الامة . ﴿۵﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾قال الملاعلي قارى الولى هو العارف بالله وصفاته بقدر ما يمكن له المواظب على الطاعات المجتنب عن السيأت المعرض عن الا نهماك في اللذات و الشهوات و الغفلات و اللهوات.

(شرح فقه الاكبر لملاعلي قارى ص ٩٦ خوارق العادات والكرامات للاولياء حق)

(۲) قال الملاعلى قارى واما التى تكون اى الخوارق للعادة التى تو جد لاعدائه ..... مثل ابليس .... وفرعون ..... والمدجال اى حيث وردانه يقتل شخصا ويحيه مما روى في الاخبار ..... فلا نسميها اى تلك الخوارق ايات اى معجزات لا نها مختصة بالا نبياء عليهم السلام ولا كرامات اى لاختصاصها بالاصفياء ولكن نسميها قضاء حاجات لهم ... لان الله تعالى يقضى حاجات اعدائه استدراجاً اى مكراً بهم في اللنيا وعقوبة لهم في العقبي .... ويزدادون عصيانا اى ان كانو افجاراً او كفراً اى ان كانوا كفاراً ... وذلك كله جائز اى وقوعه من الله او ثابت نقلاً وممكن اى عقلاً كما في قضية ابليس و دعوته بقوله انظرني الى يوم يعثون واجابته بقوله سبحانه فانك من المنظرين الى يوم وقت المعلوم الخ. (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١ ٨ مايظهر من الخوارق على ايدى بعض الكفرة والفساق) المعلوم الخ. (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١ ٨ مايظهر من الخوارق على ايدى بعض الكفرة والفساق) في فانما ينكث على نفسه ومن او في بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً.

واستفاض عن رسول الله مَلَيْتِهُ أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد وتارة على اقامة اركان الاسلام وتار ةعلى الثبات والقرار في معركة الكفار وتارة على التمسك بالسنة والاجتناب (بفيه حائبه اكل صفحه)

#### رسمی پیر کے رسمی طریقے اور اس پیرے بیعت کرنا

**سوال** بمحتر م المقام جناب مفتى محمر فريدصا حب مفتى اعظم دارالعلوم حقانيها كوژه خنگ

گزارش ہے کہ یہاں ایک پیرصاحب ہیں۔ لوگوں کو وظائف دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ درمیان ذکر نفی اثبات اپنے ہیرکا تصور کیا کر ویعنی لا الہ ہے آگے اور الا اللہ ہے پہلے۔ کیا یہ تصور جائز ہے۔ دور ان تر اور کے پہلی تیج کے بعد یہ پیردائیں طرف متوجہ ہوکر'' مرحبا موحبا یا شہو رمضان یا شہو غفر ان" وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں کیا یہ طریقہ کتب فقہ میں موجود ہے؟ یہ پیر تہجد ، اشراق ، ظہر ، عصر ، عشاء کے قبل چارسنت وغیرہ نفل نمازیں نہیں کیا یہ طریقہ کتب فقہ میں موجود ہے؟ یہ پیر تہجد ، اشراق ، ظہر ، عصر ، عشاء کے قبل چارسنت وغیرہ نفل نمازیں نہیں کر سے ۔ مرید پڑھتے۔ اس پیر کے ہاتھ دھونے کی شرکت نہیں کر سے ۔ مرید مصافحہ کے وقت تقبیل یہ بن اور انحناء کرتے ہیں اور پیرصاحب لوگوں کو مع نہیں کرتے بلکہ پیرصاحب اس کو جائز کہتے ہیں نیز پیرصاحب دونوں وقت گوشت کھانے کا عادی ہے۔ تو کیا اس پیر سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

کہتے ہیں نیز پیرصاحب دونوں وقت گوشت کھانے کا عادی ہے۔ تو کیا اس پیر سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

کہتے ہیں نیز پیرصاحب دونوں وقت گوشت کھانے کا عادی ہے۔ تو کیا اس پیر سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

النجواب: وعلیم السلام کے بعد واضح رہے کہ بیر ہی پیر ہے اور جاہل بھی ہے اس سے بیعت نہ کرنا ضروری

#### ہے اور بیعت شدہ گان کے لئے اجازت ہے کہ دوسر متبع سنت پیرسے بیعت کریں۔﴿ا ﴾ فقط

ربقه عانبه كرنته صفحه عن البدعة والحرص على الطاعات كما صح انه الناس الله على الانصار على ان الاينحن. وروى ابن ماجة انه بايع ناساً من فقراء المهاجرين على ان الايسئل الناس شيئا فكان احدهم يسقط سوطه فيننزل عن فرسه فياخذه و الايسئل احداً و مما الاشك فيه و الاشبهة انه اذا ثبت عن رسول الله الناسية فعل على سبيل العبادة و الاهتمام بشانه فانه الاينزل عن كونه سنة في الدين.

(القول الجميل في بيان سواء السبيل ص١١ الفصل الاول)

﴿ ا ﴾قال العلامه على قارى رحمة الله عليه الولى هو العارف بالله وصفاته بقدر ما يمكن له المواظب على الطاعات المجتنب عن السيئات المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات والغفلات واللهوات. (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٩ ك الكرامات للاولياء حق)

وقالي ابن القيم الجوزية فاولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله في الحرم والحل الذين يخالفون غيره لسنته لا يخالفون سنته لغيرها فلا يبتدعون ولا يدعون الى بدعة ولا يتحيزون الى فئة غير الله ورسوله واصحابه ولا يتخذون دينهم لهوا ولعبا ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن الخ. (كتاب الروح ص٢٢٣ الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان)

### طريقت ،مرا قبهاورذ كرواذ كاركا ثبوت اورتوسل بالصالحين

سوال: (۱) سلسله ہائے طریقت کے بزرگ جوم اقبات اور ذکرواذ کار کے طریقے بتلاتے ہیں احادیث سے حدے اور صحابہ یا تابعین ہے اس کا وجود ثابت نہیں تو پھر یہ کیونکر جائز ہو سکتے ہیں حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک نہ کوئی بدعت سیئہ ہے اور نہ حسنہ ہے۔ اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے بلکہ حضرت کے تصانیف سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے موجد ہیں۔ تو کیا یہ بدعات نہیں ہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

(۲) لطا نف سبعہ اذکار ومراقبات کینئے متعین فرمائے گئے ہیں۔ان کا وجود کہاں سے ثابت ہے۔خواجہ باقی باللہ، حضرت مجد دصاحب،شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کا سارا خاندان رحمہم اللہ اور ای شان کے دیگر حضرات اس کے قائل ہیں۔حالانکہ اس کا وجود ثابت نہیں۔

(۳) ای طرح دعا کرنا'' کہا ہےاللہ فلاں بزرگ کے طفیل اور توسل سے میرا فلاں کام کردیں''اس کا ثبوت اگر صحابہ کے منقولہ دعا ؤں ہے ہو سکے تو دیویں اور قرآن وحدیث سے نیز جواب دیویں۔ المستفتی : نامعلوم .........

الحجواب: (۱) (الف) مرتبه احسان حاصل کرنا بر مسلمان پرضروری ہے جس کی تفسیر پیغیبرعلیه السلام نے الاحسان ان تعبید البله کانک تو اه فان لم تکن تو اه فانه یو اک سے ﴿ اَ ﴾ ارشاد فر مایا ہے۔ اوریه مرتبه ذکر فکر سے حاصل ہوتا ہے تو بزرگان دین نے جواذ کاراور مراقبات منتخب کئے ہیں تجربہ کے بنا پریا کشف کے بنا پریا کشف کے بنا پریا کشف کے بنا پریا کشف کے بنا پریا کو درحقیقت یہ شق اور ریاضت کے طور سے منتخب ہوئے ہیں اور یہ مبادی اور معالجات میں داخل ہیں۔ جن کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شخے اور تر اکیب کامشق کرانا۔ وغیرہ وغیرہ و

﴿ اَ ﴾ (صحيح البخارى ص ١ ا جلد ١ باب سوال جبريل النبي سين عن الايمان والاسلام والاحسان الخ) ﴿ اَ ﴾ قال السملاعلي قارى ان كشف العلم بالا مور الشرعية خير من كشف العلم بالامور الكونيه ... ثم اعلم انه قال رسول الله سين اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرء قوله تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين اى السمت فوسين رواه الترمذي من رواية ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان الفراسة ثلاثة انواع فراسة ايمانية وسببها نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده وحقيقتها انها خاطر يهجم على القلب ويثب عليه كوشوب الاسد على الفريسة ومنها اشتقاقها وهذه الفراسة على حسب قوة الايمان فمن كان اقوى ايماناً فهو احد فراسته قال ابو سليمان الداراني الفراسة مكاشفة النفس و معاينة الغيب وهي من مقامات الايمان انتهى الخراشرح فقه الاكبر لملاعلي قارى ص ٨٠ ما يظهر من الخوارق على ايدى بعض الكفرة)

(صرح بدالشاطبی) بے شک اس کومعالجت یامصلحت وقت سے تعبیر کرنا درست ہے۔

(ب) نیز واضح رہے کہ برمقتفنائے حدیث انا عند ظن عبدی ہی ﴿ اَ صوفیائے کرام ریاضت اور ذکر وفکر (مراقبہ)

اللہ تعالیٰ سے اپنے حسن ظن کے بنا پر واقعات معلوم کرتے ہیں۔ جو کہ کی پر ججت تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن فوائداس

میں موجود ہیں مثل اظمینان کے ۔ ﴿ ٢﴾ (٢) ریاضت ، فراست اور کشف ہے۔ ﴿ ٣﴾ (٣) اس کے عدم جواز پر کوئی
دلیل نہیں ہے اور جواز پر بہت سے روایات موجود ہیں تمام اکابرین دیو بنداس کے جواز پر قائل ہیں و من دلائل جوازه
کان ابوھ ما صالحا ﴿ ٢﴾ الآیه ، وقوله تعالیٰ الحقنا بھم ذریتھم ۔ ﴿ ۵﴾ وحدیث اسالک بمحمد
سیک وحدیث بحق السائلین علیک وحدیث السؤال بصعا لیک المهاجرین ، ﴿ ٢ ﴾ فقط

صوفیاءکرام کے جلکشی کے جواز میں کوئی شک وشیہ ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں۔علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض مشائخ چالیس دن چلکشی کرتے ہیں کیا بیہ چلکشی جائز ہے۔اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ استفتی: رحمت کریم قا دریہ خفور بیجانید بیہ چشتیہ نظامیہ نوشہرہ۔۔۔۔۱۹۲۹/۱۹۰۹ء

﴿ ا ﴾ عن ابى هريرة قال قال رسول الله مَالِبُ يقول الله تعالى انا عند ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكر نى فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه عن كل شمق عليه. (مشكواة المصابيح ص ١٩ ا جلد ا باب ذكر الله عزوجل والتقرب اليه) فالامام ولى الله الدهلوى و اما كشف الوقائع المستقلة فطريقه ان يفرغ نفسه عن كل شي الإ انتظار معرفة هذه الواقعة فاذا انقطع عنه كل حديث وكان الانتظار كطلب الماء للعطشان جعل يربوا بنفسه زماناً بعد زمان الى المملأ الاعلى او السافل بقدر استعداده و يتجرد اليهم فانه عن قريب ينكشف عليه الامر بهتف هاتف او روية واقعة في اليقظة او رؤيا في الممنام . ( القول النجميل للشاه ولى الله ص ٩٨ طريق كشف الوقائع المستقبلة ) في اليقظة او رؤيا في الممناق العلم بالامور الكونيه شماعلم انه قال وله تعلى المالي المور الكونيه شماعلم انه على قارى ان كشف العلم بالامور الكونيه شماعلم انه قال المول الله من العلم بالامور الكونيه المتوسمين انه قال المول الله من واية ابى سعيد المحدري رضى الله عنه ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان الفراسة ثلاثة انواع فراسة ايمانية وسببها نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده وحقيقتها انها خاطر يهجم على القلب ويثب عليه على القراسة على حسب قوة الايمان فمن كان اقوى ايمانا عليه وما ينبغي التنبه على القراسة على الفراسة على حسب قوة الايمان فمن كان اقوى ايمانا فه و معاينة الغيب وهي من مقامات الايمان انتهى الخراس ح فقه الاكبر لملا على قارى ص ٩٨ مايظهر من الخوارق على يدى بعض الكفرة)

﴿ ﴾ (پاره: ١٦ سورة كهف آيت: ٨٢) ﴿ ٥﴾ (پاره: ٢٤ سورة الطور آيت: ٢١) ﴿ ٢﴾ اللهم انى استلك واتوجه اليك بنبينا محمد الله الخالحديث رواه الطبراني صغير وكبير والبهيقى وحديث ان النبى الله كان يستفتح بصعاليك المهاجرين رواه صاحب شرح السنة في شرح السنة وقال الملاعلى قارى في شرح فقه الاكبر قلت قدور دايضاً اللهم انى استلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى اليك الخ. (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ١٣٢ دعاء الكافر غير مستجاب)

البواب اگر چاکش سے مقصود خلوت میں عبادت ہو ﴿ اور بیم تقصد ہو کہ چالیس دن لگا تار جو عبادت کی جاتی ہے وہ نفس میں رائخ ہو جاتی ہے اور بیر چلہ طیبات کے حجم کی سے بھی خالی ہو۔ تواس کے جواز میں کوئی شک وشہیں ہے۔ قال الله تعالیٰ لا تحر موا طیبات ما احل الله لکم ﴿ ٢﴾ و نظیر ه الله لکم ﴿ ٢﴾ و نظیر ه الله علی غار حراء ﴿ ٣﴾ و اعتکاف موسیٰ علیه السلام اربعین لیلة المروی بلا نکیر ﴿ ٣﴾ وقال علیه الصلاة و السلام من صلے لله اربعین یوما فی جماعة یدرک التکبیره الاولیٰ کتب له برآء تان براء ة من النار و براء ة من النفاق . ﴿ ۵ ﴾ فقط

## <u>ذ کراسم ذات کے وفت تصور شخ</u>

سوال :اگرکوئی آ دمی اپنے شیخ کو حاضر و ناظر تو نہ سمجھے لیکن ذکر اسم ذات کرتے وقت اپنے ساتھ ہمیٹا ہوا تصور کرے تو کیا اس میں کوئی شرعی موانع ہیں ۔اورتھوڑی دیر کیلئے تصورشخ کا کرکے ذکر اسم ذات کا کرنا جائز ہے؟ المستفتی :محمد یعقوب خان اندرون فنج یوری درواز ومظفر گڑھ

الجواب: تصورشخ جائز ہے۔ یعنی جبکہ بطور علاج ہو ﴿ ٢ ﴾ نہ کہ بطور تواب ہو۔

﴿ ا ﴾ قال الملاعلي قارى وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي فان النفس اذا تجردت عن العوائق والعلائق بالخلائق صا رلها من الفراسة والكشف بحسب تجردها .

(شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ٠ ٨ ما يظهر من الخوارق على ايدي بعض لكفرة )

﴿٢﴾ (ب: ٤ سورة المائدة ركوع: ٢ آيت: ٨٥)

و المحالحة في النوم فكان لايرى رفي الله عنها انها قالت اول مابدئ به رسول الله الناه الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لايرى رؤيا الاجاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه المخلاء وكان يخلو بغار حراء السخر رصحيح البسخارى ص م جلد ابساب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله الناه الناه الله عالى واذ واعدنا موسى اربعين ليلةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظلمون (پاره: اسورة البقرة آيت: ا ٥) هرترمذى ص ٣٣ جلد اباب في فضل التكبيرة الاولى ابواب الصلواة)

﴿٢﴾ قال الشيخ محمد بن عبد الله الخانى النقشبندى الحنفى ،الرابطة وهى طريقة مستقلة للوصول وعبارة عن ربط القلب بالشيخ الواصل الى مقام المشاهدة المتحقق بالصفات الذاتية وحفظ صورته فى الخيال ولو بغيبته فرؤيته بمقتضى الذين اذا رؤاذكر الله تحصل بها الفائده كما تحصل من الذكر بموجب هم جلساء الله تعالى و لا يخفى ماورد من الاحاديث فى الحث على الجليس الصالح والشيخ كا الميزاب ينزل الفيض من بحره المحيط الى قلب المريد المرابط وان وجد الفتور فى الرابطة يحفظ صورة شيخه فى خياله بموجب المرء مع من احب فيحفظ الصور " يتحقق ويتصف المريد باوصاف الشيخ واحواله التى لمه النخر ركتاب البهجة السنية فى اداب الطريقة النقشبنديه ص ٣ م فصل فى طرق الوصول)

#### پیری مریدی کاا ثبات اورمقداروطا ئف

سوال: بیری مریدی کس آیت یا صدیث نبوی علیه سے ثابت ہے۔ اور وظا نف کے مقدار کا کیا

تبوت ہے۔ بینو او تو جروا

المستفتى : دارالعلوم بإشميه جم رو دُقم ر آبا دبارٌ ه پشاور ۱۹۰۰ رزى قعد و۳ ۱۹۰۰ ھ

الجواب:قد ثبت هذه البيعة بقوله تعالى يا ايها النبي اذا جاء ك المؤمنات يبايعنك الآية ﴿ ا ﴾ وبقوله عليه السلام بايعوني على ان لا تشركوا الخ ﴿ ٢ ﴾ واصل التصوف حديث ان تعبد الله كانك تراه ﴿ ٣ ﴾ وتعين العدد لتطيب خاطر المريد ولتعرف تاثيره بالتجربة وليس هو امراً لازماً ونظيره مقدار الدواء واجزاء ه . ﴿ ٣ ﴾ فافهم

## عورت کا اجنبی پیرے بردہ کرناضروری ہے

سوال: کیاکسیعورت کیلئے اپنے پیرصاحب سے پردہ کرناضروری ہے؟ المستفتی: سیف الدین ایم اے سرائے نورنگ بنوں ۱۳۹۷ م

الجواب: پیرجب اجنی مو ﴿٥﴾ تواس سے پرده ضروری ہے. و هو الموفق

﴿ الله ( ١١ مورة الممتحنة آيت : ١٢)

﴿٢﴾ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا با لله شيئا ولا تسرقواولا تزنوا ... فبايعناه على ذلك. (صحيح البخارى ص علد ا باب علامة الايمان حب الانصار)

﴿ ٣ ﴾ (صحيح البخارى ص ٢ ا جلد ا باب سوال جبريل النبي سَنَيْ عن الايمان والاسلام والاحسان الخ) ﴿ ٣ ﴾ يبدل عليه ما قال العلامه الوسى في الكلام على النسخ وحقيقته فقال وذلك يختلف باختلاف الاعصار والاشخاص كالدواء الذي تعالج به الادواء فان النافع في عصر قديضر في غيره.

(تفسير روح المعاني ص٢٥٥ جلد ١ سورة البقره آيت: ٢٠١)

﴿۵﴾ قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها ولي قال الله تعلى حيوبهن ولا يبدين ذينتهن الا لبعولتهن او ۽ ابآء هن او ۽ ابآء بعولتهن او ابنآء بعولتهن او ابناء بعولتهن او ابنى اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوانهن او الله الاربة من الرجال اولطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الخ(سورة النور پاره: ١٨ ا آيت: ١٣٠)

قال المجدد الف ثاني المحبوب الصمداني رحمة الله عليه مجيباً لمن سأ له عن طريق التعليم للنساء ان كانت الممرأة محرما فاي مانع والا فتجلس وراء الحجاب وتأخذ الطريقه. (البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص ٣٠ فصل في بيان ما يتعلق بالاخذ والشروع)

## دوسروں کومرید کرنے کیلئے خلافت واجازت شرط ہیں البیتہ موجب برکت ہے

سوال: کیا َ سی خص کیلئے اپنے پیر کی اجازت وخلافت کے بغیر لوگوں کومرید بنانا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی: محمد اشرف عاطف تلمبہ ملتان .... ۲۳ رذی قعد ۱۳۹۶ه

المجواب: کسی کے مرید کرنے کی صحت کیلئے خلافت اوراجازت شرطُنہیں ہیں۔البتہ برکت کے حصول کیلئے خلافت اور اجازت شرط ہیں۔ نیز اہلیت کیلئے اپناظن ﴿ا﴾ کافی نہیں ہے۔اہل فن کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے۔و ھو الموفق

ایک سلسله میں دوسرے مرشدے بیعت خواہ قبل و فات ہویا بعد الوفات

سوال: (۱) ایک شخص بثلاً سلسله قا در رید میں کسی مرشد سے بیعت کر چکا ہے تواب وہ اپنے مرشد کے حین حیات ہی میں اسی سلسله قا در رید میں دوسر ہے مرشد سے بیعت کرسکتا ہے یانہیں۔

(۲) کیابعداز وفات مرشداول دوسرے مرشدے بیعت کرسکتا ہے؟ اورا گر دوسرے سلسلہ میں ہوتو کچر کیا تھم ہوگا۔ (۳) بعض حضرات کا خیال ہے کہ طریقت کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہوتی ۔ کیا واقعی ولایت کیلئے بیعت شرط ہے؟ المستفتی : حافظ نورالہا دی محتِ بانڈ ہمر دان ۲۰۰۰۰ رذی الحجہ ۴۵ مهما احد

الجواب: (١) بائز بَ ﴿ ٢﴾ كما في تنقيح الفتاوى الحامديه.

(۲)صالحین کا تعامل دوسری جگہ بیعت کرنے پر واقع ہےخواہ اس سلسلہ میں ہو ،یا دوسری سلسلہ میں ۔البتہ بیک وقت متعددسلاسل کےاوراد کامشق کرنامصرصحت بدن ود ماغ ہے۔

﴿ المُوال الشيخ محمد بن عبدالله الخاني النقشبندي عن الرازي رحمة الله عليه ولا يخفي ان من تصدر للمشيخة من غير اذن فيما يفسده اكثر مما يصلحه وعليه اثم قاطع الطريق فانه بمعزل عن رتبة المريدين الصادقين فضلاً عن المشائخ العارفين الخ. (كتاب البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص ٣٥ باب في بيان المشيخة) من ٢٠ من الله الخالدي النقشيندي الحنفي وحوزوا التعدديل في حياة الشيخ الاول إذ أي

﴿ ٢﴾ قال الشيخ محمدين عبد الله الخالدي النقشيندي الحنفي وجوزوا التعدديل في حياة الشيخ الاول اذرأي الطالب رشده في موضع آخر يجوز له من غير انكار لشيخه الاول ان يذهب اليه وبأخذعليه ويتخذه شيخا ثانياً. رالبهجة السنية في اداب الطريقة النقشينديه ص ٢٠ باب في بيان المشيخة )

وقال الامام ولى الله الدهاوي فاعلم ان تكرار البيعة من رسول الله عن ماثور و كذا لك عن الصوفية اما من الشخصين فان كان بظهور خلل في من بايعه فلا بأس و كذالك بعد موته او غيبته المنقطعة و اما بلا عذر فانه يشبه المتلاعب و بذهب بالبركة و يصرف قلوب الشيوخ عن تعهده . ( القول الجميل ص ٢٩ حكمت تكرار بيعت )

(۳) بیعت امرمستحب ہے۔﴿ اِ﴾ البنة حصول ولایت کیلئے جتنے ذرائع ہیں ان میں شاہراہ اور کامیاب ذریعیہ یہی ہے۔﴿ ۲﴾ و هو الموفق

بیعت میں حضورہ اللہ سے ملا نااور نتیخ طریقت کی بیجان کا معیار

الجواب: السمولف في ارشاداوردعوت كي تحت كے لئے جوشر طمقر ركيا في وہ ورماخت ہے اور بدعت ہے بداشتر اطرنہ قرآن وحدیث معلوم ہے اور خراجماع وقیاس ہے میر بن ہوا النبی سنت و تقربوابھا الى الله تعالى ولم يدل دليل على تاثيم تاركھا ولم يذكر احد من الائمة على انها ليست بواجة (القول الجميل ص 19 الفصل الثانى) ولم يدل دليل على تاثيم تاركھا ولم يذكر احد من الائمة على انها ليست بواجة (القول الجميل ص 19 الفصل الثانى) علاج امراض الباطن من حب الدنيا والكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والغل والنفاق كله واجب كما تشهد له الاحاديث الوارد تافى تحريم هذه الامور والتوعد بالعقاب عليها فعلم ان كل من لم يتخذله شيخا يو شده الى الخروج عن هذه الصفات فهو عاص لله تعالى ورسوله سنت لا يهتدى لطريق العلاج بغير شيخ ولو حفظ الف كتاب في العلم الخ (كتاب البهجة السنية في اداب الطريقة العلية النقشينديه ص ٢ مقدمه)

شرط لگائی ہے۔اور یہ مدتی اپنے کلام میں متناقض بھی ہے۔اس نے اس کتاب میں کشف کی بہت مذمت کی ہے اور اس کے بعد اس خاص کشف کو مدار کمال اور مدار ارشاد قرار دیا ہے حقیقت یہ ہے۔ کہ یہ مدعی خدار سیدہ نہیں ہے۔ورنہ یہ فناءاور ترک دعویٰ ہے آراستہ ہوتا۔و ھو المعوفق

## طریقت کے مقاصد سے ناواقف پیر سے دورر ہناجا ہے

سوال: ایک شخص اپ آب کو اہل اللہ کہتا ہے۔ ذکر کرتے وقت کہتا ہے کہ مجھے بیت اللہ نظر آرہا ہے مسجد نبوی نظر آرہا ہے مسجد نبوی نظر آرہا ہے حضور میں مسجد نبوی نظر آرہا ہے حضور میں مسجد نظر آرہا ہے حضور میں مسجد نظر آرہا ہے حضور میں مسجد نظر آرہا ہے حضور میں ہے جا نہ در حضور میں ہے ہے میں اپنے مرید کو چھ مہینے کے اندر حضور اللہ ہے میں ایک میں اپنے مرید کو چھ مہینے کے اندر حضور اللہ اللہ کے میں اور نہ مانے والوں کو برا بھلا کہتا ہے ۔ تو ایسے خص کا کیا تھم ہے؟ و ھو الموفق

المستفتى : خادم جامع مسجد شاه فيصل دُيرِه اساعيل خان ٢٨٠٠٠٠٠ رصفر ٢٠٠١هـ

**الجواب**: پیخص اہل النہ ہیں ہے بیخص بیعت اور طریقت کے مقاصد ﴿ ا ﴾ ہے بہت دور ہے۔ طالبان حق کواس ہے دورر ہناضروری ہے۔ و ھو الموفق

# مرشد کی وفات کی وجہ ہے دوسرے مرشد ہے بیعت اور تعویذات وعملیات کرنے کا حکم

سوال:(۱)اگرایک شخص نے کسی سے بیعت کی ہو بعد میں وہ مرشد فوت ہوجائے تو کیاوہ دوسرے مرشد سے مرشد سے بیعت کی ہو بعد میں وہ مرشد فوت ہوجائے تو کیاوہ دوسرے مرشد سے بیعت کرسکتا ہے۔ جبکہ ان کی تحمیل کیجائے۔ (۲)حزب البحریز ھنااور تعویذ ات وعملیات کا کیا تھم ہے؟ مستفتی نامعلوم ۲۰۰۰ بربیج الاول ۲۰۰۲ اھ

## الجواب صالحين كزويك بيمعروف بكهوه شيخ كيوفات كے بعددوسرے شيخ ہے تكيل كرتے

﴿ فَهِ قَالَ عُوثَ الاسلام والمسلمين شاه غلام على عبدالله المجد دى يوشيده نيست كهطريقه (عليه نقشونديه) عبارت است از دوام توجه بقلب و بمبدأ فياض واعتدال درنوافل عبادات وتوسط درترك مألو فات وتعمير اوقات باوراد واذ كاركه بحديث ضحيح ثابت شده اند ودرين طريقه مقامات سلوك از توبه تامقام رضا با جمال معمول است وحاصل آن دوام حضور بذات الهي وانجذ اب جبي روى وذوق وشوق وجمعيت قلبي است واستغراق درمشه و دخود موافق حديث شريف (الاحسان ان تعبدالله كا مك تراه) وصف حال اين طريقه است ـ (مقامات مظهرية ص الحل اين طريقه است ـ (مقامات مظهرية ص الحل اول درذ كرطريقه أنتشوندية جدديه)

میں۔ ﴿ا﴾ (٢) حزب البحر کاور دکرنا اور تعویذات وعملیات کرنا درست میں۔ جبکہ ناجائز اور شرکی کلمات سے خالی مول۔ لحدیث مسلم اعرضو اعلی رقا کم لاباس بالرفیٰ مالم یکن فیه شرک ﴿٢﴾ ولحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رواہ ابو داؤد. ﴿٣﴾ وهو الموفق

### جذبہ کے طاری ہونے کی وجو ہات اور توجہ کے اثر کے ازالے کا علاج

سوال: ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے ایک پیرصاحب سے بیعت کیا ہے۔اوراب خود بھی لوگوں کو بیعت کراتے ہیں جمعہ کی رات کو بہیئت اجتماعیہ ذکر کرتے ہیں۔اور دوران ذکران پر جذبه آتا ہے۔اور مسجد میں کو وتے چلانگیں لگاتے ہیں۔اس کا کیا حکم ہے۔اوراس کا اثر کس طرح زائل ہوگا؟ چلانگیں لگاتے ہیں۔اس کا کیا حکم ہے۔اوراس کا اثر کس طرح زائل ہوگا؟ المستفتی :ابوعاصم مجمل شاہ مطہ مخل خیل پٹیاور ۲۰۰۰ رہیج الثانی ۱۴۰۲ھ

المجواب: جذب طارى بوناحق ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ مگراس كے طارى بونے كى متعددو جو ہات ہيں (١) عظمت الوہيت كى يخلى كاورود (٢) توجه كى وجہ ہے شيق صدر كاطر د (٣) شيطان كاباطن ميں دخول ـ پس اس جذباتى كيفيت كو ﴿ ١ ﴾ قال الشيخ محمد بن عبد الله المخالدى النقشبندى و جو زوا التعدد بل فى حياة الشيخ الاول اذا راى الطالب رشده فى موضع آخر يجو زله من غير انكار لشيخه الاول ان يذهب اليه وياخذ عليه ويتخذه شيخا ثانياً . (البهجة السنية فى اداب الطريقه المخالديه النقشبنديه ص ٣٠ باب المشيخة و ادابها) و قال الامام المدهلوى ان تكرار البيعة ساما من الشخصين فان كان بظهور خلل فى من بايعه فلا باس و كذلك بعد موته او غيبته المنقطعة . (القول الجميل ص ٢٥ تكرار البيعت )

﴿ ٢ ﴾ (مشكواة المصابيح ص١٨٨جلد ٢ كتاب الطب والرقي)

﴿ ٢ ﴾ (ابوداود ص ٨٤ آجلد ٢ كيف الرقي كتاب الطب)

و الم المحمد المارة ال

بهر حال کمال جاننا تصوف سے عاری ہونے کی دلیل ہے اور بمجھدار لوگوں کیلئے تصوف سے متنظر کرنے کا ذریعہ ہے۔
نوٹ: ایسے مجمع میں بیٹھنے والا جب حسبنا الله و نعم الو کیل و لاحول و لاقوۃ الا بالله پڑھے وال سے توجہ کا اثر
زائل اور کا لعدم ہوتا ہے۔ جبیبا کہ سورۃ کہف کے اوائل پڑھنے سے دجال کا اثر زائل اور کالمعدوم ہوتا ہے۔ و ہو الموفق
بیعت کی نثر عی حیثیت اور ڈاکٹر اسرار کی بیعت سمع وطاعت
بیعت کی نثر عی حیثیت اور ڈاکٹر اسرار کی بیعت سمع وطاعت

سوال: (۱) بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ تنظیم کی ہوتی ہے۔ (۲) صحیح مسلم کی حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ جو شخص بغیر بیعت امیر کے مرگیاوہ جاہلیت کی موت مرابہ تو موجودہ دور میں اس وعید سے بیخنے کی کیا تبیل ہے۔ (۳) ڈاکٹر اسراراحمد (تنظیم اسلامی) جو بیعت مع وطاعت لے رہے ہیں کیا قرآن وحدیث کی روسے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اسراراحمد (تنظیم اسلامی) جو بیعت مع وطاعت لے رہے ہیں کیا قرآن وحدیث کی روسے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اسراراحمد (تنظیم اسلامی) جو بیعت مع وطاعت لے رہے ہیں کیا قرآن وحدیث کی روسے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اسراراحمد (تنظیم اسلامی) جو بیعت مع وطاعت الے رہے واہ کینٹ سے ۲۶ رشوال ۴۰۵ اھ

البعداب: (۱) قرآن اوراحادیث ہے یا پچھٹم کے بیعت ٹابت ہیں۔ بیعت علی الایمان ، بیعت علی الجهاد، بيعت على الخلافة ، بيعت على الهجرة ، بيعت ارشاد \_وهـي فـي قـولـه تعالىٰ يا ايها النبي اذا جاء ك (بقيماشيه)وتقشعر جلودهم قلت فان ناسا ههنا اذا سمعوا ذلك تاخذهم غشية قالت اعوذبالله تعالى من الشيطان (ص ٢٥٩ جلد٢٣) سورة الزمو مكتبه رشيديه) اورص٢٦٠ جلد٢٣ يين قرمات بين كواما وعبرالتدين الزبيرضي الله عنه کوفر ماتے ہيں لاتی عد معھم ، اوراس صفحہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہان کے پہیٹ میں شيطان واقل بوتا ب\_قال ابن عمر وقدره ي ساقطاء من سماع القرآن فقال انا نخشي الله تعالى وما نسقط هنؤلاء يدخل الشيطان في جوفهم اورقاده رضي الله عنه الدوايت كرتي بن انها هذا ذهاب العقول والغشيان في اهل البدع وانما هو من الشيطان . اورائن ميرين حروايت كرتے بيل كه بيننا وبين هو لاء اللذين يصرعون عند قرأة القرآن ان يجعل احدهم على حائط باسطا رجليه ثم يقرء عليهم القرآن كله فان رمي بنفسه فهو صادق پیس تحقیق سے کہ منکروہ وجد ہے جو تکلف ہے ہواور تصدواختیار سے ہو۔اورمکراورفریب ہو۔انبیاء پیھم السلام کے عقول قوی اور حوصلے فراخ ہوتے ہیں اور اس طرح صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللّٰء عنہم کے حوصلے فراخ اور عقول قوی تھے۔ تو تجلیات اور برکات کا کمل کر سکتے تھے۔اور چونکہ صوفیاء کرام کے حوصلے اور ظروف اٹنے فراخ نہیں ہوتے تو تجلیات اور برکات کا کمل وہضم نہیں کر سکتے ۔اس لیےان پر وجداور جذب آتا ہے۔اس لئے علامہ آلوی روٹ المعانی میں ص۲۶۰ جلد۲۳ میں فر ماتے ہیں۔ ويقول مشائحهم أن ذلك لضعف القلوب عن تحمل الوارد وليس فأعلو ذلك في الكمال كالصحابة اهل الصدر الاول في قوة التحمل فما هو الا دليل النقص \_اورقاضي ثناءالله ياني يت تفسير مظيري جلد ٨ سورة الزمريين فرماتي من \_قلت وجه طريان هذه الحالة كثرةنزول البركات والتجليات مع ضيق حوصلة الصوفي وضعف استعداده انتهى . (والتفصيل في السلسله المباركه للشيخ محمد فريد دامت بركاتهم) (از مرتب)

المو منات الآیة ﴿ ا ﴾ ۔ و فی حدیث عباد ۃ بن الصامت ۔ رواہ البخاری وغیرہ ﴿ ٢﴾ ۔ اور بیم وجہ بیعت طریقت منات مام قتم خامس ہے۔ (٣) اس حدیث میں قتم ثالث مراد ہے۔ خلیفہ برحق کا نصب کرنا واجبات عامہ ﴿ ٣﴾ ہے ۔ (٣) جو شخص دیندارعا، کے نز دیک قابل اعتاد نہ ہواور صالحین کی صحبت اور تربیت ہے محروم ہوتو اس سے بیعت کرنا اہل فن کے مذاق ہے مخالفت بلکہ دین کی تباہی ہے ﴿ ٢﴾ ﴾ ۔ و هو المموفق

## طریقت میں قوالی ،ساع مزامیراور مجلس موسیقی وغیرہ ہیں ہے

سوال ابعض خودنما پیرا ہے آپ کوطر ایقہ چشتیہ سے منسلک اور دعویدار ہونے کے باوجود توالی مجلس موسیقی وغیرہ کو فعل مستحسن اور موجب اجرو تواب قرار دیتے ہیں اور علما منکرین من بذا الفعل القیح پر دوقدح کرتے ہیں۔ تو کیاکسی طریقہ اور شریعت میں اس قسم کی قوالی اور موسیقی وساع مزامیر وغیرہ کی جواز کی کوئی دلیل شرعی موجود ہے؟ اوکسی طریقہ اور شریعت میں اس قسم کی قوالی اور موسیقی وساع مزامیر وغیرہ کی جواز کی کوئی دلیل شرعی موجود ہے؟ اوکسی طریقہ اور میں میں اس میں میں اس میں موجود ہے اور کی دلیل شرعی موجود ہے؟

النجواب : واضح رہے کہ احادیث اورعبارات فقہ سے مزامیراورملا ہی کی حرمت روز روشن کی طرح معلوم ہے۔ البتہ امام غزالی رحمة اللہ علیہ وغیرہ نے کچھ شرا نظ سے جواز کی طرف میلان کیا ہے۔ اور وہ شرا نظ ان قوالوں میں معدوم اورمفقو د ہیں۔ لہٰذا ان کو جائز سمجھنے والول پر کفر کا شدید خطرہ موجود ہے۔ بیلوگ اپنی بدمعا شیوں اور

﴿ اللهِ (پاره: ٢٨ سورة الممتحنة آيت: ١٢)

﴿٢﴾ (صحيح البخارى ص ٤ جلد ١ باب علامة الايمان حب الانصار)

وسم الملاعلى قارى مستله نصب الامام فقد اجمعوا على و جوب نصب الامام وانما الخلاف في انه يجب على يجب على الله الله الخلق بدليل سمعى او عقلى فمذهب اهل السنة وعامة المعتزلة انه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه الصلاة والسلام على ما اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ من مات بغير امام مات ميتة الجاهلية ولان الصحابة رضى الله عنهم جعلوا اهم المهمات نصب الامام حتى قدموه على دفنه عليه الصلاة والسلام ولان المسلمين لا بدلهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم الخ. (شرح فقه الاكبر للقارى ص ٢٦ ا ومنها مسئلة نصب الامام)

﴿ ٢ ﴾ قال العلامه حصكفي وعند اهل الحقيقة الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصرى انما الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد في الاخرة البصير بعيوب نفسه قال ابن عابدين الزاهد في الاخرة .... اقول ومثله في الاحياء للامام الغزالي بزياد قريث قال سأل فرقد السنجي الحسن عن شي فاجابه فقال ان الفقهاء يخالفونك فقال الحسن ثكلتك امك وهل رأيت فقيها بعينك انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين العفيف عن اموالهم الناصح الجماعتهم . (الدر المختار مع رد المحتار ص ٢٨ جلد ا مقدمه )وفي البهجة السنية قال الرازى رحمه الله تعالى ويجب على الطالب الصادق في بدايته ان لا يصحب اكثر مدعى المشيخة في هذا العصر البتة الا بظهورا مارات الصدق بالهام من الله تعالى للطالب او بشهادة الصادقين من اهل الطريق لذلك الشيخ . (كتاب البهجة السنيه ص ٣٣ باب في بيان المشيخة )

عیاشیوں پران بزرگوں کے کلام ہے پناہ حاصل کرنا جائے ہیں۔لیکن فقد نفی نے ان (مستحصل السر قسص و الغناء) کو کا فرکہا ہے۔ ﴿ اللهِ

## د وسرے پیرے بیعت کرناممنوع نہیں ہے

سوال: بندہ ایک پیرے بیعت کر چکا ہے لیکن ابھی اس پیر میں کچھ نخالف سنت امورنظر آئے ہیں ۔ کیا میں اس سے بیعت ختم کر کے دوسرے جگہ بیعت کرسکتا ہوں یانہیں ۔ اس سے بیعت ختم کر کے دوسرے جگہ بیعت کرسکتا ہوں یانہیں ۔ انستفتی: مولوی اختر زمان بنول ۔ ۱۹۵۸ء ۱۸۰۷

الجواب: فقهاءاورصوفیا ، کے نزدیک دوسری جگہ بیعت کرناممنوع نہیں ہے ﴿٢﴾ خصوصاً جبکہ عذرشری کی وجہ سے بور حکما فی تنقیح الفتاوی ص ٣٦٩ جلد ٢ . و هو الموفق شاعر کا اشعار میں اینے پیر کیلئے اوصاف نشر کیہ بیان کرنا

**سوال**:اگرایک شاعراپ پیرکیلئے اوصاف شرکیہ ثابت کرے اور غلط غلط شرکیہ اشعار کہتا ہو۔ تواس کا کیا تھکم ہے؟ المستفتی : نامعلوم .....۱۹۷۸ ، ۱۸۷۱

**الجبواب**:بشرطصدق وثبوت شركيها شعارے شاعر كافر ﴿ ٣﴾ ہوكر نكاح ثوث جاتا ہے۔اس كى اصلاح كرنے كيلئے توبہ ضرورى ہے۔اور اصرار كى صورت ميں اس كے ساتھ ترك موالات ضرورى ہے۔فقط ﴿ الْهِقَالَ ابن عابدين (قوله ومن يستحل الرقص قالوا بكفره)المرادبه التماثل والخفض والرفع بحركات موزونة كمما يفعله بعض من ينتسب الى التصوف وقد نقل في البزازيه عن القرطبي اجماع الاتمة على حرمة هذاالغناء وضمرب القضيب والرقص قال ورأيت فتوى شيخ الاسلام جلال الملة والدين الكر ماني آن مستحل هذا الرقص كافر وتمامه في شرح الوهبانية ونقل في نور العين عن التمهيد انه فاسق لا كافر ثم قال التحقيق القاطع للنزاع في امرالرقص والمسماع يستبدعي تفصيلا ذكره في عوارف المعارف واحياء العلوم وخلاصته ما اجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا الخ. (ردالمحتار هامش الدر المختار ص٣٣٤ جلد ٣ قبيل باب البغاة مطلب في مستحل الرقص) ﴿٢﴾ قال الشيخ محمد بن عبد الله النقشبندي وجوزوا التعدد بل في حياة الشيخ الاول اذارأي الطالب رنسده في موضع آخير يجوزله من غير انكار لشيخه الاول ان يذهب اليه وباخذ عليه ويتخذه شيخاً ثانياً فيسجوز استفادة التعليم والصحبة مع مشايخ متعددة وينبغي ان يعلم ان الشيخ هوالذي يدل المريد على المحق تعالى واكثر ما يلاحظ هذاالمعنى واوضح في تعليم الطريقة وشيخ التعليم استاد الشريعة ودليل الطريقة الخ. (كتاب البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص • ٣ باب في بيان المشيخة وادابها) ٣٠﴾ في الهنديه يكفر اذا وصف الله تعالى بما لايليق به او سخر باسم من اسمائه او بامر من اوامره او انكروعده ووعيده اوجعل له شريكاً اوولداً او زوجة او نسبه الى الجهل اوالعجز اوالنقص. (فتاوي هنديه ص٨٥٦ جلد٣ باب موجبات الكفر منهامايتعلق بذات الله وصفاته)

صلاة وسلام، ندالغير الله، بيروي نفس، توجه وتصور شيخ، بيركومريدول كاحوال معلوم بهونااور كشفيات كمتعلق

سوالی بنده مولا ناعبدالغفورالیدنی العبای ہے بیت شدہ ہاورخواب میں درود حاضری پڑھتے ہوئے دیدار حبیب علیقی بصدیق اکبر عمر فاروق اورعلی المرتفئی رضی الله عنہم کے دیدار ہے مشرف ہو چکا ہے۔ ان ایام میں مولا ناعبدالسلام صاحب ہے سلسلہ قادر یہ میں خلافت کی نعمت حاصل ہوئی ۔ اس وقت چند مسائل حل طلب ہیں ۔ (۱) ندائے محقیقی ورود میں جائزیا ناجائز جیسا کہ حاجی الداد اللہ صاحب وغیرہ کے نعتیہ کلام میں ہے۔ نیزیا محمد ، یارسول اللہ واستمد اد کا جواز کیا ہے۔ میں جائزیا ناجائز جیسا کہ حاجی الداد اللہ صاحب وغیرہ کے نعتیہ کلام میں ہے۔ نیزیا محمد ، یارسول اللہ واستمد اد کا جواز کیا ہے۔ کی بیروی یا غیر خدا ہے طاب کرنا شرک ہے یانہیں ؟ (۴) مشائخ کا توجہ دینا کس طرح ہے۔ (۵) تصور شخ کا کیا حکم ہے۔ کی بیروی یا غیر خدا ہے طاب کرنا شرک ہے یانہیں ۔ (۷) مشائخ کا اپنے مریدوں کی احوال ہے آگاہ ہونا کیسا ہے۔ (۸) علم غیب عطائی نہ ذاتی ، کشف القو ربعطائے الہی شرک ہے یانہیں ۔ (۹) کشفیات مطابق سنت پڑمل کرنا کیسا ہے؟ عطائی نہ ذاتی ، کشف القو ربعطائے الہی شرک ہے یانہیں ۔ (۹) کشفیات مطابق سنت پڑمل کرنا کیسا ہے؟

المجواب: (۱) صلاۃ وسلام میں کلمات ندا کا استعال جائز ہے۔جبہ بیندا اس عقیدہ پربنی ہوکہ ملئکہ اس دورد وسلام کو حضور اللہ بینیاتے ہیں۔ اور ان کلمات ندا کا استعال حاضر ؤنا ظرکی عقیدہ ہے علم غیب کے عقیدہ ہے وسلام کو حضور والیہ بینیا ہے ہیں۔ اور ان کلمات ندا کا استعال حاضر ؤنا ظرکی عقیدہ ہے ہم غیب کے عقیدہ ہوائز اور کہ یہ غیر اللہ غیب دان ہے ) شرک جلی اور کفر بواح ہے۔جبیبا کہ بی العقیدہ شخص کے کلام میں تا ویل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دیگر ان کوتا ویل تکفیر ہے بیا نہیں سکتا ہے۔ (۲) صحیح العقیدہ شخص کے کلام میں تا ویل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دیگر ان کوتا ویل تکفیر ہے بیا نہیں سکتا ہے۔ (۳) تسلط غیبی کے عقیدہ پر بینی استمد اوشرک جلی ہے۔ (۴) مکن اور جائز ہے۔ ﴿۱ ﴾ (۵) جائز ہے۔ ﴿۲ ﴾ (۷) جزوی طور پر ہوتا ہے نہ کلی طور پر۔ (۸) علم کلی عطائی شرک جلی اور کشف ممکن و جائز۔ (۹) جب شریعت ہے متصادم نہ ہوں تو جائز ہے۔ ﴿٣ ﴾ عطائی شرک جلی اور کشف ممکن و جائز۔ (۹) جب شریعت ہے متصادم نہ ہوں تو جائز ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق نوٹ : یہ مسائل تفصیل طلب ہیں۔ اگر مزید تفصیل کی ضرورت ہوتو صرف ایک سوال روانہ کریں۔ و هو الموفق

﴿ الصفوية ثم يستغرق في نسبة بالجمعية و هذا بعد ان تكون نفس الشيخ الى نفسه الناطقة و يصاد مها بالهمة التامة القوية ثم يستغرق في نسبة بالجمعية و هذا بعد ان تكون نفس الشيخ حاملة لنسبة من نسب القوم و كانت ملكة راسخة فيها فتنتقل نسبته الى الطالب على حسب استعداده و منهم من يشوب بهذا التوجه الذكر والضرب على قلب الطالب واذا غاب الطالب فانهم يتخيلون صورته و يتوجهون اليها . ( القول الجميل ص٩٥ توجه دادن ) همال العلامه شكار پورى و اذا غاب الشيخ عنه يخيل صورته في خياله بوصف المحبة و التعظيم فانه يفيد فائدة صحبة . ( قطب الارشاد ص ٥٥٨ الشغل العاشر )

وسي الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الفقهاء جواز العمل في الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الامور الكشفية او من حالات المنامية . ( مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ص ٣٥٨ جلد ٩ كتاب الفتن )

#### غوث،قطب ابدال کی وضاحت اورتصرف کا مطلب

سوال: بعض اوگ کہتے ہیں کہ فلال شخص فلال علاقے کامتصرف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی پہاڑوں کامتصرف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ نیزغوث بقطب ابدال پہلے امتوں میں بھی تھے یابیشرف صرف اس امت کو حاصل ہے۔ وضاحت فرمائیں۔
وضاحت فرمائیں۔ المستفتی :محمد اصغرصدہ کو ہائے ۔۔۔ کیم درمضان ۲۰۰۳ ھ

البواب انبیاء بیهم السلام کے بعدصدیق اکبرض الله عنه کامرتبہ ہا گروہ غوث وقطب نه ہوں۔ تو دنیا میں اور کوئی شخص غوث اور قطب کس طرح ہوسکے گا۔ اور وہ نه دنیا کامتصرف تھا اور نه علاقے کا۔ بیغوث اور قطب اصطلاحی الفاظ بیں ﴿ اَ ﴾ اور اولیا ، الله کے مدارج مختلفہ کے عنوانات بیں اور یہ لوگ تصرف اصطلاحی ﴿ اَ ﴾ (قوت ارادی سے انقلاب لانا) کرتے ہیں۔ لیکن 'وما تشاؤن اللا ان یشاء الله ، اور انک لا تھدی من احببت و لکن النح ، الآیة "کوزیر نظرر کھنا ضرروی ہے۔ و ھو الموفق

## <u>حالت مراقبہ میں حضور علیہ</u> کی ملاقات اور حکم برعمل کرنے کی شرعی حیثیت

سوال: کیافرماتے ہیںمفتیان شرع اس بارے میں۔ کہا یک عورت تہجد گز ارائلد تعالیٰ کی عبادت میں رات دن مصروف رہتی ہے( ہاں عالم نہیں ) فر ماتی ہے کہ جب میں توجہ کروں تو مراقبہ میں دیداررسول ﷺ ہے مشر ف ہوتی ہوں اور یا قاعدہ حضور ﷺ ہے سوال وجواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بیعورت صاحب نصاب نہیں ہے۔ بلکہ غربت وافلاس کی زندگی گزاررہی ہے۔ گذشتہ عیدالااضحیٰ کے موقع پر فرمانے لگی کہ مجھے مراقبہ کی حالت میں حضوطانی نے فرمایا۔ کے عید کے موقع پر دوعد د جانور ذبح کرلو( گائے )اور زید ،عمر ، بکر کے نام ہے قربانی دیدو۔اب ﴿ ا ﴾ قال الشيخ محمد زاهـ د بس الشيخ حسن الدوزجوي قال السيد الغوث هو القطب حين ما يلتجأاليه والا يسمى في غير ذلك الوقت غوثا آه والقطب عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان اعطاه الطلسم الاعتظم منن لندنيه بينده قسيطناس النفيض الاعم وزنه يتبع علمه وعلمه يتبع الحق وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجمعولة فهو يفيض روح الحيات على الكون الاعلى والاسفل. ( ارغام المريد في شرح النظم العتيد ص ٥٦ ) وقبال السملاعلي قارى قلت مهم الاقطاب في الاقطار ياخذون الفيض من قطب الاقطاب المسمى بالغوث الاعظم فهم بمنزلة الوزراتحت حكم الوزير الاعظم . ( مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ص ٣٥٥ جلد ٩ كتاب الفتن ) ﴿ ٢﴾ اعباب ، كَاتُوجِه،تصرف اورتا ثيرايب چيز ہے۔جونفسائي كمال ہے۔ ناگرامت ہے اور ناتصوف ميں واخل ہے بيكا فراور فاسق بھی گرسکتا ہے توجہ کاحکم اسلحے کاحکم ہے کہ جائز مقصد کیلئے جائز ہے۔اور تا جائز سیلئے نا جائز ہے۔ توجہ کی حقیقت قوت آرادی ہے أيك كام كرنا ہے۔ يتجم عليه انسلام قرمات بين. ان صن عباد الله من لواقسم على الله لابره . روا ٥ البخاري ليعني بنض بندگان خداصا حبان ہمت اورقوت ارا دی میں اللہ تعالی ان کواپئے اراد ومیں نامرادئیس کرتے اور حدیث قدی میں فر ماتے ہیں انسا عند ظن عبدي بي رواه الشيخان الخ. (سلسله مباركه ص١٥١ للشيخ محمد فريد دامت بركاتهم)

سوال میہ ہے کہ کیا اس حالت افلاس میں اس ولیہ کیلئے قربانی درست ہے۔ یانہیں واجب ہوگی یانفل۔اس کے علاوہ کیا ہر وقت حالت مراقبہ میں میں ورسول حیالیت کر سکتی ہے یانہیں۔اور کیا حالت ملاقات میں رسول صلی الله علیہ وسلم ہے وظائف لے کرعمر زید بکر کو پہنچا دینا درست ہے یانہیں۔وضاحت فرمائیں۔

المستفتى :الحاج محمد قاسم صاحب صدر منتظمه نميش مدنى جامع مسجد نوشېره صدر.....۲۳ رصفر ۴۰،۸ اھ

الحجواب: حالت مراقبہ میں توجہ سے لقاءرسول ،اولیاءاللہ اوراعداءاللہ دونوں کیلئے ممکن بلکہ واقع ہے۔لیکن اس حالت میں جو کلام رسول سنے میں آئے تواس کا ضابطہ یہ ہے۔ کہ اگر یہ کلام قرآن وحدیث سے تضاور کھتا ہو۔ تواس پڑمل نہ کیا جائے یہ کلام الہام اور کشف میں داخل ہے اور اس سے ان جیسا معاملہ کیا جائے گا۔اور اگر اس کلام کا قرآن وحدیث سے تضاد نہ ہوتو اس پڑمل کرنا نہ مطلوب شرعی ہے۔اور نہ ممنوع شرعی ﴿ ا ﴾ لہٰذا اس ضا بطے کے بنا پر بیعورت اختیاری طور سے قربانی کرسکتی ہے۔نہ وجو بی طور سے۔و ھو المدو فق

نماز کے دوران جذب آنے کا حکم نیز قوت حافظہ کا وظیفہ

سوال: بعض لوگ مراقبہ کے دوران جذب ہوکر کھڑے ہوجاتے ہیں بھی بحالت جذب ایسی زبان ہولتے ہیں جسی الت جذب ایسی زبان ہولتے ہیں جس پرکسی کو بھی ہے۔ اس کے بارے ہیں جس پرکسی کو بھی تھیں ۔ اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے۔ نیز قوت حافظہ کیلئے اورا جراءمطالعہ کیلئے کوئی وظیفہ بتادیں۔

المستفتی : شیرز مان دارالعلوم نظامیه عیدک میرعلی وزیرستان ..... به ررجیج الا ول ۴٬۰۸۸ ه

الجواب: جذب صادق ﴿٢﴾ اورجذب كاذب ميں ہرصاحب قلب فرق كرسكتا ہے۔ ایسے جذبات سے امان مانگنا جاہئے جو كه نماز اور عبادت ميں ركاوٹ پيدا كرديں۔ آپ حصول علم اور اجراء مطالعہ كيكے نماز خفتن (عشاء) كے بعدا كيس مرتبہ سورۃ كوژبيڑھا كريں۔ وھو الموفق

"الصلاة والسلام عليك يا رسول الله"حضرت خواجي عبدالما لك رحمة الله كابتلايا موافظيفة بيسب

سوال: بنده كو پیرعبدالما لك صاحب رحمه الله في يوفيفه بتلایا تفا" الصلاة و السلام علیك یا رسول الله"
﴿ ا كوفال العلامه شیخ احمد الفاروقی المجدد الف ثانی «الهام شیت کل و ترمت نه بودوک فسار باب باطن اثبات فرض وسنت نمایدار باب و الایت خاصه یا عامه در تقلید مجتهدال برابراند کشوف والها مات ایشال را مزیت نمی بخشند \_ ( مکتوبات ایام ربانی ص ۵۵ اجلد ۲ مکتوب نمبر ۵۵)
﴿ ٢ كوفال العلامه سید احمد الطحطاوی الوجد مراتب و بعضه یسلب الاختیار فلا و جه لمطلق الات کاروفی التار خانیه ما یعل علی جوازه للمغلوب الذی حرکاته کحرکات المرتعش (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۲۵ ا جلد ۱ قبیل باب ما یفسد الصلواة)

کهاس کوشب وروز میں تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) بار پڑھا کرے۔اٹھارہ سال سے بندہ کا بیدوظیفہ ہےا با میک مولوی صاحب نے بتلایا کہ بیدوظیفہ نبیس بلکہ شرکانہ وظیفہ ہے۔ بید تجھے شرک کی تعلیم دی ہے۔تو آیا مولوی صاحب کا قول درست ہے یا پیرصاحب مرحوم کا ؟

المستفتى: عبدالرجيم نقشوندي شاجي آباد کالونی اورنگی ٹاؤن کراچی نمبر ۱۲ - ۱۰ ربیج الاول ۴۰۸ ه

الجواب: بيوظيفة حضرت صاحب قدس سره كابتلايا مواوظيفة بيس ہے اور بہر حال اگر بيدرود شريف اس احتقاد سے پڑھا جائے كه فرضتے اس كو پہنچاتے ہيں۔ ﴿ ا﴾ تو شرك نہيں ہے۔ البتہ جب علم غيب اور حاضر و ناظر مونے كاعقيدہ ، وتو شرك ہے۔ و هو الموفق

### بریلوی بیرے بیعت یا مصطفے مشکل کشاالغیاث النج کاور<u>د</u>

سوال: (۱) اگر کوئی شخص کسی پیرے وظیفہ لے لے پھر معلوم ہوا کہ یہ پیر بریلوی عقا نکدر کھنے والا ہے۔ آیا دوسرے پیرے وظیفہ لین درست ہے یانہیں۔ (۲) یا مصطفے مشکل کشا الغیاث یارسول اللّٰہ اغثنا یا حبیب اللّٰہ بیدور و پڑھنا کس طرح ہے ؟

المستفتى: عبدالقدمها جرمدر سينبع العلوم لالحاج جلال الدين حقاني ميران شاه ..... ١٦ رصفر ٩ ١٧٠ هـ

الحبواب: (۱) ایسے مرید پرضروری ہے۔ کہ بلاا جازت دوسرے (صحیح العقیدہ) مرشد سے بیعت کرے۔ تا کہ علم ومل میں ترقی نصیب ہو۔ ﴿ ٢﴾ (٢) خواص کیلئے بیدور د جائز ہے۔ وہ تأ ویل سے خبر دار ہوتے ہیں۔ اور عوام کیلئے زہر قاتل ہے۔ و ھو الموفق

# کوہ طور برموی علیہ السلام کے بے ہوشی سے جذبہ کا استدلال اور مسجد میں جذبہ کا حکم

**سوال** بعض اوگ مسجد میں ذکر کرتے وفت امام لوگوں کومتوجہ ہو کرمخاطبین پرجذبہ لاتے ہیں اور جذبہ کے

﴿ ا ﴾ عن ابن مسعود قال قال رسول الله الله الله علائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام . ( رواه النسائي والدارمي . (مشكواة المصابيح ص ٨٦ جلد ١ باب الصلوة على النبي الله الهنافي الله ) ﴿ ٢ ﴾ قال الامام ولي الله الدهلوى ان الغرض من البيعة امره بالمعروف و نهيه عن المنكر وارشاده الى تحصيل السكينة لباطنة و ازالة الرذائل واكتساب الحمائد ثم امتثال المسترشد به في كل ذلك فمن لم يكن عالما كيف يتصور منه هذا . ( القول الجميل ص ٢٢ شرائط البيعت ) وقت مهجد میں کودتے اچھتے ہیں۔اور کروٹ بدلتے ہیں اور دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت کا پیش کرتے ہیں۔ که 'و حور موسیٰ صعفا، الآیة"۔کیامسجد میں شور وغو غالور چیخ و پکار کا کوئی جواز ہے؟ بینو ۱ و تو جرو ۱ المستفتی: اہالیان یا نڈ وار بابان اساعیل خیل نوشہرہ ۱۱۸۵۰۱۰۰۰۔

الجواب بمسجد میں اچھلنا کو دنا ، چیخانا جائز امور ہیں بیمسجد کی تو بین ہاور طریقت ہے تنفیر ہے۔ موئ علیہ السلام صحرا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ ہے ہوش ہوئے تھے۔ اور بیلوگ اوران کے بیراس عظمت ہے کورے ہیں بیہ ہوئے ہوئی کی حالت میں نہ وضوء رہتا ہے اور نہ ماز صحیح ہوتی ہیں بیہ ہوئے ہوئی کی حالت میں نہ وضوء رہتا ہے اور نہ ماز صحیح ہوتی ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ بیہ جیب اوگ ہیں کہ ان پر صحرا میں جذب نہیں آتا اور لوگوں کے سامنے جذب آتا ہے۔ و ہو الموفق جہال اور اتباع سنت سے محروم لوگوں کو جذب آتا طریقت سے نفر سے بیدا کرنا ہے

سوال: جارے ہاں ایک فرقہ بیدا ہوا ہے۔ جو بہت زورے ذکر کرتا ہے اور رقص اور ہلٹر بازی کرتے ہیں اس کوعوام جذبہ کہتے ہیں اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟

المستفتى بخظيم الدين تنگى چارسده ..... ٢٠٢ را ١٩٠٠ ه

الجواب: جذب آناحق ہے۔ مگراس کو کمال مجھناناحق ہے جولوگ علم دین ندر کھتے ہوں قر آن پڑھنے سے وجد میں ند آتے ہوں۔ اتباع سنت ہے محروم ہوں ﴿ ٣﴾ توان کا جذب طریقت سے نفرت پیدا کرنے والا ہے۔ اعاذ نا اللہ تعالیٰ عنه. و هو الموفق

والمحال العالامه الوسى عن ابن عمر وقد رأى ساقطا من سماع القرآن فقال انا لنخشى الله تعالى وما نسقط هر في لاء يدخل الشيطان في جوف احدهم هذا نعت اولياء الله تعالى قال تقشعر جلودهم وتبكى اعينهم و تطمئن قلوبهم الى ذكر الله تعالى ولم ينعتهم الله سبحانه بذهاب عقولهم و الغشيان عليهم انما هذا في اهل البدع و انسما هو من الشيطان و اخرج بن ابى شيبه عن ابن جبير قال الصعقة من الشيطان و قال ابن سيرين بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراء ة القرآن ان يجعل احدهم على حانط باسطا رجليه ثم يقرأ عليهم المقرآن كله فان رمى بنفسه فهو صادق. (روح المعاني ص ٣٨٠ جلد ١١ سورة الزمر آيت: ٢٢) عليهم المقرآن كله فان رمى بنفسه فهو صادق. (روح المعاني ص ٣٨٠ جلد ١١ سورة الزمر آيت: ٢٠٠) هما الحصكفي ويقضه اغماء ومنه الغشي. (الله المنحار على هامش ردالمحتار ص ٢٠١ جلد ١ باب نواقض الوضوء) هما المعبودية والما وازى رحمه الله وقد اجمعوا على ان كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة وان الشريعة حق العبودية و حقيقتها وصار مطالبا باداب زائدة ليست على غيره و كل من خلع من عنقه ربقة التكليف خامر باطنه الزيغ و التحريف وقد كان الجنيد رضى الله عنه يقول لا تلتفتوا قط لشخص ولو تر بع في الهواء الا ان رأيتموه تقيد بالشريعة امراً و فهيا. (البهجة السنيه في اداب طريقة النقشبنديه ص ٣٥ قبيل كتاب الاذكار)

## مودودی جماعت میں داخل ہونے والے مریدے مصلحاً تعلق ختم کیا جاسکتا ہے

سوال: بیعت میں داخل ہونے کے بعدا گر کوئی مریدمودودی جماعت میں شمولیت اختیار کرے۔ اورا بنی تمام بعدر دیاں جماعت کیلئے وقف کرے تو ایسے مخص کے بارے میں آنجناب کا کیاار شاد ہے۔ آیااس کا پیطریقنہ کا ربیعت کے خلاف تو نہیں ہے ویسے تو تمام اکا برامت اور علماء ربانی بالخصوص شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی اور مولا نامحد ذکریا صاحب اس جماعت کے شدید خالف تھے جس پران کے مکتوبات اور رسالے شاہد عدل ہیں جواب سے نوازیں۔ ماحب اس جماعت کے شدید خالف تھے جس پران کے مکتوبات اور رسالے شاہد عدل ہیں جواب سے نوازیں۔ المستفتی : محد صادق کھلا بٹ ٹاؤن شپ ہری پور سے ۱۲۰۰۰ م

**الجواب**:مودودی گروپ میں داخل ہونے ہے بیعت نہیں ٹوٹتی۔البتة مرشد جب ایسے خص کی اصلاح ہے مایوس ہو۔تومصلحة اس ہے تعلق ختم کرنا جا ہے۔ﷺ ایھو ہو الموفق

### نقباء، ابدال ،عمد ،غوث وغيريا كي تشريح اور ثبوت

سوال: کیافرماتے بین علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مولانا محمد ایوب پیاوری اپنی کتاب حلیہ الاولیاء کے سے ۱۵ البدلاء اربعون والبدلاء اربعون والاخیار سبعة والعمد اربعة والغوث واحد مسکن النقباء المغرب و مسکن النجباء مصر و مسکن النجباء مصر و مسکن البدال الشام و الاخیار سیاحون فی الارض و العمد فی زوایا الارض و مسکن الغوث مکه ۱۳ مسکن البدال الشام و الاخیار سیاحون فی الارض و العمد فی زوایا الارض و مسکن الغوث مکه ۱۳ مسکن البوث و مسکن البوث مر ۱۹۸۴ء مسکن البوث و مسکن البوث و مسکن البوث و مسکن البوث مر ۱۹۸۴ء

الجواب: احاديث بين اولياء اورابدال كالفاظ واردين و يكرتمام القاب علماء كوضع شده بين اور الجواب الشيخ محمد بن عبد الله الخانى النقشبندى انه يجب على الشيخ اذا علم ان حرمته سقطت من قلب مريد ان يطرده من منزله سياسة فانه من اكبر الاعداء وكذلك يجب على الشيخ ان يشغل المريد بيظواهر الشريعة وطريق العبادة و ينبغى للشيخ ان لا يغفل عن ارشاد المريد الى مافيه صلاحه فيأمره ان يغلق الباب بينه وبين بقية من عنده من او لاده فانه ما على المريد اضر من صحبة الضد. (البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص ٣٦ باب في بيان المشيخة)

سوال:(۱) چندمسائل تحت بحث علمائے افغانستان بودندللبذاحل مطلب نماییم ،الاول تعکم طریقت یا بیعت حیست که برائے مردم توسط شیخ تلقین میگردد - ویا بها صطلاح مریدمیشوندمشروع است یانه؟ (۲) طلب نمودن فیض از ادله واولیا ءاللّدراوسیله ساختن به خداوند چه تمکم دارد - (۳) د عانمودن به حرمت انبیاء واولیاء جواز داردیا ند

المستفتى :عبدالله صاحب افغان مهاجر بيثاورشبر مستلم برشعهان ١٣٠٣ هـ

الجواب: (١)مريدى عبارت است ازبيعت شدن وشروعيت آل ثابت است ازايت يا ايها النبي اذا

جاء ك المؤمنات يبايعنك الآية ﴿٢﴾ (سورة الممتحنه) واز حديث عبادة بن صامت رواه البحارى في كتباب الايسمان ﴿٣﴾ و كفى بالتعامل اصلاً و دليلاً \_ (٢) استفاضه الل ازائل جائز بكدوا قع است لاكن به نجيكه اللفن متعين كرده اند \_ ﴿٣﴾ و) جائز است بالشك وشبه \_ ﴿٤﴾

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى : حديث الا بدال من الاولياء له طرق عن انس مرفوعاً با لفاظ مختلفة كلها ضعيفة ذكره ابن الدبيع وعن ابن الصلاح اقوى ما روينا في الابدال قول على انه بالشام يكون الابدال واما الادباء والنجباء والنقباء فقد ذكرها بعض مشائخ البطريقة و لا يثبت ذلك قلت قال الزركشي في مسند احمد من حديث عبادة ابن البصامت مرفوعا الابدال في هذه الامة ثلاثون مثل ابراهيم خليل الرحمن كلمامات رجل ابدل الله مكانه رجلاً وهو حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود في الحلية (الموضوعات الكبرى للقارى ص ٣٨ رقم حديث ١٣٥٠)

﴿ ٣﴾ عن عبادة بن النصامت رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بـالـله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فاجره على الله فبايعناه على ذلك .

(صحيح البخاري ص حجلد ا باب علامة الايمان حب الانصار كتاب الايمان)

﴿ ٣﴾ قَال العارف عبد الغنى النا بلسى قدس سره في شرح ابن الفارض قدس سره ما يتحيله السالك من معانى تسجليات الحضرة الالهية وقت حضوره معها بها لا بنفسه انما يكون من المرشد الكامل بطريق التوجه الرباني والا مداد الرحماني فتارة ياتي بالالقاء الالهامي من القلب الى القلب مع صدق الحال وتارة ياتي بتقرير العبارات وتبيين الاشارات وتارة بالباس خرقة الصوفية المشهورة وشرطها مع صدق عدمير

## غوث،قطب،ابدال،بندگی اورعبدیت کے مدارج ہیں نہ کہ الوہیت کے

۔ **سوال**: تصوف میں جوغوث، قطب اور ابدال کی اصطلاحات ہیں۔ بیکہاں سے ثابت ہیں اور کس زمانے سے شروع ہوئے ہیں۔ ان مراتب کی تفصیل فرمائیں۔

المجواب: اولیاء کاوجود قرآن ﴿ اَ ﴿ وَاحادیث سے ثابت ہے۔ اور ابدال کاوجود صرف احادیث سے ثابت ہے۔ اخرجھا احمد وابن عساکر۔ البتہ دیگر الفاظ (غوث وقطب) وغیرہ کا ثبوت علماء راتخین کے کلام سے معلوم ہوا ہے۔ ﴿ ٢﴾ اور بہر حال بیبندگی اور عبدیت کے مدارج ہیں نہ کہ الوہیۃ ، ربوبیت اور قیومیت کے مناصب۔ و هو الموفق مولوکی اللّٰہ یار خان چکڑ الوی کا اختر اعی اور من گھڑ ت طریقت

### **وال** محترم جناب حضرت العلامه مولانا شيخ الحديث مفتى أعظم محمر فريد صاحب دامت بركاتكم!

سقيم حانبه كزئنه صفحه كمال الصدق من الطرفين فيسرى الحال الصادق با مرالله تعالى في المريد الصادق وتارة ينبظر الشيخ الصادق من قوله عن عن ربه كنت بصره الذي يبصربه في الحديث المشروط بالتقرب بالنوافل الخر (البهجة السنية في اداب الطريقه النقشبنديه ص٣٠ فصل كتاب الاذكار)

﴿ ۵﴾ قال ابن عابدين يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيله وقد قال الله تعالى وابتغوا اليه الوسيلة وقد عد من اداب الدعاء التوسل على ما في الحصن وجاء في رواية اللهم اني اسأ لك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي اليك فاني لم اخرج اشر اولاً بطراً الحديث (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٨١ جلد ۵ فصل في البيع كتاب الحظر والاباحة )

﴿ ا ﴾ قال الله تعالى الآان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . (سورة يونس آيت: ٢٣، ١٣٢ پاره: ١ ) وقال الله تعالى وما كانوا اولياء ٥ . ان اولياء ٥ الا المتقون ولكن اكثرهم لايعلمون . (پاره: ٩ سورة الانفال ع: ١٨ آيت:٣٣)

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى الابدال من الاولياء (الحديث)له طرق عن انس مرفوعابالفاظ مختلفة كلها ضعيفة ذكره ابن الدبيع وعن ابن الصلاح : اقوى ماروينا في الابدال قول على انه بالشام يكون الابدال واما الادبياء والنجباء والنقباء فقد ذكرها بعض مشائخ الطريقة ولايثبت ذلك قلت وقال الزركشي في مسند احمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا الابدال في هذه الامة ثلاثون مثل ابراهيم خليل الرحمن كلمامات رجل ابدل الله مكانه رجلاً في كشف الخفاء ص ٢ ٢ جلد المسند احمد ص ٢ ٢ ٢ جلد الموضوعات وله شاهد من حديث ابن مسعود في الحلية قال السيوطي وله شواهد كثيره بنيتها في التعقبات على الموضوعات، ثم افردتها بتاليف مستقل (الموضوعات الكبرى للقارى ص ٢٨ وقم حديث الهواليم مستقل (الموضوعات الكبرى للقارى ص ٢٨ وقم حديث الهواليم الموضوعات الكبرى للقارى ص ٨٨ وقم حديث الهواليم الموضوعات الكبرى الموضوعات الموضوعات الكبرى الموضوعات الموضوعات الكبرى الموضوعات الموضوعات الكبرى الموضوعات الموضوعات

مولوی الله یارخان چکڑ الوی ایک مولوی ہے جو کہ ایک خاص طریقہ تصوف پر چل رہا ہے۔اور ان کے پچھا تباع ہمارے وطن میں موجود ہیں۔انہی کا طریقہ بیعت یہ ہے کہ عام طور پراس کے بیعت میں ،رجال ،نساء،صبیان سب داخل ہو سکتے ہیں۔اور جب داخل ہوتے ہیں تو اس روزیا نہایت دوسر ئےروز پیدعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اتنا کشف مل گیا کہ مجھ کو ہرشخص کے احوال معلوم ہوتے ہیں ۔اورلوگوں کو کہتا ہے کہ فلاں شخص دوزخ میں ہے۔فہ ں جنت میں ہے اور بعض سے بیہ کہتے ہیں کہ ہرآ دمی جو ہمارے طریقہ میں داخل ہو جائے ہم بالذات اس کورسول التعظیمی کے ساتھ ملاتے ہیں۔اور ہرآ دی جب اس میں داخل جواای روز خلیفہ مجاز بنرآ ہے اور وہ سب کیجھ کہتا ہے جواصل خلیفہ کہتا ے ۔مولوی اللّٰہ یارخان اینے تصنیف میں کہتا ہے کہ جو پیرکسی کورسول التعلیقی تک نہیں پہنچا سکتا تو وہ پیررا ہزن ہے(دلائے السلوک ص۷۸،۴۷) ان میں ہعض تتبعین کہتے ہیں کہ مراقبہیں ہمیں سارے انسان خنزیر، کتے ،لومڑی وغیرہ کےشکل میں معلوم ہوتے ہیں اور بعض لوگ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ روح کی اصلی شکل و ہی ہے کہ مابعدالموت دیا جاتا ہے اور و ہی شکل ہم ابھی و کیصتے اور نظر آتے ہیں ۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ فلال میت کو میں نے تعلیم دیا اور اس کے لطا نُف کومنور کر دیا تو اس کیلئے عذا ب میں شخفیف ہوئی اور پیے کہتا ہے کہ ہم جب بھی جاہیں۔اموات،ملائکہ،ارواح اوراحیاءمع بعدمسافت کےان کےساتھ یا تنبی کریجتے ہیں۔منجملہ اس کے بیہ ہے کہ جب کوئی آ دمی ہمارے حلقہ میں نیا داخل ہوتا ہے تو بیالوگ ژوب (بلوچستان) ہے آ واز کرتے ہیں اللّٰہ یار خان!اوراللّٰہ یارخان چکڑالہ ہے جواب دیتا ہے کہ اس آ دمی کو میں نے رسول یا کے پیشٹھ کے ہاں چیش کرویا بس اس کو داخل کرو۔اور جب کسی آ دمی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کومقبرہ میں لے جا کر برزخ کا عذاب وغیرہ دکھائے گا۔اور پھروہ ان امور کود کیچر کرمجبور ہوجاتا ہے اور داخل ہوجاتا ہے اور ان میں سے جواوگ تلاوت کے لائق ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوح محفوظ پر تلاوت کررہے ہیں ۔ کیونکہ اس قر آن میں بھی غنطی ہوتی ہے اس لئے اس کے یڑھنے میں نکلیف ہے۔اوربعض ان میں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ثق صدر چندد فعہ ہوا ہے جبیبا کہ ثق صدر رسول اللہ سالقہ علاقے کا ہوا ہے ۔اگرانہیں سے پہکہا جائے کہ شاید بید مکا شفات شیطان کے تنہیس سے ہوں تو جواب میں کہتے ہیں کہ جمارے کشف کے منازل مافوق العرش بیں اور وہاں شیطان کا تساطنہیں ہے۔اور یہ م کا شفات سب کو ہوت

میں۔ لیکن الاجھل فالاجھل کوزیادہ ہوتے ہیں۔ ہالخصوص صبیان ونساء کوزیادہ ہوتے ہیں اور غیر ہم بھی یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بیلوگ ہم سے زیادہ رتبدوالے ہیں اوراس سلسلہ میں شیعہ لوگ بھی شامل ہیں جوزیادہ کشف والے ہیں اور جولوگ کسی تعلیم و بنی میں مشغول ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ بیراہ نجات نہیں ہے۔ بلکہ راہ نجات ہے کہ عوام اور جابل لوگوں میں جو گھومتا ہے اور دعوت و بتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر حاجت کا علاج اس طریقہ میں ہے۔ مثلاً مریض کو کہتا ہے کہ ہر حاجت کا علاج اس طریقہ میں ہے۔ مثلاً مریض کو کہتا ہے کہ دوائی کے بجائے بیسب شفا ہے اور طالب علم کو کہتے ہیں کہ بیسب وسعت ذبین ہے اور سبب غنا ہے وغیرہ۔

(1) قبال اللہ بیار خیان فی اصوار الحومین ص اے: میرا پہلے بیعقیدہ تھا کہ شیعہ کا فرہے اور پھر میں نے رسول النہ اللہ بیار خیات انہوں نے اس عقیدہ کو تھے قرار دیا۔

(۲)امسواد المحرمین ص ۲۱: میں نے نوح علیہ السلام کودیکھااس نے کہا کدمیری قبر مسجد خیف کے قریب ہے تفاسیر نے غلط بتلایا ہے۔ص۳۷ پر تلامتنا ہے فلال حدیث میں سے جملہ درج ہے کیونکہ مجھے فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا ہے۔اس پیر کے بارے میں وضاحت فر مائی جائے۔

المستفتى : علماء، ژوب بلوچتان .....ىم رربيع الثاني ١٣٩٧هـ

المجواب: اس متعلقة تحرير كے بنا پراس اختراعی (من گھڑت) طریقت میں واخل ہونا خلاف طریقت بلکہ خلاف شریعت ہے کیونکہ طریقت کی غرض وغایت احسان اور اخلاص کا حصول ہے۔ ان تعبد الله كانك تو اه فان لم تو اه فانه یو اک ، المحدیث نه که کشف ، تصرف مثلاً مریدین کا براه راست آنحضو طبیعی کے دربار تک پہنچانا وغیرہ ۔ یہ امور اہل تصوف کے نزد یک نه مقاصد ہیں ۔ اور نه دارو مدار ہیں ﴿ اللّٰ پس جب اس گروہ نے ان زوائد کو مقاصد بنایا اور ان کو دارومدار کمال بنایا ۔ اور اس مکر کو دائرہ کی توسیع کا آلہ بنایا تو ایسے لوگوں سے اہل اسلام کو اجتناب نہایت ضروری ہے۔

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال الشيخ احمد الفاروقي المجدد الف ثاني في رعاية الشريعة اعلم ان رعاية ادب من الاداب والاجتناب عن كراهة ولو تنزيهية افضل من الذكر والفكر والمراقبة والتوجه بمراتب نعم اذا جمع هذه الامور مع تلك الرعاية فقا فاز فوزاً عظيماً و لا يحصل دلك بدون دوام العبودية اذالمقصود من خلق الانسان انما هواداء وظائف العبودية واما العشق والمحبة في الابتداء فتعلقه بهما لا جل قطعه عما سوى جناب الحق تعالى وليسامن المقاصد بل لاجل تحصيل مقام العبودية في الابتداء أعبادة العبودية نهاية مراتب الولاية وليس في درجات الولاية مقام فوق العبودية و دوامها لا يتصور بدون اداء العبادة الخ (البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص مع مقدمه)

نوٹ: کشف اورخواب کی وجہ ہے کسی مرد ہ یا زند ہ پر بدخلن ہونا حرام ہے۔ نیز ان کی وجہ سے اہل حق کی تحقیقات کا ردکر نا جسارت بلکہ جمافت ہے . و هو المو فق

### مولوی اللّٰہ یارخان چکڑالوی کے بارے میں علماء ژوپ کا دوبارہ استفسار

سوال: محترم مفتی صاحب آپ نے اس سے پہلے مولوی اللہ یارخان کے بارے میں ہمیں فتویٰ دیا تھا۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ کہ میں نے مکمل کتا ہیں مطالعہ نہیں کی ہا بہم آپ سے دو بارہ فتویٰ کے خواہشمند ہیں آپ نے کہ شاید آپ نے ابھی ان کے کتب کا مطالعہ کیا ہوگا اس دفعہ ہم نے آپ کوان کے کتابوں کے عبارات نہیں ہجھیجے۔ کیونکہ اس سے پہلے استفتاء میں ہم نے عبارات ارسال کئے تتھے اور دوسری بات سے کہ ہم بینہیں ما تکھے کہ آپا یہ کا فرے یا مسلمان ۔ بلکہ ہم بیرچا ہے ہیں کہ آپاس سے بیعت جائز ہے یا نہیں۔

منجانب: علماء ژوب بيو چستان

**الجواب** بمحترم ہم اصولی طورے سابقہ جواب سے زائد جواب دینے کے بجاز نہیں ہیں۔ایسے خص سے جو کہ بہر نے تعمیر کولازم ہے خریب تمام ، ، کی پالیسی رکھتا ہو۔اجتنا ب ضرور ک ہے۔ ﴿ اَ ﴾ فقط

مولوی اللّٰہ یارخان چکڑ الوی کے بارہ میں سہ بارہ استفسار

سوال بمحترم جناب مفتى صاحب دارالعلوم حقانيها كوره خنك السلام عليهم ورحمة الله وبركانة!

مولوی الله یارخان کے متعلق آپ کے جوابات موصول ہوئے ہیں۔ برائے مہر بانی کوئی واضح اورصاف جواب تحریر فرماویں کہ ایک راستہ متعین ہوجائے۔ آپ صاحبان کافتو کی جانبین کے تائید کامتمل ہے۔ مہر بانی ہوگی۔ از مولوی الله داد خطیب جامع مسجد فورٹ سنڈ یمن

﴿ ا ﴾ قال الرازى رحمه الله ومن المدعين للطريق جماعة وسموا انفسهم بالمشايح الصادقين كما يقال الملامية والقالمة والقالمة والحريرية والحريرية وكذلك من ينسب نفسه الى الاحمدية والدسوقية والرفاعية والمسلمية والبسطامية واشباههم فأن الغالب على هؤلاء مخالفتهم لطريق من انتسبوا اليه فأن المنقول عن اشياخ هؤلاء التقيد باداب الكتاب والسنة قال والضابط في تمييز الصادقين منهم من غيرهم اقامتهم الاعمال الشرعية على قانون المتابعة والتأدب باداب اهل الطريق على وفق سير المشائخ قال وكل من ادعى انه خلص مع الله ضميرة ونال رتبته في الحقيقة الخرالهجة السنية في اداب الطريقة النقشينة به ص ٢٥٠ باب في بيان المشيخة)

الجواب بحتر مالمقام جناب القدداد صاحب! السلام عليهم ورحمة القدوبر كانته مزاج كرامي حضرت الاستاد مفتى اعظم دارالعلوم حقائية اكوزه خنك جناب مفتى صاحب مدخله كے نام آپ لوگوں كى جانب ہے متعدد بار استفسارات بوئے میں رحضرت دامت بركاتھم نے آپ كواصولی جواب عنایت فرمایا ہے ۔ اور مدل جواب دیا ہے۔ دارالافتا ، ہے اس کے علاوہ شخصی فیصد صاور نہیں ہوسكتا۔ البتددو با تمیں میں عرض كرتا ہوں۔

(۱) ایساشخص جس کے تصوف کارنگ سلف صالحین اورا کا بر مرحومین کے خلاف ہو۔اوراس کے دیاوی جمہوراہل اسلام کے مطابق نہ ہوں۔

(۲)اس کے مریدین بلا پابندی شرع اڑنے کے مدعی ہوں۔اورعوام میں فتند ہر پاکرنے کاعزم رکھتے ہوں۔تو ایسے خص سے نہ صرف ریا کہ بیعت نہ کرنی جائے بلکداس کے ساتھ مجالست اور تعلق داری سے بھی اجتناب ضروری ہے . ھذا ماعندی و لعل عند غیری احسن من ھذا .

. كتبه عبداحكيم خادم دارالافتا «دارالعلوم حقانيه بمهر حضرت صدر مفتى صاحب مدخله دارانعلوم حقاسيفتى تنمرفر يدصاحب دامت بري تقم

# مولوی اللہ یارخان کا طریقت وتع**سوف عقیم اور غیر ن**یج ہے

سوال : موادی اللہ یارخان اپنے کتاب دائل السلوک کے سرم ہم پر لکھتے ہیں۔ چوہ ہو کے تعمل موصد میں المحتور میں ہوا ہے۔ المحتور میں تعلق ہے کہ کہ کہ کہ کہ میں تعامل ہے کہ ہمری جماعت میں کئی افرادایے موجود میں جوایک ہفتے میں آنخضر میں ہیں ہے۔ دوست مقدس پر بیعت کرا تھتے ہیں ۔ ص ہم پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مدخی دربار نبوی تک رسائی نہیں رکھتا ۔ اور پھر بیعت لیتا ہے تو وہ ماخوذ ہوگا اور دھوکہ باز ہے ۔ لیس ناقص اور کامل کی بہی پہیان ہے۔ دائل السلوک س ۱۸ پر نبوث ، قیوم ، قطب و نبیرہ کا مالی اوصاف ذکر کرتے ہیں چونکہ نبوث کے اوصاف فرکر کرتے ہیں چونکہ نبوث کے اوصاف میں میصفت بھی درت کی ہے۔ کہ وہ اپنے شاگر دوں کو نبیری فیض دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کئی مزارات پر میراگز رہوا۔ لوگ عقیدت کا اظہار کررہ ہے ہیں اورصاحب قبر کو عذاب ہور باہ تا ہے کئی شاگر داور مرید بن برسرعام وی کی کہ ہارے حضرت بھی تمام مناصب تقیم کرتے ہیں ۔ یعنی ظاہر شنخ سے نہ بیعت کی اور نہ وی کی کہارے میں وضاحت فرمائیں۔

المستفتى : حق نواز فاضل و فاق المدارس ناظم دفتر جامعدا شر فيه تصر ... ۸ررمضان ۴۰۰ه

النجواب: اس پیرصاحب نے بیت دینے کے جوشرا نظامقرر کئے ہیں۔ تواس میں اس بیرصاحب نے تمام ارباب طریقت ،متفد مین اورمتاً خرین سے مخالفت کی ہے اور قابل تعجب بیاتضاد بیانی ہے۔ کہ بھی کشف کوغیر معتد بہتر اردیتے ہیں اور بھی اس کوشر طکمال اور شرط ولایت کہتے ہیں بہر حال ایسامدی پیرجنگی اور فوجی لوگوں سے مناسبت رکھتا ہے۔ طالبان خدا کیلئے ایسا تصوف عقیم اور غیر منتج ہے۔ و ہو الموفق

## پیر کے الفاظ, مقبولک مقبولی و مردودک مردودی ''کاحکم

**سوال**: اگرکوئی پیرکسی آ دمی کو کہددیں, مقبولک مقبولی و مردو دک مردو دی' پھریے آ دمی ہمیشہ یہ بات مجالس میں کرتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ بینوا و توجروا

المستفتى: عطاءالرحمٰن بيرسباق نوشهره..... ٢٣٠ رصفر المظفر ١٠٦١ ه

**البو اب**ا بع اوہام مرغوب کئے جاتے ہیں۔ان سے عوام یا تا بع اوہام مرغوب کئے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ بکنے والا خودمر دود ہونے کے خطرات میں گرفتار ہے۔ دار و مدار قبول ور دموافقت ومخالفت شریعت پر ہے ﴿ا﴾ نہ کہ کسی کے عزم وارا د ہ پر۔ فقط

## فنخ بیعت ،ارواح کی مجلس ذکر میں حاضری اورعلماء حق کااعتدال

سوال: (۱) جس شیخ سے مرید کوفائدہ نہیں ہوتا ہو۔ تو کیا دوسر سے بیر سے بیعت کر نادرست ہے؟ جبکہ پہلے شیخ سے بھی اعتقادر کھتا ہو۔ (۲) جومرید پہلے مرشد سے باوجود فائدہ ہونے کے بیعت نئے کرد سے۔ اور دوسر سے پیر سے بیعت کر سے۔ کیااس میں کوئی گناہ ہے؟ (۳) کیا اولیاء کرام یا علماء عظام یا تمام انسانوں کی ارواح دنیا میں واپس آ کے بین؟ (۴) ایک صوفی صاحب کہتے ہیں کہ مجلس ذکر میں ادب سے ذکر کرو۔ کیونکہ سلسلہ طریقت کے اصحاب کے ارواح حاضر ہو کرمجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ (۵) ایک صاحب سے سنا ہے کہ اسحاب کے ارواح حاضر ہو کرمجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ (۵) ایک صاحب سے سنا ہے کہ السحاب کے ارواح حاضر ہو کرمجاب اللہ عنه یقول لا تلتفتوا قط لشخص و لو تربع فی الھواء الا ان رأیتموہ تقیدہ بالشریعة امر اُ و نہیاً ، (البہ جة السنیة فی الطریقة النقشبندیہ ص ۳۵ باب فی بیان المشیخة)

الحجواب: (۱) اگرم یدکوباوجود پابندی معمولات فائده مثلاً اتباع سنت کی رغبت نہیں پہنچتا ہوتواس کیلئے تجدید جائز ہے۔ (مجموعة الفتاوی ص ۲ ا علد ۲ . ﴿ ا ﴾ (۲) ایساشخص برکت اور فائده ہے ہرجگہ محروم رہتا ہے۔ (القول الجمیل) یعنی بیموثم نہیں مضر ہے۔ ﴿ ۲ ﴾ (۳) مولا نارشیدا حمد گنگوبی ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور امام شاہ ولی اللہ صاحب اور امام سیوطی نے اپنے تصنیفات میں جواز لکھا ہے۔ یعنی آسکتے ہیں باذنہ تعالی اگر حوالوں کی ضرورت ہو۔ ﴿ ۳ ﴾ تو دوبارہ مراجعت کریں۔ ( ۳ ) اگر چہ یمکن ہے۔ اور بسا اوقات کشف کے ذریعہ سے فعیلت بھی ثابت ہے۔ لیکن بی تقیدہ عوام کیلئے منہ جب والی الشکوک بنتا ہے۔ (۵) علما جن میں اعتدال موجود ہوتا ہے۔ نہ وہ نجد یہ سلفیہ کی طرح امانی ( خالی آرزوں ) کو معتقد بناتے ہیں۔ موال نااحر علی المبدئ فی طرح الفی ( خالی آرزوں ) کو معتقد بناتے ہیں۔ موال نااحر علی المبدئ فی حیاہ الشیخ محمد بن عبد اللہ النحانی النقشیندی و جوزوا التعدد ہیل فی حیاۃ الشیخ الاول اذا

﴿ الله وايسنا قال الشيخ محمد بن عبد الله الخاني النقشبندي وجوزوا التعدد بل في حياة الشيخ الاول اذا رأى الطالب رشده في موضع آخر يجوز له من غير انكار لشيخه الاول ان يذهب اليه وياخذ عليه ويتخذه شيخا ثانيا. (البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص ٣٠ باب في بيان المشيخة)

﴿٢﴾ قال العلامه ابن حجر المكى في خاتمة الفتاوى من المسائل المنشورة والاخذ عن مشائخ متعدد ين يبختلف الحال فيه من بين من يريد التبرك ومن يريد التربية والسلوك فالاول ياخذ ممن شاء لاحجر عليه واما الثاني فيتعين عليه على مصطلح القوم السالمين ان لا يبتدئ الا بمن جذبه اليه حاله قهراً عليه بحيث اضمحلت نفسه بقاهر حال ذلك الشيخ المحق وتحلت له عن شهواتها واراداتها فحينئذ يتعين عليه الاستمساك بهديه والدخول تحت جميع اوامره ورسومه الم يجدحال شيخ كذلك فليتحر اورع المشائخ واعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة ويدخل تحت اشاراته ورسومه كذلك ومن ظفر بشيخ بالوصف الاول والثاني فحرام عليه عندهم ان يتركه الخاصيته سوء الادب زوال البركة وتبدل النبور بالظلمة والحجاب والبعد المعنوى والضرر تغير طبع الشيخ اولم يتغيرالخ (البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص ٢٢ باب فيما يلزم المريد من الشرائط)

﴿٣﴾ روالتفصيل في كتاب الروح لابن القيم الجوزيه المسئالة الثالثه هل تتلاقى ارواح الاحياوارواح الاموات)

#### حقیقت محمدی اورروح محمری ہے ہریلوپوں کے استدلالات کا جواب

سوال بربلوی حضرات حضور الله کوشر می الله بین الله می الم الغیب اور متصرف فی الکا نات بیجه بین ۔ جبکہ علاء دیو بندان عقا کد کوشر کیہ کتے ہیں۔ بربلوی کہ بین کہ بہم یہ عقا کد حضور کا نیات اور مبدء کا نیات اصل کا نیات ہے۔ بلکہ جہت حقیقت مجمد سے خابت کرتے ہیں کہ حقیقت مجمد سے مصدر کا نیات اور مبدء کا نیات ہے فرد و زرہ میں جاری جس طرح مصدر اپنی تمام مشتقات میں موجود ہوتا ہے۔ ای طرح حقیقت مجمد سے کا نیات کے ذرہ و زرہ میں جاری وساری ہے اس کوہم حاضر و ناظر کتے ہیں۔ اور اس کے وسیلہ ہے کا نیات بی ہوار قائم بھی ہے۔ اس کو مصرف فی الکا نیات کہتے ہیں۔ یہ عقا کہ بہم بلحاظ و جو ذبیس ماتے ۔ نیز علاء دیو بند کا عقیدہ ہے کہ حقیقت مجمد سے اصل کا نیات اور میات بالذات اور حیات بالذات کے عقا کدر کھتے میں۔ بلکہ تخلیق آ دم ہے قبل حضور کی خوت بالفعل کے قائل ہیں۔ حالانکہ اصطلاح حقیقت مجمد سے نظر سے وصد آ ہیں۔ بلکہ تخلیق آ دم ہے قبل حضور کی بات ہے اور سیام امون و نیا کی اصلاح کے عقا کہ دیکھتے تا ہوں کہ بات ہی اور سیام امون و نیا کی اسلام کیا ہے۔ حقیقت مجمد سے کو دات مطلق (خدا اور معین اول اور تنزل اول بھی مانتا ہے اور سیام کی بیا ہے کہ سینظر سے حقیقت مجمد سے کو دات مطلق (خدا اور معین اور اور مین اور مین اور کھی اسلام نیا ہے اور سیام اور کھی کی اسلام نیا ہے اور مین اور اور مین اور اور کھی کھیل اور معین اور اور مین اور اور کھی کھیل اور مین میں اور کھی کھیل اور مین کا دیا ہے۔ مین اور کھی کھیل اور مین کا دیا ہو کی دیندی حضرات اس نظر ہو کو تھی کھیل دو جندی کے دور کو دور کی کی دور کو کھی کھیل دور کی دور کے کہیں۔ کی دور دور کی دور کھی کھیل دور کی دور کور کی دور کی دور

المستفتى :صوفى انورحويلى بهادرشاه شوركوث جھنگ ....۲۲ ررمضان ۴۰۰ه

البوا ابن اول ما خلق القدروجي ، اول ما خلق الله نوري ضعيف روايات بيل - ليكن ضروريات وين سے متصادم نہيں ہيں۔ اور حقيقت محمدی ایک کشفی امر ہے۔ ﴿ ا﴾ مينه روح محمدی ہے تعبیر ہے اور نه نورمحمدی ہے تعبیر ہے اور نه نورمحمدی ہے تعبیر ہے۔ کما لا یہ خفی علیٰ من راجع الی کتب اهل التصوف . ﴿ ٢ ﴾ ایسے کشفی امر ہے ضروریات وین کو ﴿ ا ﴾ قبال الشیخ العلامه مفتی عظم محمد فرید حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی کا فرق میں ہے ۔ حقیقت محمدی وہ حقیقت ہے کہ خالص محبوبیت اس میں موجود ہے۔ کہ من کا مراقبات و لایت کبری )

﴿٢﴾ قال الشنخ احمد فارو فی مجدد الف ثانی در جواب گویم که حقیقت محمدی نبایت مقامات نزول محمد علیه السلام است از واج تنزیه و تقدیس و حقیقت کعبهٔ نبایت مقامات عروج است به ( مکتوبات امام ربانی ص ۳۳۴ جید ۱ مکتوب ۲۰۹) مجروح أرنا فأس كا تقاضا ب اور فاتل كا راور عالم و فيض روح تحدى دون فدم ردود ب اور فدمنو ل ياسكوت الدحاد بيث مند ابت روح تحمد كام ما دوب لاستلزامه و جود روح محمد منى المسلم و الكافر وفي النجاسات و الطيبات و لا ستلزامه كون روحه جزء من كل مخلوق مثل المصدر من المشتقات و غير ذلك من الاشكالات وهو الموفق

## سی زندہ پیرے بیعت اور تعویذ ات کرانا اور درو دشریف پڑھنا

سوال: (۱) سی زندہ پیرے بیعت کرنا کیسائے۔ (۲) سی پیرے تعویذات کرانا کہ میرافلاں اوم ہو ہائے کیسائے۔ (۳) سی پیرے تعویذات کرانا کہ میرافلاں اوم ہو ہو ا کیسائے۔ (۳) نماز پڑھنے کے بعد یاکسی وقت بھی درودشریف پڑھنااز روئے شرع کیسائے۔ ہیسنو او تو جو و ا

المجواب: (۱) زنده منشرع صحیح العقیده پیرے بیت کرنامتیب اورا بهم امرے۔ ﴿ اَ ﴾ (۲) نیممنوع ب اور ندمطلوب بے۔ بلکه مباح ہے جبکہ صفحون غلط اور شرط کی ندہو۔ ﴿ ۲﴾ (۳) درود شریف پڑھنا بذات خود عظیم عبادت ہے۔ لیکن التزام مالا بلزم ﴿ ٣ ﴾ عظیم بدعت ہے۔ فقط

### مشرك مبتدع اور جابل يامتجابل پيرے بيعت كرنا

سوال: (۱) ايك بيرع براتات المحوف يومتات اذان سع يمل صلوة وسلام تدائيه بالناغه يرضنا في المحام العارف الشيخ عبد الوهاب الشعراني قد اجمع اهل الطريق على وجوب (لزوم) اتخاذ الانسان له شيخا يرشده الى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرت الله تعالى بقلبه لتصح صلاته من باب مالايتم الواجب الا به فهو واجب (لازم) ولا شك ان علاج امراض الباطن من حب الدنيا والكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والغل والنفاق كله واجب الخراليهجة السنية في اداب الطريقة النقشينديه صسم مقدمه )

الحديث ورد فيه لاساس سائر في ماله يكن فيه شرك رواه مسلم و ابوداؤد . (مشكواة المصابيح ص ٣٨٨ جالد ٢ كتباب البطب و البرقي) و اينضاً عن عبيد البليه بين عيمر و من لم يعقل كتبه فاعلقه.
 رابوداؤد ص ١٨٤ حلد ٢ ناب كيف الرقي كتاب الطب)

إسم قال ابن عابدين وبان تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرخ غير مشروع .
 ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ ا ٢ جلد ا باب العيدين)

ہے۔ایسے بیر سے بیعت کرنااور مرید ہونا کیسا ہے؟ (۲)ایک بیرعلا ودیو بندکواسلام سے خارج سمجھتا ہو۔اوراحمد رضا خان کوحق ومقتدا مانتا ہو۔ایسے پیر ہے بیعت ہونا کیسا ہے؟

المستفتى: قائمُ الدين وَهوك زمان ميا نوالي ﴿ ١٩٧٨ ، ١٩٧٨

الجواب:(۱) اہل اسلام کیلئے مشرک اور مبتدع پیرے بیعت کرناحرام اور عظیم ترین گناہ ہے۔ ﴿ اِنَّهِ (۲) ایسے جاہل یا متجاہل پیرے مرید ہونا حجل مرکب میں باقی رہنے کا کامیاب ذریعہ ہے۔

#### صفات جماليه اورجلاليه اورمرا قيات كي وضاحت

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسئنہ ذیل کے بارے میں کہ جمالی صفت اورا سکا مصداق اور نشانی کیا ہے۔وھکذ اصفت الجلال کیا ہے۔ اوراس کے مراقبوں کے اثر ات کیااس کے مطابق ہوتے ہیں؟ بینواوتو جروا المستفتی خلیل الرحمٰن انورخطیب مونٹن آرٹلری رجمنٹ جبلم ... سارشعبان ۹ ۱۳۸۹ھ

الجواب: جن صفات ميس غلبه كامعنى موجيه عزيز ، ملك ، قبار ، بنتقم وغيره ـ توان كوصفات جلاليه كباجا تا ب ـ اور جن صفات ميس شفقت اور ترحم كامعنى موجيه رحمان ، رحيم ، كريم ، ففور ـ تو ان كوصفات جماليه كباجا تا ب ـ ﴿٢﴾ (و ف ي المحقيقة الصفات هي المبادى و الاسماء هي المشتقات ) اوران صفات اوراساء كم مراقبات وغير باجمالي اورجلالي موت بي على و فق الصفات و الاسماء . فقط كامل بيرطر يقت كي بيجان كا طريقه

سوال: کامل پیرطریقت آپ صاحبان کنزد یک پاکستان میں کون بیں۔اور قابل بیعت پیرکی پیچان کیا ہے؟

والمحابعة والتأدب باداب اهل الطريق على وفق سير المشائخ قال وكل من ادعى انه خلص مع الله ضميره ونال رتبة في الحقيقة وانه تنزه عن التقيد بظاهر الشريعة وسقط عنه التكليف والارتسام بمراسم الشريعة ونال رتبة في الحقيقة وانه تنزه عن التقيد بظاهر الشريعة وسقط عنه التكليف والارتسام بمراسم الشريعة وجعل التقيد بالشريعة للعوام المنحصرين في مضيق الاقتداء فاعلموا انه مفتون في دينه وهو من اهل الالحاد والزندقة والفلسفة والاباحة فاياكم ان تصحبوا مثل هذا وتعتقدوه فان ظلمة انفاسه سم قاتل لقلوب المريدين اولايعلم هذا الجاهل المغرور ان الشريعة هي قشرلب الحقيقة الخ. (البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص ٣٥ باب اداب المشيخة)

﴿٢﴾ قال العلامه الوسى والصفات اما جمالية او جلالية اوللاولى السبق كما يشير اليه حديث سبقت رحمتي غضبي . وباء الجر اشارة اليها لانها الواسطة في الاضافة والافاضة . الخ ( روح المعاني ص ٨٩ ابحاث جليلة في البسملة ) المستفتى جحدعبدالغفورنرول درواز ودُيرِوا -ماعيل خان ... ١٩٧٢ ءريرا

النجواب: علما ورصلحاء کے دل میں جس پیر کی متبولیت موجود ہو۔ ﴿ ا ﴾ تواس سے بیعت کرنا جا ہے ۔ مثلاً مولا نامخد عبدالما لک صاحب صدیقی ، مولا نامخد عبداللّٰد درخواستی صاحب وغیر ہ وغیر ہ ۔ فقط

### الله جل جلاله کی موجودات کے ساتھ معیت کی وضاحت

سوال: الله جل شانه کی معیت مع الموجودات کس نوعیت کی مانناهی ہے۔ کیونکہ علم محققین معیت علمی کے قائل ہیں جبکہ وجودی صوفیا ، معیت ذاتی کے قائل ہیں۔ بیمسئلہ چونکہ معرفت خداوندی سے متعلق ہے۔ لبندااس کی صحیح نوعیت کیا ہے؟

المستفتی :صوفی انورخالد شورکوٹ ضلع جھنگ ....۲۲۰رمضان ۴۰۰۵ھ الح**دو اب**:معیت علمی اورمعیت ذاتی کمایلیق بشانه تعالی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔و ھو المعوفق

كتاب 'فيوض الحرمين' كيمؤلف برتنقيدى نظر

سوال: نظر بركتاب 'فيوض الحومين ' مصنفه ماسٹر فاروق مردان المستفتی: نامعلوم معرفت محمود الحق حقانی صاحب ..... میم رنومبر ۱۹۸۳ ،

الجواب: اگریہ و لف (صاحب کشف) مجذوب ہو۔ تواس کا مواخذہ اوراس پرعتاب کرناخلاف قاعدہ
اقدام ہے۔ اورا گرمجذوب نہ ہو۔ تو یہ کاملان کے طبقہ سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کاملان کا رویہ فنا ، اور ترک دعویٰ
ہوتا ہے۔ لیکن ان کشوف کی شریعت سے غیر متصادم ہونے کی وجہ سے اس کی تصلیل وغیرہ کرنا قابل اعتراض ہے۔
نوٹ: ایسے مدعیوں کی گرفت ہرز مانہ میں اہل علم کامعمول رہا ہے۔ و ہو الموفق

### ایک ار دوشعر کی وضاحت

﴿ ا ﴾ وعن الامام الرازي رحمه الله تعالى ويجب على الطالب الصادق في بدايته ان لايصحب اكثر مدعى المشيخة في هذالعصر البتة الا بظهور امارات الصدق بالهام من الله تعالى للطالب اوبشهادة الصادقين من اهل الطريق لذلك الشيخ . ركتاب البهجة السنية في اداب الطريقة النقشبنديه ص٣٣)

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ کے ہارے میں کہ چند دن پہلے ایک عرس میں ایک نعت خوان نے پیشتر کہا کہ پھریں سے کعبہ میں بھی پوچھتے اجمیر کا رستہ جور کھے اپنے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی

کیااییا کهنادرست ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی خلیل احمدصا حب ۱۹۷۳ م

الجواب: اس شعر میں خلاف شرع بات نہیں ہے۔ کیونکہ خانہ خدامیں بھی بغیر شنخ کامل کے وسول الی اللہ مشکل ہے. و هو الموفق

## نے اللہ سے براہ راست بیعت، گفتگو وغیرہ کا دعویٰ کرنا

الجواب: يتمام امورممكنات بلكه واقعات بين ليكن ان كامدى غالبًا دهوكه باز اور كاذب بوتا ب-وهو الموفق

## طریقه چشته میں قوالی اور موسیقی نہیں ہے

سوال: کیافرمات بین علما ۱۰ ین اس کے بارے میں کہ صاحبان چشتیہ جوتوالی کے ساتھ موسیقی بھی کرتے بیں ۔اس میں کوئی حرج ہے یانہیں ہے؟

المستفتى -سيدعنايت الرحمن حيارسده - ١٩٩١- ١٩٩١ و١٦ ر١٩٩

الجواب: سرودكرناحرام بـقرآن، احاديث اورفقه عاس كي حرمت ثابت ب، و من فعله فقد فعله علاجاً لا التذاذاً كشوب الخمو للتداوى . وقيل فعله جذباً لاهل الهنود. ﴿ ا ﴾ فافهم

#### <u>بیراوراستادا یک جسے صاحب حق ہیں</u>

**سوال**:کسی شخص پر پیر کاحق زیادہ ہوتا ہے یااستاد کا۔یادونوں برابر ہیں؟ گرین

المستفتى: حافظ اختر على دارالعلوم كجرات مردان .....۵رر بيج الاول ۴۰۵ ه

المجواب: پیر اوراستاد کا ایک جبیباحق ہے۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے۔ کہ طریقتہ اور سلوک علم ظاہر میں داخل ہیں۔ فلیو اجع الی کتاب العلم.

### كرامات اولياءا وراستفاضه قبر

سوال: کیاکس ول کے وفات کے بعد کرامت برقراررہتی ہے۔ یائتم ہوجاتی ہے۔ نیز کتاب 'شاہ عبدالعزیز اوران کی تعلیمات' کے ساہ پرکھا ہے۔ کہ اہل قبور میں سے بعض بزرگ کمال میں مشتیٰ ہیں۔ اوران کا کمال متواتر طور پر ثابت نہیں ہے۔ ان بزرگ ول سے استمد او کا طریقہ ہیہ ہے۔ کہ اس بزرگ کی قبر کے سر ہانے کی ایک اور ان کا ایس عابدیں و ما یفعلہ منصوفہ زماننا حرام لا یجوز القصد والجلوس الیہ و من قبلهم لم یفعل کندلک قبلت و فی التا تر خابیہ عن العیون ان کان السماع سماع القرآن والموعظة یجوز و ان کان سماع غناء فھو حرام باجماع العلماء و من اباحه من الصوفیہ فلمن تخلی عن اللهو و تحلی بالتقوی واحتیاج المی ذلک احتیاج المریض الی الدواء و له شرائط سوالحال انه لارخصة فی السماع فی

جانب قبر پرانگلی رکے اور شروع سورۃ بقروت مفلحون تک پڑھے پھر قبر کی پاؤاں کی طرف جاوے۔ اور آسن الرسول آخر سورۃ بقرہ پڑھے اور زبان ہے کہے کہ اے میرے حضرت فلال کام کیلئے درگاہ البی ہے وعاوالتجا کرتا ہوں آپھی دعا کریں ، میتو کیا بیطر بقتہ کسی ہوں آپ بھی دعا کریں ، میتو کیا بیطر بقتہ کسی عور ن آپ بھی دعا کریں ، میتو کیا بیطر بقتہ کسی حدیث ہے تاب ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں کسی بزرگ ہے سفارش کرنا تابت ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت سے پہلے کسی کی سفارش ہوستی ہے۔ اور اس سے بیھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ مردہ سنتا ہو کی اللہ ین اور تعدویہ ہو اس میں کسی کہ دور باور کا جائے ہو کہ اللہ ین اور تعدویہ ہو اس میں کسی کے درباور کا سے میان میں کسی کے درباور کا کہ اللہ ین اور تعدویہ ہو اس میں میں کسی کے درباور کا کھیے مولا ناہجان محمود استاد کرا ہی ۔

المستفتى خليل الله زرويوى ازتقائي لينتر 👚 ٢٥/جنوري 🗈 194 .

الجواب بمحتر مالمقام السلام عليم ك بعدواضح رب كداحاديث ت بيثابت ب- كدموت عده ممل منقطع بوجاتا ج- بس پرتواب وعذاب مرتب بوت بيل-الاب اذب فيي حق البعض بيزاحاديث ت بير خابت به عند بيزاحاديث ت بير خابت به عنداب كادراك كرتا باور بول سكتا بابت به دو تورس سرده كوايك گونه مين ان اكثر مسائل كي طرف توجيبين كي گئى به ينزاحاديث حرامت بعدالهمات اورتوسل بهي ثابت به جوكه تمام اكابر ديو بند كامتفقة عقيده به حلاف اللسلفية و النجد يه داور دعا بهي كرست بين رائل چهي ثابت به جوكه تمام اكابر ديو بند كامتفقة عقيده به حد حداد في اللسلفية و النجد يه داور دعا بهي كرست بين رائر چهين اس كاعلم نيين بوتا به دان سے فيض بهي پنجتا بداوراستفاند كے جوطرق مشائل بين يون وان بين بيضروري به كرق آن وحديث مع متعادم نه بول تمام عليات بين بيضا بط به دلان النبيي علين قور الرقبي التي لا تشتمل على الكلمات الشركية . ﴿ ا ﴾ فافهم

### خلاف شریعت پیرے اقالہ اور متبع سنت پیرے بیعت ضروری ہے

سوال: ايما پيرجس سے خلاف شريعت امور ثابت بوتے بيں ۔ توالي پير كا اتباع ضرورى بياس سے ایک طرف ہونا؟ ﴿ أَ ﴾ عن عوف بن مالک الاشج عى فقال لاباس بالرقى مالم يكن فيه شرك رواه مسلم. (مشكواة المصابيح ص ٣٨٨ جلد ٢ كتاب الطب والرقى) المستفتى :الحاج نیاز ولی شاه حسن خیل شالی وزیرستان .....۲ ررمضان المبارک ۴۰۰۵ ه

**الجواب:** خلاف شریعت پیرسے بیعت کرنا امر مہلک ہے ﴿ ا ﴾ ۔ پس اس سے اقالہ اور دوسرے مرشد سے (جو پابند شریعت اور تتبع سنت ہو) بیعت کرنا ضروری ہے۔خواہ یہ پیرراضی ہویا ناراض ۔ فقط

برعتی اور جاہل پیرے بیعت باعث بے برکتی اور باعث ہلاکت ہے

**سوال**: ایک بریلوی پیرجو تخت مبتدع اورمشر کا نه عقا کدر کھتے ہیں۔حضو علی ہی بشریت ہے منکر ہے اور

جاہل بھی ہے۔تو کیاا ہے پیرے بیعت کرنا جائز ہے؟

المستفتى : گل محمد خان كوث او ومنظفر گیژه چه ۱۹۸۵ ، ۲۳٫ ۲۳٫

#### وجدا ختياري امري

سوال: کیاذ کرکے وقت وجد کا آناباعث ثواب ہے؟ ایسے وجد کے بارے میں علماء احناف کی کیارائے ہے؟ المستفتی: سبحان اللہ آلومردان .....کم ررائیج الثانی ۳۹۲اھ

﴿ الله الشيخ محمد بن عبد الله الخاني الخالدي و اياك ان تصحب احداً من المدعين للطريق بلبس النوى او تدعهم ياخذون عليك العهد فانهم اذى من الثعبان و ذلك لانك تشهد الاذى من الثعبان فتاخذمنه حذرك و لا هكذا من ظهر مظهر الصلاح وهو في الباطن شيطان في زى انسان و الضابط في تسمييز الصادقين منهم من غيرهم اقامتهم الاعمال الشرعيه على قانون المتابعة و التأدب باداب اهل الطريق على وفق سير المشانخ الخ (البهجة السنية ص٣٥ باب في بيان المشيخة و ادابها)

﴿ ٢﴾ قال الامام ولى الله الدهلوي وانما شرطنا العلم لان الغرض من البيعة امره بالمعروف ونهيه عن الممنكر وارشاده الى تحصيل السكينة الباطنة وازالة الرذائل واكتساب الحمائد ثم امتثال المسترشد نه في كل ذلك فيمن لم يكن عالما كيف يتصور منه هذا .(القول الجميل مع شفاء العليل ص٢٢ حكمت بيعت )

**الجبواب** وجدایک غیراختیاری امر ہے۔ سلف صالحین پر بھی طاری ہوا ہے۔ بہذاات پراٹکارس امنکس ہے ہوا ہے <u>وجد کے بعض مسائل</u>

سوال: وجد کی حالت میں قے وغیرہ سے جب مسجد ملوث ہوجاتی ہے۔ توائی قے ہے مسجد گندہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ اور کیا پیطرزعمل واقعی باعث تواب ونجات ہے۔ یا قرآن وسنت کے خلاف ہے. ہینوا و تو جروا المستفتی : سبحان اللّہ آلوم وان ......کیم ررتیج الثانی ۱۳۹۲ھ

الجواب: قى فى (ملاً اللهم) گنده اورنجس ہے ﴿ ٢﴾ - جس شخص سے قى كرنے كايفين ياظن غالب ہو۔ اس كومبحد سے مع كرنا جائز ہے -خواہ ذاكر ہو ياغير ذاكر ہو - اوراگراس ھئيت (وجدوق ) كو عسلا جساً و دفعاً للخطوات كرر ہاہو - تو موجب ثواب ہے - اوراگراس كو بالخصوص ثابت ہجھتا ہو - يا التزام مالا يلزم كى درجه كو پہنچا ہو - تو بدعت ہے - ﴿ ٣﴾ فقط

#### خلاف شرع آ دمی ولی اللهٔ نہیں ہوسکتا

سوال: اگرکوئی شخص آنے والے حالات کے بارے میں پیشن ًو ئیاں کرتا ہے۔ جس میں سے بعض باتیں درست بھی نگلتی ہیں۔ مگران کا ظاہر بھی شرع کے موافق نہیں ہے۔ اور قول وفعل اسلام سے مخالف ہے۔ تو کیا ایسا شخص ولی اللہ ہوسکتا ہے؟

> المستفتی: حضرت جمال کلرک افس گورنر ہاؤس پشاور.... ۲۲ مرمضان المبارک ۴۳۰ھ **الجواب:** ایسے خص کوولی اللّٰہ ما ننا جاہل یا متجاہل کا کام ہے۔ ﴿ ۴ ﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامه طحطاوى الوجد مراتب وبعضه يسلب الاختيار فلاوجه لمطلق الانكار وفي التتار خانية مايدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات المرتعش (طحطاوى على المراقى ص ٢٠ اقبيل باب ما يفسد الصلاة ) ﴿ ٢ ﴾ قبال العلامه سيد احمد طحطاوى انه لا فرق بين انواع القي سواء قاء من ساعته ام لا اوالصحيح انه حدث و نجس في الكل كما في الجلى (طحطاوى على المراقى ص ٩ مفصل في ماينقض الوضوء ) ﴿ مشروعا حيث له يردالشرع به لانه خلاف مشروع (البحر الرائق ص ٩ ١ ا جلد ٢ باب العيدين ) مشروعا حيث له يردالشرع به لانه خلاف مشروع (البحر الرائق ص ٩ ١ ا جلد ٢ باب العيدين ) مقدر الامكان المواظب اى الملازم على الطاعات حتى قبل ان الولى الكامل لايترك المندوب ،المجتنب عن المعاصى حتى انه يخرج بالكبيرة واصرار الصغير عن الولاية ،المعرض عن الانهماك اى الاستغراق في اللذات والشهوات الخر (النبراس شرح شرح العقائد ص ت ٢ عمل كرامات الاولياء حق)

قال رسول الله ولي الله ولي ما انزل الله دآء الا انزل الله دآء الا انزل له شفاء ( المحديث)



# كتاب الطب والرقية والتعويذ

# ظالم کے لئے بتوسل ختم قرآن بددعا کرنا

سوال: عمرا یک شرارتی اور ظالم آ دمی ہے جوزید کوتنگ کرنے اوراس کی بے عزتی اور لوگوں کے سامنے کسی طریقہ سے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس سے جان حجوثنامشکل ہے۔ کیا شریعت میں ایسے آ دمی کیلئے بددعائی کے طور پرختم القرآن جائز ہے یانہیں؟ بینوا و تو جو و ا کیلئے بددعائی کے طور پرختم القرآن جائز ہے یانہیں؟ بینوا و تو جو و ا المستفتی: سیدواج میکربس اڈہ مردان ۱۳۰۰۰۰۰۰۰

الجواب: ظالم كون مين بدوعا كرناجا تزب قال الله تبارك و تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ﴿ الله خواه حتم قرآن سي توسل به ويانه بو فقط

# سانب کے زہرا تار نے کے منٹز کا حکم

سوال: بندہ ایک عمل سانپ کے زہرا تارنے کا کرتا ہے۔جوکافی عرصہ سے ایک بزرگ سے چلا آ رہا ہے۔ بیمل خالص انسانی ہمدردی ہرتئم کی مالی فوائد سے خالی ہے قطعاً کچھ حاصل نہیں کیا جاتا۔اور آج تک بیمل ناکام نہیں ہوا ہے۔ عمل کے الفاظ یہ ہیں

بسم الله الرحمن الرحيم . كالا كهيرا كالابس جس كو كائے كالا كوچۇ بس - حضرت شيخ شوف الدين يحى منيرى كى دھائى سے اتربس اتر بس اتر بس) كيابيالفاظة شركينېين اسكا كيافكم ہے؟ كديمنتر جائز ہے يانا جائز؟ بينوا و تو جروا المستقى بحمر سرورا ساعيل يور بھر پنجاب .... ١٠ ارؤ يقعده ٢٠٠٩ ه

الجواب: اگرد بانی گفته کوکها جاتا ہے تو بیہ مت اور عزیمت ہے جو کہ تملیات مباحد ﴿ ٢﴾ سے ہے اور ﴿ اَ ﴾ (پ: ٢ سورة النساء رکوع: ١ آیت: ١٣٨) ﴿ أَ ﴾ عن عوف بن مالک قال کنا نرقی فی الجاهلية فقلنا يا رسول الله ﷺ (بقيه حاشيه اگلے صفحه بن

أردباني الا ١٠٠٠ كي في ٥٥م تا قيميل مطلع كرين وهو الموفق

#### تیغ بندی کی تعویذ کی شرعی حیثیت

سوال :انسان جواین آپ کے بچاؤ کیلئے تی بندی کرتا ہے شرعاس تعویذ کا کیا حکم ہے؟ بینوا و توجووا . المستفتی : نامعلوم ۱۱٬۴۶۰ مار هم ۱۱٬۱۲۱ م

الجواب : ياوَ ١٩ ﴾ مجزه ، كرامت ، توجه اور تحريب بوسكتاب ع (٢)

بچھوسانپ باؤلے کئے کادم اور حیاول وغیرہ کامخصوص عمل جائز ہے

**سوال**:(۱) جس شخص کو بچھو ، سانپ ، با وَلا کَتَا وغیر ہ کا اُسْ پر دم جائز ہے یانہیں؟

(٢) اكر جائز ہے تو ہر خص وم ڈال سكتا ہے یا جس شخص کواجازت: وا؟

(٣) ہمارے ہاں باؤلے کئے کے کاٹے شخص صاحبز ادگان کے ایک گھرانے کے پاس جاتے ہیں وہ دس تولہ حیاول الٹی چکی پر پہے ہوئے اس شخص سے طلب کرتے ہیں پھراس کی گولیاں بنا کراس شخص کو ہاتھ میں دیتے ہیں کہان کومٹا کر دیکھواوردم ڈالتے ہیں۔ان گولیوں میں جس رنگ کے کئے نے کا ٹا ہواس کے بال نکلتے ہیں۔ آیا یہ جاول وغیرہ کا ممل از روئے شرع جائز ہیں مانہیں ؟

المستفتى: حاجىموى خان بإزارمردان ١٦٠٠٠ رحمبر ٩ ١٩٥٠ -

(بقيه حاشيه) كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقاما لم تكن شركا.

( ابو داؤد ص ۱۸۲ جلد ۲ باب ما جاء في الرقي كتاب الطب)

﴾ ا ﴾ لپس جس تعویز میں جائز الفاظ ہوں وہ جائز ہوگی ۔ اور جس تعویز میں شرکیہ اور نا جائز الفاظ ہوں وہ نا جائز ہوگی ۔ لحدیث عوف بن مالک اعرضوا علی رفاکم لا بأس بالرفی مالم نکن شرکا.

(ابو داؤد ص ۱۸۲ جلد۲ باب ما جاء في الرقى كتاب الطب) (از مرتب)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين (السحر) تعلمه و تعليمه حرام اقول مقتضى الاطلاق و لو تعلم لدفع الضور عن المسلمين و في شوح الزعفراني السحر حق عندنا وجوده و تصوره و اثره و في ذخيرة الناظر تعلمه فرض لرد ساحر اهل الحرب و حرام ليفرق به بين المرأة و زوجها وجائز ليوفق بينهما الخ

( ردالمختار هامش الدرالمختار ص ٣٣ جلد ١ مقدمة الشامي )

**الجواب**:(۱) جائزے لیحیدیث عوف بن مالک رواہ ابو داؤ د ﴿ا﴾(۲) بغیرا جازت کے حلت حاصل ہے لیکن ہمت حاصل نبیں ہوتی۔ ﴿۲﴾(۳) جائز ہے۔ ﴿۳﴾

#### سانب وغيره كابذر بعيبيرا حجاڑ يھونك

سوال: ایک شخص کواگر سانپ وغیرہ کائے تواس پراس کے والدین یا گاؤں کے دیگر مسلمان بھائی قرآن وحدیث کا دم ڈالیس بیافضل ہے یا کسی سپیرے کا اور جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی: فضل کلام بازار تورڈ ھیر مردان

الجواب: جودم اورافسول کلمات شرکیه سے خالی مول تو ان میں کوئی گناه نہیں لے حدیث عوف بن مالک قال رسول الله ﷺ اعرضو علیٰ رقاکم لاباس بالرقیٰ مالم تکن شرکا (رواہ ابو داؤد) مالک قال رسول الله ﷺ اعرضو علیٰ رقاکم لاباس بالرقیٰ مالم تکن شرکا (رواہ ابو داؤد) ﴿ مَ ﴾ باقی نیک وبداور قرآن وغیر قرآن میں امتیاز ہے کی کوانکارنہیں۔ و هو الموفق

# شیخ با بر کے جنگل کی لکڑی در د کی جگہوں پر پھرا نا

سوال: ایک خص کے ساتھ تی بابر رحمۃ اللہ علیہ کے جنگل کی ایک لکڑی ہے جو کہ در دوں اور زخموں کیلئے ای طرح استعال کرتا ہے کہ لوگ آئے ہیں اور اس لکڑی کو دروکی جگہ پر پھراتا ہے کیا یہ شرک نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب بھی این جوڑوں کے در دول کیلئے اس کو استعال کرتا تھا۔ تو میں نے اسے شرک کا کہا تو اس نے یہ حدیث ساحب بھی این جوٹ ما الاعمال بالنیات '' کیا اس حدیث کی روسے بھل ورست ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقاما لم تکن شرکا (ابو داؤ دص ۱۸۱ جلد ۲ باب ما جاء بالرقی) اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقاما لم تکن شرکا (ابو داؤ دص ۱۸۱ جلد ۲ باب ما جاء بالرقی) نفس فعالة و همة الفاعل و کان للراقی نفس فعالة و همة نفسها نا فعة شافعة و لکن تستدعی قبول المحل وقوة و همة الفاعل و کان للراقی نفس فعالة و همة مؤثرة فی از اللة الداء. (الجواب الکافی لابن القیم ص ۱۰ دواء العی السوال) حول من اصابته العین و نظیرہ صب الشمع فوق الصبی الخائف قال الشیخ اللباری انما یباح اذا لم یرا لشفاء منه کذا فی القیم رفاوی ہندیہ ص ۲۵ جلد ۵ الباب النام عشر فی النداوی و المعالجات کتاب الکراهیة) کذا فی القیم رفاوی ہندیہ ص ۲۵ جلد ۵ الباب النام عشر فی النداوی و المعالجات کتاب الکراهیة) کنا و الطب)

ئبو كالمنتعمال كرتابهون ندمنسو كالماس في شرق حيثيت كياب؛ بينوا توجووا المستفتى عبدالوباب سكندز رومياندنوشبره سرربيج الأول ١٣٨٩ه

البواب: يمل شرك بيل به بلك ترك ب والتسوك ليس بشوك لشوته باشعاد النبي النبي النبي المنت في المناه و وضوء ه و دمه و فضلاته و غير ذالك اليكن ال ترك كاتركات ثابته من كوئى اصل نبين بالبذانه ال لكرى مين ترك ب كما عند الفوقة القبوية اورنه الله من شرك ب كما عند الفوقة النبيدية و لنعم ماقيل المجاهل اما مفوط و اما مفوط اوراس مديث كأغل ال كل مين بموقع بالبنة مديث ا نا عند طن عبدى بي ش م كري به من سبت ركمتي به فقط

# مریض کی شفاء کیلئے قرآن مجیدے بانی کا تولنا

سوال: بخدمت اقدس جناب مفتى صاحب دارالعلوم حقانيه أكورُه خنك!

میں نے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کے دوعد دینے اپنے ہاتھ ہے لکھے پہنیس کہ لوگوں کو کسے معلوم ہوا کہ بیٹی اسنے میں اپنی رکھ کروزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بیانی مریض کو پلایا جائے یا دوسرے پانی میں ملائر مریض کو شاہ جو تی اور کہتے ہیں کہ جب بیہ پانی مریض کو پلایا جائے یا دوسرے پانی میں ملائر مریض کو شاہ جو تی ہے جس مرض ہو شفا و بیوتی ہے تو کیا اس تو لئے اوروزن کرنے میں قرآن مجید کا احترام ختم نہیں ہوتا اور کیا ریم کم اسم کے قرماویں تا کہ میں لوگوں پر واضح فرماویں تا کہ میں لوگوں پر واضح کروں۔ بینوا و تو جروا

المستفتى: نائب صوبيدارشير محمد قريشي دوبيرن كلال راولپنڈي ..... 1979 مر۵۸ ا

## الجواب: چونکة آن مجيد كاتولناا بانت نبيس به نه شرعاً اور نه عرفالهٰدااس عمل ميں كوئى حرج نبيس ب-

﴿ ا ﴾ عن عشما ن بن عبدالله بن مو هب قال ارسلني اهلى الى ام سلمه بقدح من ماء وكان اذا اصاب الانسان عين اوشئ بعث اليها مخضبه فا خرجت من شعر رسول الله الشاعية و كانت تمسكه في جلجل من فضة فخضخضته له فشرب منه قال فا طلعت في الجلجل فرأيت شعر ات حمراء. رواه البخاري . رمشكواة المصابيح ص ا ٣٩ جلد ٢ باب الطب والرقى )

﴾ عن ابي هويرة قال قال رسول الله ﷺ يقول الله تعالى انا عند ظن عبدى بي و انا معه اذاذكر ني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منهم .متفق عليه ( مشكواة المصابيح ص ١٩٢ جلد ١ باب ذكرالله و التقرب اليه ) يشطيك مهاوت امرتواب كاراده ت ندويلكم اورده اكاراده سنده ها ها والسدليسل عسلسى حسوار العمليات تقرير النبي سيسية الرقى اللتي صح مضمونها ها م فقط

# فكروسو-بياور بريشاني كيلئة وظيفيه

مخبانب:عبدالرشيد فورته اينزميذيكل بإسل ٢ پيثاور يونيورش ١٩٦٩ ، ١٩٦٩ مر ٢٦ ٢٦

الجواب أ پلاحول و لا قوة الابالله كثرت بي هاكرين اورسورة الم نشوح لك بين أم ازكم أبياره دفعه يؤها كرين امريوناني علاق بهي يجهدت كرين - فقط

# نماز میں دفع وساوس کیلئے وظیفیہ

**سے ال**، مجھے نمازیش وسوسہ آتا ہے اور خیول آتا ہے کہ بس نماز کو ہی 'چیوز دوں۔ بہت بتفکر ہوں کہ بیہ وساوس کس طرح ختم ہوں گے کوئی حل ارسال کیا جائے ۔ تو بڑی مہر بانی ہوگی ۔

﴿ اللهِ قَالَ ابنَ عَابِدِينَ اختلفَ في الاستشفاء بالقرآن بان يقرأ على المريض او الملدوغ الفاتحة او يكتب في ورق و يعلق عليه او في طست و يعسل و يسقى و عن النبي المستخلف كان يعوذ نفسه قال رضى الله عنه وعلى الجواز عمل الناس اليوم و به وردت الاثار.

#### السائل: عبدالرشيد كامران جزل سنور ... ۵ ربيج الثاني ١٣٩٦ هـ

المجدوات السبوات المحدول وراه تنااورات كند المنكرة المن المان المان المحدول المحدول المعدول المحدول المعدول ا

#### دم تعویذ احادیث ہے ثابت ہیں

سوال مقرآن وحدیث کے دوالے ہے دم در ورتعویذ و نیبر و نوا و کشم کی بول محبت ، وشمنی ، اوا د دَی پیدائش ، بیّاری ، حصول روزگار و نیبر دسی میٹی بیٹیس رسول النتیجی نے کسی کو دم کیا ہے یا تعویذ کیسینے و فی خدم و یا ب بحوالہ قرآن وحدیث مطلع کریں ۔ فاجو تھے علی اللّه المستفتی : عبدالشکور سے ۱۹۷۳ ، ۱۹۷۳

السجواب؛ وانتج رب كرتي غيبرعاية السلام ني يمارون ووم كيا به اورسحابة كرام رضى التدنيم كووم على برحين كي اجازت وى به اورسحابه رضى التدنيم ني يمارون وغيره كودم كيا ب يتمام المور بخارى شريف وغيره مين عمراحة موجود بين هراحة موجود بين هراحة والمليات جوك خلاف شرع كلمات يرمشمل ند بوال الن وجائز قرار راحات لحديث هرائي عن ابى هويرة رضى الله عنه قال حاء ناس من اصحاب رسول الله سين الى النبي سين فسالوه انا نجد في انفست ما يتعاطم احداث ان يتكلم به قال او قدوجه تموه قالوا نعه قال ذاك صريح الايمان دواه مسلم و مشكواة المصابح ص ١٨ جلد ا باب في الوسوسة )

مسلمه اعرضوا على رقاكم لا بأس بالوقى ما لم يكن فيه شوك ﴿ الله نيزتعويذ لَكَمَا اور كُلُه وغيره ت معلق كرناسحا برضى الله نهم سے ثابت بلحد يديث عبدالله بن عمرو بن العاص (رواه ابو داؤد) ﴿ ٢﴾ لله بن عمرو بن العاص (رواه ابو داؤد) ﴿ ٢﴾ وفع وساوس كے مطالعه كيك كتاب

سسوال: ''موت کے وقت' پیتصنیف مفتی محمر شفیع صاحب کی ہے ریے کتاب کہاں سے ملے گی یا و فع وساوس کیلئے کوئی کتاب بتا ئیس؟

الجواب: يركتاب دارالعلوم كراجى ئى منگوائيں اور دفع وساوس كيلئے احيا العلوم كتاب عاشر كامطالعدكري - خوف خدا وندى يبدا ہونے كا طريقه

**سوال** : خوف خداوندی پیدا کرنے کا اراجہ بتا کمیں۔مہر بانی ہوگی۔

السائل. يا نده خان لكي مروت ... . ١٦٥٠ ز ي الحجه ١٣٩٧ هـ

البهواب :القدتعالي كـ وعيدات پرمشاہدات ميں يقين اورا ذيمان رکھنا اوراس خيال پر پجھووت

(بیں پہیں منٹ) قائم رہناموجب خوف ہے ﴿ ٣﴾ و هو الموفق

خيالات فاسده اوراس كيلئے وظيفه

سوال : مجھے برے خیالات اورائتائی ناروا خیالات آئے ہیں کیااس سے نکاح ٹوٹنا ہے کوئی وظیفہ بھی مرحمت فرما کیں ؟ بیسو ۱ و تو جرو ۱

السائل شيرجان شهباز فيل بنول ١٣٩٧هـ

﴿ الله المصابيح ص ٢٨٨ جلد ٢ كتاب الطب و الرقي )

﴿٢﴾ عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده ﴿ وَكَانَ عَبِدَ اللَّهُ بَنَ عَمِرَ وَيَعَلَّمُهُنَ مِنْ عَقَلَ مِن بنيه ومن لم يعقل كتبه فا علقه عليه .(ابوداؤدص ١٨٤ جلد ٢ بابكيف الرقى كتاب الطب)

﴿ ﴿ عَنِ ابِي بِن كَعِبُ قَالَ كَانِ النَّبِي لَنَا ۚ اذَا ذَهِبَ ثَلْنَا اللَّيلُ فَأَمْ فَقَالَ يَا ايها الناس اذكر وا الله اذكروا اللَّه جياء ت الراحِفة تتبعها الرادفة جيآء النموت بنمنا فيه جياء الموت بنما فينه رواه الترمذي . ( مشكواة المصابيح ص ٥٤ م جلد ٢ باب البكاء والخوف ) الجواب: خيالات فاسده اگر غيرا فتيارى بين -بربنا ، صديث ﴿ اَ ﴾ آ پ گنبگار تين علاج يه كه اعود بالله عد بالله من الشيطن الوجيم و من شو نفسى و من شو فرجى و لا حول و لا قوة الا بالله العظيم روزان كم از كم ستر د فعد ير ها كرين - فقط

# عثمانی برادران کاجائزتعویذات اوررقیات کوناجائز قرار دیناالحاد ہے

**سے ال** :تعویذ جائز ہے یانہیں کیونکہ عثانی براوران نے اس کے بارے میں رسالے لکھے ہیں کہ بیہ شرک اور نا جائز ہیں بوری وضاحت فر مائیں '؟

المستفتى بمحمد بوسف ملك آبا دجدون صوابي مستفتى بمحمر ذي الحجة المهاره

المبواب : پیمسائل جو کہ جزب الندے بانی پروفیسر عثانی یا ڈاکٹر اور کیپٹن عثانی شائع کرتے ہیں سراسر خلاف شریعت ہیں۔ پیلوگ قرآن واحادیث کی خودساختہ (خلاف علماءامت) تشریح کرتے ہیں جوتعویذ خلاف شریعت نہوں وہ جائز ہیں۔ ﴿٢﴾ اور جائز رقیہ کونا جائز قرار دیناالحادہ۔ ﴿٣﴾

﴿ ا ﴾ عن ابن عباس ان النبي مُنطبُهُ جاء ٥ رجل فقال اني احدث نفسر با لشّي لان اكون حممة احب الي من ان اتكلم به قال الحمد الله الذي ردا مره الي الوسوسة رواه ابوداؤد

(مشكواةالمصابيح ص ١٩ جلد ا باب في الوسوسة)

و ٢ ﴾ عن عوف بن مالك قال قال رسول الله كنا اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً ر ابو داؤد ص ١٨٦ جلد ٢ باب ما جاء في الرقى كتاب الطب ) و عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده وكان عبدالله بن عمرويعلمهن من عقل من بنيه و من لم يعقل كتبه فاعلقه عليه.

(ابوداؤد ص ۱۸۷ جلد ۲باب كيف الرقى كتاب الطب)

وسم عن عائشة قالت امرنى النبى النبى النبى النبي المعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالى و يقال رقاه الراقى رقياور قية اذا عوذه و نفث في عوذه قالوا و انما تكره العوذه اذا كانت بغير لسان العرب و لا يدرى ما هو و العله يدخله سحر او كفر او غير ذلك و اما ما كان من القرآن او شي من الدعوات فلا بأس به . ( د دالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٥٠ جلد ۵ قبيل فصل في النظر كناب الحظر و لا باحة )

#### ا بجدے کتابت قرآن اور حیوان کے گلے میں تعویذ لاکانا

سوال :(١)القرآن عبارة عن اللفظ والمعنى هل يجوز كتابة القرآن بحساب الابحد ام لا (٢) اذا كتب الاية ثم خيط في الثياب و صار تعويذا هل يجوز تعليق هذا التعويذ في عنق الحيوان كالبقر وغير ذالك ام لا؟ بينوا وتوجروا

المستفتى ويتعلم وارالعلوم حقانيه سنكم رنية انثاني ٢٠٠٠ احد

الجواب (١) متل هذا المكتوب هو الدال على لفظ القر أن لا بالرسم المتوارب فلا يصح اطلاق المصحف عليه كما لا يصح اطلاق التسمية على ٤٨٢.

(٢) الممنوع هو توهين الكلمات الماركة لا تعلقها بالحيوانات و الصبيان لان عبدالله بن عسرو بين العاص علق التعويلذ المشتمل على الكلمات المباركة على رفاب الصغار من ولده رواه ابوداؤد. ﴿ اللهِ و هو الموفق

# تعويذات لكهنااوراس براجرت لينا

سوال اتعویذ ات لکھنا شرایعت میں کیسا ہے اوراس پررقم وصول کرنا کیسا ہے؟ وضاحت کریں ؟ انستفتی : شاہ محمدا، نلاحمی کراچی نمبر۲۶حسین ٹیکسنائل مل .....۱۹۷۳،۸۸۸

الجواب : ين العوام المضمون شرق بواوان كالساجاء ته للتعامل و لحديث عبدالله بن عسرو بن العاص (رواه ابوداؤد) و اوراس براجرت ليا جائز ب لان الكتابة صنعة من الصناعات فافهم . و اله و هو الموفق

م الله كان عبد الله بن عمر ويعلمهن من عقل من بنيه و من لم يعقل كتبه فا علقه عليه.

<sup>(</sup>أبوداؤد ص ١٨٠ جلد ٢ باب كيف الرقى كتاب الطب)

قال ابس عابلديس و على الحوار عمل الناس اليوم و به وردت الاثار و لا بأس بان يشد الجنب و الحائض التعاويذ على العضد اذا كانت ملفوفة

ر إسلمحتار هامش الدرالمحتار ص ١٥٠ جلد لا قبيل فصل في النظر كتاب الحظر و الاباحة ،

ه ٢ به و كان عبد الله بن عمر و يعلمهن من عقل من نبيه و من لم يعقل كتبه فا علقه عليه

<sup>(</sup>ابوداؤد ص ١٨٠ جلد ٢ باب كيف الرقى كناب الطب)

ه ٣ ۾ عن ابن عباس ازا نفر ا من اصحاب رسول الله ﷺ مروا بما ۽ فيهم لذيغ ،هيه حسبه اگلے صفحه بر،

# ناجائز كلمات اوراعتقاد بإطله ہے خالی نتم خواج گان جائز ہے

**سوال** ہماری مسجد میں امام صاحب نتم خواجات کرتے ہیں۔ مہر بانی کرتے و ان وحدیث کی روشیٰ میں مدلل جواب و ہیں کہ بیرجائز ہے یا ناجائز؟

المستفتى امحدسراج بيتا وري متعلم دارانعلوم حقانيه مستسدون مهروا

الجواب الريضم ناج مُزكلمات مثنا إلا مبدالتا وربيا في شيألة يمشتل نه واورارواح كي صورك

اعتقادے خالی ہو ﴿ اللَّهُ تُوجِا مُزِّبُ مِا فَقَطَا

## وظیفه برائے دفع وساوس و ذوق تدریس ومطالعه

سسوال: بندومهم ه شائق به آروم به زیروهٔ تا به آن به او امام با تا هول م قد رئیس میں بھی بات مجنول باتی ہے تقریبی تا تا تا تا باتی ہوئی ہے تد رئیس و تقریبی و رزیو دولگتا ہے جووظیفہ مناسب دولکورکر منون فروائیں۔

#### المستنقق العن مريان من منه واليواري والتواقع المراني فيه التالي المعارشوال المعاوي

وسفيه حاشيه او سدم فعراص لهم وجل من هن لماه فعال هل فيكم من واقى ان في الماء وجلا لديغا او سليما في سطيما في سطيل وحن منهم فقر انفاتحه الكتاب على شاء فنرا فحاء بالشاء الى اصحابه فكر هو اذلك و قالوا احدب عبلي كتاب الله اجرا حتى فلموا المدينه فقالوا با رسول الله احلا عبي كتاب الله احرا فقال وسول النه احدا على كتاب الله احرا فقال وسول النه رادة ان احق منا احداثه عليه احرا كتاب الله وهكدا في دب هل يو احر الرجل نفسه من مشرك في دار الحراب باب الاحارات

صحيح التحاري عن ١٥٦ حدد ٢٠٠ ص ٢٠٠ حدد الناب لرقى ديتران و السعودات . قال اس عاديدين لان السنفدمين السانعين الاستجار مطلقا جوروا لرفية بالاحرة و لو بالفو آن كما ذكره الطحاوي لا بها لنسب عبادة محضة بل من البداوي

و وقالمحتار هامس الدرالسحنار ص ٣٩ حلد لا مطب الاستيجار على الطاعات كتاب الاحارة ) و في البدر المسجدار و فيها استأجره ليكنب له تعويدا لاحل السنجر حار أن بين قادر الكاغد والخط و كذا المكنوب - الدر بمحتار ص ٢٣ حدد لا مطلب في أحرة صكب القاصل و العصى ا

ه ا به قال العلامة الل تجيّم و في البوارية قال عنماول من قال اروح لمشا نخ حاصرة تعلم يكفر ( بحر الراغ ص ٢٠٠ حلد لا احكام المرتدين ) المجواب يكلم اعدوذ بالسله من الشيطن الوجيم لا حول و لاقوة الا بالله العلى العظيم المنافي العظيم المجواب يكلم المدين الميام المنافية المرافية المرا

# اللوهل کی ساہی ہے تعویذات وساخت وغیرہ تحریرکرنا

**سوال**: چېميز مايندعلما ،گرام درين مسئله که خطوکتابت کردن تعوي**زات و چاشت وغيره (ساخت) به** يه بن لينفوط به تپرث ست چېم دارد؟

المستفتى مونوي تدسد بق قامة مبدالله يختصيل گلهتان ضلع ايشين ١٣٣٠ رشوال ١٩٠٠ الص

المنبواب المستعدم ندوك بيالكول جوك بيا بي الكول بوك بيابي الكول بينت ميخلوط بالكورى بيا المحمر المناه المحمر المناه حكمه المناه المناه

# مشق محازي ہے نجات کیلئے وظیفہ

سوال : میراایک دوست ایک باریش لڑے کے عشق میں مبتلا ہے رات کے وقت اے سبق پڑھا تا باہ ، تقریبا وس ساز جے دس بی تا ہے۔ نافد کی وجہ سے عاشق کو سخت تکلیف ملتی ہے وہ بچے عشق کا دو ہے اور سے اور نامد دنیالات سے برا مت کا اظہار کرتا ہے۔ کافی تمجھانے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں المبدا التماس نے رہیدہ وضینہ بنا اکر ممنون فر مائیں۔

السائل المالد الرسي وبات ١٦/رقيع الأول ١١١ه

المجدولة الرعاشق بينه ما سبب كه آيت زين للناس تاحسن المآب ﴿ ا ﴾ نماز نفتن (عشاء) مد بيره مرتبه يا تنده رجيد يردم نه ساك الندتول الركواس انجام بدسة نجات ويدين و هو الموفق

ب مسوره ل عسران رکوع ۱۰۰ آیت ۱۳۰)

#### گهبر ابهٹ اورقوت حافظہ کا وظیفیہ

**سوال**: بندہ پربعض اوقات گھبراہٹ آ جاتی ہے نیز قوت حافظہ کمزور ہے اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتلائیں مہر بانی ہوگی ۔ فقط

السائل: نامعلوم .... ۱۳ رجمادی الثانی ۱۴۱۰ه

البواب: وفع گیلئے 'یا وهاب" چوده دفعہ پڑھا کریں اور تنہائی میں نوف کے دفع کیلئے 'یا جہاد "اکیس دفعہ پڑھا کریں اور تنہائی میں نوف کے دفع کیلئے 'یا جہاد "اکیس دفعہ پڑھا کریں اور قوت حافظ کیلئے نمازعشاء ہے قبل یابعد گیارہ دفعہ برٹھا کریں۔ و هو الموفق آئینہ میں عامل کا چورمعلوم کرنے کا تھم

سوال: بعض رل آئینه میں چورکومعلوم کرتے ہیں تو کیااس پریفین کرنا جائز ہے اگر چہوہ سارق پھر چوری کا اقر اربھی کرلیں ،اس کا شرعی تکم کیا ہے؟ بینو او تو جو و ا المستفتی :عبدالحنان بارگل خیل وانا ڈیروا ساعیل خان ۲۲۰رمضان ۱۳۱۰ھ

المجواب: بيعامل اوراس پرائتا وکرنے والا دونوں مو دو د المشهادة بیں۔ بیمل کہانت کا شعبہ ہے المجافی اس میں بعض اوقات نفس الامو ہے موافق امر کامشاہدہ ہوتا ہے اور کبھی مخالف ہ بلکہ بسااوقات عامل اور چورشہرت کیلئے سیم بھوتہ کرتے ہیں. و ہو الموفق حائز کلمات والی تعویذ ات لڑکا نا جائز ہے

سعوال : جمارے ہاں ایک مولانا ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعویذ انکا ناخواہ قبر آئی آیات ہوں یا اساءر بانی شرک اور ناجائز ہے شرعاً اس کا تھکم بتادیں؟ بینو او تو جرو ا

﴿ ا﴾ رقوله والكهانة ) وهي تعاطى الخبر عن الكاننات في المستقبل و ادعاء معرفة الاسرار قال في نهاية الحديث و قد كان في العرب كهنة كشق و سطيح فمنهم من كان بزعم ان له تابعاً يلقى اليه الاخبار عن الكائنات و منهم انه يعرف الامور بمقدمات يستدل بها على موافقها من كلام من يسأله او حاله او فعله و هذا يخصو نه با سم العراف كا لمدعى معرفة المسروق و نحوه و حديث من اتى كا هنا يشمل العراف و المنجم والعرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كا هنا و منهم من يسمى المنحم والطبيب كاهنا . ( د دالمحتار ص ٣٣ جلد ا مطلب في الكهانة مقدمه )

### المستفتى :عبدالرزاق دوحه قنظر دوحان المانع كيپ .....١٩٦٢ ١٠٠١ه

البهواب: نا باز تعویذ حرام ہار جائز تعویذ جس میں قر آن وغیرہ جائز کلمات مسطور ہواں جائز

ے۔ لما رواہ ابوداؤد ص۵۳۳ ج ۲ کتاب الطب و کان عبداللہ بن عمرو يعلمهن من عقل من ينيه و من لم بعقل کتبه فاعلقه عليه ﴿ ا ﴾ قلت و اما التمائم فهى الخررات كما صرحوا به و ما اشتملت على الكلمات الشركيه فليراجع الى شروح الاحاديث ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق

## ناخن کے ذریعے چوریا دو سرے امور معلوم کرنا

سوال اہمارے مایا تے میں ایک عورت ہے جوناخن پررنگ لگا کر کہتی ہے کہ میں دم ذال رہی ہوں اور تم اس مورد کیھوں ہے دیکھوں کی ہے وہ اس میں آجائے گا اور تم خود دیکھاو گے دیکھوں فال قبر میں تعویذ و بارہی ہے بال اور تم میں انتہاں تم بال اور تم میں دشتنی فال قبر میں تعویذ و بارہی ہے بینال تم باراد تم میں دشتنی کیا تی ہے اس طریقہ ہے اس طریقہ ہے لوگوں سے پیسے کماتی ہے اور اوگوں میں دشتنی کھیلاتی ہے اس کی شری دینے ہے کہ بینلوا و تو جو وا

#### المستفتى : صوفى شاكرالله بريمة شوكرملزمردان ٢٣٠ روى تعده ١٣٠٠م

﴿ أَ وَ رَابُودَاؤِدُ صَ ١٠٤ مِنْدُ ٢ كَتَابِ الطَّبِ بَا بِ كَيْفُ الرَّقِي }

المجار القران و قبل هي الخزرة التي تعلقها الجاهلية . فلتراجع نسخة اخرى . وفي المعرب و بعضهم يتو هم ان المعاذات هي التمانم و ليس كدلك انما التميمة الخزرة و لا بأس با لمعاذات اذا كتب فيها القرآن او السماء الله تعالى و يفال رقاه الراقي رقبا ورقية اذا عوذه و نفث في عوذته و انما تكره العوذه اذا كانت بغير لسان العرب و لا يدرى ما هو و لعله يدخله سحراو كفر او عير ذلك و اما ما كان من القرآن او شي من الدعوات قبلا بأس به و في الشلى عن ابن الاثير التمائم جمع تميمة و هي خزرات كانت العرب نعنقها على او لا دهم يتقون بها العين في زعمهم فا بطلها الاسلام الخ

و دالسخار هامش الدر المحتار ص ۲۵۸ ، ۲۵۸ جلد ۵ قبيل فصل في النظر كتاب الحظر و الاباحة ) . فال البعلامة آلوسي و عند ابن المسيب يجوز تعليق العوذة و رخص الباقر في العوذة تعلق على الصبيان . روح السعابي و في فردوس ديلسي ص ۲۰ لابأس بتعليق التعويذ من القرآن رواه ابو تعيم عن عائشة رضي المنادعيا و هكذا في سنن الدارمي ص ۱۲۱ و مصنف عبد الوزاق ص ۳۳۵ . (مرتب)

الجواب يملن، والزبول عوقها تات عن يأط ودورت كريات المسال موجات وفق و والسوف عاملول ہے علاج اور تعویذ ات کا حکم

سوال: (۱) يبان كِ عال او يون كالبيعام وستورت َ مرايش يام إيند بين عال مّا ب و يَعِينَ بين. ينت ك بعد معلوم نبيس كه جنات كي مددت يا ورحساب ك ذراييهم اينس كو بنؤات تيس كه تب يرجن كالغلب يأوني جادو كالثر ے اور بعض قریباں تک بتلات میں کہ جن فلال ملک ہے آئے ہیں یاحادہ فلال نے کہ رویا ہے اس کا ایا تحکم ہے؟ (۲) عامل لوگ آئر جن کی مدد ہے گذشتہ واقعات ( جوم یض کے مرض ہے تعلق رکھتے ہوں ) بناہ یں اوراس پر پیا مریف عمل کرد ہے جبکہ اس میں دوسر ہے کا نقصان نہ ہو یہ کیا شریبا کا کیسا ہے؟

( m ) تعویذ میں اً رگمنا م نقوش ہوتے ہیں جو یہ ہے نہیں جاتے توان کا کیا تھم ہے۔

( ہم )ایسے عاملوں سے علاق کرانا کیساہے؟

المستقتى :عبدالحميدة ي آئي خان - ١٦ رشوال ١٣٠ ١٣ هـ

**الجواب**(۱)غالبًا بيالقاظ عوام كودهوك دبي كيك استعال بوت بين ماسواك افيّا و، د وااو تعبير خواب كـــ

(۲) یہ جھی دھو کہ وہی ہے شرک نہیں ہے جن معالجات اورالہا مات میں انسانوں کی مدارج تک رسائی نہیں کر سکتے ۔

( ۴ ) اجتناب شروری ہے۔وھو الموفق

# او ہام ووساوس فی الایمان کیلئے وظیفہ وعلاج

سوال اکیافر ماتے ہیں ملاء دین اس شخص کے بارے میں جس کے نشس میں مثلاً تو بین رسالت اتو بین ا

﴿ ا ﴾ قبال ابن عبابلدين و منهم انه يعرف الامور بمقدمات يستدل بها على موافقها من كلام من يسأله او حاله او فعله و هذا يخصو نه با سم العراف كا لمدعى معرفة المسروق و نحوه الخ

( ودالمحتار هامش الدرالمختار ص ٣٣ جلد ا مطلب في الكها نة مقدمه )

﴿٢﴾ عن عوف بن ما لك قال قال رسول الله ﷺ اعرضوا على رقاكم لا بأس با لرقى ما لم تكن شركاً ( ابوداؤد ص ١٨٦ جلد ٢ باب ما جاء في الرقى كتاب الطب )

الجواب: يشخص مسمان ب واله صن وشام سوسوم تبه اعوذ بالله من الشيطن الرجيم لا حول و لا قومة الا بالله من الشيطن الرجيم لا حول و لا قومة الا بالله المعلى العظيم براها كرا ما الرايية خيالات مت قلب كوش كرك دوسر منيالات مين مشغول موجائة توان شاء الله بيرياري جلدي فتم موجائيكي. وهو الموفق

# ظالم كى بلاكت كيليختم قرآن كرنا

سوال: کیانتم قرآن کرن یا کرانا برائ بلاکت ظالم، چورونیره جائز ہے یانہیں اگروہ چوریا ظالم اس عمل کی وجہ سے ہلاک ہوجائے تو اس کا کیافتم ہے۔ بینوا و تو جو وا المستفتی: مولوئ گل نورشاہ کلکوٹ دیریالا .... ۲۰ ستمبر ۱۹۷۵،

الجواب عملیات ئے ذاہدے کی وہلاک کرنا حرام ہے جیسا کہ اسباب ظاہرہ ہے حرام ہے البت آرائے شخص کوہلاک کیا جائے جو کہ شرعامہان الدم ہوتو جائز ہوگا۔ ﴿٢﴾ فقط

﴿ ا ﴾ عن ابن مسعود قال قال رسول الله الله المسلطان لمة بابن ادم و للملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر و تكذيب بالحق و اما لمة الملك فا يعاد بالخير و تصديق بالحق فمن و جد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعد كم الفقرو يامر كم بالفحشاء رواه الترمدي (مشكواة المصابيح ص ١٩ جلد ا باب في الوسوسة) و ٢ أي عن عبدالله بن مسعو درضي الله عنه وقال قال رسول الله الله الله يتحل دم امرئ مسلم يشهد ان الاله الاالله واني رسول الله الاباحدي ثلث النفس بالنفس و الثيب الزاني و المارق لدينه التارك للجماعة متفق عليه ( مشكواة المصابيح ص ٢٩ جلد ٢ كتاب القصاص الفصل الاول )

## تعویذ میں ابلیس ،فرعون ،شداد وغیرہ کے نا ملکھنا

سے ال : بعض لوگ فرعون ، ابلیس یا شداد کا نام لکھ کر گردن میں ڈالتے میں کیااییا تعوید کی سنااور گلے میں ڈالنا جائز ہے یانہیں ؟ بینو ۱ و تو جرو ۱

المستفتى: شهبازخان حقانى بدُّ ھ بير پشاور ١٩٨٠ جون ١٩٨٧.

المجواب: يتعويذ ناجائز جان اساء ميں کوئی تبرك نبيس جالبة قرآن مجيد كنظم ميں آئے كوفت ديگر الفاظ قرآن كي طرح تكم ركھتے ہيں ﴿ الله و هو المه و فق

## تعويزاورتميميه ميں فرق

سوال: ہمارے سکول میں ایک ماسٹر خفیہ طور پر ڈاکٹر عثمانی کا پیروکار ہے۔ وہ کہتا ہے۔ کہ من علق التعمید مقد الشوک ۔ جس نے بھی تعویز لڑکا یا۔ اس نے شرک کیا۔ قرآن وسنت کی روست ان اشیا ، کا کیا تھم ہے؟ فقلہ الشوک ۔ جس نے بھی تعویز لڑکا یا۔ اس نے شرک کیا۔ قرآن وسنت کی روست ان اشیا ، کا کیا تھم ہے؟ المستفتی : علی زمان عربی ٹیچر نوشہرہ کلال ۱۹۹۱ ، ۱۹۹۸ مردر ۱۷

الجواب: تعويز لكصااور لاكانا جائزين \_ كما في ابي داؤد ص ٥٣٣ جلد ٢ عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله الله الله علمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامات الى اخرها . وكان عبد الله بن عمر و يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه .

اورتمیمدانگاناناجائز ب. لحدیث عبدالله بن عمرو بن العاص ما ابالی آن انا شربت تویا قا او اسعلقت تمیمة . ابوداؤد ص ۵۳۰ جلد ۲ کیکن تمیمه خورات ، اظفار السباع و عظامها وکه جاتا ہے۔مبارک کلمات ک مکتوب توتمیمه قراردیناغیاوت یاغوایت بر هر ۲ می بیغیر ملیدالسلو قوالسام قرمات بیل هو ایک است بیل العرب و لا یدری ما هو و لعله بد حنه سحو او کفر او غیر ذلک و اما ما کان من القرآن او شنی من الدعوات فلا بانس به .

( ود المحتار هامش اللوالمختار ص ٢٥٧ جلد ٥ قبيل فصل في النظر كتاب الحظرو الاباحة )( بقد دنت گذ\_ صنحه مر .

ان الوقعی و النسانیه و النوبه شو کسه ص ۴ من جلد ۴ ساپتی بش طرح بررقیه ناجائز نین ہے۔ بلکه شرکی کلمات والی رقیدنا جائز ہے۔اسی طرح برتعویز ، با بنتین ہے۔شرکی کلمات والاتعویز ، جائز ہے۔ وھو الموفق

بنيد حديث تربية منده و و القرال العلام الدر عادال المعادات هي التمانم و ليس كذلك انما التميمة المخررة التي تعلقها الجاهلية و بعضهم يتو هم ان المعادات هي التمانم و ليس كذلك انما التميمة الخررة ولا ساس سالعادات ادا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالى وانمائكوه العوذة اذا كانت بغير لسان العرب و لا بدرى ماهو ولعله يدخله سحر او كفر اوغير دلك و في الشلى عن ابن الاثير التمائم جمع تميمة و هي خزرات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العين في زعمهم فابطلها الاسلام الخرر دالمحتار هامش الدرالمختار ص د٢٠ جلد ٥ قبيل فصل في النظر )



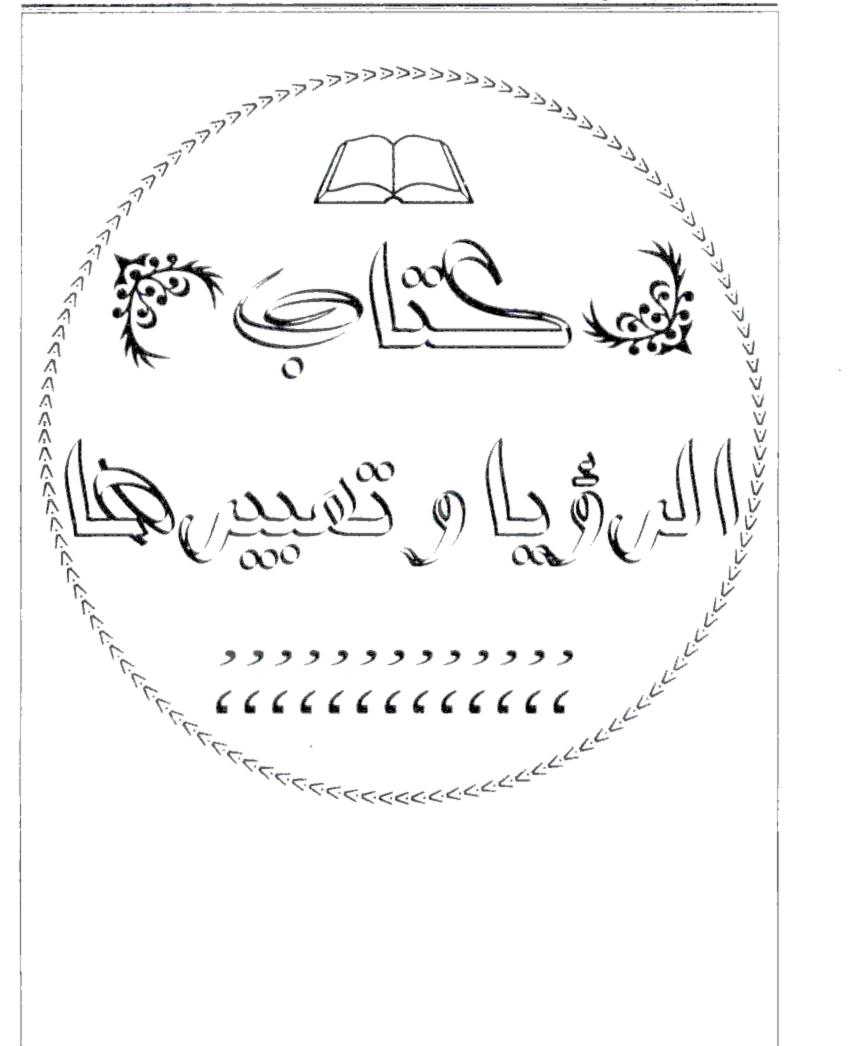

قال الله تعالى من تاويك الله مد مدمده و للله تقدیل الله تقدیل الله تولی قال الله تعالى من تاويك أله الاحاديث من تاويك أله الاحاديث من الاية

# كتاب الرؤيا وتعبيرها

## خواب میں بحدہ کی جگہ برقاذ ورات کا دیکھنا

سوال: الاستاذ المحترم حفظه الله المنان من الهموم في الدنيا والآخرة!

السلام عليكم ورحمة الله و بـركاتـه! امابعد اني سائل في امر قد وقع منه في قلبي من الاضطراب والنحوف فان بينت لي بيانا شافيا فهو كفاني اني خشيت ان اكون تحت قوله تعالىٰ ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون . لاني منذ جئت الى المدرسة ما رئيت رسول الله منيه في النوم وايصا ما رئيت الوؤيا اظن انه جزء من اربعين اجزاء النبوة الا نادرا و نسيانا والمحال انبي اقرء كتب الاحاديث اذا كان هذا حالي الآن فكيف بعد الفراغ من العلم ولا اعلم من خطيئة فلذا اقول لعل انا لا اشعر بخطيئتي فامرني بالشئ حتى يحصل به ما هو المقصود الاعظم ويزيل به مرض قلبي حتى ارئ في القب نورا بفضل الله تبارك و تعالىٰ و ايضا فامرنى بالدعاء يحصل به روية النبي النبي النبي الله اني رئيت نومة في ظهيرة الامس. والله لا طاقة لي أن أبين لكم مشافهة فلذا أنا أرسل بالصديق و لو كان فيه قلةالحياء فعافني. قيد رئيت في النوم و كنت مصليا فاذاقمت من الركعة و نظرت فكنت مستقبل المشرق فتحولت الى القبلة فاذا نبظرت الي موضع السجود فاذا رئيت قريب السجدة قذرات كثيرات فاردت السجدة فوقع الحصير على القذر فسجدت عليها حتى وصل اثرالقذر الي جبهتني فرفعت راسني واينضا كنت متحيرا هذا القذر وقع مني ام من الغير فمن الشفقة ان ترسل و تكتب الى تأويل روياي على قدر ما تعلم به و تعطى بيدالمرسل والحاصل اي تاويل كان فاكتب لي وارسلني حتى تدفع منى الوساوس.

السائل: نامعلوم طالب علم دارالعلوم حقانية اكوڑ ہ ختك

الجواب: من اراد ازالة الامور الغير الاختيارية او تحصيلها فلن ينجو من الغم والحزن و منها الرؤيا الصالحة و اما تعبير الرؤيا المسطورة ففيها اشارة الى النزول و هو التوجه الى الخلق لارشادهم و كذا الى حصول الدنيا- و هو الموفق

# حضو بيالله كوخواب مين د ي<u>كھنے كى تعبير</u>

سبوال بن کہ حضور کاردوعالم کی زیارت نصیب ہوئی اس حال میں کہ حضور کا گھا۔ اس مال میں کہ حضور کا گھا۔ اس مہارک میں ایک تھال ( سنہری رنگ کا ) انجیمی طرح یا دنہیں کیارنگ تھا کیاں تھوڑا سایاد ہے کہ رنگ سنہری تھا۔ اس تھال میں چینی کی مانند کوئی چیز تھی۔ جو آ پھلی تھر کھر کرمسلسل تقسیم فر مار ہے تھے لیکن کوئی آ دمی سامنے موجود منبیں تھا۔ میں نے صرف تقسیم کرتے دیکھا۔ اس وقت میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میرے دل پرایک خاص کیفیت طاری ہوئی تھی اور میں حضور کا گھتار ہا۔ بینوا و تو جروا

السائل: اعجاز على واه كينث\_..... ١٥ رشوال ١٣٩٥ هـ

الجواب بمحترم المقام دامت بركاتكم السلام عليكم كے بعد واضح رہے كه آپ نے بینمبرعليه السلام كى عفت قابليت كے بعض آ ثار كامشاہدہ كيا ہے بشك وہ حاضرين و غائبين دونوں كے قاسم بيں ﴿ الله الله كريم آ بيان اولاد كى نعمت ميانواز ۔ آبين

خواب میں نبی کریم اللہ کا خلاف شریعت حکم دینے کا مسئلہ

سوال: خواب میں اگر نبی کریم آئی ہے کود مکھ کرکوئی تنام کرے اور وہ تنام خلاف شریعت ہوتو کیااس پڑمل کیا جائے گایانہیں؟ بینوا و تو جو وا

#### السائل الأكبر حسن كنذى وتل بشاور ٢٩٦١هـ

الجواب: گفتارمنا مي كيك شرطت كه گفتار حياتي سيمتها وم ند بو اله اورتها وم كي صورت مين اس گفتار هو الله يعطي اله عن معاوية قال قال وسول الله كي من يود الله به خيراً يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي متفق عليه ومشكواة المصابيح ص ٣٦ جلد اكتاب العلم الفصل الاول ) من الفقهاء جواز العمل في الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الأمور الكشفية إو من حالات المنامية (مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ص ٣٥٨ جلد ٩ كتاب الفتن )

وَلَفْتَارِشِيطَانَى رِحْمَلَ كِياجِائِ كَاكِما وجهه به حديث تلك الغرانيق العلى الخ. ﴿ ا ﴾

# ذات باک کاخواب یا مراقبه میں دیکھنے کا دعویٰ

سوال: ایک پیرصاحب کادعویٰ ہے کہ دوران ذکر میں نے ذات پاک کے ساتھ معانقہ کیا ہے کیا یہ دعویٰ سی ہے؟ المستفتی: ظفر علی تھا نوی مہا جرکیمپ کراچی نمبر۲۰

الجواب : شايداس سے مرادخواب يا مراقب ميں ديجينا ہو گاجو كه نه منوع باورنه مخصوص ہے۔ ﴿٢﴾ فقط

# حضورها الله کا خواب میں لوگوں کا متبع بنانے اور کسی ہے مال لینے کے حکم کی شرعی حیثیت

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کدا یک شخص کہتا ہے کہ مجھے جناب رسول پاکھائے گئے۔ نے بذریعہ خواب اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے لہذالوگ میری اتباع کریں ۔ کیا از روئے شرع اس شخص کا اتباع مسلمانان عالم برضروری ہے؟ اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟

﴿ الله نوائد عنى نویس ہے کہ علامہ یا توت نے جم البلدان بی لکھا ہے کہ قرایش کعب کا طواف کرتے ہوئے یا لفاظ کہتے تھے، والسلات والد عنی نوائد عنی نوائد الله تعلی اس موقع پرایک قصد نقل کیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کوئیں پہنچتی ۔ اگر فی الواقع اس کی کوئی اصل ہے، تو شاید بیدی ہوگی کہ آپ نے مسلمانوں اور کا فروں کے تخلوط مجمع میں بیسور ہ پڑھی ۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کوقر آن سنف ندوی، اور نتی میں بڑ بڑ مچاوی سے مسلمانوں اور کا فروں کفوط مجمع میں بیسور ہ پڑھی ۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کوقر آن سنف ندوی، اور نتی میں بڑ بڑ مچاوی سے مال الله تعالیٰ و قال الله تعالیٰ و قال الله تعالیٰ و قال الله یعالیٰ میں کافر شیطان نے آپ کی آ واز میں آ واز مل کر آپ بی کے لب ولہج سے وہ الفاظ کہدے ہوں گے۔ جوان کی زبانوں پر چڑ ھے ہوئے تھے ، تلک الغواني العلیٰ ساخ ۔ آگے تعیر وادا میں تصرف ہوئے ہوئے کھو کا بچھ کی اور جس چیز کا امکان کیا جار ہا ہے اس کی مدت پر ان کی اور جس چیز کا امکان کیا جار ہا ہے اس کی مدت پر ان کے کیا معنی انتہی ۔ (تفسیر عشمانی سور ق الحج آیت: ۵۳)

(والتفصيل في الروح المعاني سورة الحج الاية: ٥٣ جلد ١٠ ص٠٠٠)

(٢﴾ قال العلامه ملاعلى قارى ان صبح عن احد دعوى نحوه (رؤية الله تعالى في الدنيا) فيمكن تأ ويله بان غلبة الاحوال تجعل الغائب كالشاهد حتى اذا كثر اشتغال السر بشئ و استحضاره له يصير كا نه حضر بين يديه انتهى و يؤيده حديث الاحسان ان تعبد الله كا نك تراه و كذا حديث عبد الله بن عمر حال الطواف كنا نتراءى الله . الخ

( شرح فقه الاكبر لملاعلي قاري ص ٢٣ ا جوا زرؤية الباري جل شانه في الدنيا )

(۲) ایک شخص نے بڑے سیٹھ کو کہا کہ میں نے خواب میں حضو تھا گئے گود کیولیا ہے اور مجھ سے فر مایا کہتم فلاں سیٹھ کے پاس جاؤوہ تمہارا کام کرے گا۔ کیا بیخواب درست ہے اوراس کے پیش نظراس سیٹھ پراس کا اتباع لازم ہے؟ جواب سے نوازا جائے۔

المستفتى :منصورالرحمان جامعهاحسن العلوم ٹرسٹ گلشن ا قبال کرا جی ۱۲۱۰۔۱۳۱ھ

المسجد السب المرواقعی اس شخص کوجانشین مقرر کیا گیا ہوتو لوگ خود بخو داس کے دائر ہمیں داخل ہول کے نہ اس شخص پر دعوت دینا ضروری ہے اور نہ لوگوں پر اس دعوت کا اتباع ضروری ہے۔ (۲) اگر بیشخص دلائل سے اس خواب کو ثابت کرے تو فیھا ورنہ اس شخص کے محض دعویٰ پر اعتماد کرنا ہے قاعدہ اعتماد ہے۔ و ھو الموفق بنگلہ سے مسلسل مانی بہنا ا

سوال : میں نے ایک بنگاما ۱۹۷۶ میں اسلام آباد میں بنایا تھا میں چونکہ وطن ہے باہر تھا میرے دونوں بھائیوں نے سیکے بعد دیگر ہے گرانی کی اور دونوں وقفے کے بعد وفات پاگئے ہیں۔ میں ہر ماہ خواب دیکھتا ہوں کہ گھر ابھی تک نامکمل ہے اوراس ہے مسلسل پانی بہدر ہاہے برسوں ہے اس قسم کا خواب دیکھ رہا ہوں تعبیر ہے روشناس فرمائیں؟ المستفتی : عبدالجلیل ایم اے ارباب کا لونی تہکال پشاور سید ۱۲۰۲ جب ۱۳۰۲ھ

**الجواب** تعبیرمشکل چیز ہے آپ نفذصد قد اہل الله کودیا کریں تا که خطرہ کا جبیرہ ہو ﴿ ا ﴾ والسلام

حضورها الله کو گورونا نک کی شکل میں دیکھناخواب کے دیکھنے والے کے انحراف پر تنبیہ ہے

سوال : ایک شخص مسمی مرزاعبدالرشیدر بوہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میری آنکھالگ گئ دیکھا کہ مسجد میں داخل ہو کر ہر طرف چاندنی ہی چاندنی ہے جتنی تیزی سے ورد کرتا ہوں سرور بڑھتا اور چاندنی واضح ہوجاتی ہے محراب میں حضرت بابا گورنا تک جیسے بزرگ شبیدی صورت میں حضور اللیسی تشریف فرما ہیں۔ حضور علی ہے کے گردنوراس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ الخ

﴿ ا ﴾عن انس قال قال رسول الله عَلَيْتُ ان الصدقة لتطفئے غضب الرب و تد فع ميتة السوء رواہ الترمذي (مشكواة المصابيح ص ١٦٨ جلد اباب فضل الصدقة الفصل الثاني) یہ خواب مرزاعبدالرشید نے اشاعت کیلئے روز نامہ الفضل رہوہ میں جھیجا جنہوں نے ۲ نومبر ۸۳ ہوکا کم نمبر ۳ میں جھاپا
۔ اوراندرون و ہیرون ملک تقتیم ہوگیا۔ جواب طلب امریہ ہے کہ کیا ندگورہ بالاعبارت سے (نعوذ باللہ) آنخضرت علیہ ہوئی ہے گئی ہے دام تذ ویر بجھا یا تھا اور یہ خواب و کیکھنے والا اور مرزاغلام احمد قادیائی نے اہل اسلام کو اٹھریزیا آگریزیرور بنانے کیلئے دام تذویر بجھا یا تھا اور یہ خواب و کیکھنے والا کھی گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں میشل ہے۔ و ھو المو فق

# خواب میں نیک کاموں کے حکم دینے والے کا دیجھنااوراس کی تعبیر

سوال ہو دبانہ گذارش ہے کہ بندہ نے تین رات مسلسل بدھ جمعرات جمعہ کی رات ایسے خواب دیکھے ہیں کہ خواب دیکھے ہیں کہ خواب میں مجھے ایک آ دمی کہتا ہے:

(۱) هج کرو (۲) سنت اوا کرو ۔ سنت کے سوال کے جواب میں نے کہد دیا کہ میں نے شادی کی ہے جواب دیا گیا کہ دوسری شادی کرو (۳) احادیث کا دورہ کرو ۔ میں نے کہا کہ دورہ قصدیث کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دورہ کرو (۳) احسان آباد میں قرآن کی درسگاہ آباد کرو میں نے پوچھا کہ احسان آباد کہاں واقع ہے تو ہمارے گاؤں میں ایک غیر آباد زمین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی زمین احسان آباد ہے (۵) ظواہر سے ملفوف ہوجاؤ (۲) قرآن کریم کا حفظ کرو ۔ بندہ نے جواب دہ ہوکر کہا کہ میں بہت مفلس اور نادار ہوں اور آپ کی سب با تیں بہت طاقت والے کر سکتے ہیں تو جواب دیا ہو کر بہب ہولیکن حاجی الحرمین منیرخان تواب زادہ مردان والے بہت طاقت والے کر سکتے ہیں تو جواب دیا گئی من رانی فقد رای الحق متفق علیه، و علی ها مشه ای معناہ من رانی علی صورتی التی انا علیها فقد رانی حقیقة لان المسیطان لا یتمثل بھذہ الصورة المخصوصة . الخرمش کواۃ المصابیح ص ۳۹ سے حلد ۲ کتاب الرؤیا الفصل الاول)

ہے کہددیں اور میراد عاسلام کہددیں وہ یہی کام کریگامیں نے ان سے پوچھا کدآپ کون بیں انہوں نے جواب دیا کہ میں محمر مدینے: کا باشندہ ہوں اس خواب کی تعبیر بتلا کرمشکورفر ماویں۔

السائل:محمد نذير فتح يورسوات .....١٣٩٠ ه

**الجواب**: آپ قرآن وحدیث کی اشاعت اورخدمت دین کااراده کریں امیدہ کر آپ کامیاب جوجا نیس گاورابل خیر کے قلوب کواللہ تعالیٰ آپ کے امداد کی طرف مائل کرے گا۔ واللہ اعلم

## خواب میں فیاوی رشید پیروغیرہ دیکھنا

سوال: (۱) خواب دیکھا ہوں کہ میرے سامنے چیش کیا جاتا ہے کہ فآوی رشیدیہ میں دیکھوجس کا عقید وخراب ہے۔ اس کا ٹھکا نہ آگ میں ہے۔ اور باقاعدہ میرے سامنے تحریر ہوتا ہے ' و ہنسس المهاد' یہ دیکھتے ہی خواب ہے جاگ اٹھتا ہوں۔

(۲) خواب میں بس ( لاری ) کے اسٹیرنگ پر بینجا ہوں ڈرائیور ندہونے کے باوجود بس کو بغیر سنارنگ کے چلار ہابوں اور چڑھائی پر چڑھ رہابوں۔ چڑھائی پر سے گذر نے کے بعد ایک خوبصورت شہر سامنے آتا ہاں کا خوبصورت شہر سامنے آتا ہاں کا خوبصورت شہر میں گھڑا کرتا ہوں اس سے آگے لے جانے کی ہمتے نہیں۔ کیونکہ خوف ہے کہ ڈرائیوری کا بنر نہ آنے کی وجہ ہے ہیں مجھے الٹ جائے اس کے بعد جاگ اٹھا ہوں۔ اس ) خواب میں اپنے علاقہ جاتا ہوں۔ وہاں ایک قلعہ جس کو انگریز نے بنایا ہاس کے زود یک مغربی جانب بچھ دو کا غیں ہیں۔ میں اپنے گھر کی طرف ہے کی لاری کے ذریعہ ایک سنے سڑک ( جو وادی میں سے گذرتی ہے ) پر اس قلعہ اور دو کا نوں کی طرف آربا ہوں۔ راہتے میں بہت ٹھنڈی اور نوشگوار ہوا چل رہی ہے قلعہ پر سے گذرتا ہوں اور دو کا نوں کی طرف آربا ہوں۔ راہتے میں بہت ٹھنڈی اور نوشگوار ہوا چل رہی ہے قلعہ پر سے گذرتا ہوں اور دو کا نوں کی طرف آربا ہوں۔ وہ بیکہ این خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ کی اینٹوں سے اور سیمنٹ پوراباز اربچارد یوار کی میں بنداور اس کے اندر چلا جاتا ہوں۔ اس جگہ کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوکر دل خوش ہو جاتا کو کا بیا ہوں۔ اس جگہ کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوکر دل خوش ہو جاتا ہوں۔ وہ بیکہ کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوکر دل خوش ہو جاتا ہوں۔ اس جگہ کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوکر دل خوش ہو جاتا ہوں۔ اس جگہ کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوکر دل خوش ہو جاتا ہوں۔ اس جگہ کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوکر دل خوش ہو جاتا ہوں۔

الجواب: (۱)رد بدعات اورشركيات مين مدامنت پرتنبيه معلوم موتى ہے۔

(۲) اشارة معلوم ہوتا ہے آپ کی قیادت کی طرف نیز اس کے سرانجام کرنے کی طرف خوبی اوراحتیاط کے ساتھ . (۳) انگریز کی سکول انگریز کی قلعے ہیں ۔ بیدونیا بازار ہے جو کہ دن بدن لوگوں کے ابصار اور قلوب میں وقعت ، حاصل کرتا ہے آپ کا اس پرعبور اور مرور ہے لیکن امید ہے کہ اس کومقام بنانے سے محفوظ رہیں گے۔فقط



كل من عليها فان ه ويبقى وجه ربك في وجه ربك ذوال حسلال دوال حسلال والاكرام ه (الاية)



# باب ما يتعلق بالروح والبرزخ والموت

#### موت كامفهوم ومعني

سوال تسکین الصدور میں تحد سر فراز خان نے موت کے دومفہوم بیان کئے ہیں۔

پہلامفہوم: علماء نے موت کامعنیٰ یہ کیا ہے کہ روح کاتعلق جسم سے منقطع ہوجائے ۔قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ہے۔ کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے۔ آسانوں کی طرف لیے جائی جاتی ہے پھراپی جگہ پررکھی جاتی ہے۔ دوسرامفہوم: مولا نامحمہ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں۔ کہ پنجمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا ۔فرق واضح فرماویں۔ کہ پنجمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا ۔فرق واضح فرماویں۔ المستفتی : جاجی محمد عبداللہ چکڑ الہ ضلع میا نوالی ..... ساررمضان ۲۰۱۱ھ

الجواب: ان معاني مين معني اول مشهور اور بلاتكلف ٢٠- نيز حديث وفي الجنة مأ و اه وحديث

الرفيق الاعلى بمناسب بـ نعم اعيدت الى الجسد المبارك بدليل ما رواه البهيقى وغير ه-اور معنى دوم درست بـ يعنى روح بدن منقطع نهيس بوئى بـ بلكة قلب بين جمع بوئى بـ ويـصـاحبـ ه بـعض الانقطاع عن بعض الاعضاء . اور تصير كالشمس اذا غربت . فافهم . وهو الموفق

# عذاب قبراور حیات النبی الیسی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک

سے ال: (۱) کیاعذاب قبروثواب قبراس مخصوص گڑھے میں دیاجائے گا۔ یاعلمین و تحبین دونوں مراد ہیں۔ نیز عالم برزخ کااطلاق اس محسوس گڑھے پر ہے۔ یاعلمین و تحبین پریا دونوں پر ہے؟

(۲) حیات الانبیاء جواحادیث ہے ثابت ہے اس حیات سے دنیوی حیات مراد ہے یا برزخی ۔ بیفتو کی تبلیغی جماعت حلقہ بنوں نے اپنے عقائد کیلئے منگوایا ہے امید ہے جواب سے نوازیں گے۔

المستفتى: مولا نامحمه بصيرصا حب غور يوالية للع يخصيل بنون ..... 19۸۷ء ر ۱۶ ر ۱۶

الجواب: حامداً ومصلياً (۱)عذاب قبرك بارے ميں كثرت سے احادیث وارد ہیں ابن عباس رضی الله عنه

ے روایت ہے کہ رسول اللہ وقیروں کے پاس ہے گزرے تو آ ہے ایک نے فرمایا کہ ان دونوں کوعذاب ہور با ے۔ایک کوعذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بیخے کی وجہ ہے دیا جارہا ہے۔اور دوسرے کو چغلی کرنے کی وجہ ہے پھر تھجور کی تر ٹہنی دو حصے کر کے دونوں قبروں پر رکھ دی اور فر مایا شایدان ہے عذا ب بلکا ہوجائے جب تک پیٹہنیاں خشک نه ہوں قبر کالفظ درحقیقت اس گڑھے کو کہا جاتا ہے۔جس میں میت کا جسد عضری رکھا جاتا ہے۔او پر والی حدیث اس کا واضح ثبوت ہے کیونکہ آنخضرت کی ہے جن دوقبروں پر ٹہنیاں رکھی تھیں وہ سی قبریں اور گڑھے ہی تھے۔ کیونکہ اس سے علمین اور تجین کا وہ برزخی مقام مراد نہیں جومت نقر ارواح ہے کیونکہ ٹہنی کے دو حصے وہال نہیں گاڑھے گئے تھے۔بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کاجسم آگ میں جل جاتا ہے یا دریابر دہوجا تا ہے اور محصلیاں وغیرہ کھاجاتی ہیں یعنی قبر میں دفن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ۔ تواس کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللّٰہ علیہ نے کتاب السووح ص ۷۲ میں لکھا ہے۔ ترجمہ یوں ہے۔ بیرجاننا مناسب ہے کہ عذاب قبرعذاب برزخ ہی کوکہا جاتا ہے ہیں ہرایسا شخص جوعذاب کامشحق ہے۔ جب مرجا تا ہے تو اس کوعذاب کا حصہ پہنچتا ہے۔ قبر میں فین کیا گیا ہویانہ۔سواگراسکو درندے کھا گئے ہوں یا جلا دیا گیا ہوتی کہاس کی را کھ ہوا میں اڑا دی گئی ہویا سولی پرلٹکا دیا گیا ہویا دریا برد ہو چکا ہو۔ بہر کیف اس کی روح اور بدن دونوں کو وہ عذاب حاصل ہوگا جوقبر میں فنن شدہ کو حاصل ہوتا ہے ۔ بہر حال جملہ اہل سنت والجماعت اس عقیدے پرمتفق ہیں۔ کے قبراور برزخ میں اہل ایمان اور اہل طاعات کولذت اور سرورنصیب ہوتا ہے۔ اور کفار ومنافقین اور گنهگاروں کوعذاب و تکلیف حاصل ہوتی ہے۔اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔قرآ ن و سنت اورا جماع کے صریح دلائل کے پیش نظر بیعقیدہ مضبوط ہے۔اور جولوگ عذاب وراحت قبریعنی حیات برزخی ک منكريين \_ توبيه ند بهب ملاحده بخوارج كيجهم عتز له اوربعض مرجهُ كأ ہے۔

(۲) اہل سنت والجماعت کے نزویک اتفاقاً انبیاء کیہم السلام قبور میں زندہ ہیں ان کی زندگی شہداء کی زندگ سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے دلائل ہیں۔ حدیث مبارک ہے۔ الانبیاء احیساء فسی قبور هم مصلون علامہ بکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سے قرار دیا ہے۔ تمام علماء دیو بند کاعقیدہ بھی یہی ہے۔ جبیا کہ المصند علی المفند میں خلیل احمد سہار نیوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ اور علما جرمین شریفین اور جبیا کہ المصند علی المفند میں خلیل احمد سہار نیوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ اور علما جرمین شریفین اور

علماء ہندنے اس کی تصدیق کی ہے۔

#### كتبه: رشيداحمد سد تقى حقاني سنائب مفتى دارالعلوم حقانيها كورٌ وختك

المجواب بیجوابات درست ہیں۔(۱) قرآن احادیث ،کلام ،فقد سے عذاب قبر کاحق ہونا ثابت ہے۔ ﴿ اَ ﴾ اور قبر اس جگد کا نام ہے۔ جہال سے بیا جزاء انسانی قرار پکڑیں۔اور جولوگ عذاب قبر کے مشر ہوں۔ جیسا کہ بعض معتز لداور عثمانی پارٹی۔ توان کے پیچھے اقتداء درست نہیں ہے۔ کہما فعی شرح کبیر . ﴿ ٢﴾ جیسا کہ بعض معتز لداور عثمانی پارٹی۔ توان کے بیعد حیات دنیوی سے زندہ ہیں۔ یعنی ان کے ارواح ان کے اجساد میں ذوبارہ داخل ہوئے ہیں البتہ جومشائخ حیات برزخی کے قائل ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ یہ مسئلہ نظریات سے ہے نہ ضروریات ہے۔ و ہو الموفق

حصرت مفتی اعظم (محمد فرید عفی عنه ) شیخ الحدیث بدارالعلوم حقانیها کوڑ ہ خٹک

# <u>حیات الانبیاء کی ہیئت میں اختلاف ہے</u>

سوال: زیدکہتا ہے کہ انبیا علیہ مالسلام بعینہ وقت وفات پر بھی بدستور بقید حیات ہوتے ہیں بعنی انقطاع روح نہیں ہوتا جبکہ خالد کہتا ہے کہ دنن کرنے سے بل روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں رہتا۔ کیونکہ موت حیات کی ضد ہے۔ ایک کے واقع ہونے سے انتفائے آخر لازم ہے۔ جواب سے نوازیں۔ حیات کی ضد ہے۔ ایک کے واقع ہونے سے انتفائے آخر لازم ہے۔ جواب سے نوازیں۔ ایک ستفتی : عطاء اللہ شاہ مدرس جا معدر شیدیہ بھکر میانوالی سے سار شعبان ۲۰۱۲ھ

﴿ ا ﴾ قال العلامة تفتازاني وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المتومنين ... ... ثابت بالدلائل السمعية لا نها امور ممكنة اخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوً اوعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلو آل فرعون اشدالعذاب وقال الله تعالى اغرقوا فادخلواناراً قال النبي النالجة استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه وقال عليه السلام قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر الخرشوح العقائد للسنفي ص عداب القبر الحق) ﴿ ٢ ﴾ قال المحلبي ومن ينكر الشفاعة او الرؤية او عذاب القبر اوالكرام الكاتبين واما من يفضل عليا فحسب فهو من المبتدعة الذين يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة (غنية المستملي ص ٢ ٢ ٢ باب الامامة )

الجواب: انبیاعلیم السلام قبور میں با جسادھم و با رواحھم زندہ میں۔﴿ اَ اَسْمِ عَلَيْهِ اَمْ مَعْقَ عَلَيْهِ المحسادھم و با رواحهم زندہ میں۔﴿ اَ اَسْمَ عَلَيْهِ اللهُ ال

#### حیات الانبیاء کا حیات د نیاوی ہے امتیاز

سوال: ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کواللہ تعالیٰ نے ایک بخصوص اور ممتاز حیات عطاء فرمائی ہے۔ جوشہداء کی حیات سے ممتاز ہے۔ اور شہداء کی حیات اولیاء کی حیات سے ممتاز ہے۔ مگر بی حیات حیات دنیاوی سے علیحدہ ہے۔ تو کیا بی کہنا درست ہے۔ یا متیاز اس میں ہے ؟ بینو او تو جو و ا میات دنیاوی سے علیحدہ ہے۔ تو کیا بی کہنا درست ہے۔ یا امتیاز اس میں ہے ؟ بینو او تو جو و ا المستفتی: محمد عبد اللہ سکنہ چکڑ الدغازی خیل ضلع میا نولی ... ۸رمضان المبارک ۱۴۰۴ھ

#### الجواب: بيكلام درست ہے۔ كيونكد جوعلاء حيات دينوى كے قائل ہيں ۔ وہ بھى ان لوازم سے ان كو

﴿ ا ﴾ الاحاديث الصحيحة دالة على حياة الانبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والصديقين والصالحين كسما في الحديث فنبي الله حي يرزق وكذافي الحديث من صل على نائيا ابلغته ومن صلى على عند قبرى سسمعته (مشكواة ص ٩ عجلد ١) وكذافي عقائد علماء الديوبند (المهند على المفند) بان للانبياء عليهم السلام حيا ة برزخية جسدانيه ويبدل عبليه قوله عليه السلام مررت بقبر موسى فاذاهو يصلى في قبره والصلاة تقتضى جسداً حيا . وكذايدل عليه مارواه الترمذي في تلاوة سورة الملك من موضع لا يعرف فيه القبر (مشكواة باب فضائل القرآن)

وابضاً روى ابو هريره رضى الله عنه عن النبي الناه مامن احد يسلم على الاردالله تعالى على روحى حتى ارد عليه السلام رواه ابوداؤدوكذا روى الدارمي والنسائي ان لله تعالى ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام (مشكواة ص ۵۸)

واينضاً قوله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبور هم يصلون رواه ابو يعلى والبيهقي وللعلامة السيوطي رسالة في حياة الانبياء عليهم الصلاة والسلام وايضاً للقاسم نانوتوي آب حيات ،، ذكر فيهما دلانل شافيه كافية دالة على حيات الانبياء من اراد فليطا لعها (ازموتب)

متصف تبين مائت بن ﴿ الله و مثلهم كمثل اهل الجنة . وهو الموفق

#### میت کے حق میں نیک شہادت کی حیثیت

سے ال: اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور پھر جناز ہ کرنے والے اور فاتحہ خوانوں ہے بیہ مطالبہ کیا جائے کہ متوفی کے حق میں اپنے زبان ہے موجودلوگ یہ کہددیں۔ کہ متوفی ایک نیک مسلمان تھا یعنی ان کی حق میں نیک شہادت دیں ۔خواہ مردہ نیک ہو یا بدہو۔ تو کیا واقعی ان الفاظ ہے مردہ کونفع پہنچتا ہے؟ شریعت محمدی ﷺ میں اس شہادت کی کہاں تک اجازت ہے؟

المستفتى: جاجي على احمد حان صاحب چشكگنى سوات .....ا 192 م ١٩٧١ ر ٢٠/١١/

الجواب: مئله کی حقیقت سرف اتن ہے کہ جب بعض صالحین ایک میت کے تعلق (مشاہدہ یاحسن نظن کے بنایر ) نیک شہادت دیں ۔تو اللہ تعالیٰ اس شہادت کو( دعااور شفاعت کی طرح ) ذریعہ نحات بنا تا ہے۔ (یشبر الیه ما فی المرقاة ص ۵۳ جلد ۲) اوربیم افہیں ہے۔ که قصد أاور عدا كسى شرير كونيك بولنے سے (جيها كه خوشامدي لوگ كنته بين) به فائده حاصل بوتا ہے۔ قال رسول الله ﷺ ايما مسلم شهد له اربعة بخير ادخله الله الجنة رواه البخاري محولة من المشكوة . ﴿٣﴾ ﴾ والشهادة المشاهدة حقيقة كانت او حكِما ً والاخبار خلاف الواقع عمدا و قصداً كذب ليس بشهادة فا فهم ﴿ ٣﴾ وهو الموفق ﴿ ا ﴾ الحياة البرزخية القوية حياة الانبياء حتى لا يجوز نكاح ازواجه المطهرات باحاد الامة وهذااثر الحياة القوية وكونها امهات المتومنين وجه اخرلحر مة نكاحهن ولاتنا في بين الوجهين فان الحكم الواحد يشبت بمدلائل شتبي وورد في حديث الاسراء مررت بموسى فإذا هو يصلي في قبره والصلواة انما تكون بالجسند كنما ذكره ايضاً خليل احمدسها رنيوري في عقائد علماء ديوبند .والتفصيل في كتاب الروح لابن القيم والبصائر للداجوي وغيرهما (ازمرتب)

﴿ ٢ ﴾ (مشكواة المصابيح ص ٥٥ / جلد ١ باب المشى بالجِنازة الفصل الاول)

﴿ ٣﴾ قال العلامه ابن نجيم قوله هي اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان اي الشهادة وصوح الشارح بان هذا معنا ها اللغوي وهو خلاف الظاهر وانما هو معنا ها الشرعي ايضاً الخرالبحرالرائق ص٥٥جلدك كتاب الشهادات)

## عذاب قبرروح اورجسد دونوں کیلئے ثابت ہے

#### حیات انبیاء کے بارے میں احادیث میار کہ

سوال بمحترم مفتی صاحب!وہ احادیث تکھیں جن میں انبیا علیہم السلام کی موت کے بعدوالی زندگی کا ذکر اور الفاظ حیات دنیوی کا ہو؟ بڑی مہر بانی ہوگی۔

المستفتى: حاجى محمر عبدالله چکژ اله میا نوالی ۲۲۰۰۰۰ د یقعده ۹۹ ه

#### المجهواب: آب امام بيهيق رحمة الله عليه اورامام سيوطى رحمة الله عليه كرسائل جوكه حيات الانبياء

﴿ ا ﴾ عن انس قال قال رسول الله عنه الله عنه العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم مسويت ويتضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعهامن يليه غير الثقلين متفق عليه ولفظه للبخارى . (مشكواة المصابيح ص٢٦ جلد ا باب اثبات عذاب القبر)

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق فى الميت نوع حياة فى القبر قدر ما يتالم او يتلذذ ولكن اختلفوا فى انه هل يعاد الروح اليه والمنقول عن ابى حنيفة رحمه الله التوقف الا ان كلامه هنا يدل على اعادة الروح اذجواب الملكين فعل اختيارى فلا يتصور بدون الروح وقيل قد يتصور الاترى ان النائم يخرج روحه ويكون روحه متصلاً بجسده حتى يتالم فى المنام ويتنعم ؟وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام انه سئل كيف يوجع اللحم فى القبور ولم يكن فيه الروح فقال النبي عليه كما يوجع سنك وليس فيه الروح . (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ا ١٠ اعادة الروح الى الميت فى قبره حق)

﴿ ا﴾ کے متعلق تالیف ہوئے ہیں مطالعہ کریں۔ان میں وہ روایات بھی مسطور ہیں جن میں ارواح مبار کہ کا اجساد مبار کہ میں عود کا تذکرہ ہے۔ ﴿ ٣﴾ و هو المهو فق

### جنت میں منکوحہ وغیر منکوحہ عورتوں کے از واج کا مسکلہ

سوال: (۱) مسلمانوں کے جومنکو حدز وجات ہیں کیا جنت میں بیا ہے ازواج کوملینگے یا کوئی اورصورت ہوگی؟ تفصیلاً ذکر فرماویں۔(۲) اگراپ ازواج کوملینگے تو حوراوران کے درمیان مرتبہاورسن و جمال میں تفاوت ہوگا یا نہیں؟ (۳) اگر خدانخو استہ زوج برائے تزکیہ دوزخ کوداخل کیا جائے ۔اورمنکو حہ جنت جائے تو بین تفاوت ہوگا یا نہیں بلاز وج رہیگی یا کوئی اورصورت ہوگی۔ بیسنوا با لتفصیل ۔ (۴) اگر زوج دنیا ہے کا فرچلا جائے اورمنکو حہ مسلمان ۔ تواس صورت میں زوج کی رہائی محال ہے۔ تواس صورت میں زوجہ کوجنتی مخلوق سے زوج طلح گا۔ یا اس دنیا کے رجال میں ہے؟ (۵) نیز جنت میں مسلمان بالغ عورت غیرمنکوحہ کا کیا ہے گا۔ کہ جنت میں مطلح گا۔ یا اس دنیا کے رجال میں ہے؟ (۵) نیز جنت میں مسلمان بالغ عورت غیرمنکوحہ کا کیا ہے گا۔ کہ جنت میں

﴿٢﴾ قال ابن عبدالبر ثبت عن النبي المناسطة اله قال ما من مسلم يمرعلي قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا ردالله عليه روحه حتى يرد عليه السلام . (الحاوى للفتاوي ص٢٠٣ جلد اللعلامه سيوطي)

شادى كرك يانبيس؟ او ضحوا الشقوق كلها . الايبقى حدشة . المستفتى : سيف الله بنول ..... 2 المستفتى : سيف الله بنول ..... 2 الم

البواب : (۱) منکوحه سلمان مورت اپ خاوندکودی جائیگی ۔ رو اہ البطبر انی عن ابن عباس رضی اللہ عنه مرفوعاً کذا فی هامش جلالین . ﴿ ا﴾

(۲) نفس حسن اور تطهیر میں اشتراک ثابت ہے۔ یہ ل علیہ ازواج مبطہرة ورضوان من اللہ الایة ﴿ ۲﴾ اور باقی تفاوت غیر مفر ہے ۔ یعنی حور کا جنت میں پیدا ہونا اور ان منکوحات کا دنیا میں ۔ الایة ﴿ ۲﴾ اور باقی تفاوت غیر مفر ہے ۔ انتاا جمالاً معلوم ہے ۔ کہ جنت میں حزن اور خوف وغیرہ منقول نہیں ہے ۔ (۳) اسکے متعلق تفریح موجود نہیں ہے۔ اتنا جمالاً معلوم ہے ۔ کہ جنت میں حزن اور خوف وغیرہ منقول نہیں ہے ۔ انتاا جمالاً معلوم ہے ۔ کہ ان جنتیوں میں ہے کسی کی زوجہ بن جائے ۔ ورنداس کیلئے جنتی خاوند پیدا کیا جائے گا۔ (منقول از فراوی مولا ناعبد الحی ص ۱۲ جلد ۳) و هو الموفق ورنداس کیلئے جنتی خاوند پیدا کیا جائے گا۔ (منقول از فراوی مولا ناعبد الحی ص ۱۲ جلد ۳) و هو الموفق قبض روح میں ملک الموت عزرائیل علیہ السلام موکل اور دوسر فرشتے معاونین ہیں ج

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آیا صرف عزرائیل علیہ السلام بذات خود انسان کے پاس جاکر روح قبض کر لیتے ہیں یا بید کام اور فرشتوں ہے بھی کروایا جاتا ہے۔ نیز تینوں مقرب فرشتوں کے بھی معاونین ہیں۔ یاوہ بذات خود اپنے فرائض سرانجام دیتے ہیں ، بینوا و تو جووا المستقتی :سیدامیراللہ نیوبس اڈ ہمردان ....۲۰ ارشعبان ۲۹۰۳ اھ

البجواب: قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف خالت اور فاعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف خالت اور فاعل کی نسبت ہے۔ اور ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی طرف نسبت مو کل کی طرف نسبت ہے۔ اور ملائکہ کی طرف نسبت ہوا کہ عن ابن عباس موفوعاً اذا دخل الرجل الجنة سال عن ابویه وولدہ و زوجته فیقال انهم لم یبلغوا درجتک وعملک فیقول یارب قد علمت لی وهم فیؤمر بالحاقهم به. (هامش جلالین سورة طور ص ۳۵ جلد ۲) فیال العلامه ابن کثیر و ازواج مطهرة ای من الدنس و الخبث و الا ذی و الحیض و النفاس و غیر ذلک مما یعتری نساء الدنیا . (تفسیر ابن کثیر ص ۲۱ ۳ جلد ۱ سورة ال عمران آیت : ۱۵)

معاونین اورعمله کی طرف نبت ہے۔ ﴿ ا ﴾ و هکذا فی سائر التصرفات ، و هو الموفق ساع الموتی اور حیات و نیوی کے مسائل ضروریات و بن میں سے ہیں ہیں

سوال: حیات الانبیاء کے بارے میں دوشخصوں کا اختلاف ہے۔ایکشخص حیات برزخی اور ساعت برزخی کا قائل ہے۔جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ میں حیات و نیوی اور ساعت د نیوی کا قائل ہوں۔ان دونوں میں سے کس کے پیچھے نماز جائز ہے۔اورکس کے پیچھے نا جائز ہے۔وضاحت فرماویں۔ المستفتی: حاجی عبدالرحمٰن مین بازار ڈومیل جہلم ۔۔۔۱۲رشوال ۲۰۰۴ ہ

البول اشخاص لائق اقتداء ہیں۔البتہ دلائل کی رو ہے حضور علیہ کا قبراور برزخ میں موت موغود کے بعد حیات دینوی سے دنوی سے دنوی سے حضور علیہ کا قبراور برزخ میں موت موغود کے بعد حیات دینوی سے زندہ ہونا اور برزخ اور دنیا ہے۔اعت کرنا رائح اقوال ہیں۔ ﴿٢﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامه الوسى في قوله تعالى ولو ترى اذالظالمون في غمرات الموت والملتكة أى الذين يقبضون ارواحهم وهم اعوان ملك الموت باسطو ايديهم اى بالعذاب (تفسير روح المعاني ص٣٢٣ جلد مورة الانعام آيت: ٩٣) وايضاً يدل عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله عليه الميت تحضره الملائكة فاذاكان الرجل صالحاً قالوا اخرجي اينها النفس الطيبه الخ

(مشكواة المصابيح ص ١ ٣ ؛ جلد ١ باب ما يقالي عند من حضره الموت )

﴿٢﴾قال ابن عابدين واما مانسب الامام الاشعرى امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان والسحسرح به في كتبه وكتب واصحابه خلاف ما نسب اليه بعض اعدائه لان الانبياء عليهم الصلاة والسلام احياء في قبورهم وقدا قام النكير على افتراء ذالك الامام العارف ابو القاسم القشيرى في كتابه شكاية السنة وكذا غيره كما بسط ذالك الامام ابن السبكي في طباقة الكبرى في ترجمة الامام الاشعرى. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩ ٢٥ جلد ٣ مطلب في ان رسالته المناه الموتى احاديث كثيرة فلير اجع الى كتاب الروح ص ١ ١ والى اقتضاء بعد موته) وايضاً يدل عليه وسماع الموتى احاديث كثيرة فلير اجع الى كتاب الروح ص ١ ١ والى اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٦ والى و المعانى المسمس الدين ابن قيم وابن تيميه والى روح المعانى ص ٥٥ جلد ٢ اللالوسى وغيرها)

#### بیت المقدس میں انبیاء کے ارواح یا اجساد مع الارواح وغیرہ کی حاضری میں اختلاف ہے

سوال: ایک شخص کہتا ہے۔ کہ کتاب براہین قاطعہ کے سومولا نارشیداحمد گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے لکھا ہے کہ 'ان روایات فقہ وحدیث ہے ثابت ہوا کہ سب پینمبروں (علیہ مالسلام) کی روحیں اپنا ہے اپنا کہ مقامات سے سمٹ کر بیت المقدس میں حاضر ہو گئیں اور نمازیہاں آ کر پڑھی ۔ تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تفصیلی جواب سے نوازیں۔

الجواب: شهودهم البيت فيه احتىمالات الاول ما ذكر القطب الجنجوهي . والثاني تمثل ارواحهم باجسادهم والثالث شهوداجسامهم بعينها . فليراجع الى فتح الملهم شرح صحيح المسلم . وهوالموفق

#### <u>جانوروں کے ارواح کہاں جاتے ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جانوروں کے ارواح ماسوائے جن وانس کے موت کے بعد کہاں قرار کرتے ہیں بعنی تاروز قیامت کس مکان میں ہوتے ہیں۔بینو او تو جو و ا المستفتی :عبدالعظیم ہنڈ مردان

الجواب : مناسب تبع كے باوجود بيمسكنيس ملا-للندااس كے متعلق جم تعين مستقر وغير و نہيس كر سكتے بين اگر چه مقتصىٰ قياس بيہ كه موت كے ساتھان كى روح بھى فناجو جائے كيونكه برزخ بيس بقاء ثواب اور عذاب كيك جوتا ہے اور بيغير مكلف بيں۔ والله اعلم بحال محلوقاته فقط

## قبر کی حیات برزخی ہے یاد نیوی

سوال: اموات کی قبر میں کونسی حیات ہے برزخی یا جسمانی۔ نیز انبیاء کی حیات کونسی ہے؟ المستفتی: حاجی محمد عبداللہ چکڑ الدمیا نوالی الجواب: ماسوائے تمام نبیاء ملیم السلام کے تمام اموات کی حیات برزخی ہے۔ اجماعاً ﴿ اَ ﴾ البتہ انبیاء علیم السلام برزخ ہے۔ اجماعاً ﴿ اَ ﴾ البتہ انبیاء علیم السلام برزخ میں باجسادہم وارواجم زندہ ہیں ﴿ ٢﴾ اور ہم سے ان کی حیات پوشیدہ ہے. و هو الموفق سماع الموتی کے بارے میں اختلاف اکا براور مذہب احناف

سوال: ساع الموتی کے مسئلہ پر ہمارے ہاں دیو بندی علماء کا اختلاف ہے جبکہ مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرهم نے بھی عدم ساع کے قول پرفتوی دیا ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرهم نے بھی عدم ساع کے قول پرفتوی دیا ہے۔ براہ کرم اپنے خیالات سے ہمیں شخقیق کے ساتھ مستفید فرما کیں۔

المستفتى: جانباز ملك علوى مديرالجامعة الحسينية وزيرآ بإد ٢٨٠٠٠٠ جمادى الاولى ٣٠٥٥ هـ

الجواب: واضح رب كما كابر ماع الموتى كم تعلق باجم اختلاف ركھتے بين اور تحقق بيہ به كم اختلاف ركھتے بين اور تحقق بيہ به كم الموتى رائح قول ہے۔ كونكه قرآن موتى كى ساعت سے ساكت ہے۔ (البته عدم ساع نافع اور عدم انفاع على المسموع پرناطق ہے۔ لے صحة الاستعارة و التشبيه على التقدير الاخير دون الاولى ) اور احادیث ساع پرناطق بین۔ اماع ند اول الوضع مشل حدیث قسرع النعال و اما في سائر الاوقات مثل حدیث اجابة السلام الذي في تفسير ابن كثير وشرح الصدور و فتاوى ابن تيميه وغيره۔ پس احادیث مثبت ساع بین تأویل كرنا خلاف قاعدہ ہے۔ نیز واضح رہے كہ ساع الموتى كم تعلق امام ابو صنيفه

﴿ ا ﴾ قال السلاعلى قارى واعادة الروح اى ردها او تعلقها الى العبد اى جسده بجميع اجزائه او ببعضها مجتمعة او متفرقة في قبره حق ......وفي المسئلة خلاف المعتزلة وبعض الرافضه وقد وردت الاحاديث المسئط اهر قفى المبنى المتواترة في المعنى في تحقيق احوال البرزح والعقبى قد استوفاها شيخ مشائخنا المجلال السيوطى في كتابه المسمى بشرح الصدور في احوال القبور و في كتابه الاخر المسمى البدور السافر ةفى احوال الاخر ة فعليك بهما ان كنت تريد اطلاع وارتفاع النزاع عن الطباع الخر (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ا ۱۰ اعادة الروح الى الميت في قبره حق)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين ان الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم .

(ردالمحتار ص ٢٥٩ جلد ٣ مطلب في ان رسالته النات المعلقة بعدموته)

ے ظاہر الروایت اور غیر ظاہر الروایت میں نفی اثبات کے متعلق کوئی تھم مروی نہیں ہے۔ پس جس نے امام صاحب کی طرف نفی کی نسبت کی ہے وہ کی سبت کی ہے وہ کی سبت کی ہے وہ الموفق افدا صح الحدیث فھو مذھبی پرمبنی ہے۔ ﴿ اَ ﴾ وھو الموفق

## روز قیامت کفار کاعدم سجدہ اورا قامت کی جواب کے بارے میں وعید

سوال: کیار سیجے ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے علم سے بحدہ کرینگے۔ لیکن کا فراس سے مستثنیٰ ہیں اس طرح جو شخص اقامت کا جواب دل میں ادائہیں کرتا۔ قیامت کے روز وہ بھی بحدہ ہیں کریگا کیا ہے جے ؟

المستفتی: مولوی محمد نظیر بانڈہ شیخ اساعیل ضلع بیٹا ور سیس ۲۸ رجمادی الثانی ۱۳۹۹ھ

**المجواب**: حدیث شریف (بخاری وغیره) میں وارد ہے کہ کا فرسجدہ نہ کرسکےگا۔ ﴿٢﴾ اوراجابت اقامت کے متعلق وعید کا حوالہ نامعلوم ہے . و هو الموفق

#### انبیاءاورشہداکےحیات میں فرق

سوال: (۱) انبیاء کرام کی قبر کی زندگی کس طرح ہے۔ اور شہداء اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ (۲)
عندالقبر انبیاء کے سننے کا کیامعنی ہے۔ اور اٹک لاسمع الموتی سے کیا مطلب ہے؟ (۳) عند القبر سننا بھی فوق
الاسباب ہے۔ تو پھر دور سے کیوں نہیں سنتے؟ (۴) شھداء کرام کا عند القبر سننا ثابت ہے یانبیں؟
الاسباب ہے۔ تو پھر دور سے کیوں نہیں سنتے؟ (۴) شھداء کرام کا عند القبر سننا ثابت ہے یانبیں؟
الاسباب ہے۔ تو پھر دور سے کیوں نہیں سنتے؟ (۴) شھداء کرام کا عند القبر سننا ثابت ہے یانبیں؟

الجواب: واضح رہے کہ حیات روحانی اورجسمانی علی حسب اختلاف المراتب ہر مردہ کیلئے ثابت ہے۔ خواہ مسلمان ہویا کا فررب دلیل احدادیث شواب القبر و عذابه دالبته انبیاء کیہم السلام کے ارواح مبارکہ طریان موت کے بعدا جماد مبارکہ کوواپس کئے گئے ہیں و یقال لها الحیوا ، الدنیویة و هو قول اکثر

<sup>﴿</sup> ا ﴾ والتفصيل في كتاب الروح لابن القيم الجوزيه ، وفي البصائر لمنكرى التوسل باهل المقابر لحمد الله الداجوي ، وفي غوث العبادبيان الرشاد للمصطفى ابويوسف الحمامي الازهري .

<sup>﴿</sup>٢﴾ عن ابسى سعيدن النحدري قال سمعت رسول الله الشيئة يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعةً فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. متفق عليه . (مشكواة المصابيح ص٣٨٣ جلد ٢ باب الحشر الفصل الاول)

الا كابر ويؤيده حديث البيهقى فى رسالته \_ بخلاف شهداء ك كدان كارواح جنت بين بين ليكنان كاجماد ت ايك خاص تعلق به ويقال لها المحيوة البرزخيه ولا ريب فى كمال الاولى مع ان جسد النبى خير من الجنة وغيرها \_ پس اس حيات كاموت كما تعتقادم نهين به لانها طارية بعد المموت ولان موت الانبياء ليس كموت غيرهم كما ان نومهم ليس كنوم غيرهم \_ اورساع كا دارومدارنش حيات په نه كديات و يوى پروالسماع امر غير معقول فيقصر على ما ورد به الخبر وهو السماع من القريب و فناء القبر . فقط

#### <u> جنتوں کی تعداد</u>

## نابالغ لڑ کیوں کاقبل التزوج وفات ہوکر جنت میں شوہر کا مسکلہ

سوال: نابالغ لژ کیوں کاقبل التزوج جب انقال ہوجائے تو کیا جنت میں ان کی شادی کرائی جائیگی؟ المستفتی: مولا نافضل غنی فاضل دارالعلوم دیو بندمیاں خان مردان

الجواب: هر آدمی راکه پسند خواهد کرد نکاحش باوخواهد گردید. و اگر راضی بکس آدمیان نه خواهد شد. او مردم را از خود پیدا خواهد ساخت و نکاح او باوخواهد کرد. فی الغرائب. ولو ماتت قبل ان تتزوج فخیر ایضاً ان رضیت بآدمی زوجت منه و ان لم ترض فیا لله تعالی یخلق ذکر من الحور العین فیزوجها منه انتهی . ﴿ ا ﴾ قیل الجنان ثمانیة وقیل اربعة وهو الراجح صرح به ابواللیث السمر قندی وابن العربی شارح الترمذی وهو الظاهر من قوله تعالی و من دونهما جنتان و کذا هو الظاهر من قوله تعالی و من دونهما جنتان و کذا هو الظاهر من قوله تألی ان فی البحنة جنتین من فضة انیتهما و ما فیها و جنتین من ذهب آنیتهما و ما فیها رواه الترمذی صرح ۲۲ عن عبد الله بن قیس مرفوعاً.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٥٥ اجلد اباب ما يقال بعد الوضوء)

(مجموعة الفتاوي ص ٢ ا جلد ٣). ﴿ ا ﴾ وهو الموفق

#### جنت میں داڑھی کا مسکلہ

**سوال**: جنت میں آ دمیوں کی دارهی ہوگی یانہیں؟ کمستن

المستفتی :محمد عارف اساعیلیه مردان ..... ۱۹۷۷ ءر ۸ روا

الجواب: حدیث مرفوع میں ﴿٢﴾ جردمرد کالفظ وارد ہے۔اوراشٹناءواردنبیں ہے۔البنة بعض علماء

نے بعض انبیاء کیم السلام کوشتنی کیا ہے۔ مثل آ دم علیه السلام۔ و هو الموفق

#### کا فروں کے نابالغ بچوں کا جنت جانا

سوال: كافرول كے نابالغ مردہ بچوں كاانجام كيا ہوگا۔ جنت جائمينگے يا جہنم؟ المستقتی: محمد عارف اساعیلیہ مردان ..... ۱۹۷۷ء مرمردا

الجواب: رائح يه على حنت كوجا كينكر وسلك فقط

﴿ ا ﴾ قال العلامه ابن الحجر العسقلاني (و لكل واحد منهم زوجتان) اى من نساء الدنيا . فقد روى احمد من وجه آخر عن ابي هريره مرفوعاً في صفته ادني اهل الجنة منزلة وان له من الحور العين لا ثنتين و سبعين زوجة سوى ازواجه من الدنيا ، وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال ، ولابي يعلى في حديث النصور الطويل من وجه آخر عن ابي هريرة في حديث مرفوع . فيد خل الرجل على اثنتين و سبعين زوجة مما ينشئ الله و زوجتين من ولد آدم ، واخرجه الترمذي من حديث ابي سعيد رفعه ان ادني اهل الجنة الذي له ثمانون الف خادم و ثنتان و سبعون زوجة وقال غريب ، ومن حديث المقدام بن معديكرب عنده "لمشهيد ست خصال "الحديث وفيه و يتزوج ثنتين و سبعين زوجة من الحور العين . وفي حديث ابي امامه عند ابن ما الدنيا و سنده ضعيف جداً ....الخ

(فتح البارى شرح صحيح البخارى ص ٢٧ جلد ٨ باب في صفة الجنة و انها مخلوقة كتاب بدء الخلق) و ٢ كهن ابي هريرة قال قال رسول الله ملته الله ملته المنتجود مرد كحلى لا يفني شبابهم النح وعلى هامش المشكواة المجرد جمع اجرد و هو الذى لا شعر على جسده و ضده الا شعر قوله و مرد جمع امرد وهو غلام لا شعر على ذقنه و قد يراد به الحسين بناء على الغالب . (مشكواة المصابيح ص ٩٩ م جلد ٢ باب صفة الجنة و اهلها) و ١٠٥ قال ابن عابلين و قد حكى فيهم الامام النووى ثلاثة مذاهب الاكثر انهم في النار الثاني التوقف الثالث الذي صححه انهم في الجنة لحديث كل مولود يولد على الفطرة و يميل اليه مامر عن محمد بن الحسن و فيهم اقوال اخرضعيفة . ( د دالمحتار هامش الدر المختار ص ٢٢٩ جلد ١ مطلب في اطفال المشركين باب الجنائز )

الله تعالى الله تعالى

و خلق الجآن من

مارج من ناره ﴿الاية﴾



# باب مايتعلق بالجنات والشيطين

## جنات عالم الغيب نہيں ہيں

سوال: ہمارے گاؤں میں ایک لڑکے پر جنات کا اثر ہے بیلا کا سابقہ اور آئندہ آنے والی حالات
کوہمی بتلا تا ہے۔ گم شدہ اشیاء بھی بتلا تا ہے۔ ہرخص کو ہرسوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ تواس کا کیا تھم ہے؟ کہ واقعی
جنات غیب کے خبروں کو جانتے میں یا یہ کیا معاملہ ہے؟ بینو او تو جرو ا
المستفتی : محمسلیم زکریا (صوابی) .....۱۰ رنومبر ۱۹۸۸ء

الجواب: جنات عالم الغیب نبیس میں۔﴿ اَ البته تیز رفتاری کی وجہ سے جلدی اطلاع دیے ہیں۔ اوران میں دروغگو بہت ہوتے ہیں لہٰذاان کے کلام کی تقیدیق اوراس کے صدق پر جزم کرنا شرع اور عقل دونوں سے نخالف اور حرام ہے۔ لحدیث ورد ہذالک ۔﴿ ٢﴾

الله قدال ابن عابدين و الذي يدعن ان له صاحبا من الجن يخبره عما سيكون والكل مذموم شرعاً مدح كرم عليهم و على مصدقهم با لكفر الله و في التتار خانيه يكفر بقوله انا اعلم المسروقات او انا اخبر عن احبار الجن اياى انتهى .

ر منصتار هامش الدرالمختار ص ٣٢٥ جلد ٣ مطلب في دعوى علم الغيب)

وقى التتارخانيه فان قال هذا لقاتل انا اخبر با خبار الجن اياى بذلك قال هو و من صدقه يكون كافراً با الله لقوله عليه السلام من اتى كا هنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما انزل الله على محمد لا يعلم الغيب الإ الله لا انجن والانس يقول الله في الاخبار عن الجن فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثو في العذاب المهين.

( فتاخانيه موضوع على هامش الهنديه ص ٢ عه جلد ٣ باب ما يكون كفرامن المسلم وما لايكون ) وتاخانيه موضوع على هامش الهنديه ص ٢ عه جلد ٣ باب ما يكون كفرامن الملائكة تنزل في العنان و و الله المنافية و الله عنها قالت سمعت رسول الله المنافية و الملائكة تنزل في العنان و هو السحاب فتنذ كر الامر قبض في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عندانفسهم رواه البخاري .

(مشكواة شريف ص٩٣ جلد ٢ باب الكهاته الفصل الاول)

### تعویذات،کوڈے جنات کاانسان پر بیٹھ جاناوغیرہ حقیقت ہیں

سوال: شریعت میں تعویذات کوڑے وغیرہ کی کوئی حقیقت ہے یانہیں نیز جنات کا انسان پر بیٹھ جانا

یاانسان کوتکلیف دیناکس حد تک درست ہے؟ وضاحت فر ماویں۔

المستفتى: خانه گل دره آ دم خیل کو ہائے ۱۹۷۲۔۱۹۷۰مرے

البواب: (۱) يامورحقيقت بين-ان كى تاثيرثابت ب- ﴿ الله اوروفع كيليَّ معوذتين ﴿ ٢﴾

اورسورة البقره كي آخرى دو آيت پڙھنامفيد ہيں۔

(۲) قرآن اور حدیث اور مشاہرہ ہے ثابت ہے۔ کہ جن انسان پر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو تکلیف دیے سکتے ہیں۔ ﴿٣﴾ فقط

#### <u>اونٹ نەفرشتە ہے اور نەشىطان ہے</u>

سوال: زیدکہتاہے کہ اونٹ فرشتہ ہے اس کے ساتھ انسان بہت سے آفات سے محفوظ ہوتا ہے لان الاب ل سفینة البو و البحو ۔ اور عمر و کہتا ہے کہ اونٹ فرشتہ ہیں بلکہ شیطان ہے اس کے قریب نماز بھی نہیں پڑھنا جا ہے کہ ان دونوں میں کون حق برہے؟

المستفتى:مهربان شاه ز کی خیل کو ہائ۔۔۔۔۵۱رحمبر ۹ ۱۹۷ء

#### الجواب :اونٹ نەفرشتە ہاورنەشىطان ہے البتداحادیث میں شرارت کی وجہ اس کی تشبیہ

﴿ ا ﴾ يدل عليه سورة الفلق ، و ،من شر النفثت في العقد . الآية ( سورة الفلق )

و عن عقبة بن عامر قبال بينا انا اسير مع رسول الله من الجحفة و الابواء اذا غشيتنا ريح و ظلمة شديدة فجعل رسول الله من تعوذ با عوذبرب الفلق و اعوذ برب الناس و يقول با عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلها رواه ابو داؤد. وعن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله من المناه فقال قل قلت ما اقول قال قل هو الله احد و المعوذ تين حين تصبح و حين تمسى ثلث مرات تكفيك من كل شئي . رواه الترمذي و ابو داؤد و النساني .

( مشكواة المصابيح ص ١٨٨ جلد ا كتاب فضائل القرآن )

و الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله مَلَيْكُ ما منكم من أحد الا و قدو كل به قرينه من الجن و قرينه من الملائكة الخ. و عن انس قال قال رسول الله مَلَيْكُ ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم متفق عليه رمشكواة المصابيح ص ١٨ جلد ١ باب في الوسوسة )

شیطان ہے دی گئی ہے۔اوراونٹ کے پاس نماز پڑھنا جائز اورمشروع ہے۔البتہ مبارک الابل میں نماز پڑھنا خطرات ہے۔مامنا ہوتا ہے۔اگر چے گناہ نہیں ہے۔﴿ا﴾ و هو الموفق

#### شیطان کی اولا داور بیوی بچے ثابت ہیں

**سوال**: کیاشیطان کی بیوی اوراولا دَبھی ہیں؟ المستفتی:فضل راز ق متعلم حقانی<sub>د</sub>ا کوڑ ہ خٹک ......۲ راگست ۱۹۸۴ء

النجواب : شیاطین اور جنات کیلئے ذری<sub>ق</sub>ہ نصوص سے ثابت ہیں ﴿٢﴾ اوراولا دبیوی کے بغیر متصور

اورممكن نهيس \_و هو المو فق

#### جن وشیطان ایک نوع اوران میں تو الد تناسل ہوتا ہے

سوال: جیسا کقر آن مجیدیں ہے وما حلقت الجن و الانس الا لیعبدون . الایه بگرانسان ٹی سے اور جن آگ سے پیدا ہوئے اور جن آگ سے پیدا ہوئے گیا سے پیدا ہوئے ہیں آگ سے پیدا ہوئے ہیں یا الگ الگ قتم کے آگ سے ۔ دوسری ہے کہ کیا بیشیطان اور جن ایک دوسرے کود کمچے سکتے ہیں اور کیا جنات میں بھی مختلف مذا ہب ہیں۔ اور کیا شیطان شیطان سے پیدا ہوتا ہے۔ یابذات خود آگ سے جنفصیلی جواب نے نوازیں۔ مختلف مذا ہب ہیں۔ اور کیا شیطان شیطان ہے بیدا ہوتا ہے۔ یابذات خود آگ سے جنفصیلی جواب سے نوازیں۔ المستفتی : حاجی عبدالودودیا رحسین (صوالی)

﴿ ا ﴾ قوله ولا تصلو ا في اعطان الابل اريد منها المبارك يدل عليه حديث ابي داؤد قال ستل رسول الله عن الصلا ةفي مبارك الابل فانها من الشياطيين و الفروق بين الغنم والابل ثلاثة الاول نظافة المسرايين و ساخة المبارك هكذا جرت عادة الناس والثاني استواء المرابض وتسطيحها دون المعاطن والثالث كون الغنم سكينة والابل نفاراً ....والنهي (عن الصلاة)للارشاد والشفقة عند الجمهور لان الابل خلقت من الشياطين وهي شرار فلا يأمن المصلي عن ضررها وكذا لا يأمن عن اصابة بولها لان ذكرانها تبول الى الخلف واناثها ترش كثيرا لارتفاعها بخلاف الغنم والدليل على مشروعية الصلاة في مباركها ان النبي مُنْتُنَا العنال سترة في الصلوة فا فهم .

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٣٣٣ جلد ٢ باب ماجاء في الصلاة في مرابض الغنم واعطان الابل) ﴿٢﴾ قال القاضى بدرالدين قال الله تعالى افتتخذونه و ذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو وهذا يدل على انهم يتناكحون لاجل الذرية قال القاضى عبد الجبار الذرية هم الولد والاهل ورقتهم لا تمنع من توالدهم اذا كان ما يلدونه رقيقا كما لا تمنع لطافة اللطيف من الولادة اذا كان ما يلده لطيفا الخ (اكام المرجان ص٣٣ باب في بيان ان الجن يتناكحون و يتوالدون) المجواب بحقیق بیہ کہ جن ایک نوع ہے۔ اور شیطان صرف اسکے تمرداور سرکش افراد کو کہا جاتا ہے۔ ﴿ا﴾ جنات ایک دوسرے کود مکھتے ہیں۔خور دونوش کرتے ہیں۔ اور ان میں تو الدبھی ہوتا ہے ﴿۲﴾ قرآن وصدیث سے بیامور ثابت ہیں۔ وھو الموفق

<u>شیطان کوفرشتوں کا استاد قرار دینا ہے اصل بات ہے</u>

سوال: شیطان کے ملعون ہونے سے ماقبل زندگی کے متعلق قسمائتم روایات سنے میں آئی ہیں۔
یہاں تک کہ بعض لوگ میر بھی کہتے ہیں کہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا۔ وغیرہ وغیرہ پس شیطان کی سیجے حالت کیا ہے؟
کہل لعنت وہ کیا تھا؟ بینو او تو جروا

المستقتى: نامعلوم ..... عرب المهاره

الجواب : ابلیس ملعون ہونے سے پہلے عابداور اعبدتھا۔ ﴿ ٣﴾ اس کو طاؤ س الملائکہ کالقب ملاتھا اسکو علم قرار وینا ہے اصل بات ہے۔ ندروایت حدیثیہ سے تابت ہے اور ندروایات اسرائیلیہ سے ۔ بیصرف واعظوں میں مشہور ہے۔ ﴿ ٣﴾ و هو المو فق

﴿ ا ﴾ قال العلامه قاضي بدرالدين الشياطين العصاة من الجن و هم ولد ابليس و المردة اعتاهم و اغواهم و هم اعدوان البليس ينفذون بين يديه في الاغواء كاعوان الشياطين قال الجوهري كل عات متمرد من النجن و الانسس و الدواب شيطان ..... و قال ابو البقاد الشيطان فيعال من شطن يشطن اذا بعد و يقال فيه شاطن و تشيطن و سمى بذالك كل متمرد لبعد غوره في الشر .

(اكام المرجان في احكام الجان ص ٨٠٧ فصل في معنى الجن والشيطان لغةً)

﴿٢﴾ عن وهب بن منبه يقول و سئل عن الجن ما هم وهل يأكلون و يشربون ويتناكحون فقال هم اجناس فا ما خالص الجناس المجن فهم اجناس فيا منهم اجناس المجن فهم اجناس المحرون و يشربون و يتوالدون و يتناكحون الخ

( اكام المرجان في احكام الجان ص ٢٩ باب في بيان ان الجن يا كلون و يشربون )

و المراف الملامه عماد الدين ابن كثير كان من اشد هم اى اشد الملائكة اجتهادًا واكثر هم علماً كان من اشراف الملائكة و اكرمهم قبيلة و كان خاز نا على اشراف الملائكة و اكرمهم قبيلة و كان خاز نا على المجتان كان له سلطان الدنيا وكان له سلطان الارض و كان يسوس ما بين السماء و الارض فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما . كان ابليس رئيس ملائكة سماء الدنيا .

(تفسير ابن كثير ص ٥٥ جلد ا سجود الملائكة لآدم)

هُمُ ﴾ الأولام من الملك أن أنه هاشيه بيضاوي المن المراحل الم

#### <u>جنات کابدن میں داخل ہونا</u>

سوال: بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ جنات آ دمی کے اندر بدن کوداخل ہوسکتے ہیں۔اوربعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ جنات صرف انسان پرسایہ کرتے ہیں۔ تو کیا میسے ہیں؟ بینو ۱ و تو جو و ۱ المستفتی :محد کریم تخت بھائی مردان ۲۰۰۰۔ ۱۹۷۶ء

السجواب : ابن حزم كنزد يك جن انسان ك بدن مين داخل نبين بوسكة بين ليكن جمهور كنزد يك داخل بوسكة بين اور يجى داخل محرى الدم خديث ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم الله الله على عروقه او كجريان الدم . وفي الحديث ان الشيطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا فكر العبد ربه خنس واذا غفل توسوس (٣) كما في كما لين . وهو الموفق

## جنات کا تبلیغ دین کرنا

سے ال : زید پر جنات بیٹھتے ہیں۔اور بید وی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔اور بلیغ وین کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔اور بلیغ وین کرتے ہیں۔لہذا جنات کے بلیغ کا کیاتھم ہے؟ بینوا و تو جو وا بیں۔لہذا جنات کے بلیغ کا کیاتھم ہے؟ بینوا و تو جو وا المستفتی: مولوی حاجی ایوب کلا پورگلگت ۸۰۰۰۰ ہے۔الاول ۴۰۰۵ ہے

المجواب المحات بلكه واقعات بيس المعتزلة كالبيات چيت كرناممكنات بلكه واقعات بيس ﴿ الله قال المحدث قاضى بدر الدين انكر طائفة من المعتزلة كالجبائى و ابى بكر الرازى محمد بن ذكريا المصد وغير هرما دخروا المحرف في بدر المحرف و مراد المحرف و مراد المحرف المحرف

الطبيب وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع و احالوا وجودروحين في جسد مع اقرارهم بوجود الطبيب وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع و احالوا وجودروحين في جسد مع اقرارهم بوجود البحن اذا لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي سنت كظهورهذا و هذاالذي قالوه خطأ و ذكر ابو الحسن الاشعرى في مقالات اهل السنت والجماعة انهم يقولون ان الجن تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى الذين يأكلون الرباء لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وعن ابن عباس ان امرأ قجاء ت بابن لها الى النبي سنت المسول الله ان ابني به جنون وانه يأخذه عند غدائناوعشائنا في مسلح رسول الله الله الله ان ابني به جنون وانه يأخذه عند غدائناوعشائنا في مسلح رسول الله الله المسود في بدن المصروع على المساحرة المساحرة و دعالم في بيان دخول الجن في بدن المصروع على المساون في احكام الجان ص ١٠ ا باب في بيان دخول الجن في بدن المصروع على الوسوسة على المساونة المصابيح ص ١٥ جلد ا باب في الوسوسة على المساونة المصابيح ص ١٩ جلد ا باب في الوسوسة على المساونة المصابيح ص ١٩ جلد ا باب في الوسوسة على المساونة المصابيح ص ١٩ جلد ا باب في الوسوسة على المساونة المصابيح ص ١٩ الملك المساون على الوسوسة على المساونة المصابيح ص ١٩ الملك الماله خور الله عزوجل المنادة المصابيح ص ١٩ الملك الماله خور الله عزوجل المنادة المصابيح ص ١٩ الملك الماله غزوجل المنادة المصابيح ص ١٩ الملك الماله غزوجل المنادة المصابيح ص ١٩ الملك الماله غزوجل المنادة المصابية عند المساون المساون عالماله عن الماله غزوجل المنادة الماله عزوجل المنادة الماله عزوجل المنادة المساون عالماله المساون عالماله الماله عزوجل الماله عزوجل المنادة المساون الماله عزوجل المنادة المساون الماله عزوجل المنادة المساون عالماله الماله المال

البنة ان سے استفادہ کرنا خطرات سے خالی نہیں ہے۔ انس میں جس قدر اشاعت دین اور تعلیم المعتلم کاسلسلہ جاری ہے۔ جنوں میں اس کاعشر عشیر بھی متوقع نہیں ہے۔ ﴿ ا ﴾ و هو الموفق

#### <u>اینے او ہر بری ہونے کا دعویٰ</u>

سوال :ایک شخص نے بیدعوی کیا ہے کہ میرے اوپر پری ہے اور بیہ مجھے غیب کی باتیں بتاتی ہے تو ان غیب کی باتوں پریفین رکھنا کیسا ہے؟ بینو او تو جو و ا

المستفتى: الحاج نياز ولى خان شالى وزيرستان حسن خيل ..... ٢ ررمضان ١٣٠٥ هـ

الجواب :يكهانت - الريقين كرناكفر - (٢) الموفق

## يأ جوج وماً جوج كونسى مخلوق ہيں

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یا جوج وماً جوج جن مخلوق ہے یا برزخی ۔اس کی وضاحت فرما کیں؟ بینوا و تو جروا

المستقتی جحدا برا بیم راولپنڈی ۱۹۷۰ ستمبر ۱۹۷۹ء

المبواب : يقوم نه جن ہے۔اور نه برزخی بلکہ انسی ہیں۔ یافث کی اولا دہیں۔اوروفت فساد سے خروج کے بل ان کالعین کرنا کہ پیا جوج اور ما جوج ہے قیاس بے کل ہے۔و ھو الموفق

#### <u>جنات کابدن میں داخل ہوتا اور اس کاعلاج بذر بعہ رقیات کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا جنات لوگوں پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ بعض عامل حضرات اس کاعلاج بھی بذریعہ تعویذات ورقیات کرتے ہیں۔ کیا ہے بچے ہے؟ المستفتی: سیدعنایت الرحمٰن قند ہارو کلے جا رسدہ ۱۹۹۰،۲۷،۱۹۹

﴿ ا ﴾ (والتفصيل في اكام المرجان في احكام الجان في باب بيان وعظ الجن للانس وفي باب بيان تحمل الجن العلم عند الانس وافتوا هم للانس ،ص ١ ٨)

﴿٢﴾ قال ابن نجيم وباتيان الكاهن وتصديقيه وبقوله انا اعلم المسروقات وبقوله انا اخبر عن اخبار الجن اياي .(يكفر) (البحر الرائق ص ١٢٠ جلد٥ احكام المرتدين ) الجواب: حدیث البی داؤدشریف (رواه عن عبد الله بن عمرو) ﴿ اَ اورتعامل صالحین کے بنا پرتعویذ لکھنا جائز ہے، جبکہ ان میں کلمات شرکیہ نہ ہوں۔ ﴿ ٢﴾ البتہ تمائم تعویذات سے جدا چیز ہے۔ کے مافی شرح ابنی داؤد ، اور قرآن وحدیث سے جن داخل ہونا ثابت ہے۔ ﴿ ٣﴾ اوراس کے رفع کیلئے رقیات پڑھنا بھی ثابت اور مباح ہے۔ فقط

## شیطان کو ہارش برسانے کا اختیار نہیں ہے

سوال: یہاں ہمارے ہاں ایک آ دمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے شیطان کو بارش برسانے کا اختیار دے رکھا ہے کیا سے کے اللہ تبارک وتعالیٰ نے شیطان کو بارش برسانے کا اختیار دے رکھا ہے کیا میں جے کیا شیطان بادل پر چڑھ کر بارش برساسکتا ہے؟

المستفتی: ۔۔۔۔۔۔نامعلوم

البعد وجال کواستدراجا کیجھاختیار دیا جائے گا۔ ﴿ ﴾ ﴾ اور کتب وعظ میں مسطور ہے کہ فرعون کے زمانہ میں شیاطین نے ببیثا ہی بارش برسائی تھی۔ فقط ﴿ ا ﴾ رابو داؤ د شریف صے ۱۸۷ جلد ۲ کتاب الطب)

﴿ ٢﴾ عن عوف بن مالك الاشجعي .....فقال اعرضوا على رقاكم لاباس بالرقى مالم يكن فيه شرك . رواه مسلم (مشكواة المصابيح ص ٣٨٨ جلد ٢ كتاب الطب والرقى)

وسم المسلم المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم على الله تعالى الذين يأكلون الربالا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال عبد الله احمد بن حنبل قلت لابي سعن ابن عباس ان امراً قرحاء ت بابن لها الى النبي النبي النبي المسلم فقالت يا رسول الله المسلم ان ابني به جنون وانه يأخذه عند غدائنا و عشائنا فمسح رسول الله المسلم و دعاله فتفتفه فخرج من جوفه مثل الجروالا سود فسعى الخر.

(اكام المرجان ص٤٠١ باب دخول الجن في بدن المصروع)

﴿ ﴾ عن النواس بن سمعان رضى الله عنه . . . فياتي على القوم فيد عوهم فيؤ منون به فيا مرالسماء فتمطر والارض فتنبت الخ ( مشكواة المصابيح ص ٣٤٣ جلد ٢ باب ذكر الدجال )





# كتاب السير والمناقب

#### مِلْمِلْلَهِ با ب ما يتعلق با لنبي عَلَّاسِيمَ با ب

## حضویقائیے کے والدین کی کفراورا یمان میں تو قف راجے ہے

الجواب: اختلف الروايات فيه في بعضها موتهما على الكفر وفي بعضها انهما اسلما بعد الاحياء ثم ماتا فالراجح التوقف فيه لا نه ليس من ضروريات الدين ولا يسئل عنه في القبر ولا في المحشر في الهوهو الموفق

# "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله"ك يرض كاكياهم ب؟

سوال: حضوتاً في باي طريقه درودوسلام پرهنا' الصلاة و السلام عليك يا رسول الله"

#### جائزہان؟

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين واحياء الابوين بعد موتهما لا ينافي كون النكاح كان في زمن الكفر ولا ينافي ايضا ماقاله الامام في الفقه الاكبر من ان والليه عَلَيْتُ ماتا على الكفر ولا مافي صحيح مسلم استأ ذنت ربى ان استغفر لامي فلم يأذن لي وما فيه ايضا ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي قال في النار فلما قفا دَعاه فقال ان ابي واباك في النار لا مكان ان يكون الاحياء بعد ذلك لانه كان في حجة الوداع وكون الايمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير المحصوصية التي اكرم الله بها نبيه النابية واما الاستدلال على نجاتهما بانهما ماتا في زمن الفترة فهو مبنى على اصول الاشاعرة ان من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجيا اما الماتريدية فان مات قبل مضى مدة يمكنه فيها التامل ولم يعتقد ايمانا ولا كفراً فلا عقاب عليه بخلاف ماذا اعتقد كفراً اومات بعد المدة غير معتقد شيئا نعم البخاريون .... وبالجمله كما قال بعض المحققين انه لا ينبغى ذكره هذه المسئلة الامع مزيد الادب وليست من المسائل التي يضر جهلها اويسئل عنها في القبر اوفي الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها الا بغير اولي واسلم . (ردالمحار هامش المرالمخار ص ١٩ ٢ جلد ٢ باب نكاح الكافر)

المستفتى: اصغرعلى متعلم دارالعلوم حقانيها كوڙه ختك .....۸۱ركتو بر١٩٨٣ء

الجواب: درودشریف پڑھنابذات خودایک عظیم عبادت ہے لیکن چونکہ بید درودشریف بریلویوں اور اللہ عبارت ہے لیکن چونکہ بید درودشریف بریلویوں اور اللہ عبار ہے، لہذاصب حیاح المعلقیدہ آ دمیوں کیلئے بھی بدطنی کے وقت (اتہام کے وقت )اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ الله و هو الموفق

#### م صلاللہ محمطیط کے اولین وآخرین ہونے کا مطلب

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضوط الین وآخرین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضوط الین وآخرین ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اولین نہیں ہے۔ صرف آخرین ہیں ۔ توضیح مطلب کی وضاحت کی جائے ، مہر بانی ہوگ ۔ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اولین نہیں ہے۔ صرف آخرین ہیں ۔ توضیح مطلب کی وضاحت کی جائے ، مہر بانی ہوگ ۔ المستفتی : محمسلم ہنگوضلع کو ہائے

الجواب: پینمبروالیہ کی روح مبارک تمام ارواح ہے اول پیدا کی گئی ہے۔ اور جسداطہر تمام انبیاء کے بعد اور جسداطہر تمام انبیاء کے بعد اور سب کے آخر میں پیدا کیا گیا ہے۔ بیمعنی ہے اولین وآخرین کا ﴿٢﴾ نه که لیسس قبله شئی و لیس بعدہ شئ، جو کہ صفت خداوندی ہے۔ و هو الموفق

# رسول التعلیقی کے باپ دادا کے ایمان وعدم ایمان میں تو قف کرنا جا میئے

سوال: ہمارے خاندان کے پچھشیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول بھٹی ہے باپ دا دامیں ہے کوئی کافرنہیں تھا۔اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے کافر ہونے سے بھی وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آذران کا چیاتھا۔مسئلہ کی وضاحت فرما کیں۔

المستفتى :محدا كبردُ بره غازى خان ..... ٢٢ ررمضان ١٣٠٥ ھ

الجواب: قرآن سے صاف معلوم ہے کہ آ ذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاباپ ہے اور کافر گزرا ہے۔

﴿٢﴾عن ابي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وادم بين الروح والجسد رواه الترمذي ،وعن العرباض بن سارية عن رسول الله عَلَيْكُ انه قال انى عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته الخ.(مشكواة المصابيح ص١٣٥ جلد٢ باب فضائل سيد المرسلين) اوربعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آفر چیا ہے ، کیکن تاریخی بلاسندروایات کی وجہ ہے قرآن کی تصریح کوترک کرنا نہ تقاضائے علم ہے ، اور نہ تقاضائے عقل ، اور پینم سوالی کے والدین کے متعلق کفراوراسلام کے دونوں قسم کی روایات مروی ہیں۔ النقسم الاول ظاهر مروی و الاسلام بعد الاحیاء مروی فی الطبرانی. ﴿ الله لله التها التها علیہ کہان کے متعلق توقف کیا جائے کما صرح ہے ملامہ شامی۔ ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق

## حضورها فينه بذات خود بشراور باعتبار مدايت نوراور رہنما ہے

الجواب : الله تعالى نقرآن مجيد من بغيم والله كوبشر محكى كبائب. حيث قال قل انما انا بشو مشلكم (كهف )سبحان ربى هل كنت الا بشواً رسولا. ﴿٣﴾ (سورة الاسراء) اورنور محى كبائب مشلكم (كهف )سبحان ربى هل كنت الا بشواً رسولا، ﴿٣﴾ حقيقت بيت كه يغيم والله عنور و كتاب مبين . (مانده) ﴿ ٢﴾ حقيقت بيت كه يغيم والله عنور و كتاب مبين . (مانده) ﴿ ٢﴾ حقيقت بيت كه يغيم والله عنه بذات خود بشراورانسان بين اور باعتبار بدايت اور نبوت كنوراور ربنما بين . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين الاترى ان نبينا سُنِيَّ قد اكرمه الله تعالى بحياة ابويه له حتى امنابه كمافي حديث صححه القرطبي و ابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما فانتفعا بالايمان بعد الموت على خلاف القاعدة اكراماً لنبيه سُنِيُّ كما احيا قتيل بني اسرائيل ليخبر بقاتله ....وما قيل ان قوله تعالى و لا تسئل عن اصحاب المجميم نزل فيهما لم يصح و خبر مسلم ابي و ابوك في الناز كان قبل علمه .

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ اسم جلد مطلب في احياء ابوى النبي النبي الموتد)

﴿٢﴾قال ابن عابدين وبالجمله كما قال بعض المحققين انه لاينبغي ذكرهذه المسئلة الامع مزيد الادب وليست من المسائل التي يضر جهلها اويسئل عنها في القبر اوفي الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها الابخير اولي واسلم .(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٩ ٣ جلد٢ باب نكاح الكافر)

والمحال العلامه آلوسي ، وقرأ ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربى اى قال النبى النه هل كنت الا بشراً رسولا. كساتر الرسل عليهم السلام و كانوا لا يأتون قومهم الابما يظهره الله تعالى على ايديهم حسبما تقتضيه الحكمة من غير تفويض اليهم فيه ولا تحكم منهم عليه سبحانه و "بشراً خبر كان و "رسولاً صفته وهو معتمدالكلام وكرنه بشراً تو طئة لذلك رداً لما انكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على ان الرسل عليهم السلام من قبل كانوا كذلك ولهذا قال الزمحشرى هل كنت الا رسولاً كساتر الرسل بشراً مثلهم . (روح المعانى ص ٢٣٢ جلد ٩ سورة الاسراء ص ٩٣) الزمحشرى هذا ذهب في العلامة آلوسي ،قد جاء كم من الله نور ،عظيم وهو نور الانوار والنبي المختار والى هذا ذهب قتاده واختاره الزجاج وقال ابو على الجبائي عنى بالنور القرآن لكشفه واظهاره طرق الهدى واليقين واقتصر على ذلك الزمخشرى ....... وقد جاء كم نور ويهديهم يرجع الى قوله عز شانه و كتاب مبين واقتصر على ذلك الزمخسري . (تفسير روح المعانى ص ٣٣ ا جلد ٢ سورة المائدة آيت : ١٥)

## <u> پنمبرعلیه السلام کی بشریت قر آن سے ثابت ہے</u>

سوال: رسول التُعلِينَةِ نور ہے یابشر،قرآنی آیات واحادیث ہے حوالے لکھے جائیں۔ المستفتی: سراج احمد پیرپیائی نوشہرہ ۱۹۷۳،۰۰۰ ۱۹۷۱،۹۷۱

المجواب: پغیرعلیه السلام نوربھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔قرآن کریم میں اس پرتصریح ہوئی ہے ﴿ ا ﴾ البتہ جوشی پغیرعلیه السلام کی بشریت ہے انکار کریں تو علامه آلوسی نے روح المعانی میں اس کے نفر کا فتو کا نقل کیا ہے۔ فلیو اجع المی تفسیر قوله تعالیٰ لقد من الله علی المؤمنین. ﴿ ٢ ﴾ نوث: چونکہ بیئوا می مسائل نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اس قد رتفصیل پراکتفاء کریں۔ فقط حضور حالیہ کی تاریخ ولا وت اور تاریخ وفات

المستفتى :مولوى عبدالرحيم جلبئي ضلع صوا بي مردان .....۲۳ ر۵را ۱۸۰ هـ ا

البجيواب بتحقیق کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ تاریخ ولا دت باسعادت ۸ررئیج الا ول اور تاریخ و فات

٢/رئيع الاول ہے۔ ﴿٣﴾ وهو الموفق

# حضورهایسته کے جا در کی مقداراوررنگ، بال مبارک اور آستین وقیص کی مقدار

**سوال**:(۱)حضوطالیه کاعام لباس بعنی جادر کی مقداراور رنگ کیا تھا۔(۲) بالوں کی مقدار کتنی تھی۔ (۳) آستین اور قبیص کی مقدار لکھئے ،تو بڑی مہر بانی ہوگی۔

المستفتی :شیرعلی خان کلی مروت .....۲۱رجون • ۱۹۷ء

المجواب: (۱) حادری طول جارشری گزاور عرض دُ هائی شری گزیاد وگزایک بالشت اوراس کارنگ سبزتها۔
﴿ الله وزد قانی ص ۲۹ جلد ۵) ۔ (۲) جج کے ماسوائے بال رکھتے تھے۔ السی انسط افنیه ،المی شحمتی
الافنیس ،المی المسنکبیس ،المی مافوق المنکبیس فی اوقات مختلفة ،فلیر اجع الی الشمائل و
غیر ها. ﴿ ٢﴾ (٣) آسین بہت طویل اور بہت فراخ نہ تھے۔ رسفین تک لمج تھے۔ ﴿ ٣﴾ اور قیص تعبین سے
اوپرتک ہوئی تھی۔ اور غالبا انساف الساقین تک ہوتی تھی۔ ﴿ ٣﴾ ﴿ زدرقانی ص ۵ جلد ۵ ) و هو الموفق

نماز جمعه وخطبه اذان کی ابتداءاور حضوعات کے والدہ ماجدہ اور والد کی تاریخ وفات ومواضع وفات

سوال: (۱)رسول التعلیق نے سب سے پہلے خطبہ جمعہ کب (کس تاریخ کو) اور کہاں (کس مجد میں)
فرمایا۔ (۲)سب سے پہلے جمعہ کی نماز کب (تاریخ) اور کس مسجد میں پڑھی گئی۔ (۳) نماز سے قبل اذان کارواج کس
تاریخ سے ہواسب سے پہلی اذان کس نے کوئی مسجد میں دی۔ (۴) آپ ایسی کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک کس مقام
﴿ ا ﴾ عن رمثة قبال رأیت النبی سیسی وعلیه ہودان اختصران . (شمائل ترمذی ص ۲ جلد ۲ باب ماجاء فی
لباس دسول الله منظینی )

٢ عن انس بن مالك قال كان شعر رسول الله عَنْ الى نصف اذنيه.

عن قتاده قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله مَنْ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة اذنيه. عن عائشة كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة . (شمائل ترمذى ص٣٠٣ جلد٢ باب ما جاء شعر رسول الله مَنْ أَنْ مُ عن السماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله مَنْ الله

﴿ ﴾ عن ابنى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه لا جناح عليمه فيمما بينمه وبين الكعبين وما اسفل من ذلك ففى النار الخ،رواه ابوداؤد وابن ماجه . (مشكواة المصابيح ص٣٤٣ جلد٢ كتاب اللباس ) المبعد السند السند السند السند السند السند المستورة المس

(۳) بذل اور فنخ الباری میں لکھا ہے کہ بچنے قول میہ ہے کہ اذان مدینہ میں ہجرت کے بعد ملیہ ھیں مقرر ہوئی جس وقت کہ مجد بنائی گئی۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پڑھی مسجد سے خارج حصہ میں ۔

(هنكذا في الروايات الحديثية). ﴿ ا ﴾

( س ) والدہ صاحبہ کا مزار مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں ہے اور ان کی وفات ہجرت سے سینمالیس ( سے ) سال پہلے ہوئی۔(البدایة و النهایة ص ۲۷۹ جلد۲ )

(۵) شام سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ میں وفات ہوئے۔اور دارالنا بغد میں فن ہوئے۔ہجرت سے تربین (۵۳) سال پیلے۔(البدایة و النهایة ص ۲۳ جلد ۲)و هو الموفق

اجداد نج الله كالمام كاحكم الله عليه كهني والے امام كاحكم

سوال بحتر مالمقام جناب مفتى صاحب وارالعلوم تقانيا كور وخنك الحرض يه به كرنشة جعدكو بهار بيش امام صاحب في وعظ كے دوران حضورا كرميا الله كام كيا تهر محمد الله عليه كها كرتے تھے۔ مزيد يہ بھى كہدر ب تھ كه ہاشم كى پشت سے تلبيه كى آ واز آ ربى تھى ـ ميں في امام صاحب كوعبدالعطلب كے مام كيساتھ رحمة الله عليه پرخت سے منع كيا ۔ اور دوسرى بات كے متعلق بھى توجه دلائى كه يه دونوں باتيں في ميساتھ رحمة الله عليه پرخت سے منع كيا ۔ اور دوسرى بات كے متعلق بھى توجه دلائى كه يه دونوں باتيں في ابن عصر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلوة وليس ينادم بها احد فتكلموا يو ما في ذلك فقال بعضهم اتبخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عصر اولا تبعشون رجلا يسادى بالصلوة فقال رسول الله سين يا بلال قم فناد بالصلوة . متفق عليه دمشكواة المصابيح ص ١٣ جلد ا باب الاذان الفصل الثالث)

صیح نہیں ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ باتیں تو ارت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور صیح ہیں اس سلسلے میں میں نے مولا نامحہ یوسف بنوری صاحب مفتی محر شفیع صاحب کورنگی اوراخت ام الحق تھا نوی صاحب سے رجوع کیا۔ جس میں مولا نامحہ یوسف بنوری صاحب نیوٹاؤن کا جواب موصول ہوا۔ انہوں نے دونوں باتوں کوغلط قرار دیا ہے۔ میں مولا نامحہ یوسف بنوری صاحب کودکھایا۔ لیکن امام صاحب نے نہیں مانا تو اس صورت میں واقعی اگر دونوں باتیں غلط ہوں تو اس امام کے بیچھے اقتداء کرنا کیسا ہے؟ اور ان باتوں کا کیا ہے گا. بینو اتو جروا المستفتی : غلام حسین گل احمد شیکٹائل ملز لانڈھی کراجی نمبر ۲۲۔ ۵۰۰۔ ۵۰۰۔ ۵۰۰۔ ۱

الجواب الوطالب کواسلام کی طرف بلایا تواس نے کہا ہو علی ملۃ عبد المطلب اور پیغیبرعلیہ السلام نے اس کی تر دیزئیں کی تواس سے کی طرف بلایا تواس نے کہا ہو علی ملۃ عبد المطلب اور پیغیبرعلیہ السلام نے اس کی تر دیزئیں کی تواس سے معلوم ہوا کہ عبد المطلب اسلام پر نہیں گزرا ہے لیکن بعض ضعیف اقوال میں آیا ہے کہ پیغیبرعلیہ السلام کے تمام آباء واجدادتو حید پر گزرے ہیں اوراس کو ابو حیان وغیرہ نے مردود کہا ہے۔ (فیلیس اجعالیہ السی فتح المسله میں ساک ساجہ لہذا عبد المطلب کا تھم دیگران اموات کا ہوگا جو کہ زمانہ فتریت میں مربیکے ہیں۔ یعنی ان کا جہنمی ہونا یا میدان محشر میں ان سے امتحان لینا۔ لہذا ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہنا چاہئے اورا گرکوئی کہنو قول ضعیف کے قبل الموقی معیف کے قبل الموقی

## اجداد نبی ایسته کے ساتھ رحمة الله علیه کہنا

سوال : بعض نوگ رسول التُعلَيْقَة كِ بعض اجداد مثلاً عبدالمطلب اورالياس كے ساتھ رحمة الله عليه مير اور حواله سيرة المجليه مدارج النبوة للشيخ عبد المحقاور هامش سيرة المجلية جوكه سيد احمد الزيني نے كيا۔ ہے كاحواله دية بيں ۔ اور كہتے بيں كه بميں زمانه حال بيں ايسے حوالوں برعمل كرنا چاہئے تو كيا حضوطات كيا ہے اجداد كے ساتھ رحمة الله عليه كہنا جائز ہے؟ بينوا و تو جو و المستقتى : گوہر حسين سيروائزرگل احمد ثيك شائل ملزلاندهى كرا چى نبر ۲۲ .... كيم رذى الحجه ۱۳۷۹ ه

الجواب العلم مسلم المسلم المس

## نزول عیساختم نبوت محمطالیقه کی منافی نہیں ہے

الحجواب: (الف) قرآن مجيد ميل حضرت عيلى عليه السلام كنزول كطرف وان مسن اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته. ﴿ ا ﴾ اوريكلم الناس في المهد و كهلا. ﴿ ٢ ﴾ الآية ميل اثماره كيا الكتاب الاليؤمنن به قبل موته. ﴿ ا ﴾ اوريكلم الناس في المهد و كهلا. ﴿ ٢ ﴾ الآية ميل اثماره كيا كيا به اوراحاد يثم متواتره ميل الله كنزول كوصر يحل طور يرقرك كيا كيا به مثمثيل كور وايت ايك روايت كل به عنه و الذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً وعدلاً. المحديث رواه الشيخان وابو داؤذ وابن ماجه واحمد في مسنده وفي رواية البيهقي من المساء وفي رواية احمد ينزل الروحاء فيحج منها او يعتمر او يجمعهما وبمعناه الحرجه الحاكم وزاد يقول ابو هويره اي بني احي ان رأيتموه فقولوا ابو هويرة يقوء ك السلام. وفي رواية نعيم بن حماد يتزوج. ﴿ ٣ ﴾

نوث: اگرتمام روایات کوبالاستیعاب معلوم کرناچا ہے ہوتو حضرت شاہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللّٰد کامؤ لفہ 'التصریح بما تو اتو فی نزول المسیع'' کامطالعہ کریں۔

(ب) اعادیث سیحہ سے ثابت ہے کہ اس کو وحی کی جائے گی۔ ﴿ ﴾ اور نبوت نعمت وہبی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے استخاب سے دیا جاتا ہے لہذا نبی سے نبوت بھی نہیں چھینی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضور اکر مسالیقہ کے ختم نبوت سے منافی نہیں۔ کیونکہ خسات م النبیین کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پیغمبر علیہ السلام سے پہلے دی گئی ہے۔ (عالم اجساد میں ) ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں۔ کہ اس کے بعد نبی نازل نہ ہوگا بیشک اعادیث سے بیٹا بت ہے کہ میسیٰ علیہ السلام کا چونکہ آخری زمانہ میں نزول ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے آخری شریعت کا یابند رہے گا۔ ﴿ ۵ ﴾ اس کی تجد یہ اور احیاء

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ب: ١ سورة النساء ركوع: ٢ آيت: ١٥٩)

<sup>(</sup>۲) (پ: ۳ سورة ال عمران ركوع: ۱۳ آيت: ۲۹)

<sup>﴿</sup>٣﴾ (مشكواة المصابيح ص ٩ ٢ جلد ٢ باب نزول عيسى عليه السلام)

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله الناسسة الدجال ... اذا او حي الله الى عيسى انى قد اخر حت عبادالى لايدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الصور الخ

<sup>(</sup>مشكواة المصابيح ص ٢٤٣ جلد ٢ باب العلامات بين يدى الساعة)

<sup>﴿</sup>۵﴾عن جابر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مسمد فقال رسول الله ﷺ والذي نفس محمد بيده لو بدالكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولوكان حياً وادرك نبوتي لا تبعنے رواه الدارمي . (مشكواة المصابيح ص٣٢ جلد ا باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

کریگا۔اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ ایک ضلع کاڈپٹی کمشنر دوسر سے ضلع کو در کارسر کارچلا جائے۔تواگر چہ بیڈپٹی کمشنرا پنے عبد سے معزول نہیں ،وا ہے۔لیکن سرکاری کام کے ماسوا دوسر سےڈپٹی کمشنر کے نافذ شدہ احکام کا پابند ہوگا۔فقط مسول اللہ حالیات کی نبوت برعقلی و لاکل مسلم کے ماسوا مسول اللہ حالیات کی نبوت برعقلی و لاکل

المستفتى :محدزیب خان پائمال بنگرام ہزارہ.....۱۹۲۹ءر۵ر۸

الجواب (۱) پیغمبرعلیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور دعویٰ کے اثبات کیلئے مججزات ظاہر کئے سے ۔ پس اس دلیل اور بر ہان قائم کرنے کے بعداس کے صدق میں کسی شبہہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ کیونکہ کا ذب مدعی نبوت کے ہاتھ ہے۔ پس اس دعجزات اور خوارق ظاہر نہیں ہوسکتے ہیں۔

(٢) پیغمبرعلیهالسلام کے نبوت کی پیشنگوئی کتب سابقد میں کی گئی تھی۔

(۳) پیفمبرعلیہ السلام نے بعض گذشتہ اور آئندہ امور کے متعلق جو خبری دی ہیں وہ بالکل درست ظاہر ہوئی ہیں۔
(۳) آپ اللہ نے جو تعلیم عقائد ، معاملات اور اخلاق وغیرہ کے متعلق دی ہے وہ ہروقت مفیداور کامیاب رہے ہیں۔
(۵) دعویٰ نبوت سے سابق ان کے صدق وامانت میں کسی کوشک نہیں تھا اور اس سے پہلے نہ آپ نے اہل افتد ار
سے تعلقات قائم کئے ۔ اور نہ عوام سے کوئی رابطہ قائم کیا۔ بلکہ اچا تک تمام قوم اور ماحول کے جذبات سے مخالف امور کی طرف دعوت دی جس میں نہ مال کی امید تھی ۔ اور نہ جاہ کی بلکہ موت اور تکالیف کا شدید ترین خطرہ تھا۔ تو عادة کا فراس اور اہل اللہ کا شدید ترین خطرہ تھا۔ تو عادة کا فراس اور اہل اللہ کا شدوہ ہے۔

(۱) امریکہ کے اہل کتاب جس دلیل ہے حضرت موٹی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت کرتے ہیں۔ ان دلائل ہے بعینہا ہم خاتم النبین علیہ کی نبوت ثابت کرتے ہیں۔

(ے)ان کے صحبت یافتہ لوگوں کا کمال اخلاق اور اخلاص اور للہیت دلیل ہےاس کے کمال کی جو کہ سلم عندالمخلوق بھی

ہے۔اور وہ کسی کے شاگر دنہیں تھے تو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ پینمبر ہیں اور آپ کا معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ (۸) آپ کے تعلیم سے ایک جنگلی قوم مہذب، بااخلاق اور رہنما بن گئی۔

(٩) جھوٹے کا ایسا کا میاب نتیجہ ٹکلنا عادۃ ممتنع ہے۔

(۱۰) اتنا كامل اخلاص بلهيت اورشفقت بغيرذ اتى اغراض كے پينمبرعليه السلام ہى كاشيوه ب-و هو الموفق

### فضلات النبي النبي الكلي بين

سوال بحترم جناب حضرت مفتی محد فریدصاحب بارک الله فی عمرک! دارالعلوم کراجی ہے مولوی محمد عاشق الٰہی صاحب مد ظلہ نے خط بھیجا ہے کہ فضلات النبی الفیلی کے بارے میں ہماری دانستگی میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ حنفیہ اورشا فعیہ کے نز دیک حضورا کرم بیلی ہے بول و براز اور ہرطرح کے فضلات یاک تنے۔ جب یاک ہونا مان لیا گیا تو یہنے سے کوئی حرج لا زمنہیں آتا۔ صحابہ نے فرط محبت میں آپ کے فضالات میں سے جوکوئی چیزیی لی۔ توان میں ہے کوئی یات قابل مواخذہ تہیں۔ (بسحبوالیہ خیصیائیص کبری ص۲۸، اے جلد اشامی ۲۱۲ جلد ا ) کیکن شفی نہیں ہوتی کیونکہ کسی شے کی طہارت اصل ہے یا نجاست اصل ہے ؟ اور حنفیہ وشا فعیہ طہارت پر متفق ہیں ۔ پھر لکھتے ہیں کہ فرط محبت ہے بی لی ۔ تو اس ہے اصل نجاست ٹابت ہوئی کہ بول و براز ہیں اصل نجاست ہے۔تمام مؤمنین کو حکم ہے کہ بول ویرازنجس ہے نیز خروج بول و براز سے وضو، ٹوٹ جاتا ہے۔ نیز حضوطاليله بول وبراز كے بعد وضوء فرماتے تھے عن عائشة رضى الله عنها كه ميں حضوطاليه كيڑوں ہے منى دھوتی تھی ( بخاری ) تو معلوم ہوا کہ خروج نجاست ہے وضوءٹو ٹ جا تا ہے ۔تو بول و براز اگرنجس نہ ہوتو وضو ،کس طرح تُوث كيا كيونكه،مايكون حدثايكون نجسا وما يكون نجسا يكون حدثا. اصل عرض سیہ ہے کہ میں نے جوعبارت شیم الحبیب سے "روی اند اذا تغوط سے شروع کرے آخرتک لکھی ہے کے اختیاری سے قطع کی روشنی میں اصل مسئلہ واضح ہو جائے ،جس میں کسی کا ذاتی یا مخصوص فعل یا فرط محبت یا بے اختیاری سے قطع نظر ہو۔مثلا سایئہ رسول الٹھانچین کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ سایئہ رسول الٹھانچینی نہ تھا۔ لیکن مفتی محمد تقیع صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں سارے روایات کوغلط قرار دیکر ٹابت فرمایاے کے سی معتبر روایت میں ہے نہیں ہے کہ حضور تالیقیہ کاسا بینہ تھا تو اگر حیج معتبر روایات سے مضامین مندرجہ بالا ثابت ہوجا ئیں اگر چہ خصوصیت النبی ایسی ہو۔ تو ہم مان لینگے۔ تا کہ نصاری کی طرح افراط اور یہود کی طرح تفریط لا زم نہ ہو۔ فقط والسلام المستقتی :محمر جلال الحق ابازی

الجواب بحتر مالمقام دامت بركاتكم إاللام على كابعدواضح رب كد چوتكدآ پ كتمام مائل على اورتفصيل طلب بين اوران ايام بين تدريس فرصت مانا مشكل بوتا ب للإذا مخصر طور سه اول الذكر مسئله في متعلق بحيك كم الله بين الم ين تدريس فرصت مانا مشكل بوتا ب للإذا محقول المسئل مسئله في المحديث الصحيح انه عليه السلام كان طيباً (خوشبو و باك) وظاهره يعم الفضلات و لان المنبي المسئل على من شرب بوله و دمه و التقرير دليل المشروعية و لا بعد فيه على من المناسب في المحديث المسك و الحرير و العنبر فانها من الفضلات نعم يرد عليه انه عليه السلام كيف احتاج الى غسل المنى و الاستنجاء اللهم الا ان يقال انه عليه الصلاة و السلام كان يجرى على فضلاته احكام فضلات الامة تعليما لهم عليه الحكام فضلات الامة تعليما لهم عليه الحكام النجاسة تعليما للاحكام ها بحيث يراه الراوى مما يخل بالمروة و لذا يغسل المنى عند منى قال بطهارة من الامة وهذا مما استفدت من بعض المشائخ قدس سره. وهو الموفق منى وضر وضر رسول افضل بي باخانه كعداور جبرائيل المين كامتشكل بهونا

سوال: کیافرمات ہیں منتیان شرع اس مسلم کے بارے ہیں کہ کیا حضو تعلیق کی روضہ انور کی جگہ بیت اللہ شریف سے زیادہ افضل ہے ؟ اور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضو تعلیق پر وحی لاتے وفت بھی ﴿ ا ﴾ قال العلامہ ابن عابدین الشامی صحح بعض ائمۃ الشافعیة طهارة بوله ﷺ و سائر فضلاته و به قال ابو حنیفۃ کے مانقله فی المواهب اللہ نیه عن شرح البخاری للعینی و صرح به البیری فی شرح الاشباه و قال الحافظ ابن حجر تظافرت الادلة علی ذلک و عد الائمة ذلک من خصائصه ﷺ و نقل بعضهم عن شرح المشکاۃ لملا علی قاری انه قال اختارہ کئیر من اصحابنا و اطال فی تحقیقه فی شرحه علی الشمان فی باب ما جاء فی تعطرہ علیه الصلاة والسلام . ( رد المحتار ص ۲۳۳ جلد ا مطلب فی طهارة بوله ﷺ باب الانجاس)

حضرت عا کشدرضی الله عنها کی شکل میں بھی آئے ہیں یا نہ؟ المستفتی :گل شیر خان حقائی جمرود خیبرائیجنسی ۔۔۔۔ ۱۹۸۸ء ر۳ر۳۲

الجواب (١) ابن تيميه وغيره علما ،فرمات بين كه اول الذكر افضل ب-و المسجود هو الله

دون الكعبه والتوجه اليها لا يقتضي الافضلية فافهم . ﴿ ا ﴾ (٢) معاذ الله . وهو الموفق

حضورهافي كاقضائے حاجت كے وقت ديكھا جانا

**سوال**: ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ حضور طالبتہ کو قضائے حاجت کے وقت کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ بیہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ بینواوتو جروا

المستفتى: اباليان جامع مسجد شيرينگل دير.... ١٩٧٥ ءراار ٩

الجواب: هذا مخالف من حديث ابن عمر انه ارتقى على البيت فرئ النبي عَلَيْهُ

يقضى حاجته. ﴿٢﴾ والحديث مشهور. وهو الموفق

حضورة ليسلة كاغسل وجنازه اورتفسير بيضاوي مين غاية كامطلب

سوال: (۱)رسول کریم ایستان کی دفات کے بعد آپ آن گوسل کس نے دیا تھا۔ (۲) نماز جناز ہ کس نے ادا کیا تھا۔ (۳) تفسیر بیضاوی کے عبارت کی تشریح میں غایبة لکھا ہے۔ اس کی کیا مقدار ہے؟ المستقتی مجمود الظفر مردان .....۱۲۰۰۰د ی القعدہ ۱۳۹۷ھ

الجواب: (١) عافظ ابن كثير نالبدايه والنهايه ص ٢٦٠ جلده ١ مام احمد بن عنبل سے

﴿ ا ﴾ يدل عليه حديث ابن عمر انه نظر يوما الى الكعبة فقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك والمومن اعظم حرمة عند الله تعالى منك اخرجه التر مذى وحسنه صفحه ٢٣ ج٣ ورواه ابن ما جه مرفوعا عن ابن عمر ولفظه قال رأيت رسول الله صلى الله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما اطيبك واطيب ريحك واعظم حرمتك والذى نفس محمد بيده لحرمة المومن اعظم عند الله حرمة منك الخصفحه ٢٩٠ (بوادر النوادر ص٥٠٥) ففس محمد بيده لحرمة المومن اعظم عند الله حرمة منك الخصفحه ٢٩٠ (بوادر النوادر ص٥٠٥) الخصفحه به ٢٩٠ (بوادر النوادر ص٥٠٥) الكعبة هذا حديث حسن صحيح (ترمذى ص٣ جلد الواب الطهارة باب ماجاء من الرخصة في ذلك)

روایت کی ہے کیٹسل حضرت علی رضی اللہ عند نے دیا تھا۔اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تقلیب کرتے تھے اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صالح رضی اللہ عنہ یانی ڈالتے تھے۔﴿ ا﴾

" (٢) ابن كثيرص ٢٦٥ جلد ٥ نے لكھا ہے كه آپ خالية كاجناز ومنفر و برڑھا گيا تھا۔ ﴿٢﴾

(m)غاية كامعيارتسلطنيبي كالعقادب وهو الموفق

روضه رسول التعليقية خلاف شريعت نهيس ہے

سوال: ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ آلیائی کاروضہ مبار کہ غلط اور خلاف شریعت بنایا گیاہے کیونکہ قبروں پر آبادی ممنوع ہے تو ایسے خص کے قول کے بارے میں کیا تھم ہے۔ بینو ۱ تو جو و ا المستفتی: عاجی میر جمال نقشبندی خٹمی شریف ۔۔۔ کرزی قعدہ ۱۳۹۵ھ

الجواب: لا يخفى ان النبى النبى عن البناء على القبور كما رواه مسلم ﴿ الله عَيْره وقال ابوبكر الصديق رضى الله عنه سمعت رسول الله النبية قال ما قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يحب ان يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه رواه الترمذى . ﴿ م ﴾ ولا ريب في ان النبى علي النبى علي الموضع في البيت والبناء فلا بد ان يكون قبره مخصوصامن سائر القبور ويكون البناء على قبره المسارك جائزاً ﴿ ٥ ﴾ ومن تمسك بالحديث المحرم ولم ينظر الى الحديث العارض فهو مسلم نجدى و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم . وهو الموفق

﴿ ا ﴾عن ابن عباس ...... فاسنده على الى صدره وعليه قميصه وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع على وكان اسامه بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء وجعل على يغسله ولم يرمن رسول الله سَنِيَّا شيئاً مما يرى من الميت الخ. (البداية والنهاية ص ٠٠٣ جلد٥ صفة غسله عليه السلام)

﴿٢﴾قال الحافظ عماد الدين ابن كثير ،وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادي لم يؤمهم احد عليه امر مجمع عليه لا خلاف فيه .(البداية والنهاية ص٥٥ ٣ جلد٥ كيفية الصلاة عليه ﷺ)

﴿٣﴾عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ ان ينجيصص القبروان يبني عليه وان يقعد عليه رواه مسلم. (مشكواة المصابيح ص١٣٨ جلد ا باب دفن الميت)

﴿ ﴾ (شمائل ترمذي ص٢٨ جلد٢ باب ماجاء في وفات رسول الله سَيَكُ )

﴿۵﴾ ہمارے کئے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ بعد فن کے خلفاء راشدین میں سے کسی نے اس بناء کے بقارِ نکیرنہیں فرمایا بلکہ ایک موقع پراستہ قاء کی ضرورشدیدہ سے صرف تفف میں ایک روشندان کھولا گیاتھا جس سے اس بنا کے بقاء کامشروع ہونا بھی معلوم ہوا۔اور میہ صحابہ کے وقت میں ہوا ہے ۔اورکسی صحابی نے نکیرنہیں فرمایا تو اس کے اذن پراجماع ہو گیا جو اسٹناء کیلئے حجت کافیہ ہے۔(از مرتب )

### حضورة في نور، بشراوررسول بين

**سوال:** حضورها يسي نور بين يابشر بين؟ تفصيلي جواب سے نوازيں۔

المستفتى :شوكت على صاحب مدرسة عليم القرآن مردان .....۵۱ررسيع الثاني ۲-۱۴۰ه

الجواب: رسول التعليق بشريهي بين اورنوريهي ، لقوله تعالى سبحان ربي هل كنت الا

بشراً رسولا ،الآيه ﴿ الاسراء)قل انما انا بشر مثلكم يوحلي الى ﴿ ٢ ﴾ (كهف) .قد جاء

كم من الله نور وكتاب مبين. (مائدة) ﴿ ٣﴾

پس ان میں ہے کسی ایک کا انکار کرنا ضروریات دین ہے انکاراور کفر ہے۔ البتہ تمام بشر ایک جیسے ہیں جیسا کہ عام پیخراور جواہرایک جیسے ہیں ہیں۔ ﴿ ٢ ﴾ اور رسول اللّٰعافیۃ نہ خدا ہے اور نہ ملک بلکہ تمام عالم کیلئے منور جیں اور ان کا تمام جسم بھی منور ہے۔ بہر حال ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ بیٹیم ہوائے کہ کوبشر اور رسول ما نیں ۔ مشر کین عرب ان کوبشر مانے تھے۔ مگر رسول نہیں مانے تھے۔ اور موجودہ زمانہ کے ملحدین ان کورسول مانے ہیں۔ مگر بشر نہیں مانے و ھو المعوفق

محمطالله کے نام مبارک کے ساتھ '' کا کھنے کا تھم

سوال: محملین کے اسم گرامی کے ساتھ'' یا ''کانشان لگانا کیا تھم رکھتا ہے نیز دوست محمد جو کسی

شخص کا نام ہو، کے ساتھ بھی محمد برزوں '' کالکھناضروری ہے یانہیں؟

المستفتى : فريدون صديقى خاوگز ئى دىر .....١٩٠٠ر ئىچ الأول٢٠٠٠١ ھ

الجواب : يغمرون كام كراته كمل جمله عليه السلام " "عليه الصلاة والسلام"

' علی '' لکھنا جا ہے ۔ صرف'' کا یا کا '' پراکتفاء کرنا جاہلانہ رسم ہے نیز دوست محمد رسول خدا کا نام نہیں ہے۔

اس كے ساتھ يہ جمله لكھنا بے جااقدام ہے۔و هو المو فق

﴿ ا ﴾ (پ: ۵ ا سورة بني اسرائيل ركوع: ١٠ آيت: ٩٣)

﴿ ٢﴾ ( پ : ١ ١ سورة كهف ركوع : ٣ آيت : ١١٠)

﴿ ١٥ : ١ سورة مائدة ركوع : ٤ آيت : ١٥ )

﴿ ٢ ﴾ محمد بشر لكن ليس كالبشر ... محمد ياقوتة والناس كالحجر

وقَالَ البوصيري: فمبلغ العلم فيه انه بشر .... وانه خير خلق الله كلهم

## ولادت رسول الصليقية خلاف عادت نهيس تقي

سوال: کیافرماتے ہیں علماء اہلسنت والجماعت کہ ولادت انبیاء کیہم السلام اور ولادت حضرت سیدنا محصیات میں علمام اور ولادت حضرت سیدنا محصیات معلم عام انسانوں کی طرح ہوئی ہے یا حضو تعلیم السلام کی ولادت بائیں کی طرح ہوئی ہے۔ بینوا و تو جروال

المستفتى: ضياءالرحمن شيد دنوشهره... ١٩٤٢ ءر١٥٠

الجبواب: واضح رہے کہ قاعدہ یہ ہمرایک لفظ ہے معنی متبادر مراد کیا جائے گاجب تک اس سے مانع ہیں جو خص بید عویٰ کرے کہ والا دت مانع موجود نہ ہو یہ حت مل النصوص علی ظو اہر ہا مالم یمنع مانع ہیں جو خص بید عویٰ کرے والا دت ہے معنی غیر متبادر مراد ہے ۔ تو اس کیلئے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث یا آثار وغیرہ سے دلیل پیش کرے صرف دعویٰ ناکافی ہے ۔ نیز کفر انکار ضروریات کو کہا جاتا ہے اور بیام (پیلی سے پیدا ہونا) ضروریات سے در کنار نظریات سے بھی نہیں ہے۔ البدایہ والنہ ایہ اور سیرت ابن ہشام وغیرہ سے بیدواضح ہے کہ یہ والا دت خلاف عادت نظریات سے بھی نہیں ہے۔ البدایہ والنہ ایہ اور احتیاط پر بینی ہو۔ وماخدہ قوله تعالیٰ خلق من ماء دافق یہ خوج نہیں الصلب و التوائب فافھم و تدبر و الاتکن ممن ینبع العجائب و الغرائب ۔ فقط من بین الصلب و التوائب فافھم و تدبر و الاتکن ممن ینبع العجائب و الغرائب ۔ فقط حی المجانب و الغرائب ۔ فقط

حضور مالله ازل سے خاتم الانبیاء ہیں

**سوال** :حضور طالبند کو کب ہے حسات م السندین تسلیم کیا جائے کیا قبل الولا دے بھی آپ خاتم الانبیاء تھے؟ وضاحت کی جائے مہر بانی ہوگی۔

المستفتى:مولا ناعبدالستارلا مورثاؤن شپ..... مَكِم رذى قعد ه٢٠٠٠ه

النجواب : چونکہ ختم کے متعلق بہت ہے آیات اورا حادیث وارد ہیں۔﴿ا﴾ اوران میں ہے سب سے اول کا تعین مشکل ہے۔لہٰذا ہم عقیدہ رکھیں گے کہ پنجمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اللّٰد تعالیٰ کے علم میں ازل سے خاتم الانبیاء ہیں اور اس کے متعلق اول وحی کی تاریخ نامعلوم ہے۔و ہو الموفق

(ا) قال الله تبارك و تعالى: وما كان محمد ابآ احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم اليين (سورة الاحزاب آيت: ٢٠) وعن ابي هريرة قال قال رسول الله عن مثلي و مثل الانبياء كمثل قصرا حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان و ختم بي الرسل و في رواية فانا اللبنة و انا خاتم النبيين . متفق عليه .
( مشكواة المصابيح ص ١ ١ ٥ جلد ٢ باب فضائل سيد المرسلين عليه المرسلين عليه من المناه عليه المرسلين عليه المرسلون المرسلون

### حضوروليسة ابتدائے امرے خاتم النبيين ہيں

سوال بختم النبوت کس وقت سے سلیم کیا جائے؟ حضو تعلیقی کے ولا دت مبارک سے خاتم النبیین سلیم کیا جائے۔ یا آیت ختم النبوت کے زول کے بعد ، یا حضو تعلیق کے وفات کے بعد سے ،مطلب بید کہ وحی کا درواز ہ کسی وقت سے بند سلیم کیا جائے۔ بینو او تو جروا

المستفتى : را ناعبدالستار ثا ؤن شپ لا جور ....۳ ررمضان ۲ ۱۳۰ه

الجواب: نبی علیہ السلام ابتدائے امرے خاتم النہین ہیں۔ ﴿ اَ ﴾ البتہ ختم النہوت کاظہوراس وقت ہوا، جبکہ اس کے متعلق وحی جلی یا وحی ففی نازل ہوئی۔ اور بہر حال خاتم النبوت کا نزول عیسی علیہ السلام اور اس کو وحی ہونے سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ و ہو الموفق

## حضورها في کے ختنہ میں اختلاف ہے

سوال: دریں جادوا شخاص اختلاف میکنند ۔ یکے میگوید که نبی علیه السلام ختنه شده ، و جانب مقابل گوید ، که قدرتی ختنه ہے باشد ، براه کرم تسلی بخش جواب روانه کدید ۔

المستفتى: نورمحمه تالا بمسجد بشاور ..... ٢٢ رربيج الثاني ٢٠٠٢ اھ

الجواب: اي ممله مخلف في است، رائح اين است كه مختون ما درزادنه بود كما في رد المحتار ص ٢٥٧ جلد ٥ وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا علي مختونا ولم يصح فيه شئ واطال الذهبي في رد قول الحاكم انه تواترت به الرواية وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من الحفاظ الاشبه بالصواب انه لم يولد مختونا. ﴿٢﴾ وهو الموفق

## اسم ذات اوراسم محمطالیته میں ہونٹوں کے بندہونے اور نہ ہونے کالطیفیہ

﴿ ا ﴾ عن العرباض بن سارية عن رسول الله عَلَيْكُ انه قال انى عند الله مكتوب خاتم النبيين و ان ا 'دم لمنجدل فى طينة الخ ( مشكواة المصابيح ص ١٣ ٥ باب فضائل سيد المرسلين ) ﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٣٠جلد٥ مسائل شتى كتاب الخنثي) سسوال: ہمارے مسجد کے امام نے ایک دفعہ تقریر کے دوران کہا'' اللّٰہ کے نام لینے ہے لب بندہیں ہوتے اور محمطیق کے نام ہے لب بندہ و جاتے ہیں اس نام میں کتنام ٹھاس ہے' یہ جملہ کہنا کس طرح ہے؟ المستفتی : حکیم سیداختر حسین صدر کیملپور

**الجواب**: اس ہے مقصدا سم محمدالیہ کی تعظیم ہے۔ نداسم اللّٰہ کی تحقیر ،لہٰذااس میں حرج نہیں ہے۔ فقط حضور علیت کے زمانے میں نفاق کا بایا جانا

سوال: کیاحضورعلیہالصلا ۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی نفاق پایاجا تاتھا۔اور کیاصحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین کی پاک ہستیوں پراس کی زرتو نہیں پڑتی ؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ عنہم الجمعین کی پاک ہستیوں پراس کی زرتو نہیں پڑتی ؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ المستفتی: ظاہر شاہ تخت بھائی مردان ۲۰۰۰ در جب۱۴۰۲ھ

الجواب: نفاق تا قرب قيامت (تاخروج دجال) پاياجائے گا۔البته اہل نفاق كے دام تذوير ميں اہل اخلاص كامبتلا ہونا كوئى امرمستبعد نہيں ہے۔ كما فى حادثة الافك۔﴿ا﴾و هو الموفق

كتاب "تحذير الناس" أور" البراهين القاطعه" كيعض عبارات براعتراض كاجواب

﴿ ا ﴾قال الحافظ ابن الكثير (ان الذين جاء وا بالافك عصبة منكم )اى جماعة منكم يعنى ماهو واحد ولا اثنان بل جمعاعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن ابى ابن سلول رأس المنافقين فانه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في اذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه اخرون منهم حتى نزل القرآن .(تفسير ابن كثير ص٣٥ جلد٣ سورة نور پاره:١٨)

الجواب: (۱) اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ حضور مطابقہ کو نبوت دینے کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں دیا جائے گا۔ پس اگر روئے زبین پراس زمانہ میں کوئی پنجمبر تھا۔ جبیبا کہ خضرعلیہ السلام اور یا اس زمانہ کے بعد کوئی پنجمبر تھا۔ جبیبا کہ خضرعلیہ السلام اور یا اس زمانہ کے بعد کوئی پنجمبر آجائے جبیبا کھیسی علیہ السلام۔ توبیخ تم نبوت سے معارض نہ ہوں گے۔

(٢) پنجمبرعليه الصلاة والسلام نعلم ضارغيرنا فع سے پناه مانگي ہے۔ ﴿ الله اورابياعلم شيطان كوحاصل ہے۔ وهو الموفق

كسى كے نام میں "محد" آنے كے وقت عليه السلام وغيره لكھنا

سوال: اگرکسی کانام محمد امیر ،محمد نذیریا محمد شریف ہو۔ تو تحریر کے وقت "صحصد" پر'' یا "' لکھنا چاہئے یانہیں نیز صرف'' یا "' لکھنے کاشریعت میں کیا تھم ہے؟ المستفتی: مولوی عبدالقیوم پشاور کینٹ ۱۹۸۳ء ۱۲۰ راا

الجواب : محد كساته "ما " "كسابه والمرده ب - صرح به في مقدمة ابن الصلاح وغيره على مقدمة ابن الصلاح وغيره مندوب ب - اورجهال لفظ محدامتى كانام بسر عيامتى كنام ميس مضمون موتو و عيسر ها - بلكه عليه السلام وغيره مندوب ب - اورجهال لفظ محدامتى كانام بسرع ميس عليه السلام كالكهنائهي ندموم ب - ﴿٢﴾ وهو الموفق حضو يعلق الله على المارية كاسابه

المب واب : سابيك متعلق كوئى سيح روايت نبيل - ﴿ ٣ ﴾ اور برتقد برثبوت اس كى تسليم ميس كوئى

نكارت نهيس وهوالموفق

﴿ ا ﴾ عن ابى هريرة قال كان رسول الله النُّنَّةُ يقول اللهم انى اعوذبك من الاربع من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع النخ رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجه و الترمذي و النساني . ( مشكواة المصابيح ص ٢١٧ جلد ١ باب الاسعاذة الفصل الثاني )

﴿٢﴾ قال ابن عابدين (ولا يصلي على غير الانبياء الخ) لان في الصلاة من التعظيم ماليس في غيرها من الدعوات الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ا ٥٣ جلد٥ مسائل شتى كتاب الخنثي)

﴿ ٣﴾ صحاح سنه میں حضور علی ہے کے سابیہ کے متعلق کوئی حدیث وار دنہیں ہے۔ کہ آپ کا سابیرز مین (بقیہ عاشیہ کے صفر پر)

ربین بر تا تقارالبت علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله نے خصائص کمری میں ایک روایت مرسل ذکری ہے۔ عن ذکو ان ان رسول الله مسلطے نہیں بری له ظل فی شمس و لا قمر و لا اثر قضاء حاجة قال سیوطی قال ابن سب من خصائص النصه ان ظله لا یقع علی الارض و انه کان نوراً فکان اذمر فی شمس او قمر لا ینطو سب من خصائص الکبری ص ۱۸ جلد ا ) کیکن بیروایت چندوجوه کی بناء پرضعیف ہاول بیک تمام ذخیره احادیث میں اس کا کوئی جُوت نہیں ماتا اورا گر بطور مجزه ہوتا تو صحابہ کرام میں ہے کوئی اس کوروایت کرتا ۔ لیکن اس بارے میں بھی ایک مرسل صدیث اور وہ بھی سندا ضعیف ہے۔ دوسری وجہ سے کہ محد ثین کی ایک بڑی جماعت حدیث مرسل کو جمت نہیں ماتا اور وہ بھی سندا ضعیف ہے۔ دوسری وجہ سے کہ محد ثین کی ایک بڑی جماعت حدیث مرسل کو جمت نہیں ماتی وہ بعہ ہے۔ کہ اس صدیث کا پہلا راوی عبد الرحمٰن ابن قیس زعفر انی ضعیف ، مجر وج اور نا قابل اعتبار ہے بعضوں نے وضع حدیث اور بعضوں نے کذب حدیث کا طرف منسوب کیا ہے ( کے ما فی تھد ذیب التھذیب صدید اور ان میں اس حدیث کا حال نہ کو تیس البتہ میں عبد اللہ کا ان میں اس حدیث کا حال نہ کو تیس البتہ میں ہو بین کم حتی لقدراً یت ظلی و ظلکم النے ( حاوی میں مالک ........ شہر را بسن القیم البحوزی ص ۲۳ ، ۳۳ میلد ا ) وعن عائشة رضی الله عنها الافراح الی بسلاد الارواح لابن القیم البحوزی ص ۳ ، ۳۳ میلد ا ) وعن عائشة رضی الله عنها ( اور مسئد اصد ص ۱۳۵ ، ۳۳ میلا کا الله علیہ النے ( حساس الله علیہ النے النہ میں مسئد عائشة ) ( اور مسئد احمد ص ۱۳۵ ، ۳۳ میا کہ دوسرا الله علیہ النہ را دور تب )





والله اللهم اللهم

# باب ما يتعلق با لانبياء عليهم السلام

## عصمت انبیاءاور ذوالکفل کے بارے میں صاحب بحرکے عبارت کی تشریح

سوال: (۱) کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ علامدابن نجیم بحرالرائق میں باب احکام المرتدین ص ۱۲۰ جلد ۵ میں بی عبارت لائے ہیں۔" وبقول اللہ تعص الانبیاء علیهم السلام حال النبوة و قبلها لوده النصوص" اوردوسری عبارت ہے" و لا با نکاره نبوة الخضرو ذی الکفل علیهما السلام لعدم الاجماع علی نبوتهما " یہ جملے س پرعطف ہیں اوران کامفہوم کیا ہے۔ کیا یہ عقیدہ سے کہ انبیاء علی معصوم ہیں؟

(٢)علامه ابن نجيم كاحنفي فقهاء ميں كيا درجه اور مقام ہے؟

(۳) کیا ذوالکفل علیہ السلام نبی نہیں تھے قرآن مجید میں جس انداز سے ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ توان عبارات کا کیا مطلب ہے؟

المستفتى بنمس الرحمٰن k-78 اللهشر.....عررمضان المبارك ۴-۱۲۰ ه

المجواب: (۱) و بقوله لم تعص الانبياء عليهم السلام الخ معطوف ب ونسبة الى الفواحش جوكة ريب ترب اوريا معطوف عليه معنوى پراس كلام بيس ويكفر ان اعتقد ان الله تعالى يوضى بالكفر جوكة بعيد ترب اورصاحب بحركايكلام واضح المرادب - كيونكة نصوص بيس ان سع عصيان كاصدور نظم القرآن بيس ندكورب والغت عربي بيس عصيان كلى واضح المرادب - كيونكة نصوص بيس ان سع عصيان كاصدور نظم القرآن بيس ندكورب والغت عربي بيس عصيان كلى مشكك ب حد خطاء في الاجتهاد اور ترك اولى كوجى كهاجاتاب البتان سي كناه صغيره يا كبيره مراد نبيس لئ جا كينگي ها به جيسا كه الل سنت والجماعت كاقول مختارب سيس اله الموضيفة ثانى ب -

﴿ ا﴾ قبال العلامه محى الدين محمد بن بهاء الدين قوله والانبياء صلوات الله عليهم اجمعين كلهم منزهون عن الصغائر والكبائز والكفر والفواحش وقد كانت منهم زلات وخطيئا ،اى صغائر صدرت عنهم سهوا وغفلة فان الكبائر لا تصدرعنهم ولو سهواً عند البعض واما عدم صدورها عمداً بعد البعثة فممتنع عندنا شرعاً وعندالمعتزلة عقلاً .الخ (القول الفصل شرح فقه الاكبر ص٢٥٣ الانبياء ننزهون عن الصغائر)

(۳) سورۃ ﷺ کی آیت اس کے نبی ہونے میں ظاہر ہے۔صریح نہیں ہے۔قر آن میں ان کونہ رسول کہا گیا ہے نہ نبی اور نہ ارسلناوغیرہ الفاظ ہے ان کا تذکرہ ہوا ہے۔﴿ ا﴾

## حضرت خضرعلبهالسلام کی نبوت اور زنده ہونے کی شخفیق

سوال کیا حضرت خضرعلیهالسلام زنده بین یاوفات پاچکے بین اور کیا آپ پیغمبر تنصیانہیں؟ جواب سےنوازیں۔ المستفتی: مولوی مغل خان پرائمری سکول علی بیگ نوشہرہ تاروجیہ .....اا ررمضان السبارک ۴۰ م۱۹۰۶ھ

النجواب :حضرت خضرعلیه السلام جمهور کنز دیک زنده بین اور محققین کنز دیک پیغمبر بین مزید تفصیل بدایة القاری کتاب العلم میں ملاحظه کریں۔﴿٢﴾

مویٰ علیهالسلام کا قبر میں نماز برڑھنا،مردوں کا زندوں کودیکھنا،قبریسے سورۃ ملک کی آ واز آناوغیرہ

سوال: (۱) معراج کی رات جب حضوط الله تشریف لے گئے تو موٹی علیہ السلام کوقبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں گیا ہے جے جے ؟ (۲) کوئی شخص زیارت القبور کرے بو اہل قبور ان کو دیکھتے ہیں کیا ہے تھے ہے؟ (۳) حضوط الله تعلیم نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ نصب کیا تو اس قبر سے سورة ملک کی آواز آری تھی۔ پھر حضوط الله تعلمی الله عندنے واقع بیان کیا۔ کیا ہے تھے ہے؟ ملک کی آواز آری تھی۔ پھر حضوط الله تعلمی الله عندنے واقع بیان کیا۔ کیا ہے تھے ہے؟

(۴) کیا قبر میں ایما ندارآ دمی زندہ ہوتا ہےاور تلاوت کرتا ہے؟ کریڈ

المستفتى :لقمان صاحب مصرى بانڈ ہ

سالحاً العلامه الوسى و ذا الكفل اى واذكرهم و ظاهر نظم ذى الكفل فى سلك الانبياء عليهم السلام المه منهم و هو الذى ذهب اليه الاكثر ....وقال ابو موسى الاشعرى و مجاهد لم يكن نبياً و كان عبداً استخلفه الخ ( تفسير روح المعانى ص ١٢١ جلد ١٠ پاره : ١٠ سورة الانبياء آيت : ٨٥) اسالحاً استخلفه الخ ( تفسير روح المعانى ص ١٢١ جلد ١٠ پاره : ١٠ سورة الانبياء آيت : ٨٥) واختلف فى نبوته قال الشعلبى وابن الجوزى انه نبى وهو الر اجح المتبادر من قوله تعالى ا تيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من قوله تعالى وما فعلته من امرى ومن اقدامه على قتل نفس ذكية وقيل انه ولى ويرد عليهم ان القتل محرم قطعى لا يجوز الاقدام عليه لامر ظنى وهو الهام الولى اللهم الا ان يقال ان نبياً من الانبياء قال له ان الها مك يكون حقا من الله تعالى واختلف فى حياته قال بعض المحققين بوفاته لحديث ارء يتكم ليلتكم هذه فان رأس مأة سنة لا يبقى من هو اليوم على الارض احد وقال الجمهور بحياته وهو الراجح لما ورد انه الرجل الذى يقتله الدجال ثم يحييه وهو المروى عن معمر وعن ابراهيم بن سفيان راوى كتاب مسلم ولاثر عمر بن عبد العزيز انه خرج من المسجد و مشى مع وجل يتكلم معه فلم يعرفه الناس فسئلوه عنه فقال انه كان خضراً عليه السلام رواه فى الاصابة باسناد جيد رحل يتكلم معه فلم يعرفه الناس فسئلوه عنه فقال انه كان خضراً عليه السلام رواه فى الاصابة باسناد جيد رحل يتكلم معه فلم يعرفه الناس فسئلوه عنه فقال انه كان خضراً عليه السلام رواه فى ذهاب .موسى فى البحر)

البواب: (۱) پيرديث سيح ہے۔ رواه سلم وغيره ﴿ا﴾ (۲) ... پيرديث ثابت ہے۔ ﴿۲﴾

ذكره ابن كثير و ابن تيميه والسيو طي في فتاواه ـ

(٣) بيصديث ثابت ٢ ـ (مشكواة) ﴿٣﴾

(٣) ہامش کوکب دری میں اس کے تعلق تفصیل ملاحظہ کریں۔وھو المو فق

موسیٰ علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کے جسم مثالی کوٹھیٹر مارا تھا

سوال: حضرت موی علیه السلام نے جب حضرت عزرائیل علیه السلام کوتھیٹر ماراتھا توبیس طرح ہوسکتا ہے کیونکہ فرشتہ تو ( جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفة ) یعنی ہوائی طرح جسم لطیف ہوتا ہے۔ وضاحت فرمائیں؟ المستفتی جمہ یوسف خزانہ آباد .....۵رجولائی ۹ کے ۱۹۷۹ء

الجواب: تیمیٹرجسم مثالی کودیا گیا تھانہ کہ جسم اصلی کو نقصان خاص جسم مثالی کے آئکھ بیں آیا تھا۔ نہ جسم اصلی میں۔ ﴿ ٣﴾ فرشتہ نے مراجعت کے بعدموی علیہ السلام کی اجازت سے روح کوبض کیا ہے۔ ﴿ ٩﴾

(مشكواة المصابيح ص ٢٩هجلد ٢ باب في المعراج)

﴿٢﴾ قبال ابن عبد البر ثبت عن النبي ﷺ قال مامن مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عبلينه الارد البله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ( فهذ ا نص في انه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام ) ذكره السيوطي في الحاوي للفتاوي ( ص ٢ • ٣ جلد ٢ ) وذكره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين .

ر ص ٣٦٥ جلد ١٠) وذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ( ص ٢٩٢ جلد ــ) وذكره الهندي في كنز العمال (الحديث ٢ ٣٢٦٠ / ٣٢٢٠) ( كتاب الروح ص ١١ لابن القيم )

(٣) عن ابن عباس رضى الله عنه قال ضوب بعض اصحاب النبى المستحدة ه على قبر وهو لا يحسب النه قبر في النبي المسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فاتى النبي المستحدة فاخبره فقال النبي المستحدة هي المنجية تنجية من عذاب الله رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب . (مشكواة المصابيح ص ١٨٥ جلد اكتاب فضائل القرآن)

﴿ ٣﴾ و فسى هاميش السمشكواة قوله ففقا ها قد انكر بعض الملاحده هذاالحديث قالوا كيف يجوز على موسى فقا عين ملك الموت واجابوا بانه متشابه فيفوض علمه الى الله وان موسى لم يعرف انه ملك السموت فظن انه رجل قصد نفسه وكان الملك يتمثل بصورة البشر فدفعه عنها فادت مدافعته الى قفا عينه لمعات ومرقات . (هامش مشكواة المصابيح ص ٥٠٥ جلد ٢ باب بدألخلق و ذكر الانبياء عليهم السلام) ﴿ ٥ ﴿ والتفصيل في فتح البارى شرح صحيح البخارى ص ٢٥٢ جلد ٨ باب وفات موسى و نكره بعد كتاب الانبياء)

## ذبيجه ابراتهيمي كاجنت سے آنامنصوصی نہیں

سوال: حضرت ابرا بيم عليه السلام نے جومينڈ اذبح فرماياتھا تو وہ جنت ہے آيا ہوا مينڈ اتھا تو كيا بعد الذبح حضرت ابرا بيم عليه السلام اور حضرت اسائيل عليه السلام نے اس كا گوشت كھاياتھا يانہيں اگر كھاياتھا تو جنت كى نعمت جو بعد الموت جنت ميں ملے گی دنيا ميں كيسے لگئی۔ اورا گرنہيں كھايا تو طيب وطا ہر نعمت كانہ كھانا بھى اچھانہيں؟ بعد الموت جنت ميں ملے گی دنيا ميں كيسے لگئی۔ اورا گرنہيں كھايا تو طيب وطا ہر نعمت كانہ كھانا بھى اچھانہيں؟ المستفتى بشفتى الرحمٰن حقانى ادينہ صوائى ..... 1928ء را اردا

الجواب :اس مینڈے کا جنت ہے آنامنصوصی نہیں۔ بلکہ اسرائیلیات سے تابت ہے۔ نیز بظاہراس کا کھانا معلوم ہوتا ہے۔ لان اضاعة المعال حوام معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی بنی اسرائیل کارنگ چڑھا ہوا ہے۔ جوامور لا یعنی ہوں۔ان کے متعلق سوالات سے اجتناب کریں۔ وھو الموفق

# فربيحه ابراتهيمي اورامم سابقه مين قرباني كي مقبوليت كي نشاني

**سوال**: ابراہیم عابیہ السلام نے اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کے جگہ جود نبہ ذرج فر مایا ہے تو اس د نے کا گوشت کس نے کھایا تھا؟

المستفتى: مجابد شاه كوباث ..... ١٨ ررمضان ٣٠٠٠ هـ

الجواب امم القدين قرباني كي مقبوليت كي نشاني يقى كما سان سي سفيدا ك آكراس كوجلادي وهوالموفق

ذبيجابرا جيمي كا گوشت،سايدسول،سريرڻو بي ركھنے كا ثبوت اورانبياء كے ساتھ شيطان كاہونا

سوال:(۱) ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا گوشت کس نے کھایا ہے؟(۲) معفرت محفظی کا سامی تھایا نہیں؟ (۳) کیا سریرٹولی رکھنا حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟

(٧) كياانبيا، كِماته شيطان موتابٍ يأنبين؟ بينواو توجروا

المستفتی: روح الامین معرفت محمد شریف خادم دفتر دارالعلوم حقانیه .....۲۳ رخمبر ۱۹۸۸ء **۱ نسجه و اب**: (۱) امم سابقه میں قربانی کی قبولیت کی علامت میتھی کهاس کو آگ کھالیتی ،اسلئے اس کو بھی آ گ نے کھالیا ہوگا۔ ﴿ا﴾ (٢) .... یغیبر تالیقیم کی بشریت اور انسانیت امراجمائی ہے اور سایہ کا نہ ہونا اختلافی ے. وعدم الظل لا يستلزم عدم الجسميه كما في الشمس والقمر . ﴿٢﴾

(m)..... ترندی کی روایت ہے ثابت ہے۔ ﴿ ٣﴾

( ۴ ) ہوتا ہے کیکن وہ اس سے مامون ہوتے ہیں۔ ﴿ ۴ ﴾ و هو المو فق

قرآن واحادیث میں بوسف علیہ السلام کا زلیجہ کے ساتھ شادی کا کوئی ذکر مہیں

سے ال: جہاں تک قرآن مجید میں موجود ہے بوسف علیہ السلام اورزینخا کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجیدنے زلیخا کی سیرت ایک مشر کہ اور مشکوک کردار والی عورت کی بیان کی ہے۔ نیز زلیخا کامسلمان ہونا بھی قرآن سے ثابت نہیں۔ایک خطیب صاحب فرماتے ہیں کہان کے درمیان شادی ہوئی تھی اور دو بیے بھی پیدا ہوئے تصاور ثبوت میں ججۃ الاسلام اوراحوال انبیاء کاحوالہ دیتے ہیں۔تواس بارے میں آپ صاحبان کیافر ما کیتگے؟

لمستفتی علی اصغر مجمد بارون ptc دوراهاضلع مانسهره.... ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۰ م ۱۷۰۱

﴿ ا﴾ ذبیحه ابراہیمی کے گوشت کے کھانے کے بارے میں مختلف اسرائیلی روایات مذکور ہیں ۔بعض روایات میں ہے۔ کہ اے درتدو يرندن كهالياتها . كيميا صبرح بيه عبلامه صاوى في حاشية إلصاوى على الجلالين ص ٣٣٢ جلد ٣ و سليمان بن عمر و العجيلي في الجمل (ص ٩ ٥٨ جلد ١٠) اليكن بعض روايات عدم اكل كي مفول بين. كما صرح به صاحب تفسير بحر المحيط ص ١٣٥ جلد ٤ لانه لم يكن عن نسل قبّل عن التكوين ١٥٠٠ أيك روایت عدم ذبح کی بھی ہے۔ کہ بیا لیک سال تک زندہ رہاتھا۔ کما صوح به صاحب المدارک ص ۴۰ جلد ۴۴ وروی انه هرب عن ابراهيم عليه السلام عند الحجرة فرماه بسبع حصاة حتى اخذه فبقيت سنة". بين يتمام روايات ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ چونکہ قرآن وحدیث اس ہے ساکت ہیں۔ اوران میں ہے کوئی روایت منصوصی ہیں۔البتہ یہ بات زیادہ وزتی معلوم ہوتی ہے۔ کہامم سابقہ میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی کھی۔ کہ آسان سے سفید آگ آ کراس گوشت کوجلا ڈیتی۔ چونگہذ بیجہ ابرا ہیمیٰ کے متعلق بالخصوص بیروایت منصوصی نہیں یکن قرین قیاس اوروز کی ضرور ہے۔ ( از مرتب ) ﴿ ٢﴾ قبال البعلامه ا الوسي وقرأ ابن كثيرو ابن عامرقال سبحان ربي اي قال النبي عَلَيْتُهُ هل كنت الا بشرا رُسُولًا .كسائر الرسل عليهم السلام و كانوا لا يأتون قومهم الابما يظهر ٥ الله تعالىٰ على ايديهم حسبما تقتضيه الحكمة من غير تفويض اليهم ولا تحكم منهم عليه سبحانه الخ .

(روح المعاني ص ٢٢٣ جلد ٩ سورة الاسراء ص ٩٣) ﴿ وَحَ المعاني ص ٢٢٣ ﴾ ﴿ عَن ابي ركانة سمعت رسول الله عَنْ فَقُول ان ﴿ ٣﴾ عن ابي ركانة ان ركانة صارع النبي عَنْ فُول ان فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس . ( سنن الترمذي ص ١٠ جلد ا قبيل ابواب الاطعمة ) ﴿ ٣﴾ عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ عامنكم من احد الاوقد وكل به قوينه من الجن و قوينه من الملائكة قالوا و اياك يا رسول الله قال و اياي و لكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير رواه مسلم . (مشكواة المصابيح ص ١٨ جلد ا باب في الوسوسة) الجواب: قرآن واحادیث میں نه زلیخا کا کوئی ذکر ہےاور نه حضرت یوسف علیه السلام کی شادی کا۔البتہ کتب اسرائیلیات میں پیضص مسطور ہیں۔﴿ا﴾ جو که حجت نہیں ہیں۔و هو الموفق حضرت مریم علیم السلام کا نکاح کسی ہے نہیں ہواہے

سوال : زید کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا عقد نکاح مسمیٰ یوسف نجار کے ساتھ ہوا تھا لیکن یوسف نجار ۔

ان کے ساتھ ہمبستر نہیں ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف امر ربی ہے ہوا ہے ۔ حوالہ کتاب یہ پیش کرتا ہے نورا فرامتوسط قرآن شریف در حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ص ۱۵'' جب ان کی عمر بارہ برس ہوئی تو حضرت ذکر یا علیہ السلام نے ان کی مثلّیٰ یوسف نجار کے ساتھ کر دی اوروہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ناصرہ چلی گئی ۔ مثلّیٰ علیہ السلام نے ان کی مثلّیٰ یوسف نجار کے ساتھ کر دی اوروہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ناصرہ چلی گئی ۔ مثلًی ۔ مثل عقد عیس عبادت گاہ کے بچاریوں سے اجازت نہ ملے میاں بیوی ہمبستر نہ ہوں ۔ اور پھر جرئیل امین کے پھونک مارنے کا واقعہ بیان کیا ہے' اس کے برعکس عمر و کہتا ہے کہ یہ ایک ہمبستر نہ ہوں ۔ اور پھر جرئیل امین کے پھونک مارنے کا واقعہ بیان کیا ہے' اس کے برعکس عمر و کہتا ہے کہ یہ ایک رکیا اور کہا کہ ایسے بغواور فضول باتوں سے ہم واقعہ ہے تاریخی واقعہ ہے اس پراعتا دنہیں کرنا چا ہے بلکہ ان عبارتوں سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ایسے بغواور فضول باتوں سے اجتناب کرنا چا ہے تو اب استفساریہ ہے کہ عمر و کا قول صبح ہے یا زید کا ؟ اور مندرجہ بالا کتاب کا کوئی مؤکد اور کتاب ہے یا نہیں ؟ صبح صورت حال ہے ہمیں آگاہ کریں۔

المستفتى بمحمد ناصرعلى خان چتر ال بإزار ملا كنڈ

البواب : قرآن كريم مين كل مقامات پر مذكور به كه حفزت مريم رضى الله تعالى عنها كرساته كس نے جائزيا ناجائز جماع نهيں كيا به الله تعالى حكايت كے طور ب فرماتے ہيں "لم يسمسسنى بشر ولم اك بغيا قال كذالك" . الاية - ﴿ ٢﴾ اور يوسف نجار كے ساتھ خطبه كا ثبوت نقر آن ميں به اور نداحاديث وآثار ميں اور اسرائيليات سے جمار ب اجماعی عقيده كو مجروح نهيں كيا جاسكتا ۔ (اور يوسف نجار كے ساتھ ذكاح كا ثبوت بھى يمي اور اسرائيليات سے جمار ب اجماعی عقيده كو مجروح نهيں كيا جاسكتا ۔ (اور يوسف نجار كے ساتھ ذكاح كا ثبوت بھى يمي اور اسماله الوسى وفى رواية انها تعرضت له فى الطريق فقالت ما قالت فعرفها فتزوجها فوجدها بكراً وكان زوجها عنينا وشاع عند القصاص انها عادت شابة بكراً اكراما له عليه السلام بعد ما كانت ثيبا غير شابة وهذا مما لا اصل له وخبر تزوجها ايضا لا يعول عليه عند المحدثين .

(تفسير روح المعاني ص عجلد ٨ سورة يوسف آيت ٥٣) عرا ٤ ) (پاره: ١١ سورة مريم ركوع: ٥ آيت: ٢٠) تم ركھتا ہے) اور حضرت عيسى عليه السلام كو يوسف نجار كا بيٹا كہنا جيسا كه قاديا نيوں كاعقيدہ ہے صرح به محملى لا ہورى فى تفييرہ بيان القرآن ص الاسات ويه بالكل كفرصر رُح ہے۔ يونكه قرآن كے قطعى الثبوت اور قطعى الدلالة آيات ہے انكار ہواور بينسارى كا بھى عقيدہ ہے۔ كه الهو مسطود في اول بعض الانا جيسل الموسومة المدونة بعد دفع عيسى عليه السلام. فقط

## دا ؤ دعلیہ السلام کا قصہ محبت اسرائیلی قصہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفسرین قرآن دریں مسئلہ کہ پارہ: ۲۳ سورۃ ص میں حضرت داؤدعلیہ السلام کے متعلق جوجلالین میں ہمہ حبتہ تلک المعرأۃ کے الفاظ سے ذکر ہے۔ اورابن کثیر نے سکوت بہتر قرار دیا ہے نیز اسرائیلی روایات کی طرف ترجیح دی ہے اورروح البیان کے حوالے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کے ذکر کرنے والوں کیلئے حدمقرر کی تھی اس واقعہ میں کہاں تک صدافت موجود ہے اور نبی کریم آلیسے سے اس بارے میں کوئی روایت منقول ہے یانہیں؟ جواب سے نواز اجائے۔ مہر بانی ہوگی۔ سے اس بارے میں کوئی روایت منقول ہے یانہیں؟ جواب سے نواز اجائے۔ مہر بانی ہوگی۔ المستقتی : محمد بوسف حان مرم مغل خیل نیثا ور ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۳۲۰

البواب على موجود جوقصدا و دعليا السام عصبت عمتعلق روايت كيا كيا بهاس عمتعلق حافظ ابن كثير لكيت بيس " قد ذكر المفسرون ههنا قصة اكثر ها ما خوذة من الاسرائيليات وله يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . " ها هالبذ اليقصد قابل اعتاد بيس به حافظ ابو محد بن حافظ ابو محد بن حريم في السحوم عديث يجب اتباعه . " ها هالبذ اليقصد قابل اعتاد بيس به السكاناقل قابل محد بن حريم في اس قصد كي ترديد كي به ترديد اس كي كتاب القصل مين فدكور به كين باوجود اس كي اسكاناقل قابل تعزير اورالا أن حد بيس به ورحضرت على رضى الله عنه كي رضى الله عنه على مافى بعض الكتب من حدث بحديث داؤد عليه السلام على مايرو يه القصاص جلد ته مأة و ستين و ذلك حد الفرية على الانبياء عليهم السلام وهذا اجتهاد منه كرم الله وجهه الاان الزين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير اجتهاد منه كرم الله وجهه الاان الزين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الزين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الزين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الزين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الزين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الورين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الورين العراقي ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير المير المير المتهاد منه كرم الله وجهه الاان الورين العراقي ديد الفرية على الانبياء عليهم السلام وهذا المير الم

كوم المله تعالى وجهه مر الله يساس آيت كي شخيخ تفسيروه ب جوكدا بن عباس رضى القدتعالى عنه كاثر معلوم بها الحرج هذا الاثر الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد واقربه الذهبي في التلخيص به المساح بين المعلم المورمثلاً حسن انظام اور بروقت عبادت بين شغل كي وجه سايك نوع الحباب عاب عاب كي طور بريدوا قعد بين آيار (ملا خطه: وفوا مُد بن يعلى تفسير عثاني) (روح المعاني ص ١٨٥ جلد ٢٣) - ١٤ مه فقط

## انبيا قبل النبوت اور بعدالنبوت معصوم بين

سوال: اگرایگخض کاعقیدہ یہ وکہ انبیاء پیم السلام نے بل از بوت قصد آکب کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے قصد آجنت میں گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور استدلال میں دبنا ظلمنا النح الایہ پیش کرتے ہیں کہ یا تو القد کوظالم کہنا پڑیگایا آدم علیہ السلام کو پس میں آدم علیہ السلام کوظالم کہتا ہوں میں نے اسے کہا کہ یہاں ظلم ہمعنی کمی ہے یعنی ہم نے اپنامرت کم کرلیا تھا اللہ علی السکھف ولم تظلم منه شیئا رسین وہ نہیں مانے ۔ کیا شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے اقتد ام سے جبینو او تو جرو المستفتی : زمزم کلاتھ ہاوں مین بازار منگورہ سوات سے ۲۲ رشعبان ۱۳۹۵ھ

البواب علم الكام اورشرو تحديث مين مسطور ب كما بل سنت والجماعت كامسلك بيب كما نبياء عليهم السلام سي كناه صادر نبين بهوت د نصغائر اورنه كبائر نقبل النبوة اورنه بعدالنبوت و هو اورد لاكل كى رو سي بهم مسلك قوى ب و هذا المحدث عقلى كا التحقق للبارى تعالى و وجود المحدث و اما الاستدلال من لفظ الظلم ففيه صحيح . لان الظلم وضع الشئ في غير محله و هو عام للكفو المهار تفسير روح المعانى ص ۲۵۲ حلد ۱۳ سورة تص آیت :۲۸۰۲۷)

<sup>﴾ ﴾ (</sup>التفصيل في روح المعاني ص ٢٦٣ جلد ١٣ تا ٢٤٢ جلد١٣ سورةٌ ص آيت : ٢١ تا ٢٨ )

و المسلام المسلاعلى قارى و الانبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الصغائر والكبائر اى من جميع المعاصى والكفر و القبائح و فى نسخة والفواحش وقد كانت منهم اى من بعض الانبياء قبل ظهور مراتب النبوة او بعد مناقب الرسالة زلات اى تقصير ات و خطيئات كما وقع لآدم عليه السلام فى اكله من الشجرة على وجه النسيان او ترك العزيمة و اختيار الرخصة ظنا منه ان المراد بالشجرة المنهية المشار اليها بقوله تعالى ولا تقر باهذه الشجرة هى الشخصية لا الجنسيه فاكل من الجنس لا من الشخص بناء على الحكمة الالهية ليظهرضعف قدرة البشرية و قوة اقتضاء مغفرة الربوبية

<sup>(</sup> شرح فقه الاكبر للقاري ص ٢٥، ١٥٤ لانبياء منزهون عن الصغائر والكبائر )

والكبيرة والصغيرة و ترك الاولى والزلة فيحمل على الاخرين لنلا يقادم العقل الهذاايا تخص ظالم موكانه كه كافر. لو جود الاختلاف البتدائق اقتدانيين بي وهوالموفق

### اصحاب كهف اورحضرت خضرعليه السلام كمتعلق مختلف سوالات

سوال: (۱) اصحاب کبف زندہ بیں یانہیں؟ (۲) .... خضرعلیدالسلام زندہ بیں یانہیں؟ اور پینمبر بیں یانہیں؟ (۳) .... خضرعلیدالسلام زندہ بیں یانہیں؟ اور پینمبر بیں یانہیں؟ (۳) خضرعلیدالسلام نے جس لڑکے کو ماراتھا آیا اللہ تعالیٰ نے اس کانعم البدل لڑکے یا لڑکی کی صورت میں دیا تھا یانہیں؟ بینواو تو جروا

المستفتى: حكيم محمد كمال شيوه صوابي .... ١٩٧٥ ، ٢٦/٨/

الجواب : (۱) اصحاب كمف كاحديث عنوات معلوم بوتات في الدجال لان الرجل الذى نزد يك زنده بيل اورعند التحقيق بيغ برر ﴿ ٢﴾ فليراجع الى القرطبى و يو ثره حديث الدجال لان الرجل الذى يقتله الدجال ثم يحييه هو الخضو كما روى عن السلف فليراجع الى هامش الكوكب الدرى . (٣) مفسرين في الله المحال في الله عنوا الدين ابن كثير : وعاد وا الى مضاجعهم و تو فا هم الله عزوجل . فالله اعلم . قال قتاده غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمه فمروا بكهف في بلاد الروم فرا و افيه عظاماً فقال قائل : هذه عظام اهل الكهف فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من اكثر من ثلثمائة سنة ورواه ابن جرير.

(تفسير ابن كثير ص ٢٠١ جلد ٣ سورة الكهف آبت: ٢١)

(٢) قال المفتى الاعظم مفتى محمد فريد واختلف في نبوته قال الثعلبي وابن الجوزى انه نبي وهو الراجح المتبادر من قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ومن قوله تعالى وما فعلته من امرى ومن اقدامه على قتل نفس ذكية . وقيل انه ولى ويرد عليهم ان القتل محرم قطعي لا يجوز الاقدام عليه لامر ظني وهو الهام الولى اللهم الا ان يقال ان نبياً من الانبياء قال له ان الهامك يكون حقا من الله تعالى واختلف في حياته قال بعض المحققين بوفاته لحديث ارء يتكم ليلتكم هذه فان رأس مائة سنة لا يبقى من هو اليوم على الارض احد وقال الجمهور بحياته وهو الراجح لما ورد ان الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه وهو المروى عن معمروعن ابراهيم بن سفيان راوى كتاب مسلم و لاثر عمر بن عبد العزيز الخ.

(هدایة القاری شرح صحیح البخاری ص۷۷ جلد ا باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر) شهری قال العلامه آلوسی ای بان پرزقها بدله ولداً خیراً منه.

(روح المعاني ص١٦ جلد٢ اسورة الكهف آيت: ١٨)

### حضرت خضرعليه السلام نبي ہے ياولي

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دیناس مسئلہ میں کہ حضرت خضرعلیہالسلام پیغمبر ہے یاولی شرعا کیا حکم ہے؟ بینواو توجروا المستفتی :عبدالرحمٰن متعلم دارالعلوم حقانیہا کوڑ ہ خٹک .....۱۹۸۳ ءراار۸

الجواب : يختلف فيه اورغير منصوص مسئله برائح بيب كه يغيبر ب لقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما . ﴿ الله و لقوله تعالى و ما فعلت عن امرى . ﴿ ٢ ﴾ و لان الاقدام بالقتل المحرم لايسوع بالالهام الظنى . و الله اعلم

# حضرت آ دم وحواعلیهاالسلام کا نکاح اورحضورهایسی کے بال مبارک

سوال: (۱) حضرت آ دم علیه السلام کا نکاح کس نے پڑھایا اور حضرت حواعلیہ السلام کا مہر کتنا تھا؟ (۲) نبی کریم تلفظیے نے بال منڈ وائے ہیں یار کھے ہیں۔اور بال رکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ المستفتی: قاری بشیراحمد علوی ۔۔۔۱۹۷۵ء ۹۸۹

الجواب: (۱)مفسرین نے ان امور کے متعلق کچھ کھاہے جو کدا سرائیلیات اورغرائب پر بنی ہیں معتمد فآوی میں ان کے متعلق تذکرہ نہیں ہے۔

(۲) پیمبر اللہ نے تین شم کے بال رکھے ہیں و فسوہ ، جسمہ ، لمه داور شائل وغیرہ کے روایات سے الی نصف الاذنین بھی ثابت ہے۔ کہ اس سے و فسو ہ مراد ہو یعنی تسریح سے بل بادی النظر میں السی نصف الاذنین نظر آتے ہوں۔ اور تنگھی کے استعال کے بعدو فرہ یعنی کا نوں کے نری تک ہوں۔ ﴿ ٣﴾ اور

﴿ ا ﴾ (پاره: ١٥ سورة الكهف ركوع: ٢١ آيت: ٢٥)

﴿٢﴾ (پاره: ١٦ سورة الكهف ركوع: ١ آيت: ٨٢)

وسم عن انس بن مالك قال كان شعر رسول الله المنافية الى نصف اذنيه ، وعن عائشة رضى الله عنها كان له شعر فوق الجمه و دون الوفره ، وعن البراء بن عاذب و كانت جمته تضرب شحمة اذنيه ، وعن انس ان شعر رسول الله المنافية كان الى انصاف اذنيه ، وعن ام هانئ بنت ابى طالب قالت قدم رسول الله المنافية عينا مكه قدمة وله اربع غدائر و ايضاً عنهاذ اضفائر اربع .

(شمائل ترمذي ص ٢٠١٣ جلد ٢ باب ما جاء في شعر رسول الله عَلَيْكُ )

جج کے موقع پر پیمبر علی نے سر منڈوایا ہے۔﴿ ا﴾ لہذا احرام سے نکلنے کے وقت منڈوانا بہتر ہوگا۔ اور باقی اوقات میں رکھنا بہتر ہوگا۔ اور باقی اوقات میں رکھنا بہتر ہوگا۔ و هو ما اختار القارى الحافظ، و هو الموفق

موسیٰ علیہالسلام کی ردد عااور ولی اللہ کی قبول دعا کا قصہ اسرائیلیات ہے ہے

سوال: ایک قصد مشہور ہے کہ موئی علیہ السلام نے ایک عورت کے قل میں اولا دہونے کی دعا کی تھی کیکن وہ ردہوئی پھرایک عام ولی اللہ نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی؟ اس قصد کی حقیقت کیا ہے کیا پہنچ ہے؟

المستفتی: تاج محد نشاط ملز جارسدہ پشاور

البتہ اسرائیلیات جودی ، عقل سے متصادم ہوں تو انکونہ مانا جائے گا۔ اور اس قصہ میں سیار کہ پیٹیمبر کی دعا قبول نہ البتہ اسرائیلیات جودی ، عقل سے متصادم ہوں تو انکونہ مانا جائے گا۔ اور اس قصہ میں سیامر کہ پیٹیمبر کی دعا قبول نہ ہوئی اور امتی کی قبول ہوئی ، کوئی استبعاد نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالی اور پیٹیمبر کوکسی کلام کا بلادلیل نسبت کرنا بہت خطرناک امرہے۔ وھو الموفق

احاديث ميں ثبوت امام مهدى ورفع عيسىٰ عليه السلام الى السماء

**سوال**: (۱) وجودامام مهدی صحت دار دیانه دلیل آل چیست؟

(٣) عيسى عليه السلام بهآسان بلندشدندياند-زنده است يامرده؟

المستفتى :محدولي تركستاني افغانستان ١٩٨٥ ، ١٩٨٠ ، ١٩٧٠

النجواب: اين مسائل تفصيل طلب اند - وتفصيل كردن راند جمت داريم نه فرصت البيته بوجه اجمال گفتند ميشود كه

از ذخيره احاديث ثبوت امام مهدى مشود ﴿٢﴾ وحضرت عيسى عليه السلام برآسان زنده است ـ ﴿٣﴾ وهو الموفق ﴿ ١﴾ عن انس بن مالك قال لما رمى رسول الله عليه الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه

(تومذي ص ١١١ جلد ١ باب ماجاء باي جانب الراس يبدأ في الحلق)

فا عطاه ابا طلحة ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس.

﴿٢﴾ عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدى من عترتى من او لاد فاطمة رواه ابوداؤد، وعن ابي سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ المهدى منى اجلے الجبهة اقنے الانف يملأ الارض قسطا ً وعدلاً ..... رواه ابو داؤد . (مشكواة المصابيح ص ٢٥٠٠ جلد ٢ باب اشراط الساعة ) ﴿٣﴾ والتفصيل في رسالة التصريح بما تواتر في نزول المسيح للعلامه انور شاه الكشميرى )

### حضرت عيسى عليهالسلام كابلا والدييدا هونا

سوال : مندرجه ذیل سوالات کا جواب متندحوالوں سے دیا جائے طبری ابن کثیر ،غزالی ،وارث شاہ وغیر و کے قول کو نہیں لیا جائے گا کیونکہ الاسناد من اللدین .

- (۱) كيابهي مريم صديقة نے بيان فرمايا ہے كه ولدت عيسى ولم اتزوج
- (٢)كياكهمى عيسى عليه السلام في فرمايا ب ولد تنى امى مويم الصديقة ولم تتزوج.
  - (m) كياقرآن مجيد نے فرمايا ہے۔ كه ولد ت عيسى ولم تتزوج
- ( ۴ ) کیارسول التُعلیف نے بھی فر مایا ہے کہ مریم صدیقہ نے میسی علیہ السلام کو بغیر نکاح کے جنا تھا۔
- (۵) يا يوں بيان فرمايا ہے۔ كەنتىسى عابيەالسلام كى ولا دت ميں باپ كادخل نبيس ـ ان كى ولا دت بلاوالد ہو ئى تھى۔
- (۲) کیا سحابہ کرام رضی اللّه عنهم نے رسول اللّه وَ اللّه عَلَیْ کے روبرواس لفظ کوئیسٹی علیہ السلام کے بارے میں استعمال فرمایا ہے۔ اور آیے نے اے سکر پسند فرمایا ہے۔ یا یہ کہ خاموثی فرمائی۔
- (2) اگران سب صورتوں کا جواب منفی ہے اور یقینامنفی ہے۔ تو پھر یہ بتایا جائے کہ سلمانوں میں بیلفظ کب سے رائج ہوا۔
  - (۸) اگر کسی سلفی تفسیر ہے ثبوت پیش کیا جائے تواحیحار ہے گا۔
  - (٩) بن کاحی عورت کاحمل اسلامی نقطه نگاه ہے اسلامی حمل ہوتا ہے یا غیراسلامی؟
- (۱۰) اگر بے پدری خیال بنیادی اوراعتقادی ہے۔ اورایمانیات میں داخل ہے تو پھراس کا جُوت اہل فن کے نزدیک متواتر ات صریحہ سے ازم ہے۔ گرا حاد ہے بھی قبول کرلیا جائے گا۔ بشرطیکہ اسانید کے لحاظ ہے سیحے ہو۔ اور مطلب کے اعتبار ہے صریح اور منصوصی ہو۔ کیونکہ نظام البی اس معاملہ میں اور طرح کا ہے۔ اور مشاہدہ بھی ہے۔ اور کلام البی میں بھی اصل ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقنا کم من ذکرو انٹی ، (حجرات) و بٹ منهما رجا لا گئیرا و نساء (نساء) لا تضار والدہ بولدہ اولا مولودلہ بولدہ (البقرة) میاں بیوی دونوں کے ولد ہوتا ہے احد الزوجین ہے موجود ہے و کانت النفحة التی نفخها فی جیب درعها فنزلت حتی ولجت فرشتہ کا نہیں۔ اس منزلہ نکاح الاب الام ، ابن کئیر لیکن میں اس قول کوئیں مانتا۔ کیونکہ بیکام شوہرکا ہے فرشتہ کا نہیں۔ فرجہا بسمنزلہ نکاح الاب الام ، ابن کئیر لیکن میں اس قول کوئیں مانتا۔ کیونکہ بیکام شوہرکا ہے فرشتہ کا نہیں۔

فرشته غیرجنس کو بلا نکاح باپ شهرانا کیاخوب ہے؟ پس سیح سند ہے کوئی دلیل ذکر کیا جائے تا کہ میرےاشکالات رفع ہو جا کیں؟

المستفتى: حافظه ومن صدر جنَّك سرَّكورها ١٩٤٠ عام ١٩٤١ عربي ١٩

الجواب : حضرت عيسى عليه السلام كنفى باب ﴿ الله بون كيليّ بير يت كافى ب، ولم يمسسنى بيشر ولم اك بغيا . الاية اس بين حلال وحرام دونول تتم جماع كنفى مقرر ب نيزاس آيت كے سياق وسباق سي خارق العادة كے طورت بيدا ہونا بھى ظاہر ب فا فهم و تدبر و هو الموفق

حضرت خضرعلیہ السلام کی حیات اور نبوت راجے اور ملا قات ممکن وواقع ہے

سوال: کیافرماتے بیں علاء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱) منظیمیۃ السلام پینجبرہ نے یاولی۔ (۲) زندہ ہے یافوت ہو چکا ہے۔ (۳) ساس سے ملاقات ہو نکتی ہے یانہیں۔ (۴) ساگر ملاقات ہو نکتی ہے تا نہیں ۔ (۴) ساگر ملاقات ہو نکتی ہے تا نہیں گئے؟

المستفتى: مولا نافضل معبود فاضل حقانيه بمنداليجنسي ..............................

البواب: (۱) يتكم مختلف فيه براج نبوت معلوم بوتى به. (۲) ...... يتكم بهى مختلف فيه بهراج حيات معلوم بوتى بهراج حيات معلوم بوتى بهراج حيات معلوم بوتى بهراب ماالمسئول عنه باعلم من حيات معلوم بوتى بهراب ماالمسئول عنه باعلم من السائل . وهو الموفق

## حضرت خضرعليه السلام كي نبوت اور حيات مختلف فيه ب

**سے ال**:حضرت خضرعلیہ السلام نبی تنھے یا نہ؟ اور عام طور پرلوگ اے زندہ بیجھتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کے وفات کے قائل ہیں مدل جواب ہے نوازیں؟

المستفتى : حاجى محمد شاه بندر ضلع تصفه سند ه ۱۹۸۸ ورار ۱۰

﴿ ا ﴾ قال الله تعالى ان مثل عيسى عندا لله كمثل آدم ط خلقه من تراب ثم قال له كن فيكو ن الاية ( ياره : ٣ سورة ال عمران ركوع: ١٦ آيت : ٥٩ ) الجواب : حضرت خضرعلیا اسلام کی نبوت مختلف فید ہام م الجانی اور ابن الجوزی اس کے نبوت کے قائل ہیں اور قرآن پاک ہے روعلمناہ من لدنا علما ، و ما فعلته عن امری ) ہے یہی متبادر ہاور آپ کی حیات بھی مختلف فید ہے لیکن د جال کے مقتول کے متعلق معمر فرماتے ہیں کہ یہ خضر علیا اسلام ہو نگے۔ و ہو الموفق مکم معظمہ کا زمین کے وسط میں ہونا اور آ دم علیا السلام کے بدن کی مٹی تمام روئے زمین سے لیگئی ہے مکہ معظمہ در مین کے بالکل وسط میں ہے۔

سوال: (۱) یہ کہاں سے ثابت ہے کہ مکہ معظمہ در مین کے بالکل وسط میں ہے۔

(۲) اور کیا آ دم علیہ السلام کی پیدائش کی مئی تمام روئے زمین سے لی گئتی ۔ تفصیلی جواب ہے وازیں۔

المستفتی: سعد الرشید زیارت کا کا صاحب نوشہ ہ

البواب الباد والمحرب كم معظم كاوسط زمين مين بوناكوئي منصوصي امرنبين بين بلكه بيا يك جغرافيائي حقيقت بين جبز جب زمين ( مع السماء ) ايك كروى جمم بواس مين سي برنقط پروسط بوناصادق بوگا خصوصاً وه مقام جوك تمام زمين كيلئي بمنزلتخم ب اور جهات اربع مين زمين اس سي پهيلائي گئي به فهي كعجب الذنب او كالسرة در ۲) حضرت آدم عليه السلام كابدن مبارك تمام روئ زمين سي حاصل شده مئي سي بنايا گيا ب يعني آب و خاك ك منظف اقسام سيان كابدن تياركيا گيا به ( السحد يديث احرجه احمد و ابو داؤد و الترمذي و صححه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقي عن ابي موسى الاشعري و قلت و الحكمة تقضي ذلك لان ولده ليسكنون في كل البلاد و يسيحون في كل موضع فلا بد من الموافقة بكل البلاد و وهو الموفق

## حضرت عيسى عليه السلام كالبحثيت امتى آنااور آپ كووى ہونا

سوال: حضرت عیسی علیه السلام جب آسان سے اترینگے۔ جوشر بعت محمدی آلیک کی پیروی کرینگے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام کی اپنی زبان تو سریانی یا عبرانی ہے۔ تو قرآن مجید جوعر بی ہے۔ اس کو پڑھ سکے گا یانہیں اگر پڑھے گا تاہیں اگر پڑھے گا تاہیں ہوبعداز محقیق بند ہے؟ اگر پواسط فرشتہ یا بغیر واسط فرشتہ۔ اگر بواسط فرشتہ! تو کیا یہ وی کی ایک شکل نہیں ، جو بعداز محقیق کے بند ہے؟ اگر پڑھے گا تاہم ن محقیق شفیق الرحمٰن حقانی ادینہ صوابی سے 1942ء را اروا

المجواب: نبوت کی سے واپس نیں لی جاسکتی ہے۔ لطذا حضرت عیسی علیہ السلام یقینا نبی ہو نگے۔ البت تابع شریعت محمدی الله ہو نگے کہ ما صوحوا به و یشیر الیه حدیث لو کان موسی حیاوا در ک نبوتی لاتبعنی ۔ ﴿ ا ﴾ لعدم ارادة تخصیص موسی علیه السلام . اور زبان عربی لی نی نبوتی پرکوئی ویل قائم نہیں ۔ نیز مقطوع وہ وہ کی ہے جوشریعت کے متعلق ہو بدلیل حدیث التومذی فیما هو کذلک اذا او حی الله الی عیسی علیه السلام انی قد ر خوجت عباد الی لا یداں لا حدیقتا لهم فحوز عبادی الی الطور و یبعث الله یاجوج و ما جوج . ﴿ ۲ ﴾ وهو الموفق

<sup>﴿</sup>٢﴾ (مشكواة المصابيح ص ٣٤٣ جلد ٢ باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال الفصل الاول)

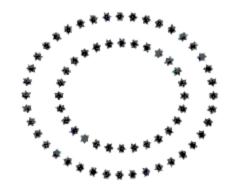

<sup>﴿</sup> ا ﴾ ( مشكواة المصابيح ص ٣٢ جلد + باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثالث )

قال الله تعالى الله و اللايرن معه اشلاءعلم الكفار رحمآء 



# باب ما يتعلق بالصحابة (رضى الله عنهم)

### یزید کے بارے میں کیارائے رکھنا جا ہئے؟

سوال : یزید کے ہارے میں کیاعقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیاوہ فاسق ہے یا خلیفہ برحق بعض حضرات اس کے متعلق صفا کیاں پیش کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

المستفتى: عباس احمد راولپنڈى ..... ۱۹۸۶ء رام را

البواب : يزيد كے متعلق ديگر تهمين كى طرح نه وحى موجود ہے۔اور نه ہمارامشاہدہ۔البتہ شہرت عامه اور

تاریخی روایات کی روے وہ برنام ہے۔ ﴿ ا ﴾ بدایة والنهابيوغيره ميں اس کے پچھاحوال مسطور ہیں۔و ھو الموفق

شیعوں سے نکاح اور ذبیجہ کی شخفیق اور امھات المؤمنین اہل بیت میں داخل ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) شیعوں کا ذبیحہ حرام ہے یا حلال (۲) شیعوں ہے نگاح جائز ہے یانہیں؟ (۳) از واج النبی اللے اہل بیت میں داخل ہیں یانہیں۔بینو او تو جروا

المستفتى: قارى عبدالحميد .....مورخه: ١٩٤٤ ءرور۲

البواب اواضح رہے کہ جوشیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ یارسول ہونے کا اعتقادر کھتے ہیں اور سبت نین (گالی) کرنے والے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قاذف ہیں تو وہ کا فرہیں۔ ندان کے ساتھ نکاح درست ہے۔ اور ندان کا ذبیحہ طال ہے۔ اور جوشیعہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر قائل ہیں۔ تو ان کا ذبیحہ طال ہے۔ اور ہوشیعہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ص ۵۵۲ جلد ۲ ہیں۔ قال کا فی قاری و بعضهم اطلق اللعن علیہ ای علی یزید لماانہ کفر حین امر بقتل الحسین رضی اللہ عنہ انتہی و لا یخفی ما فی نقلہ حیث ابھم فی قائلہ ثم تعلیلہ یحتاج الی اثبات امرہ بقتل الحسین رضی اللہ عنہ انتہی و لا یخفی ما فی نقلہ حیث ابھم فی قائلہ ثم تعلیلہ یحتاج الی اثبات امرہ بقتل الحسین رضی اللہ عنہ اولاً ثم ترتب کفرہ علیہ ثانیا و کلاهما ممنوع . فقد قال حجۃ الاسلام فی الاحیاء فان قبل هل یجوز لعن یزید لکونہ فاتل الحسین او امر ا به ؟قلنا هذا مما لم یثبت اصلا فلا یجوز ان یقال انہ قتلہ او امر به فضلا عن لعنہ (شرح فقہ الاکبر للقاری ص ۲ کا الکبیر ة لا تخرج المؤمن عن الایمان)

الرافضى ان كان يسب الشيخين و يلعنهما فهو كافر وان كان يفضل عليا على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما لا يكون كافراً. و في ردالمختار (ص ٣٩ جلد ٣) بخلاف من ادعى ان عليا اله وان جبريل غلط لان ذلك ليس عن شبهة قال و كذا يكفر قاذف عائشة الخ اور از والح مطهرات الله بيت عن يقيى طورت والحل عن لانه مقتضى اللغة و العرف و كذا نزل قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الاية في حقهن . ﴿ الله وهو الموفق

## مشاجرات صحابه رضى التعنهم مين ابل سنت والجماعت كانظرية وقف مين تفصيل

سے ال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ جمہور متفد مین کا نقط نظر درست ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی القد تعالی تھے میں توقف کرنا جاہیے۔ کہ دونوں برحق میں۔ بکر کہتا ہے کہ ہیں جمہور متاً خرین کا نظر بیدرست ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ برحق تھے۔اور حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ ہے اجتہادی علطی ہوئی تھی ۔اورعمر و کا کہنا ہے۔ کہ جمہور متأخرین کا نظر بیہ نہ صرف درست ہے۔ بلکہ جواس نظریہ کونہ مانے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنداوران کے رفقاء کومجتہد مخطی تشکیم نہ کریں۔وہ دائر ہ اہل سنت سے خارج ہیں۔زید کہتا ہے۔ کہ عمر و کا یہ کہنازیادتی ہے۔ کیونکہ جمہور متقدمین کے نقط نظر کا جو تحص مؤید ہودہ دائرہ اہلسنت سے کیسے خارج ہوسکتا ہے بلکہ مختاط ترين مسلك وبي بـــ جوكم ولا ناظفر احمد الانصاري رحمة الله عليه في الكاهاج " هو و الله الورع و الاحتياط" پھر چندسطروں کے بعدلکھتا ہے 'فان کان لارجائه امر الصحابة الذين تقاتلوا فيما بينهم الى الله و توقفه عن تصويب احدى الطائفين فهو من اهل السنة ومن حزب الورعين حتماً. (مقدمه اعلاء السنن ص ۱۳۲) اورعانامه ابن حزم رحمة الشعليه لكصة بين وذهب سعد بن ابي وقياص و عبدالله بن عمر و جمهور الصحابة الى الوقوف في على واهل الجمل و اهل الصفين و به يقول جمهور اهل سنة. ﴿ ا ﴾قال العلامه الوسمي وأل في البيت للعهد وقيل عوض عن المضاف اليه اي بيت النبي عَلَيْهُ و الظاهران الممراد به بيت الطين والخشب لا بيت القرابة والنسب ...... وحينتذ فالمراد باهله نساء ه عَلَيْنَ المطهرات لـلـقــواثــن الـدالة على ذلكـــ من الآيات السابقة واللاحقة مع انه عليه الصلاة والسلام ليس له بيت يسكنه سوئ سكنا هن وروى ذلك غير واحد ،اخرج ابن ابي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نـزلتِ انـمـا يريد الله الخ في نساء النبي سَنَتُ خاصة 💎 وقال عكرمة من شاء باهلته انها نزلت في ازواج النبي (الملل و النحل ص۵۳ ا جلد ۳) تواب زید، عمر، بکر، میں ہے کس کاقول سیح ج؟ جواب ہے نوازیں۔ المستفتی: وقاراحمصد لیتی جامعہ مدینة العلوم ناظم آباد کراچی نمبر ۱۸ ۱۹۸۵ - ۱۹۸۳ (۲۱/۳/۱۲

البواب : حضرت امير معاويد رسى التدعنه مجتهد تقد اور برمجتهد كوبهى حق تك رسائى بوجاتى باور كبهى علط بوجاتا به حضى غلط بوجاتا به البته مجتهد ين كى غلطيال پكرنا برخض كاكام نبيل به حديد وحى معلوم بوعمتى بيل - اوريا قيامت كدن معلوم بونكى \_ زيداور بكر ككلام كامآل واحد به ﴿ الله اور عمر و نلطى بر به وهو الموفق نوث: لو كانت الفئة الباغية فئة معاوية لاا لفئة الثالثة لكان لكلام عمر و وجه. فا فهم

### حضرت على رضى الله عنه كوشير خدا كهنا

سوال: حضرت علی رضی اللّه عنه کوشیر خدا کہنا کیسا ہے۔ہم نے حضرت حمزہ رضی اللّه عنه کے متعلق سنا ہے۔ کہغز وہ بدر کے موقع پر جب انہوں نے بہا دری کا مظاہرہ کیا۔تو رسول اللّعظیظی نے اسداللّه اور اسدالرسول کے القابات ہے نواز انتھا۔اس کے متعلق شری حکم واضح فر ما کیں ؟

المستفتى:ميال صديق مغل د بلي كالوني كراچي نمبر ۲ ..... ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷

الجواب: القابات كى شرعيت ثبوت شرعى پرموقوف نہيں ہے۔ ان كى مشروعيت كيلئے عدم تصادم بالشرع بھى كافى ہے۔ و هو المو فق

# حضرت معاويدرضي الله عنه كوغلط نسبت اوريز يديرلعنت كاحكم

سوا فی: السلام علیم ورحمة الله و بر کاته! جمیس اس سوال کاجواب جیا ہیے مہر بانی ہوگی۔(۱) حضرت معاویہ رضی الله عنه کون تھا۔ اور اس کوغلط نسبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ (۲) یزید پرلعنت کرنا جائز ہے یانہیں۔ اگرنا جائز ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ بینو ۱ و تو جو و ۱

فتاوى بزازيه على هامش الهنديه ص٣٣٦ ح ١ الباب الثاني فيما يكون كفرامن المسلم ومالايكون)

<sup>﴿</sup> الله قال ابن البزاز الكردري ولا يجوز اللعن على معاويه لا نه خال المومنين وكاتب الوحى و ذوالسابقة والفتوح الكثيرةوعامل الفاروق و ذي النورين لكنه اخطأ في اجتهاده فيتجاوز الله عنه ببركة صحبة سيد نا عليه الصلوة والسلام ويكف اللسان عنه تعظيما لمتبوعة وصاحبه عليه السلام.

### المستفتى : فروش الدين لنذيكوتل ..... ١٩٧٠ ء ٢٦/ ٢٦/

الجواب: وعلي کم السلام و رحمة الله و بر کاته! (۱) حضرت معاويرضى الله عنه الله و بر کاته! (۱) حضرت معاويرضى الله عنه القدر صحابی به القدر صحابی به الفدر صحابی به الفدر صحابی به الفدر صحابی به الله الله م کے بی بی کا بھائی ہے۔ اس کو برا کہنا اور اس کا سب (گالی) کرنا فت اور فجو رہے۔ ﴿ الله ﴿ الله وَ الله عَلَى الله ورضر وربع سے بیل من الله علی کرنا المورضر وربع سے بیل من بربع بربعی طعن کرنا المورضر وربع سے بیل

سوال: ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب نے تقریر میں فرمایا ہے۔ کہ آپ لوگ یزیدا بن معاویہ پر
لعن طعن کرنے میں اپناوفت ضا کع نہ کریں۔ ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسکو بخش دے۔ آپ امام حسین رضی اللّٰہ عنہ کے
راستے کو شعل راہ بنا کیں ۔ تو کیا مولوی صاحب نے یہ باتیں ٹھیک فرمائی ہیں یا غلط؟ اپنی رائے سے نوازیں۔
المستفتی جمود الحسن غلہ منڈی تجرفان ۔ ۱۹۷۰ء

البواب : چونکه برید پرلعن طعن کرنادین میں کوئی ضروری امز ہیں ہے ﴿ ٣﴾ کھذا اس میں مشغول ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور نااہل کے ساتھ مقابلہ ترک کرنے میں بہت فوائد ہیں کھذا مولوی صاحب کا بیان غلط نہیں ہے۔قال رسول الله علیہ من حسن اسلام المسرء ترکه مالا یعنیه . ﴿ ٢﴾ (رواه مالک والترمذی)

﴿ ا ﴾قال ابن البزاز الكردري ولا يجوز اللعن على معاوية لا نه خال المومنين وكاتب الوحى وذو السابقة والفتوح الكثير ة وعامل الفاروق وذي النورين لكنه اخطأ في اجتهاده فيتجاوز الله عنه ببركة صحبة سيد نا عليه الصلاة والسلام ويكف اللسان عنه تعظيما لمتبوعه وصاحبه عليه السلام .

(فتاوي بزازيه على هامش الهنديه ص٣٣٣ ج ٢ فصل الحادي عشر فيما يكون خطأ)

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى وانما اختلفوافي يزيد بن معاوية حتى ذكرفي الخلاصة وغيره انه لا ينبغي اللعن عليمه اي ولاعلى الحبحاج . لان النبي النبي عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة الخ (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٢٤ الكبيرة لا تخرج المومن عن الايمان)

الله الملاعلى قارى وانما اختلفو في يزيد بن معاويه حتى ذكر في الخلاصة وغيره انه لا ينبغي اللعن عليه الله ولا على المحجاج لا ن النبي النبي عن لعن المصلين ومن كا ن من اهل القبلة ... فال حجة الاسلام في الاحياء فان قيل هل يجوز لعن يزيد لكونه قاتل الحسين او امر به الله المناهد الكلم صفحه بن

### یز بدجمہورعلماء کے نز دیک کا فرنہیں ہے

البواب بزیدجمہور علماء کے نز دیک کا فرنہیں ہے۔لیکن بے شک اس کی نااہلی اورظلم بھی نا قابل

ا نكار بيں \_تمام كتب فقه اور كتب كلام ميں يتيمم مسطور ہے \_ ﴿ ا ﴾ و هو المو فق

# بائیں ہاتھ برمہندی سے محد فاروق نام لکھ کراستنجا کرنے سے لزوم بے حرمتی

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کدایک طالب علم نے اپنے ہاتھ کی تتحیلی پرمہندی ہے

ربقبه حاشيه گزشته صفحه عقلنا هذا مما لم يثبت اصلا .فلا .يجوز ان يقال انه قتله او امربه فضلا عن لعنه و لانه لا يجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق الخزشرح فقه الاكبر لملا على قارى ص٢ كالكبيرة لا تخرج المومن عن الايمان ) ﴿ ٣ ﴾ ترمذى ص٥٥ ج٢ باب ماجاء من تكلم با لكلمة ليضحك الناس ابواب الزهد)

﴿ ا ﴿ الله على الملاعلى قارى وبعضهم اطلق اللعن عليه اى على يزيد لما انه كفر حين امر بقتل الحسين رضى الله عنه او لا انتهى ولا يخفى ما فى نقله حيث ايهم فى قائله ثم تعليله يحتاج الى اثبات امره بقتل الحسين رضى الله عنه او لا ثم ترتب كفره عليه ثانيا و كلا هما ممنوع فقد قال حجة الاسلام فى الاحياء فان قيل هل يجوز لعن يزيد لكونه قاتل المحسين رضى الله عنه او امر به فضلا عن لعنه و لا نه لا المحسين رضى الله عنه او امر به فضلا عن لعنه و لا نه لا يجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق ولان الامر بقتل الحسين رضى الله عنه لا يوجب الكفر فان قتل عير الانبياء عليهم السلام كبير قعند اهل السنة والجماعة الاان يكون مستحلا وهو غير مختص بالحسين ونحوه والمحماعة الاان يكون مستحلا وهو غير مختص بالحسين ونحوه المؤمن عن الجماعة ولعل هذا من الحسين الخوارج عن الجادة (شرح فقه الاكبر ص ٢ الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الايمان)

ا بنانام محمد فاروق لکھا۔استاد نے اسے خفیف سزاد یکرنصیحت کی کہ اس سے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے کیونکہ بائمیں ہاتھ سے مٹی یا پانی کیساتھ استنجا کیا جاتا ہے۔اس پرلڑ کے سے والد نے غصہ ہوکر کہا کہ بیکوئی شرعی جرم نہیں۔سزا نا جائز ہے۔استاد نے ظلم کیا ہے۔ تو واضح فر ماویں کہ دریں صورت محمق الله اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی تو بین کرنا جرم ہے یانہیں ہے؟ بینو او تو جو و ا

المستفتى :منظورالحق قريش كوبالهمرى.....1979ء/11/19

سوال: (۱) کیاسیدناامام حسین رضی الله عنه کے فضائل قرآن وحدیث میں مذکور ہیں یانہیں؟ (۲) کیا امام حسین رضی الله عنه نے بزید کی بیعت نہ کر کے بغاوت کی تھی جبکہ دوسر ہے مسلمانوں نے بیعت کی ۔ توا نکا درجه کیا ہے؟ (۳) امام حسین رضی الله عنه میدان کر بلا میں شہید ہوئے ہیں یا بغاوت کے جرم میں مارے گئے ہیں؟ کیا ہے؟ متعلق کوئی خاص پیش گوئی یا تعریف قرآن وحدیث ہے ثابت ہے یانہیں؟ (۵) شریعت اسلامیہ میں بزید کی کیا حیثیت ہے وہ خلیفہ راشد ہے یا صرف و نیاوی حکمران؟ (۲) شہادت کے بعد خاندان سادات کو بزید کے دربارسے جوسالانہ وظیفہ ملتار ہا کیا ہیدرست ہے؟ (۷) واقعہ کر بلاکی اصل حقیقت کیا ہے؟

<sup>﴿</sup>٢﴾ ( مشكواة المصابيح ص ٣٤٧ جلد ٢ باب الخاتم الفصل الاول )

<sup>﴿</sup>٣﴾ ( ابو داؤد ص ٣ جلد ا باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء )

(۸) کیا مروان اور شمر بھی صحابی ہیں؟ (۹) آج کل جو گروہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف سر گرم ہے اسکی حقیقت کیا ہے؟ کیا انکی اقتداء میں نماز جائز ہے؟ (۱۰) کیاامام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں زبان درازی جائز ہے قرآن وحدیث کے رویے وہ خارجی تونہیں؟

المستفتى :محدعثان الورى تو حيد نگر كراچى ..... ١٩٧٥ ءر٩ ر٣

الجواب : (۱) قرآن وحدیث میں امام حسین رضی الله عنظی الله علی الله علی الله عنظی الله عند (۳) الم حسین رضی الله عند نه یزید کیساتھ بیعت کی تھی اور نه بغاوت کی تھی۔ (۳) شہید ہوئے ہیں (۴) نہیں (۵) نالائق بادشاہ تھا۔ البتہ موجودہ بادشاہ ول سے بہتر تھا۔ (۲) درست ہے۔ (۷) تفصیل طلب ہے۔ (۸) نہیں ۔ (۹) صحابہ کی تو بین حرام ہے اس کی اقتداء مروہ تح کی ہے ﴿ ۳﴾ (۱۰) عام صحابہ کے خلاف زبان درازی کے متعلق جوروایات آئی بیں تو وہ حضرت حسین رضی الله عند کے متعلق بھی ہیں۔ و ھو الموفق خلاف زبان درازی کے متعلق جوروایات آئی بیں تو وہ حضرت حسین رضی الله عند کے متعلق بھی ہیں۔ و ھو الموفق

# صحابه کرام عاول ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا کیٹ مخص کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ خطا کمیں سرز دہوئی ہیں اور خدا تعالی نے ان کومعاف فرمایا ہے اور ان کے خطاؤں کا تذکرہ درست نہیں جبکہ دوسرا قائل کہتا ہے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطا کمیں سرز دہوئی ہیں اواس پران کوسز ابھی ہوگی تو اس میں کونسا تھے کہتا ہے۔ یہ و واتو جروا

المستفتى:مولوى محمرصا دق كوث تشمير ككي مروت

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (پاره: ۲۲ سورة الاحزاب آيت: ۳۳)

<sup>﴿</sup>٢﴾ ( مشكواة المصابيح ص ٥٢٩ جلد ٢ باب مناقب اهل البيت )

<sup>(</sup>٣) قبال ابن عبابدين و سب احد من الصحابة و بغضه لا يكون كفرا لكن يضلل و ترد شهادة من يظهر سب السلف لانه يكون ظاهر الفسق و قبال الزيلعي او يظهر سب السلف يعنى الصالحين منهم و هم الصحابة والتابعون الخ. (ردالمختار ص ٣١١ جلد ٣ مطلب مهم في حكم سب الشيخين)

الجواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو موضوع بنانے میں باد کی کا خطرہ ہے۔ لہذا ان کو موضوع بنانے سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ باقی رہا ان کے متعلق عقیدہ رکھنا تو تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ ہونا چاہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر چہ معصوم نہیں ہیں لیکن عادل ضرور ہیں عادل ہونے کا مطلب سے کہ اول تو ان سے گناہ کا صدور نہ ہوتا تھا اور جب ہوجا تا تو بلا تا خیر تو بہ کرتے تھے اور بیعقیدہ ہونا چاہیے کہ خطاء فی الاجتھاد کا سرز دہونا عدالت سے منافی نہیں ہے۔ و التفصیل فی کتب الکلام ﴿ ا ﴾ و هو الموفق صحابہ (رضی اللہ عنہ کم ) کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا

سوال: سحابه کرام کے علاوہ کسی اور ولی یا امام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے۔ کیا اس میں کوئی گناہ ہے۔ یانہیں؟ بینو او تو جرو ا گناہ ہے۔ یانہیں؟ بینو او تو جرو ا المستفتی: عیدالماحد طیب دوا خانہ ٹیکسلا۔۔۔۔ ۱۹۷۱ء رسار کا

سوال : یزید کی خلافت کوجن سحابہ رضی الله عنهم نے مانا ہے اس لئے اگران کے نام لکھ دیئے جا کیں تو مہر بانی ہوگی۔ نیزیز ید کی حیثیت کیا ہے؟ بینوا و تو جروا کمیریانی ہوگی۔ نیزیز ید کی حیثیت کیا ہے؟ بینوا و تو جروا

المستفتی: رضی بخاری جناح سٹریٹ سر گودھا

( ) قال العلامه ملاعلى قارى و لا نذكر احدا من اصحاب رسول الله على المجلوبية الا بخير يعنى و ان صدر من بعضهم بعض ما هو فى الصورة شر فانه اما كان عن اجتهاد ولم يكن على وجه فساد من اصرار و عناد بل كان رجو عهم عنه الى خير ميعاد بناء على حسن الظن بهم و لقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرنى اولقوله عليه الصلاة والسلام اذا ذكر اصحابي فامسكو ا . و لذلك ذهب جمهور العلماء الى ان الصحابة رضى الله عنه م كلهم عدول قبل فتنة عثمان و على وكذا بعدها و لقوله عليه الصلاة ولسلام اصحابي كا لنجوم با يهم اقتديتم اهتد يتم . رواه الدارمي وابن عدى و غيرهما الخ

( شرح فقه الاكبر ص ا 2 قبيل الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الايمان )

الجواب: كتب خانه مين صرف بدايه و النهايه موجود ہے جس مين ابن عمر رضى الله عنه كاتسليم كرنا نظر آتا ہے اور خليفة الرسول كسى نے بھى نہيں مانا ہے اور يزيد بن معاويه ايك متعلب امير تھے۔ اور اس كى خلافت على منھاج النبوت نتھى . و هو الموفق

## حضرت عمرضی الله عنه کے اپنے بیٹے برحد جاری کرنے کے واقعہ کی حقیقت

الجواب بمحر مالمقام وعليكم السلام ك بعدواضح رب كه يقصه كه حضرت عمرض الله عند في بيني بيا وجود موت ك عدجارى كيا موضوى اور باطل ب، بشك ايك روايت سے نابت ب كه حضرت عمرضى الله عنه فات بيني بيخ كا حد جارى كيا تقا اور اس كے بعدا تفا قا وه يمار بوا اور يمارى ك وجه سه وفات بوا۔ في الفو الله المجموعة ص ٢٠٢ حديث ان عمر اقام الحد على ولد له يكني ابا شحمة بعد موته في قصة طويلة موضوع وقدروى ان عبد الرحمن الاوسط من اولاد عمرو يكني ابا شحمة شحمة كان تمار بالمقر فشرب نبيذاً فجاء الى عمرو بن العاص وقال اقم على الحد فامتنع فقال الى اخبر ابى اذا قرمت عليه فضير به الحد في داره فكتب اليه عمر بلومه فقال اذا فعلت به ما تفعل بالمسلمين فلما جزم على عرض به فاتفق انه مرض فمات. وهو الموفق

### حق جاريار کامطلب اورخلفاءراشدين

**سوال**: کیا حضرت حسن رضی الله عنه خلافت راشده میں داخل ہیں یانہیں۔اگر داخل ہیں تو پھرحق حیار یار کے نعرہ لگانے کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ بیتو یانچ ہو گئے؟ بینو او تو جو **و** ا

### المستفتى: شيرمحمد تله گنگ ۱۹۷۸ء ۱۰/۱۰

الجواب : حق حاريار كامطلب ينبيس ب-كدديكرارباب حقوق سان كاحق چين الياجائ - پس اس سابل بيت كاخلافت راشده سخارج بونامراز بيس ب- قال علامه القارى في شوح الفقه الاكبر ص ۵۴ و خلافة المحسن ابنه (على رضى الله عنه) ستة اشهر واول ملوك المسليمين معا وية رضى الله عنه وهو افضلهم . ﴿ ا ﴾

# حضرت عمریضی اللّٰدعنہ کے بیٹے برمرنے کے بعد حد شرب کی واقعہ کی مزید تحقیق

سے ال : بعض لوگ حضرت ابو تھے درضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے شراب پی لی۔ اور پھراس حالت بیس زنا کا صدور بھی ہوا۔ عورت کے دعوی پر آ پ اقبال جرم کر گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اے بلا کر بہتر درے لگائے ۔لیکن اتمام حدے قبل ہی وفات ہوکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے بعد بھی درے لگائے ۔ تو کیا یہ واقعہ درست اور حقیقت ہے؟ حضرت شلی نعمانی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو غلط قرار دیا ہے ۔ بینوا و تو جو وا المستفتی بشفیق الرحمٰن مدرس وا مام سجد ماڑی خیل بھیر کنڈ ..... ۸ررمضان ۲۰۱۲ ہے۔

المجبوعة بيدا ہواہے۔ اس اثر ميں متنا اضطراب ہونے كے وجہ سے ضعف بيدا ہوا ہے۔ اور كوڑوں سے مرنے والے واقعہ كوابن الجوزى نے والے واقعہ كوابن الجوزى نے فواكم مجموعة ميں موضوع قرار ديا ہے۔ اور بعد الموقق فواكم مجموعة ميں موضوع قرار ديا ہے۔ و هو الموفق

صحابه کرام رضی الله عنهم ، امیر معاویه رضی الله عنه اور حضرت علی رضی الله عنه کے بارے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت

سوال: اہل سنت والجماعت کے بعض لوگ فرقہ باطلہ کے صحبت میں رہ کرامیر معاویہ رضی اللّہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ کہ وہ لا لجی شخص تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللّہ عنہ اور آل رسول علیت ہے لڑکر خلافت کے بارے میں کہتے ہیں۔ کہ ہم ان کوخطاء پر شجھتے ہیں۔ ان کوامیر نہ کہنا جا ہے۔ خلافت کے اس حقہ الا کبر لملا علی قاری ص ۱۸ افضل الناس بعدہ علیہ السلام الحلفاء الاربعہ)

فریق ٹالٹ کہتے ہیں کہوہ اجلہ صحابہ میں ہے ہیں۔ان کی تو ہین کرنا گمراہی ہے۔ایک اورفریق جہارم کہتے ہیں كه تمام صحابه اورخصوصاً ابوبكرصديق، فاروق اعظم اورعثمان عني (رضو ان البلّه تعالى عليهم اجمعين )لا لجي تھے۔ کیونکہ خلافت کی لا لیج میں حضور پیلیلیو کا جناز ہ بھی مؤ خرکیا گیا تھا۔ان چاروں فریقوں کے متعلق کیا حکم ہے۔ مدل اورعام فهم جواب ارقام فرمائے۔

المستفتى:غريب الله صاحب صوابي مردان ١٩٨٥ ءر١١ر٠١

البواب :الله تعالى نے سورة حدید میں صحابہ کرام (رضی الله تعالی علیهم اجمعین) کی دوشمیں بیان فرمائی ہیں۔ایک وہ جو کہ بل فتح مکہ سلمان ہو چکے تتھے۔اوراللّٰہ کی راہ میں مال خرج کیا۔ جہا دکیا۔ دوسرےوہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ پھرفرمایا۔و سحلاؤ عداللہ الحسنيٰ .﴿ ا ﴾ دونوں فریقوں ہے اللہ تعالی نے بھلائی کاوعدہ کیا۔ اورفرماتے ہیں اولئک عنها مبعدون ۔﴿٢﴾ وہجہم ہےدور کئے گئے ہیں۔ لایسمعون حسیسها . « ٣ ﴾ أسكى بحنك تك ندين كرم وهم فسى مااشتهت انفسهم خالدون . لا يحزنهم الفزع الا كبر. ﴿ ٣ ﴾ قيامت كي وه يخت هجراجث أنهيل عملين نهيل كريكي \_ وتتلقهم الملائكة . ﴿ ٥ ﴾ فرشة ان كا استقبال كرينگے۔ هذا يو مكم الذي كنتم توعدون ﴿ ٢ ﴾ كه يه بى تمهاراوه دن جس كاتم ہے وعدہ تھا۔رسول الله مثاللتہ سے ہرسحانی کی بیشان اللّٰہ عز وجل بتایا تا ہے۔تو جو سی صحابی برلعن طعن کرے۔وہ اللّٰہ واحد قصار کو حبثلا تا ہے۔اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذیہ ہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اسلام کا کام نہیں ہے۔اللہ عزوجل نے اس آیت میں اس کامنے بھی بندفر مادیا۔ والله بما تعملون حبیر ، اور الله کوخوب معلوم ب جوتم كرتے ہو۔بانھ میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فر ما چکا۔اس کے بعد جوکوئی کے۔ایناسرکھائے خودجہنم جائے۔

علامه شهاب الدين خفاجي نسيم الوياض شوح شفأ للقاضي عياض بين فرمات بين و من يكون يبطعن في معاوية فذالك كلب من كلاب الهاوية . جوحفرت امير معاويه رضي الله عنه يرطعن كرے وہ جنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ان فریقوں میں فریق ٹالٹ کا قول سیا ہے ۔ فریق اول ودوم حجو نے ہیں ۔اور چوتھا ﴿ ٢ ﴾ ( پاره: ١٠١ سورة الانبياء آيت: ١٠١) ﴿ ا ﴾ ( پاره : ۲۷ سورة الحديد آيت : ١٠) ه ١٠٠١) سورة الانبياء آيت: ١٠٠١) ﴿٣﴾ (پاره: ۱۰۲ سورة الانبياء آيت: ۱۰۲)

فریق سب سے بدتر ضبیف رافضی تبرائی ہے۔ امام کا مقرر کرنا ہرمہم سے زیادہ اہم ہے۔ ﴿ اِ ﴾ تمام انتظام دین ودنیااس سے متعلق ہیں۔ اور حضور اقد س سیالیہ کا جنازہ انوراگر قیامت تک رہتا۔ اصلاً کوئی خلل محمل ندتھا۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسام بگڑتے نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بعداز انتقال ایک سال کھڑے رہے۔ سال بعد دفن ہوئے۔ جنازہ مبار کہ حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تھا۔ جہاں اب مزارہے۔ اس سے باہر لیجانا نہ تھا۔ جھوٹا سا حجرہ اور تمام صحابہ کرام کواس نماز اقدس سے مشرف ہونا ایک ایک جماعت آتی ۔ اور پڑھتی ۔ اور باہر جاتی ۔ دوسری جماعت آتی الح تین روز تک یہی سلسلہ جاری تھا ابلیس کے نزدیک بیا گرا الح کے سبب تھا تو سب سے سخت تر الزام امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ پر بیتو لا لحی نہ تھے۔ بیاعتراض ملعون ہے۔ اور جنازہ انور کا فن نہ کرنا ہی مصلحت تھی۔

## ایام صحابه رضی الله عنهم منانے کا مطالبه وغیرہ کا حکم

سوال: (۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایام سرکاری طور پرمنائے جائیں اور حکومت انکی سیرت نشر کرے تاکہ لوگ صحابہ کی عظمت سے واقف ہو جائیں۔ (۲) دشمنان صحابہ کے جواب میں صحابہ کرام کے ایام منائے جائیں۔ تاکہ مسلمان عقائد باطلہ سے نیج جائیں۔ (۳) اہل تشیع کے تعزیہ بردارجلوں کے مقابلے میں ایام صحابہ منا کر حلوس نکالا جائیں۔ تاکہ تعزیہ بردارجلوس کے از ورکم ہو جائے۔ شریعت کے روسے بیاقد امات کرنا کیے جیں؟ مستفتی :محم عبدالقا در ڈیروی درسگاہ نیازیہ بلاک تی ڈیرہ غازی خان سے ارمضان ۹ ۱۹۰۵ھ

البهدهاب: (۱) کاموقف نه مطلوب شرقی ہے اور نه ممنوع شرقی ہے۔ البته مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ (۲)، (۳) لنا العزیٰ و لا عزیٰ لکم کے جواب میں لنا مولیٰ و لا مولیٰ لکم ﴿۲﴾ اور سودالله و جہدے مقابلے میں کرم الله وجهد کا نعره لگا ناوغیرہ بیدار مناظرین کا نعم الاقتدام ہے۔ و هو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامه عبدالعزيز الفرهارى ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب اراداجماع اهل السنة و الشيعة و السعتزلة لا اهل السنة فقط .... و انما الخلاف في انه يجب على الله تعالى .... او على الخلق .... انه يجب لقوله عليه الصلاة والسلام من مات و لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية . ( النبراس شرح شرح العقائد ص ١٠ النصب الامام واجب ) ﴿ ٢ ﴾ رواه صحيح البخارى ص ٢٥ جلد ٢ باب غزوة احد)

الذين آمنوا الله واطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الله والميعوا الميعوا الله والميعوا الله والميعوا الميعوا الميعوا الميعوا الله والميعوا الميعوا الميعوا الم



# باب مايتعلق بالائمة والعلماء

شاه اساعیل شهید کاولی برحق ، عالم دین اور مجامد فی سبیل الله ہونا نا قابل انکار ہے

الجواب: حضرت شاہ محمد اساعیل شہید کاعالم باعمل اور ولی کامل ہوتا اور مجاہد فی سبیل اللہ ہونا تا قابل انکار ہے اور ان امور کی تحقیق کیلئے حفیت یا شافعیت ہونا شرط نہیں ہے اور چونکہ میں نے بہت عرصہ بل تقویة الایمان مطالعہ کی تفی لہٰذا میں اس کتاب کی اجمالی صحت اور صواب ہونے کے علاوہ دیگر تفصیلات کے بیان سے قاصر ہوں۔ ﴿ اَ ﴾ و هو الموفق

### ابن تیمیہ کے بارے میں ابن بطوطہ کا تاریخی واقعہ

سوال الیک کتاب سفرنامہ ابن بطوطہ (عنبلی ) میں ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ ایک عالم تقی الدین ابن تیمیہ دمشق میں سے لیکن ان کے د ماغ میں کوئی بل تھا انہوں نے ایک دن الیم تقریر کی کہ اسے دوسرے فقہ کے لوگوں نے رد کیا سلطان کے پاس گئے ابن تیمیہ کو پچھسال کیلئے قید کیا قید کے دوران انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ساٹھ جلدوں میں کھی۔ پھر رہا ہو کر ایسا بیان دوبارہ دیا ابن بطوطہ نے دمشق میں ابن تیمیہ کا قرآن پاک کی تفسیر ساٹھ جلدوں میں کھی۔ پھر رہا ہو کر ایسا بیان دوبارہ دیا ابن بطوطہ نے دمشق میں ابن تیمیہ کا بیان سنا'' اللہ تعالی آسان سے ہماری دنیا میں اسی طرح میں جسمانی طور پر نیچ اتر تا ہوں میر بھان سان انعلامہ درشید احمد البخو ہی ۔ اسافیل شہید کی تالیہ ہے اور موجب قوت واصلاح ایمان کی ہے۔ اور قرآن وحدیث کا پورا مطلب اس میں ہے۔ اس کا مؤلف شاہ اسافیل شہید ایک مقبول بندہ تھا۔ ان کو جوکا فرج انتا ہے۔ وہود شیطان ملعون تی تعالی کا ہے۔ (فادی رشید یہ کتاب الایمان والکفر)

کہہ کرمنبر ہے ایک سٹرھی بنچے اترا۔ ایک مالکی عالم نے اس پراعتر اض کیا۔ لوٹوں نے مالکی عالم کوز دوَوب کیا۔ لوگ انہیں پکڑے صنبلی قاضی کے پاس لے گئے تو ان کوقید کیا دوسرے نے مسلمان قاضی کور پورٹ بھیج دی سلطان نے ابن تیمیہ کومرنے تک نظر بند کیا''

تو کیاابن تیمیہ جیسے عالم اپنی تقریر میں ایسی با تیں کر سکتے تھے جوان سے منسوب کی گئی ہیں کیااس طرح کی با تیں کہیں اور جگہ پر بھی منقول ہیں ۔ابن تیمیہ کی اس تقریر کی صدافت یا بہتان پر کیسے تلم ہو؟ بینو ۱ و تو جرو ا المستفتی :محمداختر 6973 اسلام آ باد .... ۱۲۰ رمضان ۴۰۰۵ ه

المجسواب: تاریخ مین تحریشده واقعات زیغور بوتے بین بسااوقات ان کے ساتھ اسانید ندکورنبیں بوت اور بھی ان کی اسانید معلول اور ضعیف ہوتے بین اور بھی بی حکومت کی تملق یا سیاسی اغراض پر مشمل ہوت بین پس کتب تاریخ کی وجہ سے کسی پر بدخن ہونایا نیک ظن ہونا جزم اور یقین کے مرتبہ میں قابل اعتراض بدر مال بین تیمیہ کو مجسمہ سے دیگر علماء نے بھی شار کیا ہے فلیراجع الی شروح شرح العقائد النسفیه دیگراس واقعد کی وجہ سے اس کو مجسمہ سے شار کرنا درست نہیں۔ اصا اولا فلعدم ثبوتها بسند صالح و اما ثانیا فلانه قائل بعدم تشہیب ای الله تعالیٰ جسم لا کسائر الاجسام فلعله اراد انه ینزل لا کنزول الاجسام و بالجملة انه اراد النزول معلول و معهود و عرض علی من قال ان المراد منه نزول الملک و الرحمة.

نوٹ: ....ابن تیمیہ سے بہت سے اصول وفروع مروی ہیں جو کہمر دود ہیں۔

## پیدائش آ دم علیہ السلام کی مدت اور انسانی ڈھانچوں کے تخمینے

سوال: حفرت ومعلیدالسلام آجے کتناعرصہ پہلے گزرے ہیں جو ماہرین آ خارقد بہدانسانی فرھانچوں اور ہڈیوں سے خابت کرتے ہیں کتخلیق انسانی کی لاکھ سال پہلے ہوئی ہے کیا بید درست ہو گئے ہیں اگر حضرت آ دم علیدالسلام کے پیدا ہونے کودس ہزار سال ہوئے ہیں تو بیہ ہڈیاں کس زمانے تک درست ہو گئے ہیں؟ کیا بقول مرز اغلام احمد قادیانی حضرت آ دم علیدالسلام کے علاوہ بھی کئی اور آدم گزرے ہیں یانہیں؟ المستقتی: قاری احمد سعید جامع مسجد شی بنگ مری سے ۱۲ درمضان المبارک ۲۰۵۵ اجری

الجواب: نه حضرت آدم عليه السلام جو كه اول انسان اوراول پنيمبر بين كم تعلق كوئى نص موجود به كه و كتنى مدت قبل گذر به بين اور نه موجوده محققين كاندازه كويقينى ماننا اصولى بات به اور نه دشمنان اسلام كرو پيگند به متاثر مونا ابل اسلام كی شان به پس بهرحال نه جمين قاديانی اور پرويزی وغيره كه متعدد آدم كی رائح كی ضرورت به اور نه ان محققين كی خيال پرسكوت به كوئی نقصان به. و هو الموفق قصيده اما م ابوحنيفه كاما خذ اور اما م ابوحنيفه كی جانب انتساب

سوال: کیافرماتے ہیں مفتیان عظام اس کے بارے میں کورالایمان مؤلفہ مولا ناعبداکھیم ولدمولا ناعبدالحی کستوی کے اخیر میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شان نبی علیہ السلام میں ایک مفصل قصیدہ لکھا ہے جس کے اشعار تعداد میں ۵۳ ہیں اول شعر سسید السادات جنتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک آخری شعر سسیو ھی صحابت کی الکوام جمیعھم و التابعین و کل من والاک

اور السیف السبیر علی اتباع ملا بنج بیر لحمدالله الداجوی کے اخیر میں بھی یہ قصیدہ مکتوب ہے مگرانہوں نے یہ حوالہ بیس دیا ہے کہ اس قصیدہ کا ماخذ کیا ہے برائے مہر بانی یہ بتایا جائے کہ یقیناً یہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے اور کس کتاب ہے قال کیا گیا ہے؟

المستفتى: سيدغلام قيس نعماني مرتبثي رسالپورنوشېره ..... 1979ء ر۵ روا

الجواب: اس قصیدہ کا ماخذ مجھے معلوم نہیں ہے اور ماخذ معلوم کرنا ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ بیق قصیدہ کسی پر جمعت نہیں ہے اور چینکہ اس قصیدہ میں حفیت سے کوئی چیز مخالف نہیں ہے نجدیت سے مخالف چیزیں اس میں موجود ہیں لہٰذاامام الائمہ کی طرف اس کا انتساب کوئی امر مستبعد نہیں ہے۔ فقط

#### علماء دیوبنداوراین تیمیه کےتفردات

سوال: کیاابن تیمیه واقعی جسمیت باری تعالی اور قدم عرش کے قائل ہیں؟ اگر نہیں توفیض الباری جسم میں نسبت جہۃ باری تعالی اور قدم عرش ابن تیمیه کا کیامفہوم ہوگا حالا نکه اکثر علماء دیو بنداور ملاعلی قاری رحمه اللہ جمع الوسائل میں ان کی تعریف کرتے ہیں؟ ا المستفتی :عبدالباری حقانی بلوچستان شریک دوره حدیث دارالعلوم حقانیها کوژه خنگ.....۱۹۸۵ مراا ۱۳/

الجواب: ملاعلی قاری اوراکابرین و یوبندتمام کتمام ابن تیمیه کے تفودات پردوکرتے ہیں اوراس کے عالم اور حافظ ہونے میں کور دونہیں ہے ابن تیمیه نے اللہ تعالی پرجم کا اطلاق جائز قرار ویا ہے البتہ لاکسائو الاجسام کی تعبیر سے کھے سہار الیا ہے اور عرش کے متعلق بیکہا ہے کہ 'کان اللہ و لم یکن شی و کان عبوشہ علی الماء ''لم یکن شی میں عرش واخل نہیں ہورنہ وہ بھی مخلوق ہے ۔ و التفصیل فی فتاواہ فلیواجع الیہا۔ و هو الموفق

## امام ابوحنیفه سے مروی احادیث اور مسندامام اعظم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارہ تیرہ سے زیادہ احادیث نہیں جانتے تھے۔ کیا داقعثا ایسا ہی ہے؟ امام مذکور کی بیتو ہین کن لوگوں کا شیوہ ہے؟ ایسے آدمی کے بیچھے حنفی مسلمان کی نماز درست ہوگی یانہیں؟

المستفتى فضل الرحمٰن ہے بلاك رسالپورنوشېره ١٩٤٣ -١٩٤١ ء ١٢ ر٢٣

الجواب: الم الوحنيف رحمة الشعليه صرف طا برالرواية على سيكر ول مسائل مروى بي جن على صديت سياستدلال كيا كيا به الوحنيف رحمة الشعليكا مستدين الم الوحنيف رحمة الشعليكا مستدين الموجود بها الله ما رواه الحافظ الذهبي عن عبدالعزيز الدر اوردى. كان مالك ينظر في كتب ابي حنيفة و ينتفع بها منها كتاب الاثار. قال السيوطي في تبيض الصحيفة انه اول كتاب دون على الابواب الفقهية و هكذا ذكر الموفق المكي في مناقب ابي حنيفة و ذكر ايضا انتخب ابو حنيفة الاثار من اربعين الف حديث انتهى و له نسخ تسخة الامام ابي يوسف و نسخة الامام محمد و نسخة الامام الموفق المتعلم و في مقدمة عمدة الرعاية و اما تصانيف ابي حنيفة فذكر وامنها الفقه الاكبر و كتاب الوصية و كتاب العالم و المتعلم و غير ذلك انتهى و اما مسند ابي حنيفة فذكر وامنها الفقه الاكبر و كتاب الوصية و كتاب العالم المي نعيم الاصفهاني و الحافظ ابن عساكر و الحافظ ابن منده و غيرهم . بلغ عدده الى عشرين مسندا ثم عن بعض الناس ان ابا حنيفة لم يحفظ الا سبعة عشر حديثا . قلنا هذا افتراء بلا امتراء كيف و انه مجتهد و فاقا و تلمذ على اربعة الاف شيوخ و الف كتاب الاثار و انتخبه من اربعين الف حديث و جمعت مروياته في المسانيد و تسمك بالاحاديث و اجاب عن احاديث الخصم فا فهم و حقيقة الامر انه كان الغالب على الالفظ دون الفقه . ( البشرى لارباب الفتوى ص ٢٨ ) ٢٠٠ على المال الحديث فلم يروعنه من كان طلب الالفاظ دون الفقه . ( البشرى لارباب الفتوى ص ٢٨ ) ٢٠٠ عاله )

اس کے باوجود زید کا قول کس طرح درست ہوسکتا ہے بیٹخص (غالبًا) اہل حدیث معلوم ہوتا ہے اگر غالی نہ ہوتواس کے پیچھےا قتداء درست ہے . ہو الموفق

## سيعلى ترندى پير بابارحمة الله عليه كي قبر كاحركت كرنا فريب نظري

**الجواب** :میں کہتاہوں کہ یقبرکوئی حرکت نہیں کرتی ہے شاید کسی نے فریب نظر کی وجہ سے بیچر کت محسوں کی ہو۔ فقط سطیح کا واقعہ بدا یہ والنہایہ میں موجود ہے

**الجبواب** بمحترم المقام السلام عليكم كے بعد واضح رہے كہ طبح كاوا قعدا بن كثير نے بدايہ والنہا يہ يم لكھا ہے ليكن كتاب كى عدم موجود كى كى وجہ ہے ميں وضاحت ہے قاصر ہوں۔ واللہ اعلم

## امام ابوحنیفه کارمضان میں ۹۲ بارختم قر آن کرنا

الجواب: ابن جرکی نے النجیسوات الحسان میں امام ابوطنیفہ کی عبادت کے باب میں ۱۲ دفعہ ختم قرآن پاک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ﴿ اَ ﴾ فلیر اجع امام ابوطنیفہ اور احادیث کی روایت وغیرہ

سوال: (۱) صحاح سته میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کیوں منقول نہیں ہیں حالا نکہ دوسر ہے۔ انکمہ سے احادیث منقول ہیں؟ (۲) امام ابوحنیفہ کی سی صحابی سے ملاقات ہوئی ہے یانہیں اس کی وضاحت فر مائیں؟ انگمہ سے احادیث منقول ہیں؟ حافظ نوراحمد الدین ٹوپی مردان ۱۹۸۱ء رار ۲۸

الحجواب: امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مردصدیث یعنی صرف الفاظ حدیث پہنچانا کم کرتے تھا کثر استنباط اور استخراج کیا کرتے تھے کہ ایک سے سالفاظ حدیث کے روایت کنندگان کم بیں سردی مثال ایس ہے کہ ایک سیرسونا کے بعد دیگرے ہدیہ یں دیا جائے اور استنباط کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ایک سیرسونے سے گھڑیاں بنا کر ہدیہ میں دیوے۔ (۲) امام ابوحنیفہ نے حضرت انس رہنی اللہ عنہ کو بہت دفعہ دیکھا ہے۔ ﴿٣﴾ و هو الموفق ایس شمیدا ورابن قیم کے متعلق رویہ اعتدال

سوال: بعض کتب مثلاصاوی وغیرہ نے ابن تیمیدا درابن قیم پرشدیدرد کیا ہے اور بعض کتب مثلاً فیض الباری وغیرہ نے ان کی مدح کی ہے توان کے متعلق کیار و بیداختیار کرنا جاہیئے ۔تفصیل بیان کیا جائے؟ المستفتی بمحمعلی تصاسلے سٹریٹ مسجد روڈ کوئٹہ۔۔۔۔۔۱۹۸۴ءر۲۱/۵

الجواب: ابن تيميدكم تعلق اعدل الاقوال وه قول ججس كوامام ذبي رحمه الله في تذكره مين ذكركيا به ملخصه انه حافظ عالم بارع ماهو في علم القرآن و الحديث بلغ رتبة الاجتهاد لاكن لا اصولا و لا فروعا تفرد بها و خالفناه فيها - وهو الموفق

﴿ الله علامدة بى نے فرمایا - كدات كو تبجد كيلئے كھ ابونا اور عبادت كرنا آپ بے بتواز ثابت ب ايك ايك ركعت ميں ايك ختم قر آن شريف كرتے ..... جس جگه آپ نے وفات فر مائى سات ہزار مرتب قر آن شريف ختم فر ما یا تھا ، امام الى يوسف رحمد الله فر مایا - كه ہردات ون ميں ایك ختم قر آن كرتے - اور رمضان شريف سے يوم عيد تك باستی ختم فر ماتے - فر مایا - كه ہردات ون ميں ایك ختم قر آن كرتے - اور رمضان شريف سے يوم عيد تك باستی ختم فر ماتے - (جو اهو البيان توجمه المنحيوات المحسان الابن حجو مكى ص ١٨، ٨٢ الفصل الوابع عشو )

## مولا نانصيرالدين غورغشتوي ايك صالح عالم دين يتص

سوال: ہمارے گاؤں میں ایک مولانا تقریر کرنے آئے انہوں نے کہا کہ میں نے سناہے کہاس گاؤں کے پچھلوگ راولپنڈی کے مولانا غلام اللہ خان کو تقریر کیلئے بلارہ ہیں حالانکہ مولانا غلام اللہ خان کا عقیدہ باطل ہے وہ ایک طاغوتی آ دی ہے وہ واجب القتل ہے آگر وہ یہاں تقریر کیلئے آئے تو اسے گولی ماردینی چاہیئے اس کو سیح قرآن مجید پڑھنا ہمی نہیں آتا وہ تو گدھے گی آ واز جیسا قرآن پڑھتا ہے؟ اس واعظ کے بیان کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔ پڑھنا ہمی نہیں آتا وہ تو گدھے گی آ واز جیسا قرآن پڑھتا ہے؟ اس واعظ کے بیان کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔ المستفتی: مولانا غلام یکی پنڈی گھیپ سے ۲۲ رجولائی ۱۹۵۵

البهواب :مولا ناغلام الله خان صاحب كعقا كدعلماء ديوبند (ابل سنت والجماعت) كے موافق ہيں

(بقيه حاشيه) ﴿ ٢﴾ قبال ابن عبابدين و الظاهر ان سبب عدم سماعه ممن ادركه من الصحابة انه اول امره اشتغل با لاكتساب حتى ارشده الشعبي لما رأى من با هر نجا بته الى الاشتغال با لعلم و لا يسع من له ادنى السام يعلم الحديث خلاف ما ذكرته . (ردالمحتار ص ٢٠ جلد ا مقدمه مطلب في ما اختلف فيه من رواية الامام عن بعض الصحابه)

﴿٣﴾ قبال الحافظ ابن كثير انه ادرك عصر الصحابة وراى انس بن مالك قيل وغيره و ذكر بعضهم انه روى عن سبعة من الصحابة . ( البداية و النهاية ص ١٣٠ جلد ١٠ الامام ابو حنيفه )

ر حاشیہ سنجہ صدا) ﴿ الله مولا نانصیرالدین نور نفشتوی کیے تنی اور دیوبندی عالم دین تھے۔صوبہ سرحد میں علم حدیث کے پہلے استاد تھے۔ اسلنے اسے صوبہ سرحداور پائتون قوم کا شاہ ولی اللّہ کہا جاتا ہے۔ نہایت متقی ،صالح ،خدار سیدہ برزرگ اور سنت کا چلنا پھر تانمونہ تھے۔ علوم ظاہرہ اور باطنہ کے بحر بے کراں تھے یہ والا ناقمرالدین اورمولا ناحسین علی میانوالی کے متازشا گردوں میں سے تھے۔ (از مرتب) اور بہر حال و دمبتدعین کی سرکو فی کیلئے سیف صارم ہیں ان کو گندھا کہنے والا یا واجب اِلقتل قرار دینے والا واجب التعزیر ہے پس بیمقرراور واعظ کوئی مبتدع ہے اس کی تقریر سننا حرام ہے۔فقط

### مولا ناحداللّٰد ڈ اگنی اہل سنت والجماعت میں ہے ہے

**سوال**: بعض لوگ مولا ناحمدالقد ڈاگنی وشرک وبدعت کی نسبت کرتے ہیں کیاواقعی وہشرک ہے وضاحت فرما ہے؟ لمستفتی :عبدالرحمٰن جامع مسجد مکیہ فقیر آباد بیثا ور .....۱۹۰۰رزیج الثانی ۴۰۰۲

**المجواب**: مولا ناحمدالله فرقه سلفيه اورخالفين كنز ديك مشرك جاور ديو بنديوں كنز ديك مسلمان اہل سنت والجماعت ميں ہے ہے۔

## مولا ناحسين على رحمة التدعليه اورمولا ناغلام التدخان صاحب عيه دورة تفسير برزهنا

سوال: مولاناحسین علی اورمولاناغلام القدخان صاحب دیو بندی بین یانهیں اوران سے دور وتفسیر پڑھنا جا بیئے یانهیں؟ بینو او تو جرو ا المستفتی: قائم دین وُھوک زیان میانو الی ۲۳٫۷۸۰۰۱۰ ۸۲۳۰۲

الجواب: مولا ناحسین علی رحمة الله علیه اور مولا نا غلام الله خان صاحب خفی دیو بندی مسلک والے علاء بیر اگر پنجاب میں بید حضرات نه ہوتے توعوام شرک اور بدعات کواسلام اور حفیت قرار دے دیتے. و هو المهوفق مولا نارشیداحد گنگو بی ممولا نامحدالیاس مولا ناتھانوی رحمهم الله کے مسلمان اور اہل سنت والجماعت بیں مولا نارشیداحد گنگو بی ممولا نامحدالیاس مولا ناتھانوی رحمهم الله کے مسلمان اور اہل سنت والجماعت بیں

المنجمة اب: مولا نارشيداحد كَنْكُوبى مولا ناالياس ، مولا ناتخانوى كِيمسلمان ، دين كا در در كھنے والے

اہل سنت والجماعت ہیں ان دعا ۃ اسلام پر کفر کافتو کی دینے والا جاہل اور متجاہل ہے۔

### مفتی محمود ،غلام غوث بزاروی وغیره علماءکوگالیاں دینا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک گاؤں میں بعض لوگ مولا نامفتی محمود صاحب اور مولا نا غلام غوث ہزاروی صاحب اور دیگرا کابرین جمعیت علماء کے پیچھے گالی گلوچ اور فخش باتیں کرتے ہیں توایسے لوگوں کا شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى: رحمان الدين مهمندي ١٢٠٠٠٠ رصفر ١٣٩٢هـ

الجواب: مسلمان كي كتاني كرنافسق بلحديث رواه سلم "سباب المسلم فسوق "﴿ الهاور علم كتاخي مين كفركا خطره بجبكه ذاتيات برمني نه وفسى الهندية و يخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او فقيها من غير سبب. ﴿٢﴾ و هو الموفق

#### مولانامحمرطا ہرینج پیری کاسیاسی مسلک

سوال: مولانا شخ القرآن محمد طاہر پنج پیرضلع مردان صوبہ سرحد کا کیاعقیدہ ہے اور وہ کون سے نہ نہ ہے۔ اور مولوی ندکور کا مسلک علماء دیو بند سے مختلف ہے یا موافق اور جمعیت علماء اسلام سے اس کا اتحاد ہے یا نہیں تو پھر کس جمعیت سے تعلق رکھتا ہے؟
کا اتحاد ہے یانہیں ہے آگر نہیں تو پھر کس جمعیت سے تعلق رکھتا ہے؟
المستفتی: محمد عبد الغفور نرول دروازہ ڈی آئی خان سے 1921ء رے دا

الجواب: مولوی محدطا ہرصاحب حفیت کے لباس میں نجدیت کی اشاعت کرتا ہے۔ جمعیت کے ساتھ اس کا مودود یوں کی طرح مکمل افتر ال ہے۔ و ھو الموفق

﴿ ا ﴾ (صحيح البخاري ص ٢ ا جلد ٢ كتاب الايمان باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله و هو لا يشعر ) ﴿٢﴾ ( فتاوي عالمگيري ص ٢ ٤٠ جلد ٢ و منها ما يتعلق با لعلم و العلماء مطلب في مو جبات الكفر )





الله تعالي: الله الذي خلق السيمنة والاخض وانيزل مرن السماء ماء فاخرج بهمن الثمرات رزقالكم ءوسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بامر لاوسخر لكم الانها, لاوسخر لكم مس والقمر ذائبير، وسخر لكمر الليل والنهاده - (الاية)

# باب ما يتعلق بالافلاك

## <u>جاند براترنا قرآنی نصوص سے مخالف نہیں</u>

سوال: كيافر مات بين علماء كرام مندرجه ذيل مسئله بين

حامداً ومصلياً و مسلماً مازمتعدد آيات قرآن تحكيم سراحة معلوم است كرقر درآ عان دنيااست چنانچوالله تعالى درسورة فرقان مير مايند ، تبارك المذى جعل في السماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و قمراً منيراً. وسورة يس. وكل في فلك يسبحون.

وسورة توح وجعل القدرفيهن نوراً. در سورة يونس. والقمو نوراً -واين شم متعدد آيات قرآنى ولالت صريح ميكنند كرقم درآسان مركوزاست - درتفير صاوى نوشته كد اعلم ان القدمو في سماء الدنيا اتفاقاً والشمس في الرابعة ووجهها مما يلى السماء وقفامهما مما يلى الارض.

(تسفیسیو صاوی بو جلالین) مولا ناشرف علی تھا نوی رحمة القدعلیه درتغییرخویش نوشته که ازتمام نصوص قرآن معلوم است که قمر در آسان د نیااست چرا که حرف 'فی '' نز دابل لغت عربی و نز دابل اصول و معانی برائے ظرفیت مقرر است بیس تا وقت یکه دلیل قطعی از قرآن و صدیث صحح پیدانشو د که قمر زیر آسان است مایاں رابریں ایمان وعمل است که قمر در آسان است نه که زیر آسان است نه که زیر آسان است نه که زیر آسان به در تفییر مدارک از عبدالله بن عباس رضی الله عنه واز عبدالله ابن تمررضی الله عنه واز عبدالله ابن مونی الله عنه واز محمد فلک عام مفسرین بر آسان میکنند و این دلائل شخته نمونه از خروار به نوشتم مشاید که از اله شکوک راکافی باشد به دیگر اینکه شیاطین انس و جن از صعود آسان بند و ممنوع اند به قرآن شابداست به بیس از وضوح دلائل قرآن کهم محض جابل و گمراه بیباشد بلکه از خابر نصوص قرآن کیم مشر معلوم سمیشود از کاراز آبات قرآن کیم مشر معلوم سمیشود و انکاراز آبات قرآن کیم مشاوت و باعث عنه است دائم میباشد بلکه از خابر نصوص قرآن کیم مشر معلوم سمیشود و انکاراز آبات قرآن کیم مشاوت و باعث عنداب دائم میباشد و السلام

المستفتى : ماسٹرعبدالکریم شبقد رفورٹ جا رسدہ بیثاور ۱۹۲۹ ، ۱۹۲۹ مر۸۸ ا

الحجواب : واصح رہے۔ کہ آن اور صدیث میں لفظ آئی '' کا استعال ہوا ہے۔ جو کہ ظرفیت کیلئے استعال ہوتا ہے۔ خواہ پیظرفیت واقعی ہویابادی اور ظاہری نظر میں ہو۔ جیسا کہ '' و جدھا تغرب فی عین حسنہ ﴿ ا ﴾ '' میں وارد ہے۔ اور یہ بات کہ قرمثلاً ساءاول کے خن میں مرکوز ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ اس پرکوئی دلیل قائم ہے۔ صوح به المعلامة الالوسی فی تفسیر ہ (ص ۵ م ۱ جلد ۲۸) بلکہ یہ فلاسفہ یونان کا نظر ہے ہے۔ جو کہ کتب تفسیر میں اس پراعتا دکیا گیا ہے۔ اور اس پرعلاء کا اتفاق بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر مفسرین کے نزد یک چاند تاری آسان سے نیچ ہیں۔ (صوح به المعلامة الالوسی فی ہے۔ کیونکہ اکثر مفسرین کے نزد یک چاند تاری آسان سے نیچ ہیں۔ (صوح به المعلامة الالوسی فی تفسیر سور ۃ انبیاء و سورۃ یہ س) اور پر هیقت بھی قرآن وحدیث سے روثن ہے۔ کہ کفار آسان میں مرکوز داخل نہیں ہو کتے ہیں قبال المله تعالیٰ لا تفتح لھم ابو اب المسماء . ﴿ ۲ ﴾ لہٰذا اگر چاند آسان میں مرکوز ہوئے کنار آسان کی نوگ نقصان نہیں بلہ حکمت یونانی کا عوا۔ کہ امریکہ کے کفار قرکو بڑھ گئے ہیں۔ اور اگر آسان کے خن میں مرکوز ہوئے کا نظر ہیں) ثابت ہوا۔ فقط

### سورج کاحرکت اورعرش کے <u>نیج</u> سجدہ

سوال: عن ابسی ذرقال قال رسول الله مان غربت الشمس اتدری این تندهب هذه قلت الله و رسو له اعلم قال فانها تذهب حتی تسجد تحت العرش فتستأذن فیو ذن لها و یبو شک ان تسجد و لا تقبل منها و تستأذن و لا یؤ ذن لها و یقال لها ارجعی من حیث فتطلع من مغربها و ذلک قوله تعالی و الشمس تجری لمستقرلها قال مستقرها تحت العرش، متفق علیه (باب علامات الساعة مشکواة شریف) جدید نظریات کے مطابق سور تی باضافت نین ساکن ہے۔ اور سورت کا طلوع اور غروب ہوناز مین کی کروگ گردش کی وجہ ہے نہ کہ سورت کی کردش کی وجہ ہے نہ کہ سورت کی مام روئے سورج نصف کرہ زیرات ہوتی ہے۔ یعنی سورج تمام روئے ﴿ ﴾ (بارہ: ١٤ سورہ کهف رکوع: ١٢ آیت: ٢٠)

زمین سے بیک وقت بھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ یعنی سورج لگا تارز مین کے پچھ حصوں پر طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
تو سورج اپنے متعقر تحت العرش پر کب جاتا ہے۔ اور قبل از قیامت مغرب سے طلوع ہونے کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ جواب سے نواز کر دارین کی ثواب حاصل فر ماویں۔
المستفتی: نامعلوم
المستفتی: نامعلوم

#### الجواب صحیح سائنس ہے قرآن اور حدیث بھی بھی متضاد نہیں ہوسکتا ہے۔

(الف) اوراس حدیث کا بالحضوص جدید نظریات ہے کوئی تصادم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں سورج کی جریان اور گردش ہوجو کہ عقوام کے بمجھ میں آسانی گردش ہے کہ مراد طاہری اور بادی نظر میں گردش ہوجو کہ عوام کے بمجھ میں آسانی سے آسکتا ہے، پس سورج کے طلوع اور غروب میں دونوں احتمال موجود ہیں۔ ایک سورج کی گردش کے وجہ ہے جو کہ زمین کے ساکن ہونے والے ارباب نظر کا مسلک ہاور دوسری زمین کے محوری گردش کی وجہ سے جو کہ زمین کے متحرک ہونے کے قائلوں کا ندہب ہے۔ کیونکہ جانبین سے امارات اور دلائل موجود ہیں۔ ﴿ ایک (جزم ویفین نہیں )

(ب) اور سجدہ سے مرادانقیاداور تابعداری ہے۔اور بعض مخفقین علماء نے لکھا ہے کہ سورج میں روح موجود ہے۔ تو روح سجدہ کیلئے اوپر چڑھتا ہے۔اور جرم ہا قاعدہ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو جس وطن کے نصف غروب متحقق

ہو۔ان کے نسبت کہا جائے گا۔ کیسورج کاروح سجدہ کرتا ہے۔اگر چیدوہ ہروفت ہو۔﴿٢﴾

﴿ ﴿ ﴾ سائنسدانوں نے پہلے بینظر میہ پیش کر دیا تھا۔ کہ سورج چاند وغیرہ سیارے گردش کرتے ہیں۔اور زمین ساکن ہے۔ پھر یہ نظر میہ پیش کیا۔ کہ سورج ساکن ہے۔اور اب جدید سائنسدانوں کا نظر میہ ہے۔ کہ زمین اپنے محور میں گلر دش کرتی ہے۔اور انسانی گردش کرتی ہے۔اور انسانی گردش کرتی ہے۔اور انسانی عقول روز اپنے نظریات کو ہد لتے رہتے ہیں۔ پس اس پر جزم ویقین نہیں کیا جا سکتا۔اور جو با تیں قرآن وحدیث سے مخالف اور متصادم ہو نگے۔غلط ہو نگے۔(مرتب)

(٢) قال العلامه بدرالدين العينى الارضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى والعرش لعظم ذاتى كالرحى فا ينما سجدت الشمس سجدت تحت العرش و ذلك مستقرها ..... السموات و الارضون و غيرهما من جميع العالم تحت العرش فاذاسجدت الشمس في اى مو ضع يصح ان يقال سجدت تحت العرش لعرش لا ينكر ان يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه و لا نشاهده و انما اخبر عن غيب فلا نكلبه و لا نكفره ان علمنا لا يحيط به . (عمدة القارى شرح صحيح البخارى ص ١١٩ جلد ١٥ باب صفة الشمس و القمر بحسبان كتاب بدء الخلق)

(ق) اس کی صورت یہ بھی ہے۔ کہ زمین کچھ وقت کیلئے ساکن ہوجائے۔ (قدیم حکماء کے نزویک) اور یہ بھی صورت ہے۔ کہ اندتعالیٰ زمین کے وقت میں انقلاب پیدا کرے۔ اورشرقی حرکت کے بدلے پچھ وقت کیلئے غربی موجائے اور جواللہ تعالیٰ زمین کوشرقی حرکت دے سکتا ہے۔ وہ پچھ وقت کیلئے غربی دے سکتا ہے۔ فقط ہوجائے اور جواللہ تعالیٰ زمین کوشرقی حرکت دے سکتا ہے۔ وہ پچھ وقت کیلئے غربی جمی دے سکتا ہے۔ فقط

## مضمون'' جا ندتک انسان کی رسائی اور اسلام' پر چنداشکالات کے جوابات

**سوال** بمحترم جناب عالى! رساله أمق شاره جماوي الاولى مين آب صاحب كامضمون ` حيا ندتك انسان کی رسائی اوراسلام' پڑھ کر پچھشبہات دل میں پیدا ہو گئے ہیں امید ہے۔ کہ آپ صاحبان تعلی بخش جواب سے مشكورفر ماوينك رابن عباس رضي التدعنه نے كسي آيت كے تحت بيفر مايا ہے۔ كه المنجوم قناديل بين السماء و الارض البغ ۔اورکس صاحب تفسیر نے ابن عباس رضی الله عنه پریہ حوالہ دیاہے؟ تمام ستارے آسان کے بیچے میں۔ جناب کا پیفر مانا کہ ستاروں ہے ان شیاطین کا رجم تب ہی ہوسکتا ہے۔ کہ بیستارے آسانی دنیاہے باہر ہوں نیجے ہوں۔اور دنیا کی زینت بھی ان ستاروں ہے تب ہی ہوسکتی ہے کہ بیستارے آسان کے نیجے ہوں۔اوراس ے سلے لامحدود برواز کے تحت اس شان والانے سورة جن کی آیت بیان فرمائی ہے۔ انسالسمساء فوجدنا ها ملئت حرساً شديداً و شبها الن تو كوآسان تك پنچنا يهلے اور بېره داروں كااورستاروں كامعلوم ہونا بعد میں ہوا لیعنی آ سان کے ساتھ مس کر کے انگومعلوم ہوا کہ یہ آ سان پہرہ داروں اورستاروں سے تجرا ہوا ے۔جبیہا کہ آیت کی ترکیب ہے اور' و جہد ناها '' کی ضمیر اور' ملئٹ'' کی ضمیرے واضح ہے۔ توا گرستارے آ سان کے نیچے لئکے ہوئے ہیں ۔ تو پھراہیا ہوگا ۔ کہ ستاروں پر سے گزر کراور پہرہ داروں ہے گزر کرمس ساء کیا۔اور بعد میں پھر پہرہ داروں اورستاروں کا وجدان ہوا۔ حالانکہ بیا عنی کسی طرح بھی آیت ہے جوڑ ومطابقت نبيں ركھتا۔ لِلَدآيت كي تركيب بدل جاتي ہے۔ كيل فيي فيلك يسبحون . يعني اليل والنهار والشمس والقمر كلهم ويسبحون اي يدرون في فلك السماء قاله ابن عباس وعكرمه والضحاك والحسن و قتاده و عطاء الخراساني و قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في فلك بين السماء والارض رواه ابني حاتم وهو غريب جداً بل منكر ( ابن كثير) تبارك الذي جعل في السماء

بروجاً النح فيها في السماء قاله ابن عباس رضى الله عنه تنوير المقياس من تفسير ابن عباس رضى الله عنه . فيها عن طاهراً ان كواكب كا آسان كا تدرم كوز بونامعلوم بوتا بربيان القرآن اشرف على تقانوى صاحب كارا جح قول بهى يبي باميد ب- آب صاحبان بالااشكالات كاشافي جواب ارقام فرما كينكي - ما حب كارا جح قول بهى يبي بالمستفتى: ميان انوار الدين مسجد در بارزيارت كا كاصاحب ١٩٦٩ مراء ١٩٦٩ مراء المستفتى: ميان انوار الدين مسجد در بارزيارت كا كاصاحب ١٩٦٩ مراء المستفتى على الوار الدين مسجد در بارزيارت كا كاصاحب ١٩١٩ مراء المستفتى ال

الجواب: (۱) ابن عباس رضى الله عنه كا قول تفسير روح المعانى ص ۵۰ جلد ۲۰۰۰ بين مسطور ہے۔

(۲) ستاروں پر جنات وغیرہ کا گزرنا اور آسان مس کرنا کوئی امر ستیل نہیں ہے۔ کیونکہ جنات پر شباب تا قب اس وقت مسلط کیا جاتا ہے۔ جبکہ استماع کرتے ہیں۔ اور استماع کیلئے زیر و بالا کیساں ہیں۔ بشک اشکال اس وقت سلط کیا جاتا ہے۔ جبکہ استماع کرتے ہیں۔ اور استماع کیلئے زیر و بالا کیساں ہیں۔ بشک اشکال اس وقت لازم ہوتا جبکہ صرف بالا جائے ہے شہب مسلط ہوتے۔ والا مسر لیسس کذلک کسما لا یخفی علی من تفکر فی آیات القرآن حیث قال تعالیٰ فمن یستمع الآن یجد له شهابًا رصداً ﴿ ا ﴾ و قال تعالیٰ لا یسمعون الی الملاً الا علم و یقذ فون من کل جانب . ﴿ ۲ ﴾

(۳) فلک اورساءایک چیز کانام ہے۔ یا بیالگ الگ چیزیں ہیں اس میں مفسرین مختلف ہیں ۔ اکثر مفسرین اختلاف پر قائل ہیں۔ (صوح به الألوسی فی تفسیر روح المعانی ص ۴۰ جلد ۱۷)

(٣) کلمه "فی" ظرفیت کیلئے موضوع ہے نہ کدر کزیت کیلئے۔ ﴿ ٣﴾ یعنی لغت اور عرف میں کلمہ افی "کامرادیہ ہوتا ہے۔ کداس کا مدخول کے نخن میں ہوتا ہے۔ کہ اس کا مدخول کے نخن میں مرکوز ہے۔ اور میرمراد نبیس ہوتا ہے۔ کہ وکی چیز اس کے مدخول کے نخن میں مرکوز ہے۔ اور ظرفیت بھی بھی باوی اور سرسری نظر میں مراد ہوتا ہے۔ کے سافسی و جد ہا تغو ب فی عین حد سافتہ ، ﴿ ٣﴾ نیز جس زمین اور آسان کو کروی شکل میں تسلیم کیا جائے۔ تو اس تقدیر پرزمین اور شمس وقمر ک فی السماء ہونے میں کو کی دفت نہیں ہے۔ (۵) راج اور مرجوح کا بیضا بطنا قابل تنہیم ہے۔ فقط

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (پاره: ٢٩ سورة جن آيت: ٩)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (پاره: ٢٣ سورة صافات آيت: ٨)

<sup>﴿</sup>٣﴾ قبال عبيدالبرحيميان النجامي و في للظر فية اى لظرفية مدحولها لشّى حقيقة بحوالماء في الكوز او مجاز ا نحو النحاة في الصدق وبمعنى على قليلاً . ( شرح جامي ص ٢٨ ٣بيان الحروف الجر ) ﴿٣﴾ (پاره : ١١ - سورة الكهف ركوع : ٢ - آيت :٨٨)

## حا ند تک انسان کی رسائی چندشبهات کاازاله

سائنس کی دنیا میں خلائی فتو حات کے نتخل نے عوامی اذبان میں جوتہ لکہ مجادیا۔ اور روسی دعویٰ کہ روس کے تحکمہ'' خلائی تحقیقات' نے او نائنم کو چاند کی سطح پرا تار دیا۔ ای طرت امر کی خلائی جہاز ایالود ہم وغیر د کے تجربے سامنے آئے ۔ تو غد ہب اور سائنس کے دائرہ کاراور حدود سے الائنمی ، طبیعاتی عدوم میں نا پختگی اور غد ہب ہے دوری یا کم علمی کی وجہ سے عام مسلمان شکوک وشبہات میں مبتلا ہوئے۔ اسی وجہ سے چاند تک انسان کی رسائی کے بارہ میں دارالا فتاء میں ہے ثیاراستفتاءات اور خطوط موصول ہوئے ۔ حضرت مفتی اعظم دامت بر کا تہم نے اس فتم کے اس فتم کے اس فتم کی رسائی کے بارہ میں دارالا فتاء میں ہے ثیاراستفتاءات اور خطوط موصول ہوئے ۔ حضرت مفتی اعظم دامت بر کا تہم نے اس فتم کی دو بات اور شکوک وشبہات کارد کرتے ہوئے شرایعت غراء کی روشن میں ایک تفصیلی مضمون ما ہنامہ الحق جولائی ، اگست 1919ء کے شارول میں شائع کیا چونکہ بعض استفتاءات میں اس مضمون کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس لئے برائے افادہ عام چیش کیا جارہا ہے۔ (از مرتب)

آسان کے درواز نے ہیں کھولے جائیں گے (سور قالاعراف رکوع ۵) لیکن آسان تک جانے ہمنوع نہیں ہیں، اور نہ آسان تک جانامسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے (و من ادعی فعلیه البیان) بلکہ شیاطین اور جنات کا آسان تک چڑھنا اور آسان کوچھونانص قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، و انسالہ مسلسلا السماء فوجدنا ھا ملنت حرساً شدیداً و شھباً (سور قجن) لہذا جو اشیاء آسان سے نیچ ہیں کفار کیلئے ان پرچڑھناممنوع نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

. (ھ) جاند کے متعلق حکماء یونان (سائنس دانوں) کا خیال اور عقیدہ تھا کہ جاند پہلے آسان کے بخن میں مرکوز ہے اور بہت ہے اہل اسلام بھی ان ہے موافقت کرتے تھے۔اس بناء پر کہ بیعقیدہ نصوص سے متعارض نہیں تھا۔اس کئے کہ قرآن وحدیث میں جاند کے متعلق صاف طور پڑہیں کہا گیا تھا، کہ جاندآ سان کے بخن میں مرکوز ہے اور نہ بیکہا گیا ہے کہ کہ جیا ندآ سان وزمین کے درمیان فضاء میں ہے کیونکہ قرآن کے مقصد نزول کا اس ہے کوئی تعلق نهيس تها، بيتك قرآن مجيد مين جاند كے متعلق "في" كالفظ استعال مواہ، الله تعالى فرماتا ہے، و جسعل فيها سراجاً وقيمراً منيراً، وقيال الله تعالىٰ جعل القمر فيهن نوراً، وقال الله تعالىٰ كل في فلك یسب حون ۔ مگرکلمہ' فسی'' کامدلول ظرفیت ہے نہ کہ مرکوزیت، لیعنی' فسی'' کامدلول یہ ہے کہاس کامدخول کسی چیز کیلئے زمان یامکان ہوگا ،اور بہ عنی نہیں ہے کہاس کے مدخول میں کوئی چیز مرکوز ہوگی۔ زیسے فیسے السداد ،فیسے المسجد، في السوق، في الجنة عيم انبين ع كرزيد، ان اشياء يس مركوز ع ـ (وهذا مما لا يخفي على من تفكو في الاستعمال) نديلغت كالقاضائ ندييم ف كاراورمزيد برآل يوكظر فيت عليميشه كيك به مرادنہیں ہوتا ہے کہ کلمہ''فیی'' کامدخول نفس الامراورحقیقت میں ظرف ہوگا۔ بلکہ بسااوقات اس ہے مراد بادی اور نطاہری نظر میں ظرفیت ہوتی ہے خصوصاً ایسے مقام میں جبکہ عام اذبان کے لئے حقیقت کے بمجھنے میں مشکلات پیش ہونے کا خطرہ ہو۔ اور بیم عنی بھی صبح اور بلیغ ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے، و جسد هسا تسغوب فسی عیس حسمیة ( ذوالقرنين نے سورج کوايک گدلے تالاب ميں ڈو ہے پايا )اس کا مقصد بھی یہی ظاہری نظر میں آنا ہے نہ کہ حقیقت میں ایسا تھا۔تواس تحقیق کی بناء پریہ گنجائش بھی نکلی کہ جا ند کافی السیماء ہونا بادی اور ظاہری نظر میں ہو۔ (و) یہاں بیجی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ فلک اور ساء بعض مفسرین کے نزدیک ایک ہی چیز کے نام ہیں ، كيكن تحقيق بيب كه فلك مداركوكها جاتا بنه كه آسان كور (قبال العلامة الآلوسي في تفسيره جلد ١٥ ص٠٣) والفلك في الاصل كل شئ دائرومنه فلكة المغزل والمرادبه هنا على ماروي عن ابن عباس والسدى رضى الله تعالىٰ عنهم السماء وقال اكثر المفسرين هو موج مكفوف تحت السماء يجرى فيه الشمس والقمر وقال الضحاك هو ليس بجسم وانما هو مدار هذه النجوم.انتهيٰ

حَكِيم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ'' بیان القرآن' میں فرماتے ہیں ،فلک گول چیز کو کہتے ہیں ، چونکہ تنس وقمر كى حركت متدبر ہے اس ليے اس كے مداركوفلك فرماديا،خواه وه آسان ہويا فضاء بين السيمائين ہويا فضاء بين الارض و السيمياء ہو پاتخن ساءہو،کوئی نص ہےاس میں قطعی نہیں اورسلف ہے تفسیریں مختلف منقول ہیں، کے میا فیبی البدر المنتور. اس لئے اس کوہم ہی رکھنااقبوب الی الاحتیاط ہے۔ (سورة الانبیاءرکوع س) اس عیارت ہے معلوم ہوا کہ فلک اور ساءالگ الگ چیزیں ہیں، نیز اس کی بھی تائید ہوئی کٹمس وقمرآ سان کے بخن میں یقینی طور پرمرکوزنہیں ہیں۔ (ز) نجوم (تاروں) کے متعلق علامہ آلوسی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت فرماتي بي، ان النجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من نور بايدي ملتكة من نور (روح المعاني جلد • ٣ ص • ٥) يعني ستارے آسان اور زمين كے درميان ہيں اور آسان كے كن ميں مركوزتين بين مزيفرمات بين الم ينقم دليل على ان شيئًا من الكواكب مغروز في شئ من السيمنوات كالفص في الخاتم (روح المعاني جلد ٢٨ ص٣٥) عالاتكمان كمتعلق التدفرما تاب، تبارك اللذي جعل في السّماء بروجاً (سورة الفرقان) اور بروج سے مرادنجوم اور تاري بيں۔ (في التحقيق وهو منقول عن السلف) اورفرمات بين،وزينا السماء الدنيا بمصابيح (سورة الملك : ۵) تو جس طرح نجوم کے متعلق کلمہ''فہہے''استعال ہوااوران کوزینت ہا ءکہا گیا ہے،اور باوجوداس کے کہ بیہ آ -مان میں مرکوزنہیں بلکہ یا دی اور ظاہری نظریر ہی اکتفاء کیا گیا ہے۔اسی طرح جاند کے متعلق بھی کہا جائے گا بلکہ جب پشکیم کیا جائے کہ زمین اور آسان دونوں گول ہیں تو اسی تقدیریرچا نداورسورج بلکہ زمین تمام کے تمام پریہ اطلاق بلاریب سیجے ہے کہ یہ چنزین آسان اور آسانوں میں ہیں۔

ا ئ تمہید کے بعد یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ مسلمانوں کیلئے چا نداور سورج بلکہ آسان پراتر ناممکن ہے۔ حضرت آ دم ملیہ السلام ،حضرت نیسی علیہ السلام اور حضرت خاتم النہین علیہ کا آسانوں کی طرف مافوق الاسباب چڑھنااس امر کان کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس حکم کا انبیا علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہونے پرکوئی دلیل قائم نہیں۔ بیشک امریکہ و بیس میں داخل ہوجا کیس لیکن جو چیزیں آسان سے بینچے ہیں ان بیشک امریکٹ ناممکن اور ممنوع نہیں ہے۔ ایس اگر جا ندآسان سے بینچے ہوجیسا کہ بیا کثر مفسرین کی رائے ہوتو

کفارکیلئے اس پراتر نے میں کوئی استحالہ ہیں ہے۔ باقی رہاامریکہ کا یہ دعویٰ کہ

(۱) اس نے جاند پر انسان اتارا ہے ، تو اس نے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایسے دعوؤں کا وحی کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے۔

(۲) آلات اور رصد گاہوں کے ذریعہ ہے اس کامشاہدہ ہوا ہے۔

( m ) روس وغیرہ جو کہا مریکہ کے مخالف ہیں انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔

(۳) نیزشر بعت میں کفار کے دنیوی اخبارات پراعتا دکرنا جائز ہے بلکہ اس میں دنی مصالح بھی موجود ہیں۔خصوصاً رفع عیسلی علیہ السلام اور واقعہ معراج کا ذہن شین ہونا اور کفار پراتمام حجت ہونا اور انکار کی صورت میں قرآن مجید کی تکذیب کا خطرہ ہے جصوصاً جبکہ عام سروس شروع ہوجائے لہٰذا اس کوشلیم کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔البتہ اس سے حکمت یونانی کو پخت صدمہ پہنچا کیونکہ اس کا میاعتقاد کہ جاندآ سان کے خن میں مرکوز ہے غلط ثابت ہوگیا۔

#### چندشبهات کاازله

(۱) الله تعالی نے فرمایا، ولکم فی الارض مستقر (تمہارے لیے زمین میں ٹھ کانا ہے) اس سے میرا ذہیں کہ انسان علویات پرنہیں اتر سکتا ہے ورنہ علیہ السلام وغیرہ کس طرح آسان پرٹھ کانا رکھتے ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ عام طور پر انسان زمین پرٹھ کانا رکھے گا کیونکہ و نیوی زندگی کی ضروریات کا یہاں انتظام ہوا ہے۔ البذا میمکن ہے کہ عض افراد (مافوق الاسباب یا ماتحت الاسباب) خلاف عادت علویات پر اتر جائیں۔

(۲) اللہ تعالی فرما تا ہے، و فیھ نعید کم (اس زمین میں تم کولوٹا دیں گے) اس سے یہ نتیجہ نیس نگاتا ہے کہ انسان خلائی پرواز نہیں کرسکتا بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ انسان کسی وقت ضرور زمین میں لوٹا یا جائیگا۔ خواہ موت کیسا تھ متصل ہویا حشر سے پہلے ہو۔

(۳) و حفظناها من کل شیطان رجیم (محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود ہے) تواس سے مراد آسان کے حالات سے خبر داری سے حفاظت ہے۔ اس کے حالات سے خبر داری سے حفاظت ہے۔ اس کے باتندوں کے اختلاط ہے۔ (صوح به الآلوسی فی تفسیر ۵ ص ۲۳ جلد ۱۴).

(٣) شہاب ٹاقب کاحملہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ شیاطین استماع کرنے لگتے ہیں ،قبال السلہ تعالیٰ فسمن یستمع الآن یجد له شهاباً رصداً ۔ اور قرآن کیم سے بیمعلوم ہیں کہ صرف چڑھنے سے بیحملہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا کفار کی آسان تک رسائی میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

## <u>سورج اور جاندکس آسان پر ہیں</u>

سے ال : کیافر ماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام شرح متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سورج کس آسان پر ہے۔اور جاند کونی آسان پر ہے۔ ہینو او تو جرو ا المستفتی شفیق احمد ڈیلوری ایجنٹ کسروال ضلع ساہوال ۱۹۶۹ء

الجواب : حكماء يونان (يونانى سائنسدانوں) كنزد يكسورج آسان چهارم ميں ہے۔ كيكن قرآن و حديث ميں اس غيرضرورى امر كے متعلق كوئى ذكر نهيں ہے۔ لهذا ممكن ہے۔ كه آسان چهارم ميں ہويا پہلے آسان ميں ہو۔ اور ممكن ہے كہ فضاميں ہو (و هو المتبادر) و جميع الاقوال فى الدر المنثور فلير اجع اليه. فقط

## قرآن وحدیث از رکزیت یا تعلیق شمس وقمرسا کت است

سوال : چمفر یا پندمفتیان شرع سین دری مسئله کدورقر آن مجیداست ـ رب السمون ت والاد ض و ما بینهما و رب المشارق ، انا زینا السماء الدنیا بزینت ن الکوا کب النج ـ برگاه ثابت شده کمشیطان دشمن الله پاک است ـ که الله پاک است ـ که الله پاک است ـ که با الله باک است ـ که با الله با بان میروندو بر ماه سکوت گیرند و حالی آنکه ماه در فلک داخل آسان است لقوله تعالی به و جعل القهر منهن نور آبا سان میروندو بر ماه سکوت گیرند و حالی آنکه ماه در فلک داخل آسان است لقوله تعالی به و جعل القهر منهن نور آبان میروندو بر ماقسون الله به میروندو بر براق سوارشدم به بیت المقدس رسیدم ـ آنجا انبیا علیم السلام را امامت کرده باز بطرف آسان روان شدم ـ چونکه بآسان رسیدم ـ جبر کیل علیه السان مورمیش آنده ـ فصاح جبر ائیل یا اسماعیل افتح الباب فقال انا جبر کیل النج اندرون آسان شدیم چول بالاشد یم بمقام ماه رسیدیم مهتاب را گردون نام امیکشد ـ چول ماه فقال اسماعیل من علی الباب فقال انا جبر کیل النج اندرون آسان شدیم چول بالاشد یم بمقام ماه رسیدیم مهتاب را گردون نام را میکند ـ چول ماه فروشود باز بطرف عرش مجید میکند ـ چول با و شد بست ـ و بر برگوش فرشد مقر راست و گردون باه را میکشد ـ چول ماه فروشود باز بطرف عرش مجید میکند ـ چول با بر برغرش مجید رسید شود ـ آنجا الله تعالی را مجده کند ـ و اپس بحکم الله پاک بمطلع خود باید چنین آق آب بر برغرش مجید بحده کند ـ

المستفتى: قائنىشىزادە كندىر بلامىپ دىراشىپ .... ١٩٦٩ ءرور ٨

المجواب بنمس وقمروغیره درآسان مرکوزاندیا درفضاً معلق اندقر آن وحدیث ازین ساکت اند۔
وآثار دروے مختلف اند لهذا ممکن است ارتقاء کفار به قمر به نقدیر ثانی دو جمیں قول اکثر مفسرین است (و صور حبه الالوسی فی دوح المعانی) و برائے مزید وضاحت رساله الحق اکتوبرونوم بر ۱۹۲۹ ملاحظه کنید و فقط حیاند براتر نا حکمت بونانی کیلئے خطرہ ہے حکمت ایمانی کیلئے نہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں کہتا ہوں کہانسان چاند پڑھیں چڑھ سکتے۔اور ہمارےامام صاحب اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہانسان چاند پراٹر سکتا ہے۔ یمکن ہے۔تو کیابیہ بات سیجے ہے یانہیں؟ المستفتی : نامعلوم

الجواب :قرآن وحدیث سے بیبات ثابت ہے کہ کافری روح خواہ بلاجسدہویا مع الجسدہویا سات کے جاسکتا ہے۔ اور او پرنہیں جاسکتا ہے ( لا تفتح لھم ابواب السماء ) ﴿ اَ اُورَقر آن وحدیث میں بیتصری نہیں ہے کہ چاندوغیرہ آسان سے نیچے ہیں یااو پر ہیں اتناذ کر ہے کہ سے ل فسی فیلک یسبحون۔ ﴿ ٢ ﴾ لیکن فلک سے مراد مدار ہے۔ نیآسان ۔ لہذااگر چاند آسان سے نیچ ہوتواس کو کافر چڑھ سے ہیں اور اگراو پر ہوتو نہیں چڑھ سے ہیں۔ آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اگر چڑھ گئے تو بیتہ چل جائیگا کہ بیآسان سے نیچے ہیں اور بالفرض اگر چڑھ جائیں تو حکمت ایمانی کو کسی وقت خطرہ لاحق نہیں ہوسکتا ہے۔ فقط

### جاندستارے وغیرہ آسان کے نیچے ہیں

سوال بمحترم جناب مفتی صاحب! ہمارے پیش امام صاحب کہتے ہیں کدامر یکہ والے اسلئے چاند پر چڑھ گئے ہیں کہ چاند تارے اور سورج آسان کے نیچے ہیں۔ جبکہ مقتدی حضرات کہتے ہیں کہ مولوی صاحب غلط کہتے ہیں۔ چاند آسان میں ہے کیونکہ آیت کا یہی ترجمہ ہوسکتا ہے۔ و جعل القہ مسر فیھن نورا و جعل الشہ مس سراجاً (نوح) اور چاند ہم نے آسانوں میں نور پیدا کیا۔ اور سورج کواس میں چراغ ٹہرایا۔ مقتدی قرآنی آیت ولیل میں پیش کرتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں کنہیں بیآسان سے کوئی چھ ہزار میل دور فاصلے پر ﴿ اَنِی آیت ولیل میں پیش کرتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں کنہیں بیآسان سے کوئی چھ ہزار میل دور فاصلے پر ﴿ اَنِی آیت ولیل میں ورقاعراف رکوع: ۱۲ آیت: ۴ م ﴾ (پارہ: ۲سور قیس رکوع: ۲ آیت: ۴ م)

ہیں آپ مہر بانی فر ماکر ہمیں قر آن وحدیث ہے کوئی ثبوت فراہم کریں۔ورنہ یہاں کوئی اور بغاوت پیدا ہوگی۔ لہٰذا نصفیہ کیلئے ہمارے لئے کوئی دلیل چیش کریں۔

المستفتى : شخ ساطان حسن كلاتھ مرچنٹ ياڑ ہ چنار..... جمادى الثانى ١٣٨٩ھ

المجواب :قرآن وحدیث سے یہ حقیقت معلوم ہے۔ کہ کفاراً ان کوداخل نہیں ہوسکتے۔ باتی اسان سے جو چیزیں نیچ ہیں ان پراتر نے سے کفار ممنوع نہیں ہیں۔ اور لفظ 'فسی ''یہ تقاضانہیں کرتا ہے۔ کہ چاند وغیرہ آسان کے تخن میں ہوں۔ اور نہ اس پر کوئی دلیل قائم ہے۔ (روح المعانی ص ۱۲۵ اجلد ۲۸) بلکہ جب ظاہری نظر میں ظرفیت ثابت ہوتو بھی لفظ 'فی'' کے استعمال کیلئے کافی ہے۔ کما فی و جد ھا تعوب فی عین حمنة ۔ ﴿ اَ ﴾ یکی وجہ ہے۔ کہ فسرین اس میں مختلف ہیں۔ لیکن اکثر یفرماتے ہیں کہ چانداور تارے آسان سے بیچ ہیں رصوح به فی و روح السمعانی تفسیر سورة انبیاء ویونس ) اور جب دلیل سے بیثابت ہو جائے کہ کفار چاند پراتر ہے ہیں تو یہ تعین ہوگا کہ چاندا آسان سے بیچ ہے۔ فقط

### جاندتاروں کے آسان سے نیچ ہونے بردوبارہ استفسار

سوال السالم علیم ابعد عرض آ مکہ ہم خیریت ہے ابیں حوابی خط میں ہماری دلی بات نہیں تھی۔ ہم کی جھے اور کبدر ہے تھے اور آپ نے کہ اور کبھا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ والے جاند پر گئے ہیں کیونکہ جاند نیچ ہے۔ آپ نے جو صدیث شریف لکھا ہے وہ ابھی منسوخ ہے۔ جس بات کا آپ شوت نہیں دے سکتے ۔ تو فلط جواب بھی نہیں جا ہے ۔ کیونکہ قر آن کریم کے بہت سے آیات سے یہ بیان کا آپ شوت نہیں دے سکتے ہو فلط جواب بھی نہیں جا ہے ۔ کیونکہ قر آن کریم کے بہت سے آیات سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاند آسان میں ہے اور آپ نے بھے اور جواب دیا ہے کل امریکہ والے یہ کہ می عرش معلیٰ پر گئے ہیں یا آسان پر گئے ہیں تو پھر بھی آپ یہی لکھو گے کہ ٹھیک ہے چڑھ سکتے ہیں۔ آپ مہر بانی کریں اور رسالہ وغیرہ اوگوں کومت ارسال کریں۔ کیونکہ بیر سالے ہم تم جیسے لوگ لکھتے اور مانتے ہیں اور قر آن وحدیث اللہ اور رسول علیقت کے زمان ہیں آگر آپ لوگوں کو بھی علوم نہیں تو یہ حدیث دیکھیں۔ بخاری شریف ہیں حدیث اللہ اور رسول علیقیت کے زمان ہیں آگر آپ لوگوں کو بھی علوم نہیں تو یہ حدیث دیکھیں۔ بخاری شریف ہیں حدیث اللہ اور سول علیق کیونکہ میں آگر آپ لوگوں کو بھی علوم نہیں تو یہ حدیث دیکھیں۔ بخاری شریف ہیں حدیث اللہ اور سول علیقت کے زمان ہیں آگر آپ لوگوں کو بھی علوم نہیں تو یہ حدیث دیکھیں۔ بخاری شریف ہیں حدیث دیکھیں۔ بھاری شریف ہیں حدیث اللہ اور کو مدیث دیکھیں۔ بخاری شریف ہیں حدیث اللہ اور کو کو میٹوں کو مدیث اللہ اور کو کو کو کھی علوم نہیں تو یہ حدیث دیکھیں۔ بخاری شریف ہیں حدیث دیکھیں۔

<sup>﴿</sup> أَ ﴾ (پاره: ١٦ سورة كهف ركوع: ٢ آيت: ٨٦)

چانداورسورج الله کی نشانیاں ہیں۔ان میں کوئی بھی دخل نہیں کرسکتا۔اسکے علاوہ تفاسیر ابن کثیر ، حقانی ،عزیزی ، ابوسعودان سب میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہ کوئی بھی الله تعالیٰ کے نظام میں خلل نہیں ڈال سکتا اسی طرح جواب دیا کریں۔الله تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا۔و حفظناها من کل شیطان رجیم . برائے مہر بانی صحیح جواب ککھ دیں۔
کریں۔الله تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا۔و حفظناها من کل شیطان رجیم . برائے مہر بانی صحیح جواب ککھ دیں۔
المستفتی : شیخ سلطان حسن کلاتھ مرچنٹ باڑہ چنار ... داجمادی الثانی ۱۳۸۹ھ

السجواب: قرآن مجیداوراحادیث یوهیقت تابت به که کفارآ سان کودافل نیس بو سکته بیس و لا تفتیح لهم ابواب السماء ﴿ ا ﴾ (وهکذا فی حدیث رواه احمد) توجب آسان میس کفار داخل نہیں ہوسکتے ہیں تو عرش معلی کو بھی نہیں چڑھ سکتے ہیں ۔ اور آسان تک پرواز کرنا نہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہاورنہ کفار پرممنوع ہے۔ (ومن ادعی فعلیه البیان) ہے شک آسان کے باتوں کے سننے سے شیاطین ممنوع ہیں اور آسان ان سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ نہ کہ مس اور چڑھنے ہے ممنوع ہیں سحما لا یحفی شیاطین من عکل علی من تفکر فی القرآن قال الله تعالیٰ لا یسمعون الی الملا الاعلی و یقذفون من کل جانب ﴿ ۲ ﴾ وقال وانالے مسنا السماء فوجد نا ها ملئت حرسا شدیداً و شبها وانا کنا نقعد منها مقاعدللسمع فمن یستمع الآن یجد له شهابًا رصداً . ﴿ ٣ ﴾ فقط

## جاندتك انسان كى رسائى ممكن ہے

سوال :امریکہ بید ہوئی کرتا ہے کہ ان کا اپالورا کٹ اور روس کا کاسموس نامی را کٹ چاند پراتر اہے۔
اور اس مہینہ کے پہلے بفتے میں ریڈ یو پاکستان بار بار نشر کرتا ہے۔ کہ اپالو ۱۱ کے لائے ہوئے پھروں کی نمائش
پاکستان میں بھی ہوئی ہے۔ تو کیا چاند پراتر نا انسانی بس کی بات ہے؟ اگر میرکا م انسانی بس کی بات نہ ہواور خلاف شریعت ہو۔ تو امریکہ اور دوس اور دوسرے ممالک جو بید عوی کرتے ہیں تو پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے اس کی تر دید کیوں نہیں کرتا اور بڑے بڑے علماء کرام اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ اب ہم اپنے بات پر ڈٹ ﴿ ا ﴾ (بارہ: ۸ سورة اعراف آیت: ۴۰ رکوع: ۱۲)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (پاره: ٢٣ سورة صافات آيت: ٨)

<sup>﴿</sup>٣﴾ (پاره: ٢٩ سورة جن ركوع: ١١ آيت ٩،٨)

جائیں یاامریکہ کامانیں۔ نیز جاند آسان میں ہے یا آسان سے نیچے ہے؟ ہمیں تفصیلی معلومات ارسال فرمائیں۔ لمستفتی: کرامت القدامازی چروڑی چملہ سوات ۱۹۶۹۰۰۰

الجواب :قرآن اورحدیث سے بیام معلوم ہے۔ کہ چاندا سان میں مظروف ہے۔ اور بیم علوم نیس کے خن کہ چاندا سان میں مرکوز ہے۔ لان کلمة '' فی'' معناها النظر فیۃ لاالر کزیۃ ۔ البذاممکن ہے۔ کہ آسان کے نخن میں ہو۔ اورسحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار میں اختلاف میں ہو۔ کہ اقبال به حکماء الیونان ۔ اور ممکن ہے کہ فضاء میں ہو۔ اورسحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار میں اختلاف موجود ہے (کہ الا یہ حفی علی من راجع الی روح المعانی ) لبذااس مسلمیں تشدونہیں کرنا چاہیے۔ بشک قرآن مجید سے بیام معلوم ہے کہ کفار کے ارواح خواہ بلا جسد ہوں یا باجسد ہوں آسان میں واضل نہیں ہو سکتے۔ قال اللہ تعالیٰ لا تفتح لھم ابواب السماء ﴿ اَلَ پُن اگر چاندا سان سے نیجے فضاء میں ہوتو اس پر کفار کا ارتاز کوئی امر مستجد نہیں ہے۔ جبیا کہ شیاطین الجن کا آسان پر چڑھنامکن اور واقع ہے اور بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ چاند تارے بلکہ سورج آسان سے نیجے فضاء میں ہونا حکماء ہونائ کا نظر یہ ہو اور بہ ظاہر یہ علوم کی سے فقط بلکہ سورج آسان سے نیجے فضاء میں ہونا حکماء ہونائ کا نظر یہ ہوتا ہے کہ چاند تارے بلکہ سورج آسان سے نیجے فضاء میں ہونا حکماء ہونائ کا کا نظر یہ ہونا کماء ہونائی کا نظر یہ ہونا کو کہ اسان کو بیمائی کو نہ تاری کا تا سان ہوں میں ہونا حکماء ہونائی کا نظر یہ ہونائی کا نشر یہ ہونائی کا نہ کہ کہ کو نہ سان کے نہ کا کہ سے نہ کو نہ کا کہ بالے کو نہ کی کہ کو نہ کا کہ بالے کہ کو نہ کا کہ کو نہ کا کہ کو نہ کا کہ کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کا کہ کو نہ کو نہ کا کہ کو نہ کو نظر کی کو نو نائی کو نہ کا کا نظر کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کا نے کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کو نو نے کو نہ کو ن

 ے بیٹا بت ہے کہ چا ندتارے آسان میں مظروف ہیں تو ممکن ہے کہ مرکوز ہوں اور ممکن ہے کہ غیر مرکوز ہوں۔
لیکن بادی نظر پراکتفا کیا گیا ہو۔ کے مسافسی تعدیب فسی عین حمنة ، ﴿ اَ اور ممکن ہے کہ آسانوں کے کرہ ہونے کی وجہ سے ظرفیت کا اطلاق ہوا ہو۔ کیونکہ اس تقذیر پرز مین بھی آسان میں ہے۔ اور چا ندتارے بھی ۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے آثار متعارض ہیں ۔ لہذا ان کا آسان سے نیچ ہونا اور فضاء میں معلق ہونا بھی ممکن ہوا اور کفار کا اس پر انز ناممکن ہوگا کیونکہ کفار کیلئے آسان میں واضل ہونا ممنوع ہے۔ باقی آسان تک جانا نہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ کفار پر ممنوع ۔ فقط

## جا ندتاروں کے آسان میں ہونے یا نہ ہونے میں سلف صالحین کا اختلاف ہے

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ سورج اور جاند آسان کے اوپریااس کے ساتھ ہوست نہیں ہیں۔ بلکہ آسان ہے بہت نیجے خلااور فضاء میں ہیں اسی طرح دوسرے تمام سیارے آسان سے نیچے ہیں۔ چنانچہروح المعانی میں آیت کیل فسی فیلک یسبحون کے تحت لكها بـــ قال اكشر المفسريين هـو مـوج مكفوف تـحت السماء يجري فيه الشمس والقمر قال الضحاك هو ليس بجسم لان هو مدار و هل النجوم ( روح المعاني ص ٣٠ جلد ١٥ ) اوردوسر المخض عمر کہتا ہے۔کہ جانداورسورج آسان کے اوپر ہیں خداتعالی نے یہی فرمایا ہے کہای کل فی خلاء او فضاء یسبحون. لینی تمام سورج جا ندستارے ہرا یک خلااورفضاء میں تیرتے ہیں بلکہ فرمایا۔ کیل فی فلک یسبہ حون اورعبداللہ بن عباس رضی اللّٰہ عند فرماتے ہیں الفلک السیماء ۔اورحاشیہ جلاکین ص • ۳۷ ہفسیر قادری ص ۵۲۵ میں ہے کہ حاند کاجرم آسان میں ہے۔اوراس کا نورسب آسانوں میں پھیلتا ہے۔جیسے زمین پر پھیلتا ہے۔اور حانداورسورج کی تفسیراٹھائیس یارہ میں ہے ہر برج کا حصہ دائر ہ میں اور کہتائی ہوتی ہے۔اور ہرروز اسی منزل کے قریب قطع کرتا ہےاورسارے آسان میں اس کا نوریڑتا ہے۔الخ۔اورتفییرجلالین ص ۱۸ اتحت آیت ہے و السذی جسعیل الشمس ضياء و القمر نوراً و قدر منازل ثما نية و عشرين منزلا ُ في ثمان و عشرين منزل ليلة و في كل شهر ستر ليلتين ان كان شهر اللاثين يو ماً و ليلة ان كان تسعة و عشرين يوماً . ﴿ ا ﴾ (پاره: ۱۲ سورة کهف رکوع: ۲ آیت: ۸۲)

المسجواب: قرآن وحدیث میں علی وجه التصریح نه فوقیت کا ذکر ہے اور نه تحسیت کا اور نه رکوزیت کا۔ اور سلف صالحین کے آثار اس میں مختلف ہیں۔ لہذا جن اشیاء میں کا فر داخل ہو جا کیں وہ آسان سے نیچے ہو نگے۔ اور جن اشیاء کوداخل نہیں ہوئے تو ان میں تمام احتمالات موجود ہیں۔ فقط

### آ سان اورفلکیات کے بارے میں فلاسفہ بونان کی نظریات اورشریعت

سوال: (۱) کیا آسان ٹھوں ہے۔ (۲) ۔۔۔۔ آسان کی تعریف کیا ہے۔ (۳) ۔۔۔۔ طبقہ ناری جا ندسے اوپر واقع ہے یا نیچ ؟ (۴) ۔۔۔۔ قرآن مجید میں ہے کہ انسان زمین پر مرے گا اگروہ جاند پر مرگیا۔ تو اس کی کیا تا ویل ہوگی ؟ (۵) ۔۔۔۔۔ بات آسان کیسے واقع ہیں ؟ (۲) ۔۔۔۔۔ جاند آسان دنیا کے نیچے ہے یا اوپر؟

(2) .....کل فسی فسلک یسبحون کی تفصیل کیا ہے؟ (۸) .....بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسان زمین سے اوپروالے حصے کو کہتے ہیں قر آن کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اوپروالے حصے کو کہتے ہیں قر آن کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ المستفتی : نامعلوم

**المجبواب**: (۱)(۲) آسان ایک ٹھوس جسم ہے جس میں درواز ہے بھی ہیں اور رنگدار بھی ہے۔ دلائل سے سرخ رنگ والامعلوم ہوتا ہے۔

(س) طبقہ ناری یونانی فلاسفہ کے نزدیک جاند سے نیچ ہے۔ اور ایمانی فلاسفہ کے نزدیک بیکوئی مصدقہ چیز نہیں ہوا ہے۔
ہے ممکن ہے کہ بیط بقد موجود ہواور ممکن ہے کہ موجود نہ ہو کیونکہ وحی میں اس کے طرف کوئی تعرض نہیں ہوا ہے۔
(۳) میضمون قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بیشک بیضمون موجود ہے ، کہ زمین میں انسان کو معاد کیا جائے گا۔ اور بیہ کتی مصدول ترخمول کے تعمول سے جاند کو نہ چڑھنالا زم نہیں آتا ہے۔ کیونکہ بیتو یا غالب پرمحمول ہے اور یا بیہ کہا جائے گا کہ جاند وغیرہ پر مرنے والاقبل الحشر زمین کو معاد کیا جائے گا۔ اور یا بیہ کہا جائے گا کہ انسان کے ضروریات زندگی اور بقا کا سامان صرف زمین میں ہے۔

(۵) ایک دوسرے سے بہت بعید ہے۔متصل نہیں ہے اورشکل بظاہر کر ہ معلوم ہوتا ہے۔

(۲) وجی میں تصریح نہیں ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ خن میں ہواور ممکن ہے کہ فضاء میں ہو۔اور بیا کنز کا قول ہے لیکن اگر چہ بیتی قور سے ثابت ہوا کہ کفار چاند پر چڑھ گئے ہیں تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چاند فضاء میں ہے خن میں نہیں ہے۔ (۷) حضرت تھانوی اور مولا ناعثمانی اور روح المعانی میں تصریح ہے۔ کہ فلک سے مدار مراو ہے نہ آسان یعنی ہر ایک اپنے مدار پر چکرلگا تا ہے۔

(٨) ساء آسان کوبھی کہا جاتا ہے۔اور ہرایک اوپر والی چیز پربھی ساء کااطلاق درست ہے۔فقط

<u>جاند تاروں کے بارے میں سائنسی تحقیقات کی شرعی حیثیت</u>

سوال: (۱) ۔۔۔۔کیا بیدورست ہے کہ انسان جاند پراتر گیا ہے اور اپنے ساتھ کچھنمونے بھی لایا ہے؟ (۲) جاند آسان سے او پر ہے یا نیچے۔اگر او پر ہے تو کو نیے آسان میں ہے؟ (۳) ۔۔۔۔ جاند زمین سے بڑا ہے یا چیوٹا۔اورکتنی بڑایا چیوٹا ہے؟ (٣) ۔۔۔۔کیا چا ندکا جم گھٹتایا بڑھتا ہے یانہیں؟ (۵) ۔۔۔۔کیا چا ندسورج ہے روشی حا صل کرتا ہے یا خودروش ہے؟ (٢) ۔۔۔۔کیا بیسورج کی طرح ڈوبتا ہے یانہیں؟ (۷) ۔۔۔۔۔چاندز مین سے کتنا دور ہے؟ (۸) ۔۔۔۔اگران کا دعو کی غلط ہے تو اس کے ناممکن ہونے کا سبب از روئے قرآن وحدیث کیا ہے؟ (۹) ۔۔۔۔مولا ناتمس الحق صاحب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ (۱۰) ۔۔۔۔لوگ کہتے ہیں کہ چاند تک درویش لوگ پانچ سوسال میں پہنچ سکتے ہیں۔ کیا بیدرست ہے؟ (۱۱) ۔۔۔۔ علماء کرام اس کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟ (۱۲) ۔۔۔۔ میراخیال میہ ہے۔ کہ انسان چاند پراتر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ لیسس للانسان الاما سعی ایعنی انسان کو پھنییں ملے گالیکن جس کی وہ کوشش کرے۔ اگر بیخیال غلط ہوتو مطلع فرما ہیں؟ الاما سعی ایعنی انسان کو پھنییں ملے گالیکن جس کی وہ کوشش کرے۔ اگر بیخیال غلط ہوتو مطلع فرما ہیں؟

الجواب: (۱) بظاہر درست ہے(۲) ۔۔۔۔۔اکثر مفسرین کے نزدیک آسان سے بنچے ہے(روح المعانی) (۳) (۴) قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔لہذاان غیر ضروری امور میں سائنسدانوں کی تقیدیق کرنا کوئی گناہ نہیں۔(۵) ۔۔۔۔۔ بظاہر سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔

(۱) ہمار نے نظر میں ڈوبتا ہے۔اور حقیقت کوئی اور چیز ہے۔

(2)(۸) قرآن وحدیث میں اس کاذکر نہیں ہے۔ لہذاایسے غیر ضروری امور میں سائنس والوں کا ماننا گناہ نہیں ہے۔ (9) مولا ناشس الحق صاحب اور ہماری ایک رائے ہے۔

(۱۰) غلط ہے(۱۱) .....شاید آپ نے رسالہ الحق کا مطالعہ نه کیا ہوگا اور نه مولا ناعبد الحق صاحب کا خطبہ سنا ہوگا۔ (۱۳) چونکہ اس کا تعلق مع اللہ کے حصول میں کوئی خل نہیں بیہ جغرافیا ئی اور طبعی مسئلہ ہے۔ لہٰذاوحی اس سے ساکت ہے اور آپ کا خیال صحیح ہے۔ لیکن آیات سے استدلال غلط ہے مزید نفصیل کیلئے رسالہ الحق شارہ اگست اور حمبر ہے ہوا ء دیکھئے۔ آسان کا وجود اور تاروں کا متحرک یا ساکن ہونا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱)...... آسان موجود ہے یانہیں؟ (۲)ایک دوسرے کے اوپر ہیں یانہیں؟ (۳).....حرکت کرتے ہیں یانہیں؟ (۴)....ستارے متحرک ہیں یانہیں؟ (۵).....آسان کے اوپر ہیں یانیچ؟ (۲).....امریکہ والے جاند پراترے ہیں یانہیں؟ (۷).....چاندیا آسان تک امریکہ اور روس کی رسائی شریعت کی روسے ہوسکتی ہے یانہیں؟ شریعت اور حکمت وحقیقت کی روسے جواب دیکر ثواب دارین حاصل کریں؟

#### المستقتى :محمداسرارسا كن گڑھى

الجواب: (۱) یقینا موجود ہے۔ (۲) .....ایک دوسرے کے اوپر ہیں کیکن متلاحق نہیں ہیں۔ (۳) وحی میں اس کاذکر نہیں ہے۔ (۴) ..... بعض متحرک اور بعض ساکن ہیں۔

(۵) اکثرمفسرین کے نزدیک نیچے ہیں۔ (کمافی روح المعانی)

(۱) ہوسکتا ہے۔(۷) ۔۔۔۔کفارا سان میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی آ سان سے بنیجے چیز وں پراتر سکتے ہیں۔ نہ بیممنوع ہےاور نہ کسی سے مخصوص۔فقط مزید وضاحت کیلئے رسالہ الحق شار ہاگست وستمبر <u>۱۹۲۹ء</u>مطالعہ کریں۔

## <u>جاند پراتر نے کا دعویٰ شلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں</u>

سوال : آج کلریڈیواوراخبارات میں بیعام بات ہے کہ امریکی خلاباز چاند پراتر چکے ہیں۔ آپ صاحبان مہر بانی فر ماکرفتوئی صادر فر ماکیں۔ کہ چاند پر جانامنع ہے یانہیں۔ نیز امریکی خلاباز چاند پڑھیک پہنچ چکے ہیں یانہیں؟ المستفتی : نامعلوم

الجواب: (الف) مخضراً عرض ہے کہ قرآن وحدیث سے اتنامعلوم ہے کہ کفارا سان میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں باقی آسان کے نیچے جتنے چزیں ہیں چاندہویا سورج ہوان کو چڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن وحدیث میں بہ تصریح نہیں ہے۔ کہ چاندا سان کے خن میں ہے یا آسان سے نیچے ہے۔ ہاں حکماء یونان کہتے ہیں کہ چاندا آسان کے مخن میں ہے۔ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ آسان سے نیچے ہے ( کہ ما فی دوح المعانی ) لہٰذا اگر ثابت ہوجائے مخن میں ہے۔ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ آسان سے نیچے ہے ( کہ ما فی دوح المعانی ) لہٰذا اگر ثابت ہوجائے کہ کفارچاندکو چڑھ گئے ہیں تو ہم اس نتیج پر پہنچیں گے۔ کہ آسان سے نیچے ہے۔ اور حکماء یونان غلط ہوئے ہیں۔ کہ کفارچاندکو چڑھ گئے ہیں تو ہم اس نتیج پر پہنچیں گے۔ کہ آسان سے نیچے ہے۔ اور حکماء یونان غلط ہوئے ہیں۔ (ب) امریکہ کا دعویٰ شام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ماسوائے دعویٰ کے آلات کے ذریعہ مشام دہ بھی ہو۔ اور دوس نے نکذیب بھی نہیں کی ہے لیکن تو انز عام سروس سے پہلے جز م اور یقین کفار کے اخبارات پر نہ کرنا چا ہیے۔ اور دوس نے نکذیب بھی نہیں کی ہے لیکن تو انز عام سروس سے پہلے جز م اور یقین کفار کے اخبارات پر نہ کرنا چا ہے۔

#### سات زمینوں کی طبقات

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس بارے میں کہ زمین جوسات طبقات ہیں تو یہ آسیاں ہارے میں کہ زمین جوسات طبقات ہیں تو یہ آسیان کے طرح ایک دوسرے کے اوپر ہیں یاصرف ایک سطح سات حصوں میں تقسیم ہے؟ بینوا و تو جروا اسمانوں کے طرح ایک مستفتی بمجموعارف اسماعیلہ مردان ۱۹۸۸ ۱۹۷۰ مرم ۱۹۷۸ ۱۹۷۸

الجواب: اسمیں کئی احتمالات ہیں (۱) آسانوں کی طرح (۲) ....سات مستقل بغیراشتمال کے۔ (۳) سات اقالیم ۔ ﴿ا﴾ لیکن دوسرااور تیسرا قول حدیث غضب سے مخالف ہے۔ البتہ دوسرے قول کی تطبیق ممکن ہے۔ بخلاف ثالث کے . و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة آلوسى والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الاوصاف فقال البجمهور هي هاهنا في كونها سبعاً وكونها سبعاً وكونها سبعاً وكونها سبعاً بعضها فوق بعض وبين كل ارض وارض مسافة كما بين السماء والارض .....وقال الضحاك هي في كونها سبعاً بعضها فوق بعض لافي كونها كذلك مع وجود مسافة بين ارض وارض وارض واختاره بعضهم زاعماً ان المرادبها تيك السبع طبقة التراب الصرفة الجاورة للممركز، والطبقة الطنية والطبقة المعدنية .....وقيل من القائم السبعة وهي مختلفة الحرارة والبرودة والليل والنهار .الخ (روح المعاني ص ١ ٢٠٢١ ٢ جلد ١٥ سورة الطلاق پاره:٢٨)



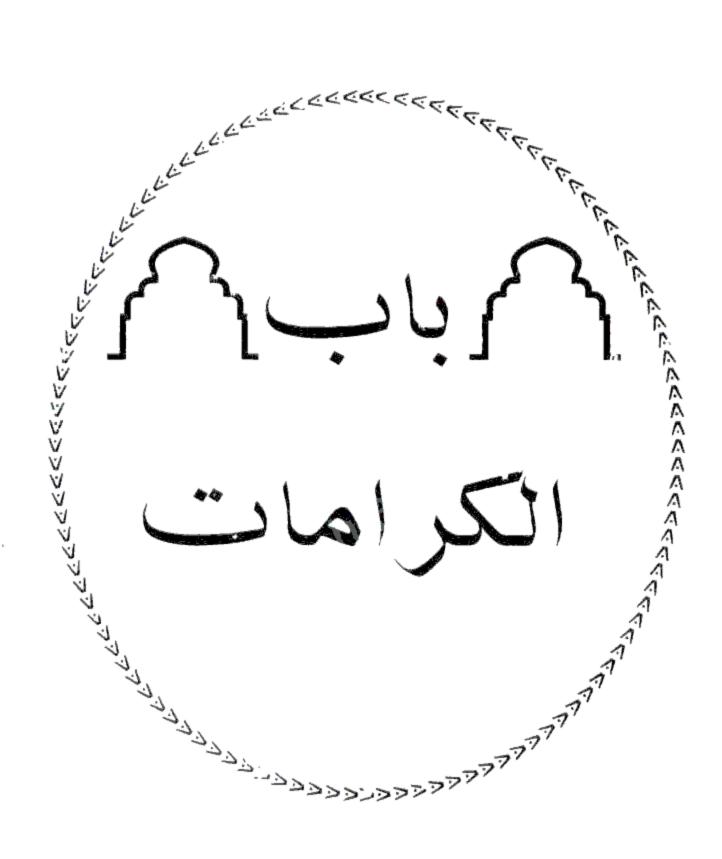

قال الله تعالى "الآان اوليآء الله لا خوف عليهم ولاهم يتحيزنون ه الذيبن آمنوا و كانوا يتقون ولهم البشري في التحييرة الدنيا وفي الاخـــ قط"(الاية)

# باب الكرامات

### کرامت کی تعریف اورشهداء کی برزخی زندگی

سوال: كرامت كي تعريف كياب نيزولا تقولوا لهن يقتل في سبيل الله اموات الآية كامطلب اورتشريح كيا ؟ المستقتى: غلام رحماني يوسف خيل مهندا يجنسي ٢٠٠٠٠٠ رمحرم ٢٩٣١ ه

الجواب: كرامت السام خارق العادت كوكهاجا تا جوكدا يك كامل تابع شريعت سے ظاہر ہو۔

﴿ ا﴾ خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہوزیارت القبورسنت ﴿ ٢﴾ اورتوسل بالصالحین جائز ہے۔ ﴿ ٣﴾ اس آیت کا صاف مطلب بیہ ہے کہ جو تخص اعلاء کلمة اللہ کے سلسلہ میں قتل ہو جائے تو اس کو عام اموات کی طرح ایک مردہ نہ

منتمجھو کیونکہ وہ راحت روحانی اور حفاظت بدن اور حیات برزخی ہے نواز اگیا ہے۔ ﴿ ٣﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى القارى الكرامة خارق للعادة الا انها غر مقرونة بالتحدى وهي كرامة للولى وعلامة لصدق النبى فان كرامة التابع كرامة المتبوع والولى هو العارف بالله وصفاته بقدر ما يمكن له، المواظب على الطاعات المجتنب عن السيئات المعرض عن الا نهماك في اللذات والشهوات والغفلات واللهوات. (شرح فقه الاكبر للقارى ص ٩ ك الكرامات للاولياء حق)

وقبال ابن عباب آين وكرامات الاولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيمة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والهواء وكلام الجماد والعجماء واند فاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الاعداء وغير ذلك .

(ردالمحتار هامش الدر المختار ص٦٨٣ جلد٢ مطلب في ثبوت كرامات الاولياء والاستخدامات) ﴿٢﴾قال الحصكفي وبزيارة القبور وللنساء لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٢٢٥ جلد ا مطلب في زيارة القبور)

﴿٣﴾قال ابن عابدين وقد قال تعالى وابتغوا اليه الوسيلة وقد عد من اداب الدعاء التوسل على ما في الحصن وجاء في رواية اللهم الى اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى اليك فاني لم اخرج اشرا ولا بطراً الحديث. (رد المحتار هامش الدر المختار ص ١ ٢٨ جلد٥ فصل في البيع كتاب الخطر والاباحة)

﴿ ٣﴾ قال العلامة آلوسى "ولكن لا تشعرون "اى لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر لانها من احوال البرزخ التبي لا يطلع عليها ولا طريق للعلم بها الا بالوحى واختلف في هذه الحياة فذهب كثير من السلف البي انها حقيقية بالروح والجسد ولكنا لا ندركها في هذه النشأة واستدلوا بسياق قوله تعالى عندر ربهم يرزقون وبان الحياة الروحانية التي (القيماشيا كلصفح ير)

## اولياءالله كاقبل الموت بابعد الموت نفع ونقصان يهنجانا

المجواب: اولیاءالله خواه زنده ہوں یاوفات پاچکے ہوں، مافوق الاسباب ضرراور نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ اولیاءاللہ کی کرامت حق ہے حیات میں بھی اور بعدالممات بھی۔ ﴿ا﴾و هو المعوفق اولیاءکرام کونیند کے علاوہ اور ذرائع سے معلومات کا فراہم ہونا

**سے ال**: کیااولیاءکرام کونیند کے بغیراور ذرائع ہے معلومات موصول ہوسکتی ہیں یانہیں اگرموصول ہوسکتی ہیں تو تحریر فرماویں۔

المستفتى :مولوى حيات المداشكر كوث جنو بي وزيرستان ..... ٢/ربيج الثاني ١٣٨٩هـ

(بقيماشيه) ليست بالجسدليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم و ذهب البعض الى انها روحانية وكونهم يرزقون لا ينا في ذلك فقد روى عن الحسن ان الشهداء احياء عند الله تعالى تعرض ارزاقهم على ارواحهم فيصل اليهم الروح والفرح كما تعرض النار على ارواح آل فرعون غدوً وعشيا فيصل اليهم الوجع فوصول هذالروح الى الروح هو الرزق والامتياز ليس بمجرد الحياة بل مع ما ينضم اليها من اختصا صهم بمزيد القرب من الله عز شانه ومزيد البهجة والكرامة الخ .

(تفسير روح المعاني ص٠٠ جلد ٢ سورة البقرة آيت :١٥٣)

﴿ ا ﴾ قال الحافظ ابن كثير الكرامة لولى من هذه الامة وهى معدودة من المعجزات لان كل مايثبت لولى فهو معجزة لنبيه ...... عن ابى سبرة النخعى قال اقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم انى جنت من الدفينة مجاهداً فى سبيلك وابتغاء مرضاتك وانا اشهد انك تحى الموتى وتبعث من فى القبور لا تجعل على اليوم منه اطلب اليك اليوم ان تبعث حمارى ، فقام الحمار ينفض اذنيه الخ وايضاً فى باب كلام الاموات وعجائبهم عن ربعى بن خواش العبسى قال مرض اخى الربيع بن خواش فمرضته ثم مات فذهنا نجهزه فلما جئنا رفع الثوب عن وجهه ثم قال السلام عليكم قلنا وعليك السلام قدمت ،قال بلى ولكن لقيت بعد كم ربى ولقينى بروح وريحان ورب غير عضبان ثم كسانى ثيابا من سندس اخضر وان سألته ان يأذن لى ان ابشر كم فاذن لى وان الامر كما ترون فسددوا وقاربوا وبشروا ولا تنفروا فلما قالهاكانت كحصاة وقعت فى ماء ثم اورد باسانيد كثيره فى هذا الباب (البدايه والنهايه ص ١٩١١) و اجلد ٢ كرامة لولى من هذه الامة )

# الجواب: کشف،الهام،منام تمام کے تمام سے اولیاء پرحقائق منکشف ہوتے ہیں۔﴿ا﴾ فقط کرامت بعدالممات اور اولیاء کا تصرف

سوال: کیابعدالهمات اولیاء کاتصرف ثابت ہے؟ بینوا و تو جروا لمستفتی اللیم میڈ کوارٹر شبقد رمہمندا یجنسی سیستار جمادی الثانیہ ۱۳۹۷ھ

السجسواب: قرآن،احادیث اورآ ٹارے ٹابت ہے کہ کرامت بعدالممات ﴿٢﴾ اورتوسل بالصالحین ٹابت ہے کہ کرامت بعدالممات ﴿٢﴾ اورتوسل بالصالحین ٹابت ہیں۔ ﴿٣﴾ تمام دیو بندی اکابر کا یہی مسلک ہالبتہ غیراللّہ ہے غائبانہ حاجات مانگنایاان کے تسلط غیبی کا اعتقاد رکھنایاان کا حاجت روائی کیلئے مقرر ہونے کا قول کرنایاان کے دعا کی مقبولیت میں تخلف نہ تسلط غیبی کا اعتقاد رکھنایاان کا حاجت روائی کیلئے مقرر ہونے کا قول کرنایاان کے دعا کی مقبولیت میں تخلف نہ

#### ہونے کی بات کرناشر کیات ہیں۔وھوالموفق

﴿ ا ﴾ قال السملا على قارى وبالجملة فالعلم بالغيب امر تفرد به سبحانه ولا سبيل للعباد اليه الا باعلام منه والهام بطريق المعجزة او الكرامة او الاوشاد الى الاستندلال بالامارات فينما يمكن فيه ذلك ،الخ (شرح فقه الاكبر لملا على قارى ص ١٥١ حكم تصديق الكاهن بما يخبر به من الغيب)

﴿٢﴾عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور رواه ابوداؤد .

(مشكواة المصابيح ص٥٣٥ جلد ٢ باب الكرامات)

عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالي بالغابة فادركني الليل فأويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قرأة من القبر ما سمعت احسن منها .الخ

(كتاب الروح لابن القيم الجوزيه ص١٣٣ اين مستقر الارواح الخ)

وسم كما روى البخارى عن مصعب بن سعد مرفوعا هل تنصرون وترزقون الا بضعفاء كم وكما روى ودعائهم كما روى البخارى عن مصعب بن سعد مرفوعا هل تنصرون وترزقون الا بضعفاء كم وكما روى صاحب شرح السنة في شرح السنة أن النبي المنطقة الله يستفتح بصعا ليك المهاجرين وقد يكون بشر كتهم كما في قوله تعالى وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم وماكان معذبهم وهم يستغفرون (الانفال) وقد يكون بصحبة المستوسل الصالحين وقد يكون بمحبة الله اياهم وقد يكون بجاههم عند الله وتوسل العوام بالصالحين يرجع غالبا الى هذه الاقسام الثلاثة وبالجمله أن التوسل بالذوات الفاضلة لا يرادبه التوسل بالذوات الفاضلة لا يرادبه التوسل بالذوات الفاضلة من حيث انها ذوات لعدم تفاوت الصالحين من غير الصالحين في الذات لكون كلهم من قبيل الحيوان الناطق والانسان ،ولو تفكرت لعلمت انه قد يجتمع من اقسام التوسل بالصالحين قسمان بل اكثر في مادة واحدة.

(رسالة التوسل في آخر منهاج السنن شوح جامع السنن ص٣٢٥ جلد ٣)

## <u>کرامات اور معجزات کے بارے میں بہارشر بعت نامی کتاب کی شخفیق برنظر</u>

سوال: بہار شریعت نامی کتاب میں ص ۲۳ پرولایت کے بیان میں لکھا ہے کہ مردہ زندہ کرنا، مادر زاد اندھے کو شفادینا، مشرق ہے مغرب تک تمام زمین ایک قدم میں طے کرناغرض تمام خوارق عادات اولیاء ہے ممکن ہیں، سوائے اس مجرزہ کے جس کی بابت دوسروں کیلئے ممانعت ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے قرآن مجیدے مثل کوئی سورۃ کالا نایا دنیا میں بیداری کے حالت میں دیدار الہی کا کرنایا کلام حقیقی سے مشرف ہونا اس کا جوابی لئے یاکسی ولی کیلئے دعوی کرے۔ وہ کا فر ہے۔ اس عبارت کے بارے میں اپنا نکتہ نظر بیان کریں؟

المستفتی: مولا نامسلم شاہ خطیب جا مع مسجد جڑو بہ پشاور سے ۱۹۷۰ء

الجواب: اس قائل كاول الذكر كلام قت ب- البترة خرمين كفر كافتو كاعلى الاطلاق غير قت بولعل هذا القائل اخذ هذا من ردالمحتار ص ٥٥٢ جلد ٣ ﴿ الهوالحاصل انه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة وان الخلاف في ماكان من جنس المعجزات الكبار والمعتمد الجواز مطلقا و لا فيما ثبت بالدليل عدم امكانه كالاتيان بسورة وتمام الكلام على ذالك في حاشية ردالمحتار. وهو الموفق

## كرامت بعدالوفات ،تبرك بآثارالصالحين اوردم تعويذ

سوال: (۱) بعض لوگ کرامت بعدالوفات کے قائل ہوکر کہتے ہیں کہ یا پیر باباہمارا میکام کر،ہمارا میہ ارپیشن کر،اس کا کیا تھم ہے؟ (۲) بعض لوگ تعویذ گلے میں ڈالتے ہیں ہروفت ساتھ رکھتے ہیں،بعض لوگ تعویذ میں لکھتے ہیں باجرائیل،یا میکائیل،یا بدوح وغیرہ اس کا کیا تھم ہے؟
میں لکھتے ہیں یا جبرائیل،یا میکائیل،یا بدوح وغیرہ اس کا کیا تھم ہے؟

المستفتى :مولوى الله دا دگلستان صلع بشين بلوچستان .....اا رمحرم ١٣٠<u>٠ ھ</u>

(1) قال ابن عابدين وقد ذكر علماؤنا ان ماهو من المعجزات الكبار كاحياء الموتى وقلب العصاحية وانشقاق القمر واشباع الجمع من الطعام و خروج الماء من بين الاصابع لا يمكن اجراؤه كرامة للولى وطى المسافة منه لقوله عليه الصلاة والسلام زويت لى الارض فلوجاز لغيره لم يبق فائدة للتخصيص لكن فى كلام القاضى ابى زيد ما يدل على انه ليسس بكفر سندوان امام الحرمين قال المرضى عندنا تجويز جمله خوارق العادات فى معرض الكرامات ثم قال نعم قد يرد فى بعض المعجزات نص قاطع على ان احداً لايأتى بمثله اصلا كالقرآن الخ. (رد المحتار هامش الدر المختار ص٢٣٥ جلد ٣ قبيل باب البغاة مطلب فى كرامات الاولياء)

البواب: (۱) کرامت بعدالوفات ﴿۱﴾ اورتبرک بآثارالصالحین حق بیں۔﴿۲﴾ کیکنعوام کے خودساختہ کرامات اورتبرکات زیرغور بلکہ ناقابل النفات ہیں۔

(۲) تعویذ اور دم اور معالجه میں بیضروری ہے کہ قرآن وحدیث ہے معارض نہ ہو۔ لیحدیث اعبر ضوا علی رقاکم الحدیث. ﴿٣﴾ اوربیضروری نہیں کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہو۔ و هو الموفق

بطور کرامت سوئی کی سوراخ سے اونٹ نکالنا ناممکن نہیں

الجواب: محتر مالمقام غلام سرورقا دری صاحب السلام علیم! کرامت سے احیاء الاموات ممکن بلکه واقع ہے البتداس واقعه کا نه ماننا ضرر رسال نہیں۔ نیز واقع ہے البتداس واقعه کا نه ماننا ضرر رسال نہیں۔ نیز بطور کرامت کے سوراخ سے اونٹ نکالنا ناممکن نہیں ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ وهو المموفق

#### قبر کی مٹی پھوڑے برلگانااور کرامت سے مردوں کا زندہ ہونا

#### سے ال: (۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ مزاروں اور زیارتوں پر جونمک پڑار ہتا ہے جس کوزائرین

﴿ ا ﴾عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور ،رواه ابو داؤد . رمشكواة المصابيح ص٥٣۵ جلد ٢ باب الكرامات)

﴿٢﴾ عن عشمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلى اهلى الى ام سلمة بقدح من ماء وكان اذا اصاب الانسان عين او شئ بعث اليها مخضبه فاخرجت من شعر رسول الله ﷺ وكانت تمسكه في جلجل من فضة فخضخضة له فشرب منه قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواه البخاري.

(مشكواة المصابيح ص ١ ٣٩ جلد ٢ باب الطب والرقي)

٣٠٠ عن عوف بن مالک الا شجعی قال کنا نرقی فی الجاهلیة فقلنا یا رسول الله کیف تری فی ذلک
 فقال اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقی مالم یکن فیه شرک . رواه مسلم

(مشكواة المصابيح ص ٣٨٨ جلد٢ كتاب الطب والرقي)

﴿ ﴾ عدم ايلاج الجمل في سم الخياط من العادة العامة فايلاجه غير ممكن للعامه واما بالكرامة فممكن وجائز لان الكرامة فهمي نقض العادة قال العلامه ملاعلي قارى الكرامة خارق للعادة كما في شرح فقه الاكبر وقال ابن عابدين وكرامات الاولياء حق فتظهر الكرامة على نقض العادة للولى الخ.

(فليراجع الي رد المحتار ص١٨٣ جلد٢)(از مرتب)

بطور تبرک لے جاتے ہیں ،اور قبر ہے مٹی اٹھا کر زخمی جگہوں یا پھوڑوں پر لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
(۲) بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بارہ سال پہلے غرق شدہ کشتی کو بمعہ کشتی میں سوارا فراد کے دریا ہے نکالا تھا۔اور جولوگ غرق ہوئے تھے وہ زندہ نکلے تھے۔کیا یہ تھے ہے؟
المستقتی عبدالو ہاب زڑہ میا نہ نوشہرہ ۱۹۷۳ء

المجسواب: (۱) تبرک اگر چه ثابت ہے کیکن عوام کاخودساختة تبرک شلیم کرناعلاء کی شان ہے بعید ہے۔ (۲) کرامت ہے مردول کا زندہ ہونا اگر چیمکن بلکہ واقع ہے۔ ﴿ ا ﴾ کیکن بے سندامرکوشلیم کرنا اصول اور تعامل سے نخالف ہے۔ وهو الموفق

## كرامت پيران پيراورعوام كې غلو

البواب: واضح رب كراحياء الموتى بطور كرامت ممكن اورواقع ب ﴿٢﴾. كمها فصله في تسرجهان السنة فليراجع اليه ، ليكن يخصوص حادثة سند سخيح سے ثابت نبيل بيزال كا ثبوت نذر لغير الله كي جواز كيائيستلزم نبيل. وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ عن ابى سبر ة النخعى قال اقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم انى جنت من الدفينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك وانا اشهد انك تحى الموتى وتبعث من في القبور لا تجعل على اليوم منه اطلب اليك اليوم ان تبعث حمارى فقام الحمار ينفض اذنيه الخ. (البداية والنهايه لابن الكثير ص ١٩١ جلد ٢ كرامة لولى من هذه الامة ) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين ان امام الحرمين قال المرضى عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكثر امات ثم قال نعم يبرد في بعض المعجزات نص قاطع على ان احد الا يأتي بمثله اصلا كالقرآن ونقض العادة على سبيل الكرامة لا هل الولاية جائز عند اهل السنة. ونقض المختار ص ٣٢٠ جلد ٢ مطلب في كرامات الاولياء قبيل باب البغاة)

#### كرامات الاولياء كامنكرمعتزلي اور ما ثبت بالقرآن كامنكر كافرے

سوال: کرامات الاولیاء ثابت ہیں یانہیں؟ اوراس کے منکر کا کیاتھم ہے؟ شرعی تھم واضح فر مائیں۔ لمستفتی: ماسٹرامین الحق سرائے نورنگ بنول .....۳۱ رشعبان۲۰۴۱ھ

المب واب: كرامات اولياء حق بين حالت حيات اور بعد الممات دونون مين اوران ہے منكر معتزلى

-- ﴿ الله اذا انكر ماثبت بنص القرآن فهو كافر . وهو الموفق

كرامات الاولياءاوراس كے منكر كاشرعي حكم

**سے ال**: کرامات الا ولیاء کے متعلق شریعت کا کیاتھم ہے۔اوراس کے منکر کا کیاتھم ہےاوراس منکر کے خلاف تحریک چلا نا کیسا ہے۔وضاحت فر ما کیس۔

المجبواب: کرامات اولیاء الله حق ہیں حالت حیات اور بعد الممات دونوں میں۔قرآن واحادیث اور علم کلام سے یہی عموم ثابت ہیں، ان سے منکر مبتدع ہے۔ ﴿ ٢﴾ اور اس کے چیجے نماز پڑھنا مکروہ تح کی ہے ﴿ ٣﴾۔ اس پر با قاعدہ رد کرنا علماء حق کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ غیر اللہ کوغا ئبانہ پکارنے والے مشرک پر دکرنا علماء حق کا فریضہ ہے۔ و ہو الموفق

## كرامت بعدالممات،روح،حيات اورعليين ميں روح كاجاناوغيره

#### سوال: انبیاعلیم السلام کے مجزات اور اولیاء کرام کے کرامات فی الحیات اور بعد الممات دونوں حق

(ا) قال العلامة ملاعلى قارى والكرامات للاولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة ولا عبرة لمخالفة المعتزلة واهل البدعة في انكار الكرامة وخالفهم المعتزلة حيث لم يشاهدوا فيما بينهم هذه المنزلة. (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٩ المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء حق) (شرح فقه الاكبر امات للاولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة واهل البدعة في انكار الكرامة . (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٩ المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء حق) (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٩ المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء حق) (شرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٩ المعجزات للانبياء والكرامات الاولياء حق) (سرح فقه الاكبر لملاعلى قارى ص ٩ المعجزات لانبياء والكرامات الاولياء حق) (سرح فقه الاكبر لملاعلى على قارى وكره امامة العبد والاعمى والاعرابي والفاسق والمبتدع بارتكابه ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله المنتقى الاحق بالامامة )

ہیں یا صرف فی الحیات میں۔اور مردول میں موت کے بعد قرآن وحدیث کی روسے کوئی حیات اور حس موجود ہوتی ہے یا نہ۔انسان میں تواصل چیز روح ہوتی ہے اور روح مرنے کے بعد علیین یا سحین میں جاتی ہے۔تو پھر منکر کئیر سے سوال وجواب اور حیات وغیرہ کا کیا ہے گا؟ جواب سے مشکور فرماویں۔
کئیر سے سوال وجواب اور حیات وغیرہ کا کیا ہے گا؟ جواب سے مشکور فرماویں۔
المستفتی : حضرت خان پشاور ۔۔۔۔۔۔ اررمضمان ۲۰۰۵ھ

النجواب : جوامرقر آن اوراحادیث سے باقاعدہ ثابت ہو۔ اوروہ امرممکنات سے ہواوراسکی تحقق سے محال ذاتی لازم نہیں آتا ہو۔ تواس امر کو بلاتا ویل مانا جائے گا۔ پس اس قاعدہ کے بنا پر معجزات اور کرامات بعد الممات ﴿ الله اورسوال وجواب وغیرہ امور حق میں عدم مشاہدہ اور عدم وجود میں فرق نہ کرنا اور روح اور حیات میں فرق نہ کرنا غلط نہی ہے۔ ﴿ ۲﴾ و هو الموفق

#### كرامت بعدالوفات كاثبوت

سوال: کرامات بعدالوفات للاولیاء کس دلیل سے ثابت ہیں اور کس شکل میں ہوئے ہیں؟ المستفتی :الحاج نیاز ولی خان حسن خیل شالی وزیرستان .....۲ ررمضان المبارک ۴۰۹۵ ھ

الجواب: كرامت بعدالموت ق م. يدل عليه حديث روية النور على قبر

النجاشي (٣) والكتابة على باب الكفل وحديث بليغ الارض وغير ذلك. وهو الموفق (١) وقال العلامه ملاعلى قارى الايات اى خوارق العادات المسماة بالمعجزات للانبياء عليهم الصلاة والدلام والكرامات للاولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة واهل البدعة في انكار الكرامة. (شرح فقه الاكبر للقارى ص ٩ ك المعجزات والكرامات حق)

(٢) قال الحافظ ابن القيم ومما ينبغى ان يعلم ان ما ذكرنا من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح من القوة والنصعف و الكبر والصغر وانت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت اعظم تفاوت بحسب تفارق الاوراح وكيفياتها وقواها وابطائها فللروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذوالهمة وسرعة المصعود الى الله والتعلق بالله سفيكف اذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها فقذه لها بعد مفارقة البدن شان اخر وفعل اخر وكان بمنزلة شعاع الشمس الذي هو ساقط بالارض فاصله متصل بالشمس وكما ان السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة الاترى ان مركب النار في الفتيلة وضوء وها وشعاعها يملأ البيت فكذالك الروح (الى اخره)

(كُتَابُ الروَّح لابن القيم ص ٣٦ أفصل في أن شان الروح يختلف بحسب حال الارواح)

وسم عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور . ابو داؤد .

( مشكواة المصابيح ص ٥٣٥ جلد ٢ باب الكرامات )

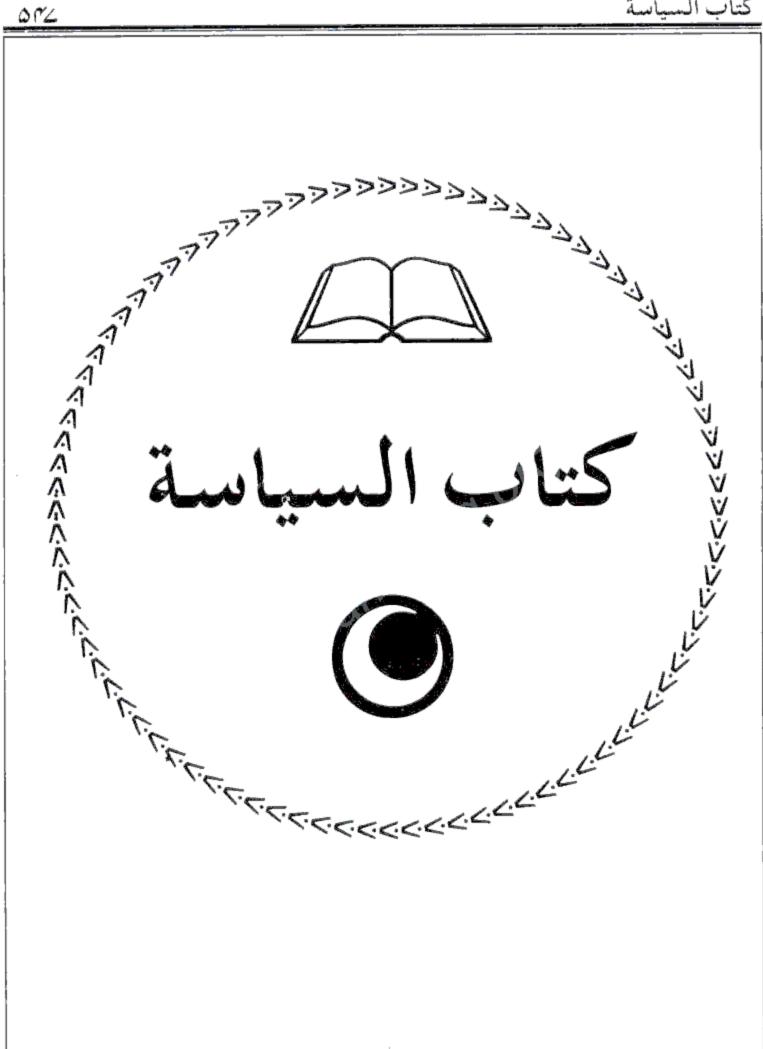

قال الله تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا طوان الله لمع المحسنين لا" (الاية)

## كتاب السياسة

#### سياست كااصل معنى ومطلب

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سیاست کامعنی کیا ہے اور آج کل کے سیاست کامعنی کیا ہے اور آج کل کے سیاستدان سیاست سے کیامعنی لیتے ہیں؟ بینوا و تو جروا

المستفتى :مولا ناعجب خان صدرا شحاد قبائل دره آ دم خیل ۲۵٫۰۱۰٫۰۰۰ ر۲۵٫

النبواب: سیاست لغت میں" پاس داشتن ملک و کلم دادن بررعیت" کو کہا جاتا ہے (شمس اللغات صهرام ) لیعنی تد براور حکومت ۔ اور اس میں کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے البتہ موجودہ لوگوں کے اصطلاح میں سیاست اپنے آپ کوئیک نام کرنا اور اٹھا نا اور مقابل کو بدنام کرنا اور گرانا اگر چہ جھوٹ اور فریب سے ہواور اگر چہ مقابل ہجانب حق ہو. و ھو الموفق

#### سياست اوراصول اقتذار كاكامياب طريقه

سوال : جولوگ کہتے ہیں کہ شریعت بل اسلام اورعوام کے خلاف سازش ہے نیز ۱۹۷۳ء کے آئین کی موجودگی میں شریعت بل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالا نکہ ۲۵ء کے آئین میں سینئلز ول دفعات اسلامی قانون کے خلاف ہیں۔ لہٰذاان بعض علاء کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں اور ان کی کیا سزاہے کہ بلاوجہ شور شرابہ بر پاکرتے ہیں؟ خلاف ہیں۔ لہٰذاان بعض علاء کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں اور ان کی کیا سزاہے کہ بلاوجہ شور شرابہ بر پاکرتے ہیں؟ استفتی : حافظ حزب اللہ ولدامان اللہ خان ٹائک ڈی آئی خان ۱۹۸۸۔ ۱۹۸۸ء مر۱۰۷۰

المسجدواب المست المست المار ا

#### موجوده غيرشرعي قوانين ميں فيلے ، وكالت ،مقد مات وغيره كرنا

سوال : پاکستان میں سرکاری قانون کا اکثر و بیشتر حصہ تعزیرات ہند، جوانگریز کا فرسودہ قانون تھا یعنی غیر اسلامی ہے۔ اسی طرح دوسر ہے تو اندین بھی بیشتر شریعت سے متصادم ہیں ان قوانین کاعلم چندو کلاء یعنی قانون دانوں کو ہوتا ہے جو عام لوگوں سے اجرت کیکر عدالتوں میں مقد مات کی پیروی کرتے ہیں چونکہ قانون غیر اسلامی ہے کیکن کسی ملک کے باشندوں کیلئے کسی نہ کسی قانون کی موجودگی ناگزیر ہوتی ہے تو اس صورت میں کہ شریعت کا قانون نہیں ہے اس کا فرانہ قانون میں و کالت مقد مات کی پیروی فیصلے وغیرہ کرنا اور عدالتوں کو جانا جائز ہے یا نہیں تفصیلی جواب سے نوازیں؟

المستفتى :محمد عالم كيدام بحرين سوات ٢٢٠٠٠٠ رمحرم ١٠٠١ه

المجواب : واضح رہے کہ ان موجودہ مروج تو انین میں جوتو انین ، تو انین شریعت سے متصادم ہیں تو ان پر فیصلہ کرنا اور ان کے تحت مقد مات کی پیروی کرنا اور ان کے معاوضات لینا تمام کے تمام غیر اسلامی امور ہیں۔ البتہ ان قو انین کے ذریعہ سے جائز حق اپنا نا اور ظالم سے نجات پانا ممنوع نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیگر برادر ان کے ظلم متوقعہ سے بچانے کیلئے دین الملک اور قانون مروج کو زیرکار لایا تھا ﴿ اللّٰ یعنی قانون مروج کے زدمیں آنے سے بچاؤ کی تدبیر استعمال کی تھی لیکن چونکہ ججوز نہیں ہوتا ہے رزق کے بہت سے ذرائع ہیں لہٰذا غالب یہی ہے کہ ان کا گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ و ھو الموفق ووٹ کی شرعی حیثیت

سوال بمحتر می و مکرمی حضرت الاستاذ المحتر م مفتی اعظم محمد فرید صاحب دامت بر کاتهم العالیه چند ماه میں پاکستان کے اندرائیکشن ہونے والا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں ان میں ایک پارٹی جس کا مقصد صرف شرعی قانون کا نفاذ اور قرآن وسنت کا بول بالا کرنا ہے تواس پارٹی کے مقابلے میں کسی سیکولرسیاسی پارٹی کو ایک قال الله تعالیٰ ما کان لیا مخذ الحاہ فی دین الملک .. الآیة (پارہ: ۳۱ سورة یوسف رکوع: ۳ آیت: ۲۷)

ووٹ دینا کیسا ہے اور ووٹ دینے کے بعداس شخص کے عبادات کا کیا بنے گابرائے مہر بانی ہماری رہنمائی فرماویں؟ المستفتی : خاکیائے بزرگان دیو بنداحمدنواز کوئیہ جنوبی بھکر میانوالی .....۸رذی قعدہ ۹۵ الص

الجواب : (۱) کی کوووٹ دینے کا مطلب اس پراظهاراعتماد ہے۔

(۲) اور حکومت یا پبلک کواس کے اہلیت کی شفاعت اور سفارش کرنا ہے۔

(٣) اور حكومت اور پبك كواس كى الميت كامشوره و يناب پس جوشخص الى پارٹى كوووث ديوے جوشرى قانون نبيس چا جة جوتو شخص غدار ، خائن اور شفيع سيئى ب ـ قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها و من يشفع شفاعة سينة يكن له كفل منها ﴿ ا ﴾ و قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن ﴿ ٢ ﴾ و قال رسول الله عليه الدين النصيحة ثلثا قلنا لمن قال لله و لكتابه و لرسوله و لائمة المسلمين و عامتهم رواه مسلم ﴿ ٣ ﴾ . فقط فاسق كى امارت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱) جس شخص نے دود فعہ حصوب پرفتم کھا کر دھوکہ دیا ہوتو ایسے شخص کوکسی پارٹی یا جماعت کا امیر بیانا ئب امیر مقرر کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ حصوب پرفتم سمگلر ہو، چور بازاری اور سمگانگ کا کاروبار کرتا ہوتو ایسے شخص کوامیر مقرر کرنا کیسا ہے؟ (۲) جو شخص سمگلر ہو، چور بازاری اور سمگانگ کا کاروبار کرتا ہوتو ایسے شخص کوامیر مقرر کرنا کیسا ہے؟ المستفتی :محمدا کرم مین بازار مینگورہ سوات ....۱۲۰ جون ۱۹۷۰ء

النجواب : داضح رہے کہ پیخص فستی کی وجہ سے امارت کے لائق نہیں ہے بشرطیکہ قوم اس سے فسق و فور میں زیادہ نہ ہو' ورنداندھوں میں کا ناراجہ' اور بشرطیکہ پیخص بنسبت قوم کے ذی رائے اور مد برندہوور نہ بیکوئی ایسی امارت مثل امامت مکروہ ہوجائیگی۔

(۲) اورسمگانگ ایک سیاس گناه ہے اسلامی گناه نہیں ہے جبکہ خیانت اور عہد شکنی سے خالی ہو۔و ہو الموفق ﴿ الچ (پارہ: ۵ سورة النساء رکوع: ۸ آیت: ۸۵)

﴿ ٢ ﴾ (جامع الترمذي ص٥٠ ا جلد ٢ ابواب الاداب باب ما جاء ان المشار مؤتمن)

﴿ ٣﴾ (صحيح المسلم ص٥٣ جلد اكتاب الايمان باب بيان الدين النصيحة )

#### <u> شریعت کے نام برعالم دین کوامیرمنتخب کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرا یک قوم متفقہ طور سے شریعت کے نام پرایک عالم دین کوامیر منتخب کرے توبیا میر شرعی ہوگا یا نہیں؟ بینو او تو جو و ا شریعت کے نام پرایک عالم دین کوامیر منتخب کرے توبیا میر شرعی ہوگا یا نہیں؟ بینو او تو جو و ا المستفتی بمحد سردار وزیرستانی متعلم دارالعلوم حقانیہ سیسے ۲۸ دی قعدہ ۲۰۱۱ھ المستفتی : میخص امیر شرعی ہے اس کا تھم جائز ماننا ضروری ہے البتہ بیخص حدوداور قصاص جاری

نہیں کرسکتا ہے اوراس سے مخالفت کرنے والے کو باغی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ لعدم تسحیقق مشو انط الامامت

الکبری فافهم۔﴿ا﴾وهو الموفق موجودہ عام انتخابات میں حصہ لینے کی شرعی حیثیت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اسلام میں عام انتخابات کی کیا حیثیت ہےاور کیا اس میں حصہ لینا جائز ہے یانہیں؟ بینو او جوو ا

المستقتى عبدلصبورا فغاني متعلم دارالعلوم حقانيها كوژه خنگ ..... ۱۹۸۹ ء ۱۸۸۳

البواب : خیرالقرون میں ذی رائے لوگ (خواص) ووٹ استعال کرتے تھے نہ کہ ہر مخص اور چونکہ موجودہ

رور میں اعجاب کل ذی رائ بو أیه ﴿ ٢﴾ رائج ہاوراس کاانسداد ناممکن ہے لہٰذا آیت ماکان له ان یا خذ احاه فی دین الملک ۔۔۔ الایة ﴿ ٣﴾ کی روے اقتداراسلامی کااس حیلہ ہے حصول ممنوع نہیں ہے۔و ھو الموفق

افغانستان میں کمیونسٹول کے زیراقتد ارزیراٹرلوگوں کاحکم

**سوال** : درج نبیس ہےاور تفصیلی جواب کانقل موجود ہے۔.....۱۹۸۹ءر۸ر۱۵

البهواب : مدعیان اسلام که درافغانستان سکونت پذیراند، برسه گونه اند (۱) اول آن کسان اند که

<sup>﴿</sup> ا ﴾قال العلامه حصكفي فالكبري استحقاق تصرف عام على الانام وتحقيقة في علم الكلام ونصبه اهم الواجبات .... ويشترط كو نه مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً قادراً .الخ

<sup>﴿</sup> ٢﴾ ( مشكواة المصابيح ص٢٣٨ ج ٢ باب الامر بالمعروف الفصل الثاني )

<sup>﴿ ﴾ (</sup>پاره: ١٣ سورة يوسف ركوع: ٢ آيت: ٢٧)

کمیونزم واشترا کیت رامو جب ترقی واسلام رامو جب تنزل ہے دانند۔ وایں فرقہ بلاشک وشبہ کا فراست وامامت واقتداء مایشاں ماطل است ۔

(۲) دوم آل کسال اند که کمیونزم واشتر اکیت راباطل مے دانندولیکن از وجه خوف و تجبر در ظاہر موافقت کمیونسٹان مے کنندواین فرقه مسلمان است وامامت واقتد اء ایشال درست است البته برایشال ہجرت کردن ضروری است می کنندواین فرقه سوم آئکه صرف از وجه مفاد دنیوی دریں جماعت خبیثه داخل شده باشند ورنداعتقا دا واعتقا دار تدادنه باشداین کسال بلاشک وشیفساق و فجار اند۔ و هو المعوفق مجامدین افغانستان کا استحاد ضروری ہے

سوال: کیاافغان مجاہدین کی وحدت فرض ہے یانہیں۔جواب فرقہ واریت کے شکار ہو چکے ہیں اور کیاعلاء ہندو پاک اور مسلم مما لک کے علاء پرافغان مجاہدین کی وحدت کی خدمت فرض ہے یانہیں جواب ہے ممنوں فر ماویں؟ المستفتی:محمد حارث علاقہ جندول ضلع دیر۔۔۔۔۱۹۸۲، ر۳۲/۳۲

البواب : بیاتخادنهایت ضروری ہے لیکن عملی طور پر بیا تخاد حکومت وقت کرسکتا ہے نہ کہ دیگران۔ دیگراں کے اس اقد ام سے ایک اور جماعت قلیلہ وجود پذیر ہوگی۔ و ہو الموفق مغربی طرز انتخابات اور اسلامی طریقہ انتخابات

**سوال**: درج نہیں اور تفصیلی جواب نقل ہے۔

الجواب : الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد إلى واضح باوكرا تخابات عامدكه مروج غرب وامريكه اندخلاف تعالى خيرالقر ون وقر ون ماضيه اند نيز برمقاصد ومصالح الامت مازگار نه اند و هو واضح البته در بلا ديكه حصول اقتدار وامامت بغيرازي روبيه غربي حاصل نه عشود مباح و جائز باشد لعدم ورود النهى عنه ولان الله تعالى حسن كيد يوسف عليه السلام لا خذ احيه كما قال تعالى كذالك كدنا ليوسف ماكان ليا خذ احاه في دين الملك اى في قانونه و طاعته الحمد لله كما افغانستان مهاجرين ومجابدين اعزجم الله تعالى برعدم مطالبه اين انتخابات عامة منفق اند اختلاف صرف درط ابته التخاب

شور كا دارند يعض اين انتخاب شور كا رابا نتخاب عامه جائز على وينداعدم ورود النهى عنه و لان عمو رضى الله عنه جعل امرا لامارة شورى بين الاشخاص البتة و كان عمر قائما مقام الرعية والامة ويعض ديكراين رانا جائز قرار عد بند لكونه مخالفا عن التعامل. و لان العوام ينتخبون من لايكون اهلا لها و من يعطيهم المال الكثير و يعنيهم في االامور الدنيويه فشاور عمر فانه كان ممن يعتمد عليه الامة و كان اهل الشورى منه اهلا لها و لائقا لها.

پس مناسب نز دفقیرای ست که از انکه اساس هجرت و جهادنها ده اند و هرشم قربانی کرده اندوخق اقتدار حاصل کرده اندان شوری رامنتخب کنند یعنی از هرصوبه و منطقه به تا که حق قربانی ایشاں ضالع نه شود البته تکالیف غیر مهاجرین مناسب است البته برائے از منه آئنده یقین اوصاف اہلیت شوری ضروری باشد۔

تنبیه:....مرادازمهاجرین ومجابدین ابل حل وعقداز ایثان اند به مجهوک بیرتال کا حکم اورسینییٹ کاشر بعیت بل

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسلکے بارے میں کہ بھوک ہڑتال کا کیا تھم ہے جائز ہے یا ناجائزا گراس میں اس وجہ ہے آ دمی مرگیا تو پیٹھس جنت جائے گایا دوزخ ؟

(۲) سینیٹ نے آج کل جوشر بعت بل منظور کیا ہے جبکہ یہ کچھ سال قبل غیر آئینی اسمبلی نے تیار کروایا تھا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بینو ۱ و تو جرو ۱

المستفتى : عزيز الرحمُن جزل سٹورنرياب کوہاٹ..... 199 ءروس

الجواب : (۱) بھوک ہڑتال ایک سیاسی حربہ ہے اور مباح ہے لیکن بھوک سے خودکشی کرناحرام اور اُناہ کبیرہ ہے۔

(۲) اس بل کے متعلق تمام علماء متحد ہو چکے تھے لیکن ارباب حکومت کا نفاق دیگر ذرائع سے ظاہر ہوا۔و ہو الموفق کفار سے امداد لینے کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین دریں مسئلہ کہ بعض لوگ افغان ( کمیونسٹ) حکومت سے

اسلحہ اور روپے حاصل کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں آیا اس سے آدمی کا فربن جاتا ہے یانہیں یعنی کفار سے اس امداد لینے کا کیا تھم ہے؟ بینو و تو جو و ا

المستقتى :محمة شريف گياخيل بنول..... • ارشوال ٨ • ١٢ه ه

المجواب الدادخواستن از کافر (مثلاروس وامریکه) جائز ست کیکن اگرای امداد باعث وسبب ترک جها دیا کمز ورشدن جها د با شدحرام است نه که گفراست و نه شعار کفر و هو الموفق

#### <u>ساست اور مذہب</u>

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدی سیاست کوفضول ہجھتا ہے اور کہتا ہے کہتا ہے کہ سیاست ندہب کا حصہ نہیں ہے علماء نے دولت اور اقتدار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو ایسے شخص کا بیقول کہاں تک درست ہے؟ بینوا توجووا

المستفتى : حافظ صديق الرحمٰن لنڎيوره بنول .....• ارربيع الثاني ٩٠٠٠ه

المجواب: لغت عربی میں سیاست حکومت اور تدبیر کوکہا جاتا ہے اور انبیا علیم السلام تمام کے تمام مدبر سے ﴿ اَ ﴾ اور حضرت موی علیه السلام کے زمانہ سے ان میں حکومت بھی آگئی تو بہر حال سیاست کوعبث مانے والاغلطی پر ہے البتہ اگر اس شخص کی مرادیہ موجودہ (سیکولر) سیاست ہوتو ماسوائے علماء سے دیگر ان کی سیاست اقتد اربرائے حفاظت دین کیلئے ہے۔ و ہو الموفق ووٹ کی خرید وفر وخت

**سوال:** علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کیافر ماتے ہیں کہ دوٹ کی خرید وفر وخت جائز ہے یانہیں؟ بینوادتو جروا المستفتی : با دشاہ میرشیرگڑ ہے سلع مروان .....۵۱ رربیج الثانی ۹ ۴۰۰ ہے

الجواب: ووث تام ب شفاعت اورشهاوت كالوران من سے كايك برمعاوض لينا جائز بين ب و هو الموفق ﴿ ا ﴾ عن ابى هريره رضى الله عنه عن النبى مناب النبياء كانت بنواسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى (صحيح البخارى ص ١٩١ ج ١ كتاب الانبياء باب ماذكر عن بنى اسرائيل)

#### د ہری حکومت سے اپنے اغراض کیلئے تعلقات کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دہری حکومت کے ساتھ تعلق رکھنا ان سے شخواہ کھانا کس طرح ہے جبکہ بیلوگ وطن آ کر کہتے ہیں کہ ہم تواپنے غرض پر گئے تھے اوران سے ہتھیار لینے تھے تواس قشم کے رویئے کا کیا تھم ہے جبیبا کہ آج کل افغانستان میں اس طرح ہوتا ہے ۔ بینوا و تو جروا لینے تھے تواس قشم کے رویئے کا کیا تھم ہے جبیبا کہ آج کل افغانستان میں اس طرح ہوتا ہے ۔ بینوا و تو جروا ایم تھے تھے تواس قشم کے رویئے کا کیا تھے تھے دارسلارز و۔۔۔۔۔ا ۲۹/۳/۱ھ/۲۹/۲۰

المجواب: اس رویہ سے بیمسلمان فاسق اور بے وقار ہوجا تا ہے دہریوں کی نظر میں ضمیر فروش اور اسلام فروش ہوجا تا ہے دہریوں کی نظر میں ضمیر فروش اور اسلام فروش ہوجا تا ہے۔ و هو الموفق موجود ہ عوامی طرز انتخابات کی شرعی حیثیت

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) میراث میں دوہبنیں ایک بھائی کے اور دوعور توں کی شہادت ایک مرد کے مساوی قرار دی گئی ہے اس صرح اور قطعی تھم کے باوجودعورت کوووٹ دینے میں مرد کے مساوی حق وینا کیا قرآنی تھم کی نفی نہیں ہے؟

(۲) ایسی دستورساز اسمبلی کے انتخابات جس کا طریقه انتخاب نصوص قرآنی کے خلاف ہو کیا اسلامی اسمبلی کہلانے کی مستحق ہے اور کیا اس کا مرتب کر دہ دستورمسلمانوں کیلئے قابل عمل ہوگا؟

(۳) پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتوں بشمول جمعیت علاءاسلام وغیرہ کیلئے ایسی دستورساز اسمبلی کےانتخابات میں حصہ لیناازروئے شریعت کیا جائز ہے؟

(۴) بیا نتخابات جوغیراسلامی بین بمسلمانوں کیلئے ان انتخابات کا مقاطعہ واجب یا مستحسن نہیں ہے؟ بینو او تو جوو ا المستفتی : حکیم شرین گل ساول ڈھیر مردان .....۱۵۰۰ربیج الثانی ۱۳۹۰ھ

الجواب : و يثبت عقد الامامة باحد الامرين باستخلاف الخليفة اياه واما بيعة من تعتبر بيعته من المحل الحليفة اياه واما بيعة من تعتبر بيعته من اهل الحل والعقد و لا يشترط بيعة جميعهم الخ ( المسامرة والمسايرة ص ٣٢٦) ال

عبارت سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اور امیر ،شوری اور کثرت رائے ہے بھی مقرر کیا جاسکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ اور رائے دینا ہر مخص کاحق نہیں ہے بلکہ اہل حل وعقد کاحق ہے کیونکہ ان پر باقی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے لیکن جب لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے لیکن جب لوگوں کا اعتماد نامعلوم ہوتو مجبور اعوام کی طرف مراجعت کی جائے گی کیونکہ اہل حل وعقد پراکتفا عوامی اعتماد کی وجہ سے تھا تو ووٹ وینا در حقیقت ایک شفاعت اور اظہار اعتماد ہے جس میں مذکر اور مونث کا کوئی فرق نہیں ہے ہے شک نااہل اور بے دین کو ووٹ دینا اور اس پراعتماد کرنا قابل اعتراض ایس اعتراض ہیں ہے ہے شک نااہل اور بے دین کو ووٹ دینا اور اس پراعتماد کرنا قابل اعتراض اور شریعت سے متصادم ہے۔فقط

#### <u>دستورساز اسمبلی میں قطعی محرمات کے بارے میں رائے شاری کرنا</u>

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ دین اسلام کے واضح ہمنصوصی قطعی اور حتی قرآنی محرمات کے بارے میں قانون سازاداروں اور اسمبلی میں رائے شاری ہو عتی ہے یانہیں؟ مثلا سود جیسے قطعی ربانی فیصلے کے بارے میں اسمبلی کے ممبران کی رائے شاری شریعت مصطفوی میں کیا حیثیت رکھتی ہے اس تجویز کا پیش کرنے والا اور اس کے ہمنوا کا شریعت میں کیا تھم ہے؟

المستفتی : محمد عبد اللہ فی عنہ لا ہور سے ۱۹۷۱ء

المجسواب : بلاصلحت اليى تجويز پيش كرنانا جائز بالبته منافق اورغير منافق كے ممتاز ہونے يا قانونی طور پر بند ہونے وغيره مصالح کے پیش نظر جائز ہے. و هو الموفق اسلامی بلا دكوروس باامر يكه كااسٹيٹ بناناظلم عظیم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ امیر گرو یک شالی وزیرستان جو پشتونستان بنانے کا دعویٰ کرتا ہے افغانستان میں بھی سرحوش پشتونستان کا نعر ولگا تا ہے تو پشتونستان ما نگنا اور آزاو ﴿ الله حفرت عثمان رضی الله عنہ کے انتخاب کیلئے جوعوام ہے رائے گی تھی مورخ ابن کثیر کے الفاظ میں حتی خلص المی النساء المصحد رات فی حجابھن و حتیٰ سأل الولدان فی المحاتب و حتی سأل من پر د من الرکبان والاعواب المی الممدینة فی مدة ثلاثة ایام بلیالیها (البدایة والنهایة ص ۲ ک ا ج کے خلافت عنمان رضی الله عنه)

قبائل کوحکومت پاکستان سے جدا کرنے کا دعویٰ امیر گرو یک کیلئے شریعت کی روسے جائز ہے یانہیں؟ بینو او تو جو و ا المستفتی : مولوی گل منیر خیسو رشریف شالی وزیرستان .....۵۱رجنوری ۱۹۸۴ء

الحواب : پشتونستان کانعرہ بظاہرا یک سیائ نعرہ ہے نہ مطلوب شرعی ہے اور نہ ممنوع شرعی ہے البتہ اسلامی بلادکوروس اور روس نواز اقوام کا اسٹیٹ بناناظلم عظیم ہے، جبیبا کہ ان کوامریکہ اور امریکہ نواز لوگوں کا اسٹیٹ بناناظلم عظیم ہے ، جبیبا کہ ان کوامریکہ اور امریکہ نواز لوگوں کا اسٹیٹ بناناظلم عظیم ہے ۔ و هو الموفق عور توں کو ووٹ وینا

سوال بمحترم المقام زیدمجد کم بعد سلام مسنون اور دعوات صالحہ پیش خدمت ہے کہ ازروئے شریعت عورت کو ووٹ دیئے تو کیا عورت کو ووٹ دیئے ہو او تو جروا

المستفتى: مولو لي على اكبرصاحب مدرسة عربية انوارالعلوم ميراخيل ضلع بنول ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الجواب بمتر مالمقام السلام عليم كے بعد واضح رہے كہ چونكہ ووٹ كامقصدا ظهارا عمّا واور شفاعت المبيت ہے لہذا شريعت مقدسه ميں جن فرائض كى اوائيكى كى عورت مجاز ہے تو ان ميں عورت كو ووٹ دينا جائز ہا وائس جن فرائض كى مجاز نہيں ہے (مثلا امامت كبرى مغرى ، خطابت وغير ہا) تو ان ميں ووٹ دينا حرام ہے۔ قبال الله تعالىٰ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن كفل منها ﴿ ا ﴾ و قال الله تعالىٰ ان الله يأ مركم ان تؤدو الامانات الىٰ اهلها ﴿ ٢ ﴾ فقط

## اسلامی آئین نافذ نه کرنے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ۲۵ سال ہے مسلسل پاکستان کے لیڈراسلامی آئین کے نفاذ کا وعدہ کرتے ہیں مگرابھی تک کسی ایک نے بھی بیدوعدہ پورانہیں کیا۔اب آئندہ سال مارچ مین جو آئین نافذ ہوگا اس کے متعلق بیدوعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی آئین نافذ کریں گے۔ ﴿ اَئِنَدُهُ سَالُ مَا اِللّٰ مِنَ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ

غدانخواستہ اگراس دفعہ بھی آئین نہ بناتو ان لیڈروں کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے مطابق جہاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینو او تو جو و ا

المستفتى: مولوي ملك عجب خان صدرا شحاد قبائل دره آ دم خیل ۱۹۷۳۰۰۰ و ۱۹۷۳۰۰۰ و ۱۹۷۳۰۰۰

المجسواب: حقیقت بیہ که اکثریت اسلامی نظام نہیں چاہتی جیسا کہ انتخابات ہے معلوم ہوااور اسمبلی میں بھی ظاہر ہوتا جاتا ہے اگر اس دفعہ ان اسمبلی والوں نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا تو ان مفافقین کے ساتھ حسب استطاعت جہاد فرض ہوگا اور طریق کار کاتعین ابھی نہیں ہوسکتا۔فقط سیاست شرعید اسلام کا حصہ ہے

سوال: ایک بریلوی مولاناصاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ مرزائیت کے خلاف دیو بندیوں نے جو تحریک چلائی تھی اس کا ند بہب اسلامیہ سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ بیا لیک سیائ تحریک تھی۔ کیا بیدرست ہے؟ بینوا و تو جو وا المستفتی: مولوی غلام بحل بیٹری گھیپ ۲۲۰۰۰۰ جولائی ۵ ۱۹۵ء

الجواب: سیاست اور اسلام میں کوئی تصادم نہیں ہے سیاست شرعیہ اسلام کا حصہ ہے۔ ﴿ اَ ﴾ فقط قو انین الٰہی تا قیامت امن وتر قی اور خوشحالی کے قیل ہیں

سوال: ایک مقتد شخص شری حکم پردہ کوقید وجیل سے تشبید دیر نمااً خلاف کررہا ہے ایک موقع پرخوا تین کو پردہ ہٹانے کا حکم دیا اور وہ بے پردہ بیٹھ گئیں میشخص ملک کے سیاہ وسفید کا مالک ہے اگر وہ جا ہے تو پردہ کی حفاظت بھی کرسکتا ہے آئندہ بیخد شدیعی ہے کہ وہ اپنی جرائت مندانہ بدعملیوں کی وجہ ہے قرآن حکیم کومنسوخ قرار ندے ایسے خص کے بارے میں شری حکم کیا ہے؟ بینوا و تو جو وا المستفتی: سعدالدین کان اللہ لیہ سیمارز تیج الاول ۱۳۹۲ھ

﴿ ا ﴾عن ابى هنويرة عن النبى النبي المنطقة قال كانت بنوا سرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبيى خلفه نبى وانه لا نبيى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال فواببيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سآئلهم عما استرعاهم .

(صحيح البخاري ص ١ ٩ ٣ جلد ا كتاب الانبياء باب ماذكر عن بني اسرائيل)

المجواب: الله تعالی علیم مطلق نے جوتوانین اوراحکام خاتم النبیین علی کے وساطت سے بھیج ہیں تو اس کالازم بین یہ ہے کہ یہ توانین اوراحکام تا قیامت امن وتر قی اورخوشحالی کے فیل ہیں پس ان کوخارجی تاثر کی وجہ سے ترقی کی راہ میں رکاوٹ جان کرختم کرنا اللہ کے علم اور حکمت پر بے اعتمادی بلکہ الحاد اوزند قد ہے۔ و ہو الموفق بے دین اور کا فرول سے سیاسی اشحاد

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس شخص کے بارے میں جوسوشلسٹ یا کمیونسٹ یا کسی ایسی تحریک یا جماعت سے منسلک ہو جوسراسر یا ضمنا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہواور قطعی احکام کے منکر ہوتو اس قشم کے لوگوں سے اتحاد کرنے کا کیا تھم ہے؟

المستفتى :عبدالكريم اكوڑه ختك .....١٩٨٥ ءر١١ ر٢١

الحبواب: کمیونزم اورسوشلزم کافراندنظام ہیں ان کی تحسین اور تائید کافراندامور ہیں البتہ اسلام کے مفاد کی خاطر کسی کافر کے ساتھ اتحاد ممنوع نہیں ہے۔ ﴿ اَ ﴾ و هو الموفق حکومتی زکوا قاسستم میں جمعیت علماء اسلام کی یالیسی کی تائید

سوال: ایک اجلاس میں بیقرار دادمنظور ہوئی کہ موجودہ زکواۃ مسٹم خالص سود کی ایک شکل ہے لہٰذا مدارس عربیہ کواس سے انکار کرنا چاہئے لیکن تا حال مدارس بیز کواۃ وصول کرتے ہیں لیکن آپ صاحبان نے فر مایا ہے کہ بیز کواۃ لینا درست ہے تو آپ کے حوالے سے اجلاس میں بیہ جو بات ہوئی ہے کہاں تک درست ہے دلائل سے وضاحت فر مائمں؟

المستفتى :محمد دا ؤ دخان افغانی حیارسده ..... ۱۹۸۴ء ۱۲ ۱۹۲

انجواب :موجودہ زکواۃ سٹم میں قابل اعتراض دوامور ہیں اول اس کا سودی رقم سے لینااور سود

﴿ ا ﴾ قال العلامه ابن عابدين قوله و قد استعان عليه الصلاة والسلام ......... انه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة حنين بصفوان بن اميه و هو مشرك .الخ (رد المحتار ص٢٥٧ ج٣ مطلب في الاستعانة بمشرك فصل في كيفية القسمة)

سے لینا۔ دوم اس کا کالج کے طالب علموں اور فوجی لوگوں سے بچوں پرصرف ہونے کا بالعاقبت مخصوص ہونا۔ باقی اس میں قابل اعتراض امور ظاہر اُمعلوم نہیں ہوتے۔

نوٹ: اگرجعیت علماءاسلام کے زدیک اس کالیناخلاف مصلحت ہوتو میری ان ہے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ وھو الموفق مرز ائیوں کے اشحادی جماعت کو ووٹ دینا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی ایسی جماعت کوووٹ دینا بااس میں شامل ہونااوراس کی تشہیر کرنا جس کا اتحاد مرزائیوں (قادیانیوں) ہے ہوجائز ہے یانا جائز ؟ بینو اوقو جروا المستفتی: سیدمحمصغیر شاہ مینا بازار کیمل پورشہرا ٹک سے ۱۹۷۰ء ۸۶۰

الجواب : اگراس جماعت کے ساتھ مرزائیوں کا اتحاد نظام اسلام کی تخصیل میں ہوتو اس جماعت کو ووٹ دینا جائز ہے اور اگریہ اتحاد اس ارادہ ہے نہ ہوتو ان کو دوٹ دینا حرام ہے خواہ مرزائی لوگ معاون اور تابع ہوں یا جماعت کے ساتھ مساوی ہوں۔ و ہو الموفق .

## مسكة ختم نبوت ميں دعویٰ خدمت کی الفاظ کالیجیح مطلب

سوال: جناب مفتی صاحب دارالعلوم تھانیا کوڑہ دنگ پیٹا درالسلام علیم!

پاکستان کی مختلف ندہبی جماعتوں میں ہے ایک جماعت کے مولا ناصاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے (تحریر آ) کہ 'اس آخری دور میں مسئلہ ختم نبوت کی جوخدمت ہماری جماعت نے کی ہے اس کی نظیر گذشتہ تیرہ صدیوں میں بھی ملنی دشوار ہے 'کیا عبارت مذکورہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد والوں کی تو بین نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے تو مرتدین کو داخل فی النار کیا ہے دوالوں نے بھی مرتدین کو داخل فی النار کیا ہے اور نہ ہی جنگ کڑی ہے اور نہی تھی مرتدین کو داخل فی النار کیا ہے اور نہ ہی جنگ کڑی ہے اور نہی تھی فر ماتے ہیں ۔ کیا لیکن آج کے علماء نے نہ تو کسی مرتد کو داخل فی النار کیا ہے اور نہ ہی جنگ کڑی ہے اور نہی تھی فر ماتے ہیں ۔ حصر القرون قرنی ٹم اللذین یلونھم ٹم الذین یلونھم النے بینوا و تو جو و ا

المسجواب شایداس مولانا کی مراقعلمی خدمت اور محاجة باللسان ہے جو کہ گذشتہ قرون میں عدم ضرورت کی وجہ نے بیس ہوئی ہے اور یااس کی مرادیہ ہے کہ حکومت اور اہل اقتدار کی امداد کے بغیر جو خدمت ہمار کی جماعت نے کی ہے، الح لہذا بیالفاظ قابل مواخذہ بیس ہیں. (لطھو رموادہ) فقط عورت کا اقتدار اور حکمر انی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ میں بارے میں کہ عورت حکمرانی لحواقتد ارمیں کس حد تک داخل ہو کئی ہے شرع تھم واضح کریں؟ تو عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمدارشا داینڈ برا درزیشا ورشہ سنتا رشعبان ۲۰۰۵ اھ

المستفتی: عورت تغلب سے حکمران ہو سکتی ہے ﴿ اللّٰ لِیکن بلا تغلب اس کو حکمران بنانا نا جائز اور موجب بے برکتی ہے۔ ﴿ اللّٰ وَهُو الموفق مصلحت کے وقت مودود ہوں سے اشحاد جائز ہے

#### سوال : جمعیت علماءاسلام کامودودی لوگوں سے اتحاد کا کیا تھم ہے کیا بیہ جائز ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی :محدزرین ٹل کو ہائے .... ۲۷رزی الحجہ ۲ ۴۰۰۱ھ

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين اذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الاول و صار الثاني اماما .......فقد علم انبه يبصير اماما بثلاثة امور لكن الثالث في الامام المتغلب و ان لم تكن فيه شروط الامامة و قد يكون بالتغلب مع المبايعة و هو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن .
(ردالمحتار هامش الدر المختار ص ٣٣٩ ج ٣ مطلب الامام يصير اماما بالمبايعة او بالاستخلاف باب البغاة )

(ردالمحتار هامش الدر المحتار ص ٢٠٠٩ ج ٢ مطلب الامام يضير اماما بالمبايعة او بالاستحلاف باب البعاه)

(٢ ) عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه قال لقد نفعنى الله بكلمة ........ لن يفلح قوم و لواامرهم امرأة رصحيح البخارى ص ١٣٠ ج ٢ كتاب المغازى كتاب النبي الى كسرى و قيصر)

وقال العلامة عبدالعزيز الفرهارى ( والنساء ناقصات عقل و دين ...... وايضا هي مامورة بالتستر و ترك الخروج الى مجامع الرجال و ايضا قد اجمع الامة على عدم نصبها حتى في الامامة الصغرى ( النبراس شرح شرح العقائد ص ٢٣٠ و يشترط ان يكون الامام من اهل الولاية )

المجبواب: جب مصلحت کے وقت ہندوؤں سے اتحاد جائز ہے ﴿ ا ﴾ توبدنام مسلمانوں کے ساتھ سسطرح نا جائز ہوگا۔ فقط البیشن یعنی انتخابات کا حکم البیشن یعنی انتخابات کا حکم

**سوال** : کیافرماتے ہیںعلاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ الیکش ازروئے شریعت جائز ہے یا ناجائز؟ بینو او تو جوو ا

لمستفتى : ماسٹرروز مین خان واڑ ئی ضلع دیر.....۲۵ رصفر ۱۳۹۷ھ

الجواب: الكيش (ووٹ) اظهاررائے كانام ہاورائے نمائندے كاانتخاب ہے۔اسلام اس كى اجازت ديتا ہے ﴿٢) اوراس وقت ملك بحركے چيدہ چيدہ اكابراس ميں حصہ لے رہے ہيں جومولوى صاحب اس كى مخالفت كرتا ہے وہ غلط كہتا ہے۔

#### آ زادامیدوارکوووٹ دینے کافتو کی دیناسیاست سے عدم واقفیت ہے

سوال: ایک مولوی صاحب نے سرمارچ کے انتخابات کیلئے قومی اتحاد کے امید وارکوووٹ دینے کا فتو کی دیا اور ۱۰ امارچ کیلئے اپنے گاؤں کے آزادامید وار کے حق میں فتو کی دیا کہ پڑوی کاحق زیادہ ہے توالیے مولوی صاحب کے چھپے نماز جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: الطاف حسين ،عبدالمجيدا يندّ تمپنى گندم مندٌ ي راولپندْ ي ..... • ١٩٧٠ -

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي و مفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة و قد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود و رضخ لهم. قال ابن عابدين انه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع و في غزوة حنين بصفوان ابن اميه و هو مشرك ( الدر المختار مع رد المحتار ص٢٥٠ ج٣ مطلب في الاستعانة بمشرك) حنين بصفوان ابن اميه و هو مشرك و الدر المختار مع رد المحتار ص٢٥٠ ج٣ مطلب في الاستعانة بمشرك الله عن مغرت عنان رضى الله عند كا التحاب كيك جوراك لي من هي وهوا في رائح هي اور جب اليكن اغيار كم باتقول مين بول اور تاك عوامي الله عند كا الله عنه بول الور عن المكانب بيك المناء المخدرات في حجابهن و حتى سأل الولدان في المكاتب و حتى سأل من يود من الركبان و الاعراب الى المدينة في مدة ثلاثة ايام و بلياليها (البداية والنهاية ص ٢١ ح حلافت عنمان رضى الله عنه )(مرتب)

المجواب :اس تضادے نماز پرتو کوئی اثر نہیں پڑتائیکن بیمولوی صاحب سیاست ہے بالکل ناواقف ہے۔ و هو الموفق

## شاہراہ ریشم کو تحریک نظام مصطفیٰ کیلئے اکابر کی ہدایات کے مطابق بند کرنا جاہیے

البته صلحت السبواب : سوشلزم كے دبانے اور اسلامی نظام كے لانے كيلئے جواقد ام بھی كيا جائے مشروع ہے البتہ مصلحت اللہ ميں ہے كه اكابر كی مدايات كے موافق تحريك چلائی جائے۔ (تاكه افراتفری تحريك كے ناكامی كا سبب نه بن جائے )و هو الموفق

#### عورتو ل كاجلوس ميں نكلنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عورتوں کا جلوس میں نگلنا جائز ہے بازے میں کہ عورتوں کا جلوس میں نگلنا جائز ہے بانہیں ، یعنی شریعت میں عورتوں کے جلوس کا کیا حکم ہے؟ بینوا و تو جروا المستفتی: عبداللہ جامع مرکزی مسجد اسلام آباد

**البواب**: فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت جہاد فرض کفایہ ہوتو عورت خاوند کے اذن کے بغیر نہ جائیگی اور فرض عین کے وقت بلاا جازت بھی جاسکتی ہے تو اسی طرح مظاہروں کیلئے نکلنا بھی ہوگا۔البتہ بے پردگ ہروقت ممنوع ہے۔ و ھو الموفق

## حقوق شرعیہ کو لمحوظ رکھ کرعورتوں کے جلسے جلوس کا حکم

سے ال : کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاعورتوں کے جلے جلوس جائز ہیں یانہیں؟ جبکہ پردے کالحاظ رکھا جائے۔ بینو او تو جو وا المستفتى: نامعلوم .... ٢٦رجمادي الاول ١٣٩٧ هـ

الجواب : بے بردگی حرام ہے حقوق شرعیہ کالحاظ رکھتے ہوئے ﴿ اَ ﴾ اسلامی قوانین کے نفاذ کیلئے یہ

كوششين اورعورتول كي چيخ و پکار جائز ہيں۔ و هو الموفق

اسلامی نظام کے لانے کیلئے جلسے جلوس وغیرہ بغاوت نہیں جہاد ہے

سوال: آج کل قومی اتحاد کے لوگ جو جلسے اور جلوس اور بادشاہ وفت سے بغاوت کررہے ہیں توایسے

فسادی اور باغی لوگوں کی شرعی سز اکیا ہے جواب سے ممنوں ومشکورفر ماویں۔

المستفتى: ميال كريم الدين كا كاخيل سردٌ هيري مردان ..... ١٩٧٤ ء ٨٠٠٣

النجواب :غیر سلح قوم جبکہ جلہ اور جلوس کوزیرعمل لائیں توان کو ہاغی کہنا ہی دین ہے بغاوت ہے

﴿٢﴾ جبكه بيقوم سوشلزم كے دبانے اور اسلامی نظام كے لانے كيلئے جہاداور جدوجد كرنے والے ہوں۔

توث: .... شرعى باغى مباح الدم موتاج كذا في جميع كتب الفقه وهو الموفق

مروحه طريقة سياست مين اسلامي نظام كيلئے جدوجهد كرنا

سوال: موجودہ سیاست یقینی جہاد ہے یانہیں جواب سے نوازیں۔ المستفتی :سمیع الرحمٰن مردان گمبت

الجواب: نظام اسلامی کے قیام کیلئے جدوجهد کرنایقینی جہادے و البطریقة المروجة وسیلة له

كما ان يوسف عليه السلام توسل بدين الملك . ﴿٣﴾ فافهم

﴿ ا ﴾ يجوز لهن الخروج اذا كان باذن الزوج تفلات مجتنبات عن لباس الزينة والتعطر واختلاط الرجال فـمـا دامـت الـنسـاء راعت هذه الشرائط فلا ضير فيه . ( منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٩ ١ ج٥ ) باب ماجاء في خروج النساء في الحرب )

﴿٢﴾ قال ابن عابدين ان المسلمين اذا اجتمعوا على امام و صارو آمينين به فخرج عليه طائفة من المؤمنين فان فعلوا ذالك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من اهل البغى و عليه ان يترك الظلم و ينصفهم و لا ينبغى للناس ان يعينوا الامام عليهم لان فيه اعانة على الظلم

(رد المحتار هامش الدر المختار ص ٣٣٨ ج٣ باب البغاة)

﴿ ٣﴾ قال الله تعالى ماكان ليا خذ آخاه في دين الملك .... الآية (پ: ١٣ سورة يوسف ع: ٣ آيت: ٢٧)

## علماء کیلئے اسلامی نظام لا نابغیرا قتد اراورکری کے ناممکن ہے

سوال: الیکشن میں جب علاء کرام مقابلہ میں کھڑ ہے ہوتے ہیں مثلامولا نامفتی محمود صاحب وغیرہ امیدوار ہوتو اگر کوئی شخص ان علاء کو ووٹ نہ دے تو شرعاً مجرم ہے یانہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ علاء کرام انتخابات میں صرف کرسی حاصل کرنے کیلئے حصہ لیتے ہیں نظام مصطفیٰ کیلئے انتخابات نہیں لڑتے اور جن لوگوں نے گذشتہ انتخابات میں پیپلز ہارٹی اور سوشلزم کی جمایت کی ہے ان لوگوں کا شرعی تھم کیا ہے؟ ہینو او تو جو و المستفتی : حافظ عبدالخالق ڈی آئی خان ..... کے 19 مرم 19

المصب وابن واضح رہے کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اسلامی نظام لانے کی جمایت اوراعانت کرے اور غیر اسلامی نظاموں ، سوشلزم ، کمیونزم ، کپیلزم ، فاشزم کا مقابلہ کرے پس جو خص اس مے مخرف ہوتو وہ منافق ہوگا اور بعض صور توں میں کا فر ہوگا مثلاً جب ان غیر اسلامی نظام وں کومو جب ترقی مانے اور اسلامی نظام کو موجب تنزل مانے ۔ نیز واضح رہے کہ اس زمانے میں کوئی نظام لا نا بغیر اقتد ار اور کرتی کے ناممکن ہے لیں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ علماء کے حصول اقتد اروکری میں ہر ممکن امداد کرے علماء کرام سے بیتو قع ہو عتی ہے کہ وہ نظام اسلامی رائج کریں۔ دیگر پارٹیوں سے بیامیدر کھنا غلط اور خلاف تجربہ ہے۔ و ھو الموفق جمعیت علماء اسلام کی جمایت اور جماعتی فیصلہ کے مطابق ووٹ استعمال کرنا

سوال :اس دور میں ہر بیارٹی اسلام کانعرہ لگاتی ہے تو ہمیں کس پارٹی میں شمولیت اور حمایت کرنی چاہیے تا کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہوں نیز پیپلز پارٹی اسلام کے ساتھ سوشلزم کانعرہ بھی لگاتی ہے تو کیا سوشلزم اسلام نظام ہے اور ایسی جماعت میں جانا اور حمایت کرنا کیسا ہے نیز ان کو ووٹ دینا کیسا ہے جبکہ کوئی ندہبی امید وار نہ ہو؟ المستقتی: سیدمحمہ بلوچتانی .....۲ رشعبان ۱۳۹۴ھ

المجواب : موجودہ دور میں جمعیت علماء اسلام کی حمایت کرنا ضروری ہےان سے نظام اسلام کی توقع ہو سکتی ہے دیگر پارٹیاں خود غرضی کیلئے اسلام کا نام لیتی میں واضح رہے کہ جہاں جمعیت کا نمائندہ نہ ہوتو وہاں جمعیت کے جماعتی فیصلہ کے مطابق ووٹ استعمال کرنا جا بیئے۔فقط

#### علماء کیلئے اتحاد نہایت اہم اور ضروری ہے

سوال : بخدمت جناب محتر می و مکر می شخ الحدیث صاحب دامت برکاتهم السلام علیم بعداز خیریت عرض بیہ ہے کہ موجودہ سیاسی شکش عمو ما اور علماء دیو بندکی شکش خصوصا ہمارے لئے وبال جان بنی ہوئی ہے کیونکہ نہ تو مدرسوں میں طلباء پڑھائی کرتے ہیں اور نہ ہی سکون سے ایک مدرسے میں شہر تے ہیں خاص کر علماء دیو بند میں جعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ اور تھا نوی گروپ کا اختلاف طلباء کیلئے وبال جان بنا ہوا ہے۔ کیونکہ جس جگہ ہزاروی گروپ کا مدرسہ ہے وہاں تھا نوی گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے طلباء سکون میں نہیں ہیں۔ اور جس جگہ تھا نوی گروپ کا مدرسہ ہے وہاں ہزاروی گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے طلباء سکون میں نہیں ہیں۔ اور جس جگہ تھا نوی گروپ کا مدرسہ ہے وہاں ہزاروی گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے طلباء سکون میں نہیں ہیں۔ الخ

الجواب بمحتر مالمقام وعلیم السلام کے بعدواضح رہے کہ علماء کیلئے اتحاد نہایت اہم اور ضروری ہے خصوصا جبکہ دنیا دار پارٹیاں اتحاد اور ارتفاع اختلاف کیلئے کوشاں ہیں تو علماء کرام کیلئے اتحاد سے اعراض کرنے کا بھی سراسروبال ہوگا ۔ ہماری طرف ہے کوئی انکار نہیں ہے لیکن صرف ہماری کوشش سے بیا تحاد ناممکن ہے۔ فقط جمعیت علماء سوا داعظم سے مخالفت کرنا علطی ہے

الحجواب: مرکزی جمعیت کے افراد کم بین اور سواد اعظم سے مخالفت کرنے میں غلطی پر ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ اس نازک وقت میں اس رویہ سے واپس ہوجا کیں۔ جمعیت علاء اسلام ایک منظم، کارکن ،سرفروش اور ہرفتنہ اور زند قد کا مقابلہ کرنے والی جماعت ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ کی (جماعت) میں مدخم نہ ہوں گے بیشک دیگر جماعتیں ان کے ساتھ ان کے منشور پر الحاق کر سکتی ہیں۔ فقط

#### <u>جمعیت علماء کے ساتھ تعاون اور الحاق ضروری ہے</u>

سوال اسلیم و آواب کے بعد عرض ہے کہ آج کل بودین پارٹیوں کے مقابلہ میں دو نہ بی پارٹیاں جمعیت علاء اسلام اور جماعت اسلامی ہیں لیکن یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر گفر کے فتو ہے لگاتی ہیں مثلا حال ہی میں ہمارے علاقے میں مودودی جماعت میں شامل علاء نے جماعت اسلامی کے سواتمام پارٹیوں پر گفر کا فتو کی لگایا ہے۔ آپ صاحبان کی خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ قر آن وحدیث کی روشنی میں ہمیں لکھ دیں کہ ہمکس پارٹی میں شامل ہوجا کمیں جو خالص اسلام کی سربلندی کیلئے جدوجہد کررہی ہواور مکمل اسلامی نظام اور شریعت محمدی کا نفاذ جا ہتی ہواور جس پارٹی پر آپ اعتراض کرتے ہیں اس پر قر آن وحدیث کے مطابق فتو کی صادر فرماویں ہم لوگ آپ صاحبان کے فتو سے جنچنے تک کسی پارٹی میں الحاق نہیں کریں گے۔

مادر فرماویں ہم لوگ آپ صاحبان کے فتو سے جنچنے تک کسی پارٹی میں الحاق نہیں کریں گے۔

المستفتی جمدر سول کم رافعل قلعہ علما قد میدان ضلع دیں۔ ۱۰رہ سے الثانی ۱۳۹۰ھ

الحجواب: جمعیت العلماء کے نزدیک مودودی جماعت کا فرنہیں ہے بے شک مودودی صاحب اور اس کے ہمنو اا فراد پر کفر کا خطرہ موجود ہے اور جماعت اسلامی کے نزدیک سوشلزم کفر ہے لیکن جمعیت علماء کے نزدیک بھی سوشلزم خلاف اسلام ہے (لہذا جمعیت العلماء کوسوشلسٹ اور کمیونسٹ قرار دیکر) ان کی تکفیر غلط ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جمعیت العلماء کمل نظام اسلام کے نفاذ میں کوشال ہیں اور بیلوگ بدنام نہیں ہیں بیل فیلوں کے کہوہ حدود جاری کرنانہیں چاہتے ہیں۔ ان کے منشور میں حدود کا کوئی ذکر نہیں ہے نیز بیلوں نے تمام لا ہوری گروپ اور اکثر قادیا نیوں کو اکثریت میں شامل کرنے کا کہا ہے نیزیدلوگ بدنام ہیں لہذا ہر دیندار مسلمان پرضروری ہے کہ جمعیت العلماء کے ساتھ الحاق اور تعاون کرے۔ فقط

### جمعيت علماءاسلام كووو<u>ٹ دينا جايئے</u>

**سوال**: آج کل دوٹ کونی پارٹی کودینا جاہیئے؟ ہینوا و تو جروا المستفتی :فضل احد،غلام احد بازار بٹ حیلہ ملا کنڈ ایجنسی....۲۸جون• ۱۹۷ء المجواب : ماسوائے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی ومرکزی جمعیت کے تمام جماعتیں قانون اسلامی کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کرتیں لہذاان فرق سے بچنااشد ضرور کی ہے اوران تین میں سے جماعت اسلامی بدنام ہے۔ یہ لوگٹیڈی اسلام اور ماڈرن اسلام چاہتے ہیں جس میں نہ حدود ہیں اور مرز ائیوں کی بھی اس میں گنجائش ہے لہذاان سے بھی پر ہیز ضروری ہے اور مرکزی جمعیت والے بہت کم ہیں اوران کا سواد اعظم سے جدا کام کرنا بھی غلطی ہے لہذاان کو ووٹ دینے سے مقصد حاصل نہیں ہوسکتا ہیں آپ کو ضروری ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیدیں یہ اہل حق ہیں اور امریز کی جاتی ہے۔ فقط اہل حق ہوں اور فتند کا مقابلہ کیا ہے والی جماعت ہے۔

سوال : کیافرماتے ہیں مفتیان شرع کہ علماء کے دوگروہ ہیں۔ مودودی صاحب کی جماعت اور جمعیت علماء اسلام ان دونوں گروہوں کے متعلق علاقہ دوآ بداور خاص کرموضع کا نگڑہ میں بہت اختلاف ہے لہذا ہمیں اطلاع دیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون بہتر ہے نیز موضع کا نگڑہ میں جمعیت العلماء کا ایک جلسه منعقد ہوا تھا جس میں مولا ناگل بادشاہ صاحب امیر صوبہ سرحداور دوسرے علماء نے تقریر میں یہاں تک کہدیا تھا کہ مودود یوں کے پیچھے نما زنہیں ہوتی پس حقیقت حال ہے ہمیں آگاہ کریں؟

المستفتى: روح الله موضع كانگره حيارسده ..... كيم رجون • ١٩٧٠ ء

المجواب: مودودی صاحب نے اسلام میں ترمیم اور تجدیدی ہے بالفاظ دیگر یہودیوں کی طرح تحریف معنوی کا ارتکاب کررہا ہے اورا ہے منشور میں صدود جاری کرنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے اورا کثر بلکہ تمام مرزائیوں کو اقلیت میں داخل ہونے ہے بچایا ہے اور تحدید ملک جو کہ سوشلزم کا سنگ بنیاد ہے اس کو جائز قرار دیا ہے لہذا تمام مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ اس جماعت سے تعاون نہ کریں۔اس ماڈرن اور ٹیڈی اسلام کے نفاذ کے بدلے ممل نظام اسلام کے نفاذ میں جدو جہد کرنا ضروری ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک منظم، کارکن ،سرفروش اور برفتنا ورزندقد کا مقابلہ کرنے والی جماعت ہے اوران کا ارادہ ہے کہ کسی میں مدغم نہ ہوں گے بے شک دیگر جماعتیں ان کے ساتھ الحاق کرسکتی ہیں ان کے منشور پرلہندا آپ لوگ ان کے ساتھ بلاتر دوشامل ہو سکتے ہیں اور جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔فقط ان کے صناتھ بلاتر دوشامل ہو سکتے ہیں اور جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔فقط

#### جمعيت العلمياءاور جماعت اسلامي كادعوي اسلام

سوال: محتری و مکری مفتی صاحب عرض ہیہ ہے کہ شاع دیر کا پاکستان میں مدخم ہونے کے ساتھاس ملک میں مختلف پارٹیال معرض وجود میں آئی ہیں ہر پارٹی کے مقررین قرآن واحادیث کی روسے اپنامدعی ثابت کرنے پر دلائل دیتے ہیں چونکہ ریاست بلذا میں قبل ازیں کوئی پارٹی نہیں تھی اب ہم محیروا فسر دہ حال ہیں کہ س پارٹی میں بٹرکت کریں جو کہ عروج آسلام اور ترقی اسلام کا باعث بن جائے ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ موافقت کریں یا جماعت مودودی صاحب کے ساتھ کون دعوی اسلام میں صحیح ہے؟

المجواب: جمعیت علاء اسلام قانون شرعی کے نفاذ کیلئے کوشاں ہے لہذاان کے ساتھ الحاق ضروری ہے اور باقی پارٹیاں یا تو اسلام کا نام دھو کے کیلئے لیتی ہیں اور یا دھو کہ کیلئے تو نہیں لیتی ہیں لیکن ان سے خطرہ ہے کہ ایسانہ ہو کہ ماڈ رن اسلام ان کی مراد ہوجیہ اکہ جماعت اسلامی لہٰذاان ہے الحاق نہ کرنا ضروری ہے۔ فقط جماعت اسلامی خیالات سے بچنا جا بیئے جماعت اسلامی خیالات سے بچنا جا بیئے

سوال : کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہاس وقت پاکستان میں منظم طور پر دوجماعتیں اسلامی نظام کی داعی ہیں۔جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی۔ان دونوں کا آپس میں شدید اختلاف ہے تو اب ان دونوں جماعتوں میں کس جماعت کے ساتھ تعاون اوراشتر اک کرنا چاہیئے اور کس جماعت کے عقا کداورنظریات اسلام اور سلف صالحین کے تعبیرات کے مطابق ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ المستفتی:.....نامعلوم

المجواب: ان دونوں جماعتوں میں جمعیت علماء کے عقائدا درنظریات اسلام اورسلف صالحین کے تعبیر کردہ دین کے موافق ہیں پس جمعیت العلماء کے ساتھ تعاون اوراشتراک کرناضروری ہے تاوقتیکہ بیکسی خود غرض لوگوں کا آلہ کارنہ ہواور جماعت اسلامی بدنام ہان کا اسلام ماڈرن اسلام ہے۔فقط مودودی جماعت تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء میں کس جماعت میں کام کیا جائے مودود دی جماعت میں کام کیا جائے

سبوال بمحتری وکری جناب حضرت مفتی محمد فریدصاحب دارالعلوم حقانیا کوڑہ خٹک مولا نامودودی کی جماعت میں کام کرنا جماعت اسلامی تبلیغی جماعت اور جمعیت علاء اسلام کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے کوئی جماعت میں کام کرنا تواب کا کام ہے۔ بعض لوگ جماعت اسلامی کوادخلوا فی اسلم کافتہ کامصداق بتاتے ہیں۔ جماری رہنمائی فرمائی جائے؟ المستفتی : مولوی محمدافضل خان شاہ پورکا ناسوات ۲۹۸۹ ء ۱۹۲۹ء ۲۹۸۹

السجواب : مودودی صاحب اوراس کے (تفردات میں) ہم خیال افراد پر کفر کاشد یہ خطرہ ہے کیونکہ ان کے نزد یک قادیانی (لا ہوری) لوگ کا فرنہیں ہیں حالا نکہ یہ لوگ مجزات سے منکر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ (یوسف نجار) پر قائل ہیں اور تبلیغی جماعت نیک اور باثر جماعت ہے ان میں سے بعض افراد (جو کہ معلمین اور صعلمین کوایام شغل میں دعوت دیتے ہیں یا عیالدار مختاج کواپنے ساتھ لینے پر مجبور کرتے ہیں ) غلطی پر ہیں۔ جعیت العلماء میں کام کرنا کارثو اب ہے (یہ علماء کا سواد اعظم ہے) اگر چہ جماعت اسلامی منظم اور مالدار شغلم ہے۔ ور ہمااز جہاں شود معدوم پس نیاید ہزیر سایہ ، بوم سسس و ھو الموفق موجودہ وقت میں اہل حق جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینا جہاد ہے۔

**سوال** : دوٹ دینا جائز ہے یانہیں اور دوٹ کی حقد ارکونسی پارٹی ہے جواب دیکرممنوں فرماویں؟ المستفتی : شاہ نواز ضلع دیر .....۲ ۱۹۷۳ء ۱۹۷۸ النجواب جن اورباطل کے مقابلہ کے وقت اہل حق کودوٹ دیناجہاد ہے موجودہ وقت میں اہل حق میں جمعیت علاءاسلام ہے البتہ جہاں جمعیت العلماء کا امید وارنہ ہوتو وہاں جماعتی فیصلے کے مطابق عمل کرنا جاہیئے۔ و ہو الموفق جمعیت علماء اسلام قابل اعتما داور قابل الحاق وتعاون بارٹی ہے

سوال: آج کل پاکتان میں مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیاں میں ہم لوگ اس میں حق جماعت کی تمیز نہیں کرسکتے آپ صاحب فکر اور صاحب علم لوگ ہیں لہٰذا آپ صاحبان کے نزدیک قابل اعتماد اور قابل الحاق کونسی پارٹی ہے تا کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوجا کیں ؟ بینو او تو جرو ا کونسی پارٹی ہے تا کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوجا کیں ؟ بینو او تو جرو ا

المجسواب : جمعیت علاء اسلام اکابر علاء دیوبندگی نمائندہ ندہبی وسیاسی جماعت ہے جس کامنشور قرآن وسنت کو نظام مملکت بنانا ہے اور ان کا ماضی اور تاریخی تسلسل بے داغ ہے پس جمعیت علاء اسلام جوعلاء کا سواداعظم ہے میں شمولیت ، الحاق اور تعاون کرنا چاہیئے ۔ فقط جمعیت علماء اسلام کا مقصد اور نصب العین

سوال : جوشحض جمعیت علماءاسلام کوتو می آسمبلی کا دوٹ نددیں تواس شخص کا کیا تھم ہےاور دیگر پارٹیوں کو دوٹ دینے یانہ دینے کا کیا تھم ہے . بینوا و تو جروا المستفتی :رحیم اللّٰداضا خیل بالانوشہرہ .....۱۹۸۸ءراار۳

الحبواب: سوائے جمعیت علماء اسلام کے دیگر پارٹیوں کا نصب العین اسلام سے متضاد ہے تو ان کا نصب العین حق ما ننا اور جمعیت علماء اسلام کا نظام اور نصب العین غلط یا موجب تنزل ما ننا کفر بواج ہے۔ اور ان دیگر پارٹیوں کو ووٹ دینادین دشمنی ہے اور جب جمعیت کا امیدوار نا مزدنہ جوتو کسی کو ووٹ نددی جائے۔ بہر حال جمعیت علماء اسلام کمل نظام اسلام لا نا جا ہتی ہے اور جماعت اسلامی پرخطرہ ہے کہ وہ ٹیڈی نظام اسلام ندلا کیں اور سلم لیگ والے صرف اسلام کا نام بھی ختم کرنا جا ہتی ہیں ، و ہو الموفق والے صرف اسلام کا نام بھی ختم کرنا جا ہتی ہیں ، و ہو الموفق

#### پیپلز یارٹی مسلم لیگ نیشنل وغیرہ کےساتھاتھا داوران کوووٹ دینا

سوال: پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں مثلاً پیپلز پارٹی مسلم لیگ ڈیبٹنل پارٹی وغیرہ ہیں کسی مذہبی پارٹی کیا۔ پارٹی کیلئے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کرنا کیسا ہے اوران کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ جواب سے نوازیں؟ المستفتی: سیدرجیم اللّٰہ با جیا اضاخیل بالانوشہرہ سیسوں رمضان ۱۴۰۵ھ

<sup>﴿</sup> ا ﴾عن ابن عممر رضي الله عنهما قال حاربت النضير و قريضة فاجلى سى النضير و اقر قريظة و من عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم و قسم نساء هم و او لادهم و اموالهم بين المسلين الا بعضهم لحقوا بالنبي النبخ الخ ( صحيح البخاري ص ٥٥٣ ، ج ٢ كتاب المغازي باب حديث بني النضير ) ﴿٢﴾ (صحيح البخاري ص ٩٠٥ ج٢ كتاب الادب باب لايلدغ المؤمن جحر مرتين )

#### الجواب :سوشلزم اسلامی نظام ہے متصادم ہے اس کے خلاف تحریک موجب ثواب ہوگا۔و ہو الموفق اسلام میں سیاسی اور معاشی زندگی کی مکمل رہنمائی موجود ہے

سوال: کیاسیاس معاملات کے بارے میں قرآن خاموش ہان امور کے متعلق کیااسلام میں ہدایات واحکام موجود ہیں نیزسوشلزم اور جمہوریت کہ ہرخص کے واسطے ضروریات زندگی روٹی کیٹر امکان مفت، کیا اسلام میں ان امور کے متعلق کوئی پروگرام نہیں ہے۔ نیزسیاسی حالات کے متعلق سوشلزم کا نظریدا ختیار کرنا کہ عقیدہ صحیح ہوتو کیا اس میں کوئی قیاحت ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا فرما تا ہے؟ بینوا بالدلیل و تو جروا عند المجلیل موتو کیا اس میں میں کہ دین جامعہ حنفی ضلع لائل پور ..... ۱۰ ارذی قعدہ ۱۳۸۹ھ

الجواب : (۱) چونکہ قرآن وحدیث ایک مکمل ضابطہ حیات ہے لہذا سیاسی معاملات کے بارے میں اس کا خاموش ہونا خلاف عقل اور خلاف واقعہ ہے اس میں سیاسی معاملات کے اصول ، شاہی طرز بیان سے مذکور ہیں اگراس میں سیاست نہ ہوتی تو غیر اسلامی سیاسی جماعتوں کوشکست فاش نہ دیتا۔

یں وی میں ہے کاری، فضول خرچی، حسد، حرام کاری، تعصب وغیرہ ممنوع ہیں زکوا قاعشر، تقید تی، رحم، ہمدردی وغیرہ کا تھا میں ہے کاری، فضول خرچی، حسد، حرام کاری، تعصب وغیرہ کمانوع ہیں زکوا قاعشرہ کی بسر کر سکتے ہیں۔ وغیرہ کا تھم دیا گیا ہے جس پڑھل کرنے سے اغنیاءاور فقراء دونوں اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ (۳) یے مملأ ناممکن ہے کیونکہ جا گیر داروں سے جا گیریں لینااس وقت جائز ہے جبکہ بی جا گیریں قدیم املاک سے غاصبانہ طور سے لئے گئے ہوں اور انگریزوں نے (مثلاً) ان جا گیرداروں کو انعامات میں دی ہوں تو اس وقت بے بائز ہے کہ ان جا گیرداروں سے بی جا گیریں لی جا میں اور قدیم املاک بیاان کے ورثہ کو واپس کی جا میں ۔ اور بیہ جائز نہیں کہ سب جا گیرداروں سے جا گیریں جو اگیریں گی جا میں اور اجانب پڑتھیم کی جا میں ای طرح سر ماید دارز کوا قاور عزم وغیرہ سے زائد مال کی جع کرنے میں مجرم نہیں ہے تو بیشر عا جائز نہیں ہے کہ ان کے طیب خاطر کے بغیران اور عزم وغیرہ سے زائد مال کی جع کرنے میں مجرم نہیں ہے تو بیشر عا جائز نہیں ہے کہ ان کے طیب خاطر کے بغیران

ے غاصبانہ طورے کوئی مال لیا جائے ای طرح کارخانوں کے املاک کاحکم ہے۔﴿ ا ﴾ فقط

<sup>﴿</sup> ا ﴾عن ابى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله ﷺ الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرحُ الا بطيب نفس منه. رواه البيهقى في شعب الايمان والدار قطنى في المجتبى. رمشكواة المصابيح ص٢٥٥ جلد ا باب الغصب والعارية)

## اسلام کے اقتصادی نظام اور سوشلزم میں عملی مطابقت ممکن نہیں

سوال بمحترم جناب مفتی صاحب مدخله معرفت حضرت مولا ناعبدالحق صاحب رحمه الله آج کل ملک میں سوشلزم اوراسلامی سوشلزم کا نعره لگایا جار ہا ہے۔ (۱) کیا اسلام کا اپنا کوئی مستقل اقتصادی نظام ہے؟

(۲) کیا اسلام اور سوشلزم میں مطابقت ممکن ہے؟ ان دوسوالات کے جوابات ارسال فر ما کرمنون فر ما کیں۔

المستفتی : اگرام الله زید گنج لائل پور ۱۹۷۹ مرا ۱۹۷۰ مرا ۱۹۷۰ مرا الله کا نظام اسلام کا مستقل اقتصادی نظام ہے۔ ﴿ا﴾

الجواب (۱) زکوا قوغیر ہا کا نظام اسلام کا مستقل اقتصادی نظام ہے۔ ﴿ا﴾

المجواب فرا سے ناممکن ہے فقط

## اسلامی سوشلزم، اسلامی جمهوریت، اور پاکستان صرف جاذب الفاظ ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین کہ کیااسلام میں اسلامی سوشلزم کی گفجائش موجود ہے یہاں جولوگ سوشلزم کے نعرے لگارہے ہیں تو اسے اسلامی سوشلزم قرار دیتے ہیں اور بیلوگ اللہ تعالیٰ کی ذات انبیاء، فرشتوں اور قیامت کے منکر بھی نہیں بلکہ صرف بیا کہہ رہے ہیں کہ بعض اشیاء کوقو می ملکیت میں لینا ہے بڑی صنعتین ، سرمایہ اور جا گیروں کوتو کیا بید چیزیں قومی ملکیت میں لینا ناجائز ہیں اور جب اسے اسلامی سوشلزم کہا جاتا ہے تو پھر عدم جواز کی کیا وجہ ہے وضاحت سے نوازیں؟

المستفتى: اميرمقام شيرً مرّ همردان

الحجواب الفاظ ہے علماء کو المجھ المجھ المحی سوشلزم ،اسلامی جمہوریت اور پاکستان وغیرہ جاؤب الفاظ ہے علماء کو ھڑا کھ عشر بخراج ، جزیہ ،زکواۃ ،صدقات ، فی جمس بضرائب ،کراء الارض ،عشور ،وقف ،اموال فاصلہ وغیرہ ای طرح ممنوعیة قمار ،سٹ سود ، زخیرہ اندوزی وغیرہ اسطرح مضاریت ،شرکت ، بیوع ،وغیرہ ہمولا نا حفظ الرس سیوباروی فرماتے ہیں ۔ ,باسلام کا معاشی نظام ، ایک ایسے ہمہ گیرفلسفہ پر قائم ہے ۔ جس کا نام اسلام ہے ۔ جو عالمگیر دعوت اور جمہ گیرانقلاب کا داعی ہے۔ اور دنیائے انسانی کی بصرف معاشی صلاح وفلاح ، کا ہی خواہشمند نہیں ہے ۔ بلکہ رو عانی ، ذہبی ،اخلاقی ،سیاسی ،معاشرتی اور معاشی غرض ہرتیم کی دینی و دنیوی فلات و بہبوداور درشدہ بدایت کاعلم ہر دار ہے ۔ اوران ہی شعبہ بائے دیگر کا ایک شعبہ دار ہے ۔ اوران ہی شعبہ بائے دندگی کیلئے ایک ،صالح دفظ الرحمن سیو باروی )

آلہ کاربنایا جاتا ہے بعد میں علماء کو بے کارثابت کیا جاتا ہے نیزتمام سرمایہ داروں سے سرمایہ لینا اور تمام جاگیرداروں سے جاگیرداروں ہے امتیاز کرنا ناممکن ہے اور جائز اور ناجائز میں آپ دوسرے سیاسی علماء (جمعیت علماء اور یہ اہل غرض کا نصب العین بھی نہیں ہے یہ میری رائے ہے اس بارے میں آپ دوسرے سیاسی علماء (جمعیت علماء اسلام) کی طرف بھی مراجعت کریں۔ فقط

سوشلزم کے حامیوں کوووٹ دینے کا حکم

سے ال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سوشلزم کے داعی پارٹی کو ووٹ دینے والے کا کیا تھم ہے؟ ہینو او تو جو و ا المستفتی : فیض الرحمٰن درہ ایبٹ آباد

الجواب : اگرسوشلزم کوموجب ترقی سمجھتا ہے اوراسلام کوفرسودہ نظام تصور کرتا ہے تواس شخص نے اپنے آپ کو خارج از اسلام کردیا ہے اگر ڈر قومیت اور عصبیت کی بناء پرسوشلزم کوووٹ دیتا ہے تو منافق ہے کا فزہیں۔وھو الموفق سوشلزم کا برجا رکر نے والوں سے قال کا مسکمہ

سوال: جب سوشلزم کفر ہے تو اس کے پر حیار کرنے والوں کے ساتھ قتال کیوں تا جائز ہے؟ بینوا تو جروا المستفتی: مولولی عبدالله لورالائی بلوچتان

**الجواب**: ہرجائز کام کیلئے جداجداوتت ہوتا ہے۔مصلحت اکابر کی ہدایات کی موافقت میں ہے۔و ھو الموفق سوشلزم والوں کے ساتھ قال کے مسکلہ بردو بارہ استفسار

**سوال**: آپ کے فتو کٰ کی عبارت کہ ہر کام کیلئے جدا جداوقت ہوتا ہےاور مصلحت ا کابر کی ہدایات میں ہے توضیح طلب ہے؟

بمستفتی: مولوی عبدالله مدرسه عربیه لورالائی بلوچتان الجواب: ان سوالات کے نقصیلی جوابات سے حسب مصالح ہم ممنوع اور معذور ہیں۔

## مرزائی فرقہ ہے سیاسی اتحاد، سوشلزم اور اہل حق علماء کی بہجان

سوال: (۱) ایک شخص مرزائیوں کے قادیانی گروہ کوتو کافر کہتا ہے گراا ہوری گروپ کو کافرنہیں کہتا ہے۔ اس قتم کے لوگوں سے سیاسی اشحاد کے بارے میں کیا تھم ہے؟

(۲)ایک شخص علماء حق کی نظر میں منال اور مضل ہے۔ان کی ایک سیای تنظیم ہے ملک میں اسلام نافذ کرنے کیلئے ان سے اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے اور بید گمراہ اور گمراہ کن شخص اپنی گمراہی ہے رجوع بھی نہیں کرتا تو کیا ان سے اتحاد کرنا جائز ہے مانہیں؟

(۳) ایک شخص گمراہ فدکورنبیں اسلام کو کامل واکمل ضابطہ حیات سمجھتا ہے مگر غلطی ہے اسلامی سوشلزم کی اصطلاح کو اسلامی مساوات کے ہم معنی قرار دیتا ہے تو ایسے شخص کا کیا تھم ہے۔

(۴) ندکورہ بالا (۲) اور (۳) میں ہے ایک کے ساتھ الحاق یا اتحاد کرنا ہے تو ابون البلیتین کون ہوگا جمینو او تو جووا المستفتی :محمر تر و نعیم ایم اے پاکستان قومی عجائب گھر محمد بن قاسم باغ کراجی نمبرا

السجواب :(۱)اس خص پر کفر کاشدید خطرہ ہے۔ابیاسیاس اتنحاد کرنا جس میں مرزائیوں کے اکثریت میں داخل کرنے کا حیلہ موجود ہوالحاداور زندقہ ہے۔

(۲) ایسے فرقہ کے ساتھ علما و کا اتحا داور ایسے فرقہ پراعتا دکرنا خداتری علماء کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔

(۳) اسلامی مساوات ایک مبهم لفظ ہے اگر اس کی ایسی تشریح کی جاعے جو کہ اصول اسلام سے متصادم نہ ہوتو پیہ مساوات قابل اعتراض نہیں ہے ورنہ قابل اعتراض ہے۔

( ۲۷ ) یہاں اہون البلیتین کی صورت موجود نہیں ہے کیونکہ جمعیت علاء اسلام اہل حق ہیں اور مکمل نظام اسلام کے چپال اہون البلیتین کی صورت موجود نہیں ہے کیونکہ جمعیت علاء اسلام اہل حق ہیں اور ان کے ساتھوان ( علاء ) چپاہنے والے ہیں اور ان کے ساتھوان ( علاء ) کے منشور پر اتحاد کرنا تھے ہے۔فقط

اسلام كوسوشلزم اورنبي كريم هايسة كوسوشلزم كاعلمبر داركهنا

سوال : چندعبارات بیش خدمت بین ان میں نبی کر یم الله کو بزرگ شخصیت اور آ پیاف کے لائے

جوے وی و تعمل سوشلز مقرار دیا ہے مزید ہے کہ بی کریم کی سے اسلام اور سوشلز مرک تھیل فرمائی۔ منرت میسی ملید السلام آرتج وی زندگی نه گذارت تو ان کی زندگی موجود واشتر اکیت سینے بنیادی اصول بن سکتی تھی سے کھی اسلامی سوشلزم کا مظاہر وقر اردیا ہے من وعن الفاظ ورجہ ذیل ہیں۔

(۱) افسوس ہے کے مسلمانوں نے آنخصرت علیہ کے اس عظیم الشان کارنا ہے اوران کے بلندترین سوشلزم کی قدر ند کی ۔عرب کے بزرگ سوشلسٹ نے رنگ وملت کے تفرقہ کومٹادیا۔

(۲)'' خدا تعالی نے رخمۃ الععالمین کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے اسلامی اصولوں سے عرب دنیا کی تمام سوسائیٹیوں میں ایک جیرت انگریز انقلاب پیدا کردیا ۔ اگر عرب کی نئی اور پرشکوہ زندگی سوشلزم کے ذراجہ ہوتی تو تمام دنیا کی زندگی اسلام کے ذریعہ ، اور سوشلزم اور اسلام کی جس نے تمیل کی ۔وہ اس کی مسیحا کی نتیجہ تھا الخ''اس عبارت کے تعاق شریعت کا تھم کیا ہے۔

نوٹ: ...... آپ صاحبان کا پہلے ہے بھی فتو کی موجود ہے کہ بیانقلاب کمیونسٹوں کی ہے اور کمیونسٹوں کی حمایت کرنے والے بھی ان کے تکم میں ہیں۔

المستفتى :عبدالحيَّ مندوخيال نظم مدرسدر ياض العلوم ژوب بلوچستان · · · ڪاراگست ١٩٨٣ء

الحبواب : اگران سوشلسٹوں کے نزدیک رسول التولیکی بزرگ سوشلسٹ ہیں اور اسلام بلندترین سوشلسٹ ہیں اور اسلام بلندترین سوشلزم ہے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں اور جن ممالک میں اسلام کیلئے جدوجہد کی جاتی ہوتو وہاں سوشلسٹوں کی رکاوٹوں کی کیو ضرورت ہے؟ اگرایک آدم خور قوم مختاج انسانوں کو کھے کہ ڈرومت! ہمارے پاس آ جاؤتمہارے تمام مسائل اور حوائج کاعل ہمارے پاس ہے تو کیا یہ قابل شلیم ہوگا؟

نوٹ: بہم سابقہ فتو کا کی حمایت اور تائید کرتے ہیں۔ و هو الموفق سوشلسٹوں کوووٹ، دینا اور علماء کو گالیاں دینے کا حکم

سوال : کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں (۱) کدایک آ دمی کہتا ہے کہ اسلام ہمارا

دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سر پیشمہ عوام ہیں ۔

(۲) ایک آ دمی سوخ تنجه که کراس عقیدے کے یارٹی پیپلزیارٹی کوووٹ دیتا ہے۔

(٣) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد کو ووٹ دیا ہے اس کے ملاوہ ہم پر کوئی نامہ داری ما کد نہیں ہوتی اور بائیکاٹ کے موقع پران لوگوں نے بائکاٹ نہیں کیا۔

( ۲۲ ) و ه اوگ جوسوشلزم کوووٹ و ہے ہیں اور ماما آبر ام کو گالیاں دیتے ہیں ان ۔ ہارے میں شرایعت ما نیافتام ہے۔

۵)وہ لوگ جنہوں نے ملک میں انیکشن کے موقع پڑسی پارٹی کوووٹ نہیں ویا گئے ہارے میں شریعت ہ کیا تھم ہے۔ المستفتی : سیس شاہ صلع دیرے ۱۸۸۰، ۱۹۷۸

المجبواب: (۱) واضح رہے کہ سوشلزم اسلام ہے متصادم نظام ہے پس جوشخص سوشلز مؤموجب ترقی مانے اور نظام اسلام کوموجب تنزل اور ناساز گار زمانہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت براء تا نہیں ہے۔

(۲) جس شخص نے اعتقادسابق کی بنا پرووٹ دیا ہوتو وہ مسلمان نہیں ہے ادر جس شخص نے طمع یا خوف یا قو میت کی بنا پرووٹ دیا ہوتو وہ منافق ہے کا فرنہیں ہے۔

(٣) بائيكات نەكرنا جهاد نەكرىنے كے تكم ميں ہے۔

( 🔫 ) کسی مالم کوگالی و پنافسق ہے لیکن عام عا ، کو گالی و پنا کفر ہے در حقیقت پینفس علم اور وین کی اہانت کرتا ہے۔

(۵) ناواقف معذور جاورواقف ماخوذ جـ وهو الموفق

<u> حکومت کے ساتھ تعاون کے بارے میں استفسار</u>

**سے ال** :موجود ہ حکومت کا نظریہ نفاذ اسلام میں مخلصا نہ ہے یا غیر مخلصا نہ ہم قبائل کے لوگ فکر میں ہیں کہ اس کے ساتھ و تعاون کرلیا جائے یانہیں ؟

المستفتی: ملک عجب خان آفریدی دره آدم خیل ۱۹۸۱ مراه ۱۹۸۱ه سیمطابق ۱۹۸۱ء النجواب : مجھے اس میں تردد ہے کہ بیٹی صفحاص نہیں ہے یانڈرنہیں ہے۔فقط قال الله تعالى "فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين "(الاية)



## مســائــل شنـــي

اس باب میں وہ مختلف النوع مہم مسائل جمع کئے گئے ہیں جو حسب بضرورت حضرت مفتی صاحب دامت برکا تہم نے کعصاور کھر بیدوقیا فو قیاسہ ماہی الفرید میں ' دارانا فیا ،' کے عنوان سے ثمانع ہوتے رہے ۔اً برچیدان مسائل میں البعض کا ایواب مذکورہ سے تعلق ہوگا ۔ نیکن زیادہ تر نیم متعلق الا بواب مسائل ہیں ۔اس لئے سہ ماہی الفرید جدد ناشارہ ناسے لیکر جدد سائل شنبی '' کے عنوان سے شامل فیاوی کیا گیا ہے۔ (ازمرہ ہر) مبدد ساشارہ ہم تک کے مسائل و شنبی '' کے عنوان سے شامل فیاوی کیا گیا ہے۔ (ازمرہ ہر)

#### ختنه میں دعوت وضیافت

سوال: ختنه میں وعوت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: فتنيس وعوت كرناجا كلاعوة العرس والختان و نحو هما و اذا اجاب فقد فعل ما عليه يدل عليه ما في ادب المفرد قال سالم ختنى ابن عمر رضى الله عنه و نصيحا فغلب عليه عليه ما في ادب المفرد قال سالم ختنى ابن عمر رضى الله عنه و نصيحا فغلب عليمنا كبشا فلقد را يتنا و انالنجذل به على الصبيان ان ذبح عنا كبشا ( رقم حديث: فذبح عليمنا كبشا فلقد را يتنا و انالنجذل به على الصبيان ان ذبح عنا كبشا ( رقم حديث: المرتعمول ناموني يدعى لها

## مرده کاچېره د بکينا جائز ہے

**سوال**: مرده کاد یکھنا جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب: م دوكاد يَجنابات كما في الهندية ص ا ٣٥ جلد ٥ . لاباس بان يرفع ستر المست ليري وجنه وان يكره ذالك بعد الدفن وقد ورد في الحديث ان النبي على رأى وجه عنمان بن مظعون و رأى ابو بكر رضى الله عنه وحه النبي مَنْ و قبله (رواه البخاري)

#### دونوں ہاتھوں ہے مصافحہ کرنا بہتر ہے

#### سوال: مصافحه دونوال باتھول ہے تابت ہے یا ایک ہاتھ ہے؟

الجواب: مسافح دونوں ہاتھوں ہے بہتر ہے کے مافی الهندیة صفحه ۳۱۹ جلد ۵ وتجوز المصافحة والسنة فیها ان یضع یدیه علی یدیه من غیر حائل من ثوب وغیره. (کذا فی خزانة الفتاوی) و صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیه بخاری جلد ۲ ص ۹۲۲ وعوت کھائے کے بعد و عاکر نا

#### سوال: دعوت كاف كالعدد عاكرنا جائز جائز جا؟

الجواب: بائز ب كما في الهدية ص ٣٣٣ جلد ه فان كان صائما اجاب و دعا وان لم يكن صائما اكل و دعا و في سنن الدارمي جلد ٢ ص ٢١ فلما طعموا دعا اللهم في اللهم اغفر لهم وارحمهم و بارك لهم في رزقهم.

#### روز ہ کی حالت میں نے کرنے کا مسئلہ

سسوال: اگرروزے کی حالت میں مند مجرکرتے آجائے تو روز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں اورا گرفضد آ کرے قوروز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟

البحواب : خود بخود قرا نامضر سوم نيس الرجه من بحر بواورا ستقا اليخي زورت قرا نامضر مضد صوم به بكر من بحر كر بود قبال رسول الله سين من فرعه النقى و هو صائم فليس عليه النقي عليه و من استقاء عمدا فليقض و رواه الترمذي و ابو داؤد و ابن ماجه و في الدر السختار على ردالمحتار جلد ٢٢ ص ١٣ م طبع الحلي و ان ذرعه القي و حرج ولم يعد لا يفطر مطلقا ملا او لا و ان استقاء عامدا اى متذكراً الصومه ان كان ملا الفم مفسدا بالاجماع .

#### نماز جنازہ کے بعددعا کرنا

**سوال**: نماز جنازہ کے بعدہ عاکر ناممنوع ہے یامشروع؟

الجواب بعد مشروع ہے اور مفوف شروع ہے اور مفوف شکتہ کرنے کے بعد مشروع ہے اکثر ار فقہ اور مفوف شکتہ کرنے کے بعد مشروع ہے اکثر ار فقہ اور مفرین نے دلیل ذکر نہیں کیا ہے لا یہ دعوا قائما اور لا یہ قسوم بالدعا کہا ہے۔ اور بعض نے کرار جنازہ سے تعلیل کیا ہے۔ اور بیمنکرات اس وقت لازم ہوتے بنازہ سے تعمیر کیا ہے۔ اور بیمنکرات اس وقت لازم ہوتے ہیں جبکہ قیام کی حالت میں دعا کی جائے اور جب شکتگی صفوف کے بعد ہویا بیٹھنے کے بعد ہوتو کوئی منکر لازم نہیں آتا ہے۔ ابتداس سے حدیث میں نبی وار ذہبیں ہے۔ تو یہ مہاح ہوگانہ کہ مسنون۔

## شادی کرنے کے بعد ولیمہ سنت اور قبل میاح ہے

سوال: اگرشادی کرنے ہے بل ولیمہ کیا جائے تو بیجا تزہے یا ناجا تزہے؟

الجواب : شادی کے بعد ولیمد کرناست اور عبادت ہے اور شادی سے قبل ندست ہے اور ندعبادت ہے بلکہ مباح اور جائز ہے صرف دعوت کی اجابت ہے لقوات الوقت ۔ و نظیرہ ذبح الاضاحی قبل صلاة العید کے مما فی البخاری باب الاکل یوم النحو . ص ۱۳۱ فذبحت شاتی و تعدیت قبل ان آتی الصلاة قال شانک شاة لحم . یعنی بیعبادت ندر ہی گوشت رہا۔

## چرم قربانی کی قیمت مساجد برخرج کرنا

سوال: قربانی کے چمڑوں کی قیمت مساجد پرصرف کرنا جائز ہے یا نا جائز؟

النجواب: بندى مشارك كن ويك تاجائز كسما في الهندية ص ١٠٠١ جلده ولايبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه و عياله . لو باعها بالدراهم يتصدق بها لانه قربة كالتصدق كذا في التبين قالوا و التصدق هو التمليك . اورافغائي مشائح كن ويك يوسرف جائز جو هو المحدق المدراهم كالتصدق في التبيل الزيلعي لانه قربة اى التصدق بالدراهم كالتصدق

بالجلود. يعنى مقصود قربت بوه وراجم ديخ مين موجود بجيباك چرو ك ديخ مين موجود ب قربت تمليك اوراباحت العامة دون تمليك اوراباحت سب مين موجود ب و نظيره جلود الهدايا و الضحايا فيها الاباحة العامة دون التمليك سلفا و خلفا.

#### <u>جائز کلمات والے تعویذ ات حدیث سے ثابت ہیں</u>

**سوال**: دردسرونظر بدے حفاظت کی تعویذات جائز ہیں یانہیں؟

## نکاح بغیرخطبہ کے بھی سیجے ہے

سوال: نکاح بغیرخطبہ کے سے یانہیں؟

الجواب: نکاح می خطبه مسئون بواجب نیس به اسما روی ابو داؤد خطبت الی النبی میسون به اسما به الله النبی النبی النبی النبی النبی می عبد المطلب فانکحنی من غیر ان یتشهد. ابوداود ص ۲۹۲ جلد ا و رواه البخاری فی تاریخه الکبیر.

#### نكاح ميں خطبه مقدم بڑھا جائرگا

سوال: خطبه مقدم پڑھے گایا مؤخر؟

الجواب مقدم پڑھا بائ کا لے ماروی الدار می ثم یتکلم لحاجته وفی شوح التنویر و یندب اعلانه و تقدیم خطبة فی اول النکاح .

### نکاح میں ایجاب وقبول ایک دفعہ کافی ہے

سوال: عقد نکاح کے وقت ایجاب وقبول تین دفعہ مکرر کھے جائیں گے یا ایک دفعہ کافی ہے؟ المجبواب: تین دفعہ کرارمنصوصی نہیں ہے۔ بلکہ موہم ہے جبکہ ایک دفعہ ایجاب، وقبول کے بعد عارض پیش آئے تو عوام کہتے ہیں کہ بیز نکاح پڑتے نہیں ہے جیسا کہ ایک یادوسے طلاق پختے نہیں ہوتا ہے۔

#### مېرمقرركرنے اورايجاب وقبول كا تلازم

سوال: بعض بلاد میں صرف مبرطے کیا جاتا ہے ایج بوقبول سے نکاح کی مجلس خالی ہوتی ہے؟ کیا سے صحیح ہوسکتا ہے؟

## حافظ كاتراويج ميں ختم قرآن بررقم لينا

سوال: حافظ کوتر اوت میں فتم قرآن کے بعد جورتم دی جاتی ہے۔ اس کالین جائز ہے یائییں؟

الجواب: رقم لین دین جائز ہے کیونکہ ڈرکوئی حافظ کی مسجد میں نماز سے خارج رمضان میں فتم قرآن رہے نہوں تھ کا مستحق نہیں ہوتا ہے بلکہ جب ارتباع و مقتل نہا رنبیں ہوتا ہے بیز اکر فرائنس میں فتم کرے تواس رقم کا مستحق نہیں ہوتا ہے بلکہ جب تر اوت میں اہم ہے اور تمام قرآن کا فتم کرے تو مستحق شار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیرقم امامت مخصوصہ کا معاوضہ ہے جب رکن قراء قاتمام قرآن ہو مثل جو خص جب صرف جمعہ کے دن کا امام ہے کہ فیر میں الم اور سورة قاشیہ پڑھے و لا حوج فیہ م

#### مقبرہ میں دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا

**سوال**:مقبره میں دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھا نا جا کزہے یانہیں؟

#### <u>د عابعدالسنّت کو بدعت کہنا غباوت یاغوایت ہے</u>

**سوال**: بعض لوگ سنت کے بعد دعا کو بدعت کہتے ہیں، کیا ہیسے ہے؟

الجواب البحر لا كن عندما السنة مقدمة على الدعاء الذي هو عقب الفراغ ص ٣٠٣ جلد اقال صاحب البحر لا كن عندما بعد الفريضة الاشتغال بالسنة اولى من الاشتغال بالدعاص ٩٥ جدا وهي الاشباه و النظائر ص ٢٠١ الاشتغال بالسنة عقيب الفرض افضل من الدعا و في البزازية على هامش الهندية ص ٢٠١ الاشتغال بالسنة عقيب الفرض افضل من الدعا و في البزازية على هامش الهندية ص ٢٨٠ والاشتغال باداء السنة اولى من الدعا و في شرح شرعة الاسلام و يعتنم الدعا بعد الممكنوبة قيل السنة على ما روى البقالي من ان الا فضل ان يشتغل بالدعاء ثم بالسنة و بعد السنن والا وراد على ما روى عن عيره و هو المشهور المعمول به في زماننا . و اشار اليه علامه شامي و ابن الهمام أود ما بعدالية و بعد علامه شامي و ابن الهمام أود ما بعدالية و بعد على ما روى عن عيره و هو المشهور المعمول به في زماننا . و اشار اليه علامه شامي و ابن الهمام أود ما بعدالية و بعت ثبن غباوت يغوايت ت

#### میافر کے مقیم کی اقتدا ، میں نیت رکعات کا مسئلہ

سوال: مسافر مقیم نے پیچیے رہائی نماز میں کتنے رکعات کی افتد امکی نیت کرے کا ؟

الجواب دیر دندی سّر و کیف فرنش طعق کی نیت بوانعین ربعات سّر به اور دوانش الرموز سَنَّ الموز سَنَّ الموز سَنَّ الموز سَنَّ الموز سَنَّ الله و الله و الموز سُنَّة عنور عشتو کی رحمه الله فرمات شخ که حیار رَبعت کی نیت کرے گا اور دمارے شخ غور عشتو کی رحمه الله فرمات شخ که حیار رَبعت کی نیت کرے گا ور دمارے شخ

كونكدامامت كى نيت تكبيرتح يمد تبل محيح ب لانه بشرف ان يكون اماما تو چاركى نيت بحى محيح لانه بشرف ان تكون صلاته اربعار

#### دوران سفرسنتوں کے ترک یاا داکرنے کا مسکلہ

سوال: حالت سفر میں سنت ترک کریں یا اوا کریں؟

السجسواب: مخاربيب كخوف كوفت سنت ترك كرياورامن وقرار كوفت اداكري والممختار ان لاياتي بها في حال الخوف و ياتي بها حالة القرار والا من هكذا في الوجيز للكودي هنديه ص ١٣٩ جلد ا .

## سنت فجرطلوع شمس کے بعدادا کئے جا کینگے

سوال: اگرسنت فجررہ جائیں تو فرض کے بعدادا کئے جائیں گے باطلوع ممس کے بعد؟

المب ابن انکافرنس کے بعداداکر نامنع ہے اور طلوع شمس کے بعداداکر ناامام محمہ نے مختار کیا ہے کیونکہ روایات میں صبح اور عصر کے بعد نماز ممنوع اور محرم ہے اور جس حدیث سے قضاء فرض کے بعد ثابت کیا جاتا ہے وہ منقطع ہے محمد بن ابراہیم نے قیس بن عمر سے ساع نہیں کیا ہے اور بیحدیث محلی میں مروی ہے اس کے سند میں حسن بن ذکوان ہے جو کہ ضعیف ہونے کے علاوہ قدری بھی ہے اور جوحدیث ابن مندہ وغیرہ نے متصل ذکر کیا ہے تو جافظ رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ غریب و تفود به اسد موصو لا .

## نماز جمعہ ہے بل جارر کعت سنت حدیث ہے ثابت ہیں

سوال: بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ ہے بل سنن نہیں ہیں پیغیبرعلیہ السلام اور صحابہ کرام نے بیسنن نہیں پڑھے ہیں کیا ہیرج ہے؟

المنجدواب : ني عليه السلام زوال كے بعد چار ركعت پڑھتے تھے (ترندى) حضور عليه السلام نماز جمعه ت بل اور بعد چار چار ركعت پڑھتے تھے (طبسرانسی فسی معجم الوسط مصنف عبد الرزاق وروی الترمذي عن عبدالله بن مسعود موقوفا)اوربعض علماء كي دليل ان كِعلْم برموقوف ٢٠٠٠

#### متدل مدیث ثابته ہے نه که حدیث بخاری شریف

**سوال**: اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے حدیث بخاری شریف کے ہیں جواضح الکتب ہے اور تمہارے دلائل ابن ابی شیبہوغیرہ کے ہیں جوضعاف وغیر ہا پر مشتمل ہیں؟

البواس بام بخاری رحمة الله عليه بڑے پائے کے محدث بین اور سی بخاری اصح الكتب ہام بخاری رحمة الله علیہ بڑے پائے کے محدث بین اور سی جاری خرالقرون کا مام بخاری خیر القرون سے خارج بین اتباع تا بعین کے شاگر دبین اور سیح بخاری کواضح کہنے وااا کوئی شرالقرون کا امام ہے نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے تو یہ کلام کسی پر جحت نہیں ہے نیز دلیل حدیث تابتہ ہے نہ کہ حدیث بخاری جب بخاری کے احادیث کے درمیان تعارض ہومشلا جلسه استراحت کا عدم ہونا مروی ہے حیث قبال شم ارفع حتی تستوی قائدہ اول حدیث نعلی رسول ہے اور دوسرا مقام تعلیم میں نہ کور ہے اور مقام تعلیم رائج ہے تو اس میں رائج مرجوح موجود بین اور قرآن مجیدا صح الکتب ہے اس میں ناشخ منسوخ ہوتے ہیں تو اگر ایک حدیث اصح سندا ہواوراس کا معارض اصح سندا نہ ہواور ناسخ ہومشلا احادیث رفع الیدین ، احادیث قراءت خلف الا مام تو اس میں استبعاد کیا ہے۔

## <u>برہندسرنماز بڑھنامکروہ اورخلاف سنت ہے</u>

سوال : بر مندسر نماز پڑھنا جائزے یا ناجائز؟

الجواب : بغیراحرام کے مردکیلئے برہند سرنماز پڑھنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ خواہ تکاسل (سستی) کی وجہ سے ہو یا بالوں کی زینت کیلئے ہویا ہے استمامی کی وجہ سے ہوکہ بیکوئی فرض واجب نہیں ہے یا ٹو پول کے میل کچیل اور کئے بھٹے ہونے کی وجہ سے ہو کہ ما فسی شرح التنویر و صلاته حاسرا رأسه للتکاسل جیسا کہ میلے کچیلے اور کئے بھٹے کپڑوں میں نماز مکروہ تنزیبی ہے کہ ما فسی شرح التنویر صلاته فی ثیاب بذلة و مهنة .ای بما یلبسه فی بیته و لا یذهب به الی الاکابر والظاهر ان الکراهية تنزيهية .

حبیها که دیگر عمده کیژول کی عدم موجود گی میں بر ہندتن نماز نه پڑھے گاتو دیگرعد ہاٹو پیوں کی عدم موجود گی میں بر ہند سرنماز نه پڑھے گا۔

## ڈرائیورکی اپنی سواری کوغیرعمدی طورے ہلاک کرنافل سببی ہے

سوال: جب ڈرائیورا پنی سواریوں کوغیر عمدی طور سے ہلاک کرے تواس میں دیت واجب ہے یانہیں؟ الجواب: چونکہ بیل سببی ہے لہٰذااتمیں دیت واجب ہےاور کفارہ واجب نہیں ہے۔

ڈ رائیور کی اپنی سواری کے علاوہ اور کسی کو ہلاک کرناقتل جار مجرائے خطاء ہے

**سوال** : جب ڈرائیورے اپنے سوار یوں کے علاوہ دیگراشخاص ہلاک ہوں تو اس میں دیت اور کفارہ واجب ہے یانہیں ؟

الجواب: چونکہ بیل جاری مجرائے خطاہے لہٰذااس میں دیت اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

## دوگاڑیوں کا یکسٹرنٹ جانبین سے آسیبی ہے

سوال: جب ڈرائیوردوسرے ڈرائیور کے ساتھ ایکسٹرنٹ کرے تواس کے ہلاک شدگان کا کیا حکم ہے؟ الجو اب: بیدجانبین سے قبل سبی ہے اسمیس دیت واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔

#### تعزيت كيلئے جانااور تين دن تك تعزيت كيلئے بيٹھنا

سوال: تعزيت جائز ٢٠ يانا جائز؟

الجواب: جائز ہے بنابر حدیث ابن ماجه و التو مذی اور تین دن تک بیٹھنا جائز ہے لیکن بہتر نبیں ہے۔

#### ميت كاقبرمين روبقبله دفنانا

**سوال**: مرده گوابیادفنانا که اس کاسرشال کی طرف ہواور پاؤں جنوب کی طرف اورسینة قبله کی طرف اس

#### پر کیادلیل ہے؟

الجواب: اس پرولیل تعامل امت بروی السحد ثون عن ابن مسعود موفو ف این السحد ثون عن ابن مسعود موفو ف این السمو منو ف این السمو منون حسنا فهو عند الله حسن جعله الامام محمد موفوعا فی بلاغاته اورالل مدیث بین اس برگوئی و ایل شیس به مد

#### مسجد میں میت کا اعلان

#### سوال: مسجد میں کی کے موت کا ملان کرنا ممنوع ہے یا مشروع ہے؟

الجواب : مسجد مين بياعلان جائز بي يغير و المناب كالموت كالعلان مسجد مين كياتها حوج به العينى في شوح البحاري ص ٢٢ جلد ٣ اورواقدي سو ٢٥ بيمروي بانه عليه السلام على المنبرو اخبر عن موت امراء موتة.

#### مطلقه مغلظه غیر مدخول بہا کی بغیرحلالہ کے دوبارہ نکاح کا مسئلہ

سوال: جب عورت غير مدخول بها كوتين طلاق آيف افظ ت دين با كين تو يها آميس حال النه ورك به المجواب اليواب اليواب المعلوم بها كوم توكي بها كلاتا فله ان يتزوج بها بلا تحليل و اما قوله السمشكلات من طلق امرته الغير المدخول بها ثلاثا فله ان يتزوج بها بلا تحليل و اما قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره في حق المدخول بها النتهى قلت المذكور سابقا طلاق المدخول بها لان الامساك والرجوع يكون في المدخول بها بخلاف الغير المدخول بها لان الامساك والرجوع يكون في المدخول بها بخلاف الغير المدخول بها لعدم صحة الا مساك والرجوع فيها التن الهمام وفيره كاس مناهيل كلام بها العدم صحة الا مساك والرجوع فيها التن الهمام وفيره كاس مناهيل كلام بها العدم صحة الا مساك والرجوع فيها التن الهمام وفيره كاس مناه بيلا عدم صحة الا مساك والرجوع فيها التن الهمام وفيره كاس مناه بيلا عدم صحة الا مساك والرجوع فيها التن الهمام وفيره كاس مناه بيلا عليها مناه بالمناه العدم صحة الا مساك والرجوع فيها التن الهمام وفيره كاس مناه بالمناه المناه المناه

#### حائضيه، نابالغ اورنومسلم كاعجيب مسكيه

سوال: جوحائصہ چارمنزل جانے کی نیت ہے چلی ٹیکن پہلی دومنزلیں جیف کی حالت میں گزاردیں تب بھی وہ مسافرنہیں ہے۔ابھی نہا کر پوری چارر کعات پڑھے۔اور جب نابالغ مسافر دومنزل قطع کرنے کے بعد ہالغ ہوجائے وہ بھی اتمام کرے اور جب کا فردومنزل کے بعد مسلمان ہوجائے وہ قصر کریگا. فیما وجہ الفرق بینھا .

الجواب: چونکه حائضه سے نماز ساقط ہے تو گویا که بیمسافر ہنیں ہے۔ اور جس وقت سے اداکی اہل ہوئی اس وقت سے اداکی اہل ہوئی اس وقت سے اعتبار ہوگا اور جس وقت نابالغ بالغ ہوا تو اسی وقت سے مکلف ہوا۔ بخلاف کا فرکے کہ اسکی نیت معتبر ہے. فلیر اجع الی شرح التنویر والدرر قبیل باب الجمعة.

#### "ض" كالهجمشايه "بالظاء" يا "بالدال"

سوال: ''ض'' کو نے لہجہ میں پڑھا جائےگا۔ظواوے یا دوادے؟

الجواب: اس حف كفرج اورصفات مين كوئى اختلاف نبيل مهد البته صوت اورائه مين اختلاف مين من اختلاف مين المسلم اختلاف مين كدير في المسلم الم

اصلی صوت ان علاوه بعلاء مصرین اور دیهات عرب کالهجدورست بجونه ظاء به اور ندمشابه با لظاء برابت اسکا ظاء سے صرف استطاله میں فرق برلیکن اس سے تشابه فی الصوب لازم بین ہوتی ۔ جیسا کہ طاء اور دال میں صرف اطباق میں فرق برک سے مصافی منح الفکریه . شرح مقدمة الجزریه . صفحه ۴۹ . قال الرمانی و غیره لو لا الاطباق لصارت الطاء دالاً لانه لیس بینهما فرق الا الاطباق ۔ اس سے بدلازم نہیں کہ دال طاء سے مشابه فی الصوب ہو۔

#### انگلینڈ میں سود ہے مکان کرایہ پرلینایا خریدنا

سوال: انگلینڈ میں بھی مکان خریدا جاتا ہے اور بھی کرایہ پرلیا جاتا ہے تومسلمان ہے اصل زرمع سود کے وصول کیا جاتا ہے۔ کیا ہے جائز ہے؟

الجواب: يوائر مولا بين حربي ومسلم مستأمن ولو بعقد فاسد او قمار .شر ح التنوير صفحه ۱۸۱ .

## جهاداور د ہشت گردی میں فرق

سوال: کیادہشت گردی اور جہادایک چیز ہے؟

المجسواب: جہادایک مقدس عبادت ہے جوکہ فساد کے انسداد کیلئے شرعا مفروض کیا گیا ہے۔ اور امریکہ اور اس کے ہم خیال لوگ جہاد، مدارس اور طالبان کو بدنام کرنے کیلئے اس کو غلط نام سے ذکر کرتے ہیں۔ ایکن ان کے ناکامی انکی اپنی دہشت گردی ہے معلوم ہے۔ .

#### تعزیت کے وقت دعامیں ہاتھ اٹھانا

سوال: کیاتعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا نامباح ہے یا مکروہ ہے؟ `

الجواب: افغانی بلادیس تعزیت کوفت باتحالهائ جاتے بیں اور بیا یک مباح امرے۔ کروہ نہیں ہے۔ کیونکہ جس امر کے متعلق پنیمبرعایہ السلام ہے نہی واردنہ ہووہ بدعت اور کروہ نہیں ہوتا ہے البتہ وہ محبوب نہیں ہوتا ہے البتہ وہ محبوب نہیں ہوتا ہے۔ کہما فی الاحیاء ص ۱۳۳۱ اذا لم یر د فیہ نہی فلا ینبغی ان یسمی بدعة و مکروها ولکنه ترک الاحب وقال الشافعی رحمه الله ما حالف الکتاب و السنة والاثو والاجماع فهو ضلالة. وما احدث من الحیر مما لا یحالف شیئاً من ذلک فلیس بمذموم.

سوال: حلال كي تحريم قتم ہے يانہيں اس ميں كفاره واجب ہے يانہيں؟

الجواب بحريم الحلال يمين كذا في المحادث المجادر المين كفاره واجب على الحلال يمين كذا في المحلات المين كذا في المحلات في نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرماً ثم اذا فعل مما حرمه قليا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة كذا في الهداية .

#### جبروا کراہ ہے طلاق کاوقوع

**سوال** :اگردشمن کسی شخص پر جبروا کراہ سے طلاق دلوائے تو وہ منظور ہے یا نامنظور ہے؟

الحب ارادة موجود الحب الحناف كنزديك بيطلاق منظور بـ (۱) جس طرح بزل سيب ارادة موجود بوتا بـ اورمسبب ك برتاضي نبيل بوتا بـ اسى طرح اكراه سيب اراده موجود بوتا بـ اورمسبب ك ترتب پرراضي نبيل بوتا بـ كما في الحديث ثلاثة . جدهن جد و هزلهن جد . النكاح و الطلاق و الموجعة پس طلاق و اقع بوگا ـ (۲) نيز اما مقيلي في صفوان بن نمران الطائي رضي الته عند اخراج كيا بـ كه بيغ برهي الله في نوح علاق زوج مكروه كون فذ كيا جس پرزوج في اكراه كيا تعال (۳) نيز عبدالرزاق في ابن عمر رضي الله تعالى عند اخراج كيا بـ ـ كهاس في طلاق مكروه كونافذ كيا بـ ـ رام ) نيز ال ميل زوج كاقل سـ بچاؤب تعالى عند سـ اخراج كيا بـ ـ كهاس في طلاق مروه كونافذ كيا بـ ـ رام ) نيز ال ميل زوج كاقل سـ بچاؤب الروشمن كويه موكه طلاق نافذ نبيل بوتا به قروق كوتل كريگا ـ كيونكدز وجه كي آزادى صرف الى ميل بـ ـ ـ اور عملاق و لا اعتاق في اغلاق ـ تومراداس سے نقب بـ بـ اكراه . كما في ابني داؤد اور محتمل بـ بـ نداكراه . كما في ابني داؤد اور محتمل بـ ندك صرح ك

## درخت کے جڑوں سے بیدا ہونے والے درخت بونے والے کے ہونگے

سوال: درختوں کے کاٹنے کے بعدان ہے جڑوں سے جب دیگر درخت پیدا ہونگے وہ کس کے ہوئگے؟

الجواب: بیددیگر درخت غارس (بوئے والے) کے ہونگے کے مافی الهندیه ص ۴۷۴ جلد ۲.
ولو قطعها فنبتت من عروقها اشجار فهی للغارس کذا فی فتح القدیر.

## مسجد و مدرسہ مال کے ما لک ہیں کیکن اس برز کوا ۃ نہیں

سبوال: جب مسجد کو یا مدرسه کواموال دیئے جائیں وہ مالک ہوسکتے ہیں یانہیں؟ اور ان اموال میں زکواۃ واجب ہوتا ہے یانہیں؟

الجواب: قيم اورمهتم كودين تم تجداور مدرسها لك بوجات بيل. كما في الهنديه ص ١٠ ٣ جلد ٢ . ولو قال وهبت دارى للمسجد واعطيتها له صح . و يكون تمليكا فيشترط التسليم كما لوقال وقفت هذه المأة للمسجد يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية داور چونكه ان عنى شرط موجودتين مها بذاان عن زكواة واجب نين مها في شرح التنوير و شرط افتراضها عقل و بلوغ واسلام و حرية والعلم به .

## تین طلاق دینے کی لاعلمی میں بچہ پیدا ہوکر ثابت النسب ہوگا

سوال: اگرکوئی اپنی بیوی کوتین طلاق دیوے اور زوجین کی لاعلمی کی وجہے حلالہ کے بغیران کا بچہ بیدا ہوتو یہ بچہ ٹاہت النسب ہوگایانہیں؟

الجواب : يك تابت النب بوگاكما في الهندية ص ٥٣٠ جلد ا و لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل ان تنكح زوجا غيره فجاء ت منه بولد و لا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت و ان كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب ايضا عند ابي حنيفة رحمه الله كذا في التتار خانيه.

#### طلاق رجعی میں عدت کے دوران زوج فوت ہوکرعدت وفات شروع ہوگا

**سوال**: زوج نے زوجہ کوطلاق رجعی دیااورایک دن کم تین حیض گذرنے کے بعد زوج مرگیا تو پیمورت عدت وفات ثروع کریگی یاعدت طا، ق بوری کرے گی؟

الجواب نيورت مرت وفات شروع كريكي في الهندية رجل طلق امرئته طلاقا رجعيا فاعتدت بثلاث حيض الايوما فمات الزوج يلزمها اربعة اشهر و عشر كذا في غاية البيان\_

#### اسفار فجريين رمضان كااشثناء نهبين ببن

سوال: بعض بلادمین نماز فجر ماه رمضان مین اسفار یقیل اول وقت مین اداکرتے بین کیا یہ بہتر ہے؟

السجواب: امام ابوطنیفہ کے نزد یک سوائے مزدلفہ کے برزمان مین اسفار بہتر ہے فقہاء کرام نے رمضان کا استثناء بین کیا ہے و مارواہ البخاری ان الفضل بین السحور و قیام الصلاة قدر حمسین او ستین آیة و ایسنا روی ان بین الفراغ من السحور و بین الدخول فی الصلاة قدر ان یقوء السحور خمسین آیة فهو اشار قالی تعجیل اقامة الصلاة علی ان الآیة فی الحدیث المذکور تحتمل الفواء قبالترتیل و بالاسواع.

## زندہ جانوریا قیمت کوصد قہ کرنے سے ذمہ قربانی سے فارغ نہیں ہوتا

**سوال**: اگرا یک شخص قربانی کے دن زندہ جانور کو یا اس کی قیمت کوتصدق کرے اس سے ذمہ فارغ ہوتا ہے یانہیں ؟

الجواب: السنة منارغ نبيس موتاب كما في البدائع ص ٢٦ جلد ٥ و منها ان لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة او قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الاضحية لان الوجوب تعلق بالاراقة.

### دودھ کیلئے بھینس یا گائے کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہوتو قربانی واجب ہے

سوال: ایک شخص کے پاس ایک گائے یا ایک بھینس ہاورعوامل سے نہیں ہے مثلا دودھ کیلئے ہے اور اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے یعنی ساڑھے باون تو لے جاندی کو یا چھ ہزار تین سورو پے کوتو اس برقر بانی واجب ہے یانہیں؟

الجواب : ال پرقربانی واجب میشخص صاحب نصاب کے مما فی الهندیة جلد ۵ ص ۲۹۳ والزارع بثورین و آلة الفدان لیس بغنی و ببقرة واحدة غنی.

#### <u>فلاں کے گھر جانے سے علق طلاق موت کے بعد معلق نہیں رہتی</u>

سوال : زوج نے بیوی ہے کہا کہتم فلاں کے گھر گئی تو تم کوطلاق ہوگی۔اب بیعورت فلال کے گھر موت کے بعد داخل ہوئی۔کیاطلاق واقع ہوگی؟

الجواب: عورت برطلاق واقع نه بموگ اس فلال بردين متغرق بويانه بوكما في البزازيه على هامش الهنديه (ص ا ٣٦ ج ٣) ان دخلت دار فلان فا نت كذا فمات فد خلت الدار ان لم يكن على دين مستغرق لا يحنث لانتقال ملكه وان كان فا لفتوى على انه لا يحنث ايضا.

## مردار گوشت کے باس بلی لائی جائیگی نہ بالعکس

سوال: مردارجانوركا گوشت بلى وغيره كے ليے گھرلاياجائيًا يابلى وغيره مردارك پاسلائى جائيگى؟

الجواب: بلى اس مردارك پاسلائى جائيگى نه بالعكس ـ كما فى البزازيه على هامش الهنديه (ص ٨٢ ج م) و لا يحمل الجيفة الى الهرة و يحمل الهرة الى الجيفة .

### اجیرمتا جرمالک کواجارے برہیں دے سکتا

سوال: كيا اجير ما لك كومتاجرا جارے يردے سكتا ہے؟

الجواب: اجریه چیز ما لک کواجاره پرتبیس دے سکتا ہے خواہ ثالث متوسط ہویا نہ ہو۔ کسما فی الهندیه (ص۲۵ ج۳) ان السمستاجر لو اجرہ من المواجر لا یصح تخلل الثالث اولا. و به عامة المشائخ. و هو الصحیح و علیه الفتوی کذافی الوجیز للکردی.

#### زراعت برآ فت کی صورت میں اجرت کا مسکلہ

سوال: اگرزراعت كے بعد آفت آجائة مستاجرت بدل اجاره ساقط موگایانه؟ الجواب: مامضى كى اجرت تابت موگى اور ماقى كى اجرت ساقط موگى كى ما فى الهند يه اذا استاجرارضا للزراعة فا صطلمه آفة كان عليه اجر ما مضى و سقط عنه اجر مابقى لمدته بعد الا صطلاح.

#### آیت طویلیه نصف ایک رکعت میں نصف دوسری رکعت میں بڑھنا

سوال: ایک رکعت میں نصف آیت پڑھاور نصف دوسری رکعت میں پڑھے تو کیا بینماز درست ہوگی؟

الجواب: بینماز درست ہوگی کما فی الدر المختار ص ٩٤ سجلد اولو قرء آیة طویلة فی الرکعتین فالا صح الصحة اتفاقا لانه یزید علی ثلاث آیات قصار قاله الحلبی.

#### قصيره "بدء الإمالي" كايك شعركي وضاحت

سوال: قصيدة بدء الامالي كالبيت كاكيامطلب ع؟

و رب العوش فوق العرش لاكن ... بلاوصد التمكن واتصالى

البواب المحتفظ المحتف

## د بوار ہے گولی ٹکرا کرکسی کاقتل ہوناقتل خطاء ہے

**سوال:** اگرکوئی شخص دوسر شخص کو گولی ہے مارے کیکن گولی دیوار وغیرہ پریگےاورواپس ہوکراس دوسر شے خص کولل کرے تو اس میں قصاص واجب ہے یانہیں؟

الجواب : چونكه يول خطاب الكاس من قصاص واجب بين به كما في الهنديه ص مح حلد ٢ . رجل رمى انسانا بسهم فاخطأ فاصاب السهم حانطا ثم عاد السهم فاصاب ذالك. الانسان و قتله قال هذا خطأ .

## کبیرہ عورت کا جماع سے مرنے پرضمان نہیں

**سوال:** ایک شخص جب کبیر ه عورت سے جماع کرے اور اس جماع سے وہ عورت مرجائے تو کیا اس میں صان ہے؟

الجواب: اس مين كوئى ضان بين. كما في الهنديه ص ٢٨ جلد ٢ رجل جامع امراته ومثلها يجامع فماتت من ذالك فلاشئ عليه.

## حنفیہ کے نز دیک دعاسنن کے بعدافضل ہے

**سوال**: بعض بلا دمیں وعافرض کے بعد کرتے ہیں نہ کہ سنت کے بعد۔اور بڑے بڑے علماءاور مفتیوں کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔افضل سنت کے بعد ہے یا فرض کے بعد؟

الجواب: حنفيكنزوكدوعاسنن ك بعدافضل ب. كما في البحر ص ٣٠٠ جلد الكن عند نا السنة مقدمة على الدعاء الذي عقب هو الفراغ و كما في الخلاصة الفتاوي ص ٩٥ جلد ا بعد الفريضة الاشتغال بالسنة اولي من الاشتغال بالدعاء وكما في الاشباه و السنظائر ص ١٢٤ . الاشتغال في السنة عقيب الفرض افضل من الدعاء . و كما في البزازيه على هامش الهندية ص ٣٨٠ جلد ٢ . والاشتغال بعد الفرض باداء السنة اولي من الدعاء

وكما في شرح شرعة الاسلام و يغتنم الدعاء بعد المكتو بة قبل السنة على ما روى البقالي . من ان الافضل ان يشتغل بالدعاء ثم بالسنة و بعد السنن والاوراد على ما روى عن غيره وهو المشهور المعمول به في زماننا .

(۱) جوعلاء سنن کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں وہ احناف کے ثابت قول سے بلا وجہ اعراض کرتے ہیں۔(۲) عوام ان پراعتا دکر نے ہیں کہ یہ ہم کوامام اعظم امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتاتے ہیں۔ حالانکہ وہ شوافع اور اہل صدیث کا قول ذکر کرتے ہیں (۳) اور حدیث شریف میں د برمکتوبات اور د برالمکتوبہ جو وار د ہے۔ عوام کا یہ ذہن بناتے ہیں۔ کداس سے مابعد متصل مراد ہیں۔ حالانکہ سنن کے بعد دعاء بھی د برالمکتوبات ہے۔ مقدم علی المکتوبات نہیں ہے۔ (۲) اور جواحادیث مخالفین ذکر کرتے ہیں وہ تمام ہمارے نزد کے بلاتا ویل معمول ہیں۔

#### "لا تشدوا الرحال الا ثلاثة مساجد" (الحديث) كي وضاحت

سوال: حدیث شریف میں وارد ہے۔ لا تشدو الوحال الاالی ثلاثة مسا جداورابن تیمیہ وغیرہ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ پینمبر علیہ السلام کی زیارت کیلئے وفات کے بعد سفر ناجائز ہے۔وضاحت کی جائے؟

البواب: الراس حديث كوظاهر برمحمول كياجائ اور ماسوائ مساجد ثلاثة كه ديگرمقامات كومسافرت ناجائز بهوتو پيغمبرعليه السلام كي زندگي ميس ملاقات كيلئے تبوك وغير ه كومسافرت بھي ناجائز بهوگي. ولم يقل به احد

## <u>''ایک، دو، تین تم مجھ برمطلقہ ہو'' کا حکم</u>

**سوال**:اگرخاوند بیوی کو کے کہ (یو، **دوہ، د**رمے تہ په ما طلاقه نے)ایک، دو، تین تم مجھ پر مطلقہ ہوتو عوام اس کو تغلیظ کی ارادہ ہے استعمال کرتے ہیں۔کیا بیارادہ صحیح ہے؟

الجواب: تغلیظ کے ارادہ سے بیاستعال غلط ہے۔ اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ (بسو ، دوہ ، درمے ) ایک، دو، تین کی چیز کا شارہ ہوتا ہے نہ کہ انشاء۔ اور بیمراد ہو کہ ایک طلاق ، دو طلاق ، تین

طلاق توبیطلاق کاشارہ ہوالیکن اس میں حکم نہیں ہے۔ نہ ہست اور نہیست۔ اور اگر آئندہ جملہ (پ۔ مساطلاق م کے )تم مجھ پرطلاق ہو کا خیال کیا جائے تو اس جملہ نے کوئی ربط نہیں ہے۔ نہ مفعول مطلق کا اور نہ تمیز وغیرہ کا۔ یہ این زعم فاسد کا شارہ ہے۔ فالیر اجع الی محاور ة السلیمانین .

#### "ضاد" كاتفصيلي مسكه

#### سوال: "ضاد "مشابة بالظاء" بيامشابة بالدال"؟

البواب: ضاد ، ظاء اور دال جداح داخروف بين اور برايك كامخرج جدا جداب قال في الشافيه و للضاد اول احدى حافتية و ما يليها من الاضراس و للظاء طرف اللسان و طرف الثنايا وللدال طرف اللسان واصول الثنايا العليا انتهى مختصرا مع تقديم وتاخير في العبادة. و هكذا في كتب التجويد. نيزصفات كاعتبار يجمي بحروف متمايزي - اگرچه ضاهاور ظاء صرف صفت استطاله میں متمایز میں اور ضاداور دال تقریباً سات صفات میں متمایز میں ( کے ما لا یحفی عملي من راجع البي كتب التجويد ) نيز واضح رب كه علما فن سيمنقول بي كهضاد باعتبار صفات ظاءكو قریب ہے۔اور باعتبارمخرج دال کوقریب ہے۔اور پیھی منقول ہے کہا گر صاد میں اطباق نہ ہوتو دال ہو جائیگا جيهاكه ضاديس استطاله ندموتو ظاءموجائيًا۔ كما صوح به في المفتاح الوحماني في علم القواءة . لولا الاطباق فيها لكان الصاد سينا و الظاء ذالا والضاد دالا . انتهى . ال عثابت مواكم ضاوكو دال کے ساتھ قرب تام ہے کہ فقط اطباق ممتیز ہے۔ بلکہ باعتبار مخرج کے ضاد کو دال کے ساتھ زیادہ قربت ہے . صرح به في امداد الفتاوي ص ١٤٤ جلد ١ و في شرح الشاطبي ان هذا الثلث ( الضاد، والطاء ، والذال ) متشابهة في السمع . والضاد لا تفرق من الظاء الا باحتلاف المخرج و زيادة الاستطالة في الضاد ولو لاهما لكانت احدى هماالاخرى. مجموعة الفتاوي ص ۲۲۹ جبلد ۱ ۔ استمہید کے بعدواضح رہے کہ ضا داگر چہ ظاءاور دال دونوں کوقریب ہے کیکن اس کے ادا کرنے مين السنة الناس مختلف بين\_

قال في المنح الفكرية ص ٣٨ وليس في الحروف ما يفسر على اللسان مثله والسنة الناس فيه مختلف فمنهم من يخرجه دالا مهملا او معحبة و منهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين ومنهم من يشمه ذالا و منهم يشير بها باالظاء المعجمة فيهاء اوراكثر بين مثابه بالظ وكفرف ماكل ير-

كما لا يخفي على من راجع الى باب ذلة القارى و الى كتب التجويد ـ اوربعض ائمه مشربه بالطاء وتبيح اور مستهجن بولت بين قبال الرضي في شرح الشافيه ص ٢٨ والضاد التضعيفة.قال السيرافي انها في لغة قوم ليس في لغتهم ضاد فاذا احتاجوا الى التكلم بها في العربية اعتاصت عليه فربمااخرجوها ظاء لاخراجهم اياها من طرف اللسان والطرف الثنايا و ربما تكلفوا اخراجها من مخرج الفساد فلم يتات لهم فخرجت بين الضاد والظاء انتهي . و في كتب اللغة أن هذا الحرف لم يو جد في غير العربية . ان اختلافات كي باوجودا كرف مين تشدد نه کرنا جاہے بلکہ جو خص اس حرف کے ادا کرنے کے وقت اس کے مخرج اور صفت کو ملحوظ رکھے۔ توجو آواز بھی نکل ہا ۔ اس و ناط<sup>ز</sup> بین کہا جائیگا۔ اور اس کے پیچھے اقتداء سچھے ہے۔ اوریہی رائے ہے حققین علاء کی۔مولانا اً مناو بی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔اصل حرف صلا ہے۔اس کواصل مخرج سے ادا کرنا واجب ہے۔ا گرنہ ہو سكيس يتوبسبب معذوري دال پُر كي صورت ہے بھي نماز ہوجا ئيگي ۔ (فتساوي دشيديه ص ٢٧٢) اورفر ماتے یں جو خض دال یاظاء خالص عمد أپڑھےا*ں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ۔مگر جو مخض د*ال پُر کی آواز میں پڑھتا ہے آهياس كے پيجھے نماز ير صاليا كريں۔ ص ٢٥٣ و في فتاوى دار العلوم ديو بند ص ٢٥ جلد ١ . و ا الله الله الله وعلماء عرب و علماء حرمين شريفين مسموع ميشود. ضاد را شبه صوت بالدال المهمله المعجمه مر خواند تغليط أن همه علماء و قراء هم سهل نيست.

حضرت نتی او کی رحمة التدعلیہ فرماتے ہیں صاد کی جگہ دال پڑھنا بھی غلط، طاء پڑھنا بھی غلط، قصداً پہ سنائن ہ ہے۔ مگر بوجہ مومی بلوی کے نماز دونوں کی فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ماہر تجوید سے مشق کر کے تیج پڑھنے کی کوشش کریں۔اس پربھی اگر غلط نگل جائے۔تو معذوری ہے۔ (اعداد الفتاوی ص ۱۸۰ جلد ۱) پی ان تصریحات کی بناء پراس میں تشددزیبانہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت بدہے۔ کہ مشاقین کا صوت بھی مختلف ہوتا ہے۔ فقط سجدہ سہو کی صورت میں دروداوروعا

**سوال** : دروداور دعا سجده سحو کی صورت میں کونی قعده میں ادا کئے جا کینگے؟

البواب : احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدول میں ( یعنی تجدہ سہوکرنے ہے پہلے اور بعد میں ) ادا کئے جا کیں۔ کما فی شرح التنویر و قیل فیھما احتیاط .

#### سجده سهومين ايك طرف سلام يهيرنا

#### تمام واجبات کے ترک کی صورت میں صرف دو تحدے کرینگے

سوال: اگرکوئی بہت ہے واجبات ترک کرے تواس پر کتنے تحدے واجب ہونگے؟

الجواب : تمام واجبات تركرنے سے دوتجد اجب ہوتے ہیں۔ كما في ردالمحتار " حتى لو ترك جميع و اجبات الصلوة سهو الايلزمه الاسجلتان "بحر ص ٢٩٨ جلد ا

## قيام ميں تشهد برا صنے سے تحدہ سہوواجب بیں ہوتا

**سوال** :اگرکوئی قیام میں تشہد پڑھے تواس پرسجدہ سہو واجب ہے یانہ؟ السجی اب: اس پرسجدہ سھو واجب نہیں ہے خواد اول رکعت میں یا دوسری رکعت میں ہو۔

(هندیه ص ۱۲۵ جلدا)

#### فاتحہ کے بعدتشہد پڑھنے سے تجدہ سہوکرنا واجب ہے

سوال: اگرتشهدفاتحه سے بل پڑھے یافاتحہ کے بعد پڑھے واس میں مجدہ سعو واجب ہے یانہ؟

الجواب : بل پڑھنے میں واجب نہیں ہے اور بعد میں واجب ہے لشاخیر الواجب .

هندیه ص ۱۲۷ جلد ا .

تشہدی جگہ فاتحہ بڑھنے یا فاتحہ کے بعدتشہد بڑھنے سے سجدہ سہووا جب ہے

اول رکعت والی سورت سے قبل سورت دوسر ہے رکعت میں بڑھنے سے سہووا جب نہیں سوال :اگر دوسری رکعت میں اول رکعت سے قبل سورۃ بڑھے تواس میں سجدہ سحو واجب ہے یا نہ؟

الجواب: ال مين تجده تحو واجب نهين إلى المحيط. هنديه ص ٢٦ ا جلد ١.

#### نمازعيداورنماز جمعه ميں سحده سہو

**سوال**:نما زعيداورنماز جمعه مين تحده مهوكيا جائيگايانه؟

الجواب ان میں مہوت تجدہ مہوترک کرنا بہتر ہے ناجائز نہیں ہے۔ شامی ص ۵۰۵ جلد ۱.

مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیریں توسہوواجب ہے یانہیں!

سوال: اگرمسبوق امام کے ساتھ سہواُ سلام پھیرے تو اس میں سجدہ سھو واجب ہے یانہ؟

البعد اب الرمسبوق المام ك اول سلام كساته يااول سلام سي مقارن سلام يهير يواس يرسجده سهو

نہیں ہے اور اگرامام کے اول سلام سے بعد ہو۔ تواس پر سجدہ سعو واجب ہے۔ ( کبیری ص ۲۵ م) کفارہ ظہاریا قبل میں رمضان آئے ئو کیا کریں

سوال: اگرظهاریاقل کے کفارہ کے درمیان رمضان آئے تو کیایہ کفارہ ازسرنوادا کیاجائیگا؟

الجواب: الكواز سرنوا داكيا جائيگا اسك كماس كفاره مين تنابع ضرورى بـ ـ "كـمـا فـي الهنديه ص ١٢ م م افكو الفطر الهنديه ص ١٢ م م افكو الفطر ولا يوم الفطر ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا ايا م التشريق كذا في غاية البيان."

#### تعدديمين كي صورت ميں تو خد كفاره

**سوال** : یمین کی تعدد کے وقت کفارہ کی تو حدجائز ہے یا نہ؟

الجواب : امام محمد كايك قول ك بنا يرتو صدكافى ب كما فى رد المحتار ص م ا ع ج وفى البغيم كفا رات الايمان اذا كثرت تداخلت و يخرج بالكفارة الواحد عن عهدة الجميع . وقال شهاب الائمه هذا قول محمد . وقال صاحب الاصل هو المختار عندى .

## شادی شدہ کا بیوی کی اجازت کے بغیر جار ماہ یاز ائدسفر کرنا

سوال: شادى شده مخص حصول علم ياعرفى تبليغ كيك چارم بينه يااس برائد سفر كرسكتا بيانه؟

الجواب: يوى كى رضااورا جازت كي بغير بيسفرنا جائز ب في شوح التنوير و لا يبلغ مدة الايلاء الا برضاها . وفي ردالمحتار ص٢٠٣ ج٣ ويؤيد ذالك قول عمرلما سمع في الليل اموء ة تقول . فسئل بنته حفصة كم تصبر المرء ة عن الرجل فقا لت اربعة اشهر فامر امراء الاجناد ان لا يتخلف المتزوج عن اهله اكثر منها .

### موجوده عرفی تبلیغ کا درجه

سوال: اگرکوئی کیے کہ بیم فی تبلیغ فرض ہے اس کے لئے توقیت نہیں ہے۔ کیا ہی ہے؟

الجبواب: تمام دین کی تبلیغ ہوئی ہے اس میں کوئی کی باقی نہیں رہی ہے حضرت مولا نامحمدالیاس
صاحب رحمہ اللہ نے شرالقرون میں ایک اصلاحی پروگرام بنایا ہے وہ ایک بدعت حسنہ سے زائد نہیں ہے
اس کوفرض کہنا جاہل متجاہل کا رویہ ہے۔

#### قنوت نازلهاورامام طحاوي

سوال: قنوت نازله پر هناجا تزم یا ناجا تزم حالانکه امام طحاوی شرح معانی الآثار میں فرمات بیں فرمات بیں فرمات بیا دکرنا انه لا ینبغی القنوت فی الفجر فی حال الحرب ولا فی غیرہ وهذا قول ابی حنیفه و ابی یوسف و محمد رحمهم الله تعالی.

المجبواب: شایدامام طحاوی نے قنوت نازلہ کا جواز دیگر تصانیف مخصر وغیرہ میں ذکر کیا ہے۔اور شاید امام طحاوی نے محاربہ میں اس کانفی کیا ہے اور شدت محاربہ میں مشروع کیا ہے اور یہی جواب باصواب ہے۔ گردن یا ماز ویرتعویذ اٹکانا

سوال: گردن اور بازو پرتعویذ با ندهنا جائز ؟ بعض لوگ ای کونا جائز بو لتے بیں؟

الجواج: جائز کلمات ہے کھا ہوا جائز ہے۔ لما رواہ ابو داؤد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول الله ﷺ کان یعلمهم من الفزع کلمات اعوذ بکلمات الله التامة من غضیه و شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون .وکان عبدالله بن عمریعلمهن من عقل من بنیه من لم یعقل کتبه فاعلقه علیه .

اور جس صديث ميس واروب كـ "ان الـ وقسى و التمائم والتولة شرك " ـ توتمائم ـ عمراو الخزرات اللتي تعلقها النساء في اعناق الاولاد على ظن انها تو ثر و تدفع العين.

(مشکنے او موئ) ہیں جن میں تبرک کی کوئی ہوئیں ہے جس طرح رقی سے مراد اسماء الاصنام و الشیاطین والے ہیں نہ کہ جائز کلمات والے۔

## رمضان کےنماز فجر میں تغلیس م*ذہب حنفی نہیں*

سوال: بعض بلادمیں رمضان میں بمیشه نماز فجر میں تعلیس کیاجا تا ہے۔ کیا یہ ندہب احناف کے مطابق ہے؟

الجواب: امام ابوصنیفہ کے بزد کیک صدیث کے بنا پرصرف ججاج کے لئے مزدلفہ میں تعلیس بہتر ہے نہ ۔ دیگر مقامات میں کے مصافی شرح التنویر و المستحب الابتداء باسفار و المحتم به الا لحاج بمز دلفہ ۔ اور بخاری شریف میں جووارد ہے کہ تحر اور قیام صلواۃ میں بچاس ساٹھ آیات مقدار فرق ہوتا تھا۔ اور یا گھر میں تسح کرنے کے بعد سرعت سے فیجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ ممثل ہے کہ یہ پڑھنا ترتیل سے تھا یا بغیر ترتیل کے تھا اور سحری کا یہ گھر بعید تھا یا قریب تھا۔ تو ایسے ممثل روایات سے مذہب چھوڑ نا بے باک ہے۔

<u>حافظ کاختم تراوح میں قم اوراجرت لینا اجوت علی الامامت ہے علی التلاوت نہیں</u> سوال:حفاظ تراوح میں ختم کرنے کے بعد جورقم وغیرہ لیتے ہیں۔وہ جائز ہے یا جائز؟

الجواب: فقهاء کرام نے تلاوت پراجرت لینے کونا جائز کہا ہے۔ لیکن ہمارے بلاد میں حفاظ تلاوت بھی کرتے ہیں اورامامت بھی کرتے ہیں۔ توان کی رقوم کو صرف تلاوت کا معاوضہ شہرا نا اورامامت سے خاموش رہنا بلاوجہ ہے اوراگر صرف تلاوت کو نو قل کی رقوم کو مرف تلاوت کے خالی نہیں تو مطلق تر اوس کی پراجرت لیمانا جائز ہوگا۔ بہر حال حافظ کی اس قم پرانکار کرنا ہندی مسئلہ ہے ختی نہیں ہے۔ بیاجرت علی الامامت ہے نہ علی محض التلاوت .

#### جهاد اصغراور جهاد اکبر کی وضاحت

سوال: صديث 'رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ''مرفوع ہے۔ ياكس راوى كاكلام ہے؟

البواب: ملاعلی قاری موضوعات كبيرس ٢٠٠ مين فرهات بين كه عسقلانی فرمات بين كه بيااننة

پرمشہور کی ایرائیم بن عبلہ کا کلام ہے . کے مافی الکنی للنسائی ذکر الحدیث فی الاحیاء و نسبه العراقی الی البیه قی من حدیث جابر . قال السیوطی روی الخطیب فی تاریخه من حدیث جابر ، اورائ صدیث میں وارد ہے . البجهاد الاکبر قال جهاد القلب ، وفی روایة هو مجاهدة العبد هواه ، یعنی جہادا صغر کفراور باطل سے مقابلہ ہے اور مجاہدہ اکبر ہوگا اور خواہشات سے مقابلہ ہے۔

#### حدیث''سورالمؤمن شفاء'' کی وضاحت

سوال: صديث "سور المؤمن شفاء " صحيح بي البير ؟

الجواب : ملائلي قاري المصنوع في احاديث الموضوع ص ١٠ ، مين فرماتي بين. قال العراقي هكذا اشتهر على الالسنة ولا اصل له بهذا اللفظ.

## ذ وى الارجام مين مفتىٰ بيقول

سوال: ذوی الارحام کے متعلق علماء احناف کے درمیان بہت اختلاف پایاجا تا ہے۔ ان میں راج قول کونسا ہے؟

الجواب: امام تحرحم الله كاقول اشهر الروايتين بــاوروه مفتى بـب. كما في السراجيه ص٠٠ وقول محمد رحمه الله اشهر الروايتين عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى.

## بیت المال کے نہ ہونے کی صورت میں لا وارث کے مال کا حکم

**سوال** جس میت کے ورثا وز وی الفروض ،عصبات ، ذ وی الارحام نه ہوں ۔اور بیت المال بھی نه ہوتو اس کامیراث کس کودیا جائے گا؟

المبواب : جب بيت المال نه جو، تو ديگرا قارب كودينا جائز ہے۔ (فسليسر اجسع السي

رد المحتار ص۸۸۵ جلد۲)

## "أكرميس نے بيكام كياتوميس زاني اورسارق ہوں گا"كالفاظ كہنے ميں قتم اور كفارے كامسئلہ

سوال: اگرکسی نے بیانفاظ کے کہ' اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں زانی اور سارق ہوں گا''اس میں کفارہ شم ہے یا نہیں؟

# " میں نے بیکام کیا تو یہودی یا نصرانی ہوں گا'' کے الفاظ کہنے میں قسم اور کفارے کا حکم سے اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے اللہ کام کیا، تو میں یہودی یا نصرانی ہوں گا''۔ اس میں کفارہ ہے یانہیں؟

الجواب : يتم ب،اس من كفارة واجب ب كمافى الهنديه ص ١٥ جلد ٢ ولو قال فهو يهو دى او نصر انى او نحو ذلك مما اعتقاده كفر فهو يمين استحساناً كذا فى البدائع.

### <u>جانث ہونے سے پہلے کفارہ دیکروایس نہیں کیا جائے گا</u>

سوال: اگرکسی نے حانث ہونے سے پہلے کفارہ دیا۔ توبیوا پس کیا جائے گایا نہ؟

الجواب: يوالي مركياجات كاركمافي الهنديه ص٢٢ جلد ٢ ان قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه ثم لا يسترد من المسكين لو قوعه صدقة كذا في الهداية.

### سرکاری روئیت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت

**سے ال** جمارے شلع میں ایک غیرسر کاری رؤیت ہلال کمیٹی مقرر ہے تو سر کاری رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان بعض وجوہات کی وجہ ہے نہیں سنتے ہیں ۔ کیا ہے جائز ہے؟

الجواب : دانتح رہے کہ رؤیت ہلال سمینی ایک انتظامی اور ضروری کار دائی ہے اور قرآن وحدیث میں نہ

مطلوب ہاور نہ ممنوع ہے بلکہ مباح ہے۔ حدیث مسلم شریف اور تر ندی شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ما معنو میں اللہ تعالی عند میں ویدہ دانستہ دوسرے دن عید میں عید مناز کی فیصلہ کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملے میں با دشاہ وقت سے موافقت ضروری نہیں ہے۔ خصوصاً جس وطن میں اسلامی نظام نہ ہو۔ اور کمیٹی میں وطن کے تمام اطراف کی رعایت ضروری ہوتی ہے۔ اور ہمارے وطن میں مرحد کی رعایت نظر میں ہوتی ہے۔ اور ہمارے وطن میں کہ چا ند نظر نہیں ہے۔ لا تعداد حجاج اور ثقات بلال و کھتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں۔ اور کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ چا ند نظر نہیں آیا۔ حالا نکہ سرحد میں تمام لوگ چا ندو کھتے ہیں۔ پس ایک علاقہ کی رؤیت کو تمام وطن پر شرعاً حاوی کی جائے اور کمیٹیوٹر پر بنا کرنا حدیث انسا املہ املیہ کیا جائے۔ نہ کہ پنجاب و سندھ کی عدم روئیت تمام وطن پر حاوی کی جائے اور کمیٹوٹر پر بنا کرنا حدیث انسا املہ املیہ لا نہ کتب و لا نہ حسب کے بناء پر علم ہیت اور علم حساب کے دقائق پر بنا کرنا غیر شرعی امر ہے۔ اور انسانی ساخت

#### '' ایک، دو، تین طلاق''میں بیٹھا نوں کامخصوص محاور ہ

سوال: پٹھانوں میں بیدستورہے کہ جب کوئی بیوی کو بولے. (تے طلاقہ نے یو، دوہ، درے) تجھ پرطلاق ہے ایک، دو، تین ۔ توبیہ مغلظہ ہو جاتی ہے ۔ کیا بیا تغلیظ کا دستور سے جے یانہیں؟

## عصبات میں علاتی بھائی اعیانی بھتیجے برمقدم ہے

سوال: علاتی بھائی اعیانی بھتیج پرمقدم ہے یامؤخر؟

الجواب: على تما تى بحائى بحقيم برمقدم برمقدم برمقدم با ٣٥ جلد ٢ فى العصبات ثم الاب ثم الجد اب الاب وان علا . ثم الاخ لاب وام . ثم الاخ لاب . ثم الاخ لاب وام . ثم الاب وام .

د ومختلف رمضانوں میں روز ہتو ڑنے برعلیحدہ علیحدہ کفارہ کا مسکی<sub>ہ</sub>

سے ال: اگرصائم دورمضانوں میں جماع کرے توبیہ کفارہ میں تداخل کرسکتا ہے یا ہرا یک کے لئے علیحدہ کفارہ ادا کرے گا؟

الجواب: ظامرالروايت كى بتاير برايك كيك جداجدا كفاره ديگا كمافى البدائع ص ١٠١ جلد ٢ ولو جامع فى رمضانين ولم يكفر للاول فعليه لكل جماع كفارة فى ظاهر الرواية .

ا قارب نہ ہونے کی صورت میں اجانب کیلئے مینة عورت کا دفن کرنا جائز ہے

سوال: اگرعورت کے اقارب نہ ہوں تو اجانب اس کو دفن کر سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب: اجانب الكودن كركت بين كسما في البدائع ص ٣٠٠ جلد ا ولو لم يكن فيهم ذورحم فلابأس للاجانب وضعها في قبرها.

### باغ اورمیوہ جات کے متعلق مسائل

مسکلہ: .....(۱) اگر کوئی ما لک باغ ہے میوہ جات عشر میں لیوے۔ توبیآ سان عمل ہے تو عاشراس زکوا ق کواپنی ٹرک میں یا کرایہ کے ٹرک میں یا باغبان کے ٹرک میں تبرعالے جاوے ۔ اور مالک زکوا ق سے علاوہ میوہ جات میں مخارے کہ کسی منڈی کو لے جائے بہر حال یہ کرایہ وغیرہ اس مالک کے ذمہ ہونگے۔ مسکلہ: .....(۲) اگر مالک باغ تمام میوہ جات کو منڈی قریب یا بعید کو سے جائے ۔ تو اخرا جات تمام اس کے ذمہ ہونگے اور تمام قیمت سے عشر دیگا۔ اگر چے مقامی عشر کے حساب سے چند گنا ہو۔ مسئلہ:.....(۳) اگر کوئی تمام میوہ جات خریدے تو کرایہ وغیرہ خریدار پر ہو نگے اور مالک باغ کو مقامی نرخ بے حساب سے قیمت زکوا ۃ دیگا۔

#### ریال اوررویے کے درمیان بیج کا انوکھا مسکلہ

سوال : اگرکسی شخص کے پاس ایک ہزار ریال ہوں۔ وہ سودا گرنے پاس جائے اور یہ کئے کہ اس ایک ہزار کے بدلے یا کستان میں سولہ ہزار یا کستانی روپیدمیر ہے جیئے کودیدو۔ یہ جائز ہے یا نا جائز؟

الجواب: بنظابراس معامله مين سيسودا ترمشترى بحى جاور بائع بحى جوك ناجائز جائين اس موكل كامرے ايكن ال موكل كامرے ايكن الى موامله جائز جائز جاك ما في البزازية على هامش الهندية ص ٣٥٥ جلد ٥ وان امر ٥ الموكل ان يبيعه من نفسه او اولاده الصغار او ممن لايقبل له شهادة فباع منهم جازوهو قول الطحاوى. نيز عربي نوث اور پاكتاني نوث دونول متغائر بين كتغانر الثوب الهروى والمهروى كان مين تفاضل اور نسأ دونول جائز بين قلت نظير هذه الوكالة كارسال الرقم بالبريد.

#### د عابعدالسنّت میں اختلاف اولویت میں ہےنہ کہ بدعت وسنت ہونے میں

سوال: جس نماز میں فرائض کے بعد سنن ہوں تو ہندی علماء دعاسنن سے پہلے پڑھتے ہیں اور سیا، انی علماء دعاسنن کے بعد کرتے ہیں۔ ما القول الواجع ؟

المجواب: پینمبرعلیه الصلاة والسلام نے نہ السنن دعا کی ہاور نہ بعد السنن کی ہے یفعل رسول ہے اور قول رسول میں دبرالمکتو بات کالفظ وارد ہے اورد برے معنی میں اختلاف ہے ہندی علاءاس سے مابعد متصل مراد کرتے ہیں اور ہمارے سلیمانی علاء مثلا ابن الہمام، ابن عابدین ، ابن نجیم ، صاحب خلاصة الفتاوی ، صاحب برازیہ وغیرہ دبر سے مابعد مراد کرتے ہیں متصل ہو یا منفصل ہو۔ اور فقہی ولاکل کی وجہ سے سلیمانی علاءاس قول ثانی کور جے دیے ہیں۔ اور اختلاف اولویت میں ہے نہ کہ بدعت اور سنت ہونے میں۔



عن عبير القدرت جامع ترمذي كى مبسوط اور مدل عرف بن

منهاج السنن

ثرح جامعالسنن للامام الترمذي



لفضيلة الشيخ محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مولانا مفتى محمد فريد الزروبوى المجددى النقشبندى المفتى والشيخ بدارالعلوم حقانيه آكورة ختك

کلصفحات مر ۱۴۸۰

ناشر

مولا مولا عن الروم في المنظم المولوط والمعلق والمولول المعلول

صحیح البخاری کے کتاب الایمان کتاب العلم کا جامع عربی شرح

هدانيةالقارى

صحيحالبخارى

بخاری شریف کے مطول او خیم شروح کا مخص، اکا برحد ثین کے امالی کانچوژ ئل المرز دارالعلوم صديقيه زروبي المعصوبي المرابع

صیحسلم کے مقدمہ کی محققان شرح (عربی)

فتحالمنعم

مقدمةالمس

لفضيلة الشيخ مولانافتي محدر بيرعددى اشيخ والمفتى بدارالعلوم حقانيهاكوره خنك

يشرح در مباحث شرمتل ب طلباه حدمث كيليم شعل راوب.



ا فمّاء کے اصول وضوابط اور شرا اُط پر مشتمل عربی زبان میں

# البشري

## لارباب الفتوي

لفقیہ العصیر مفتی اعظم شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب دس فصلوں پرمشمل پیرسالہ قدیم وجدیداصول افتاء کے مسائل کا خلاصہ و نچوڑ ، آخر کی فصل امام الائمہ امام انتظم امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کی سوانح حیات اور ان پراعتر اضات کے جوابات پرمشمل ہے۔کل صفحات ۱۳۳

بنيادي عقائداوراختلافي مسأئل پرمحققانه كتاب (پشتو)

## مقالات

مولفه

محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم حضرت مولانا مفتى محمد فريد صلحب مجددى شيخ الحديث دار العلوم حقانيه اكوژه خثك

پہلااور دوسرامقالہ وجود ہاری تعالیٰ اور تو حید ہاری تعالیٰ کے مہاحث پرمشمل ہے، تمیسرا ، تعالیہ سئلہ دعا بعد السنت بہدئة الاجتاعیة پر ، چوٹھا مقالہ دعا بعد البخاز و پر ، پانچواں مقالہ حیلہ اسقاط پر ، چوٹھا مقالہ مسئلہ توسل پر ،ساتواں مقالہ ساع الموتی پر ، آٹھواں مقالہ مسئلہ اجرت علیٰ تتم القرآن پر ،نواں مقالہ اہل میت کی جانب ہے اطعام کا مسئلہ اور آخری مقالہ میں بخاری شریف کے آخری ہاب کی تشریخ ،اور مسئلہ تقدید پر تمتہ ہے۔

ناشر: مولانا حافظ حسين احرصد لقى نقشبندى مبتم دارالعلوم صديقيه ورو في شلع صوالي

## العقائد الاسلاميه باللغة السليمانيه

حیالیس عقائد اور حیالیس مہم احکام پریشتوز بان میں شائع کی گئی ہیں۔ اردوزبان میں ترجمہ کیا گیاہے ، بہت جلد شائع کیاجائے گا۔

# مسائل ج

جے کے اہم مسائل ولحکام اور جدید دو رمیں پیش آنے والے واقعات کو قدیم کتب کے حوالوں سے مزین کرکے لکھا گیاہے۔

## رساله فبربيه

میت کے موت سے ن دن تک تمام اہم مسائل اس میں جمع کئے گئے ہیں۔ بہت سے اختلافی مسائل واضح اور مدل انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

مولفات صنية عظم كارت كيرولانا فني محريد وامت وكانهم